

www.ahlehaq.org



الدرارة المين الماني ال



طباعت اقل : رئين الأول ١٩٩١ هـ
: اكتوبر ١٩٩٠ هـ
البتهام : اشرن برا وران تمهم ارجان
ناشر : اداره اسلاسيات الابود
مطبع : عرفان افضل برندنگ برلس الابود
قيمت : عرفان افضل برندنگ برلس الابود

ingre
organistic of contraction of the contractio

سطف کے سیتے اوارہ اسلامیات ، 19 افارکلی لابخ ملا وادالاشاعت اُروہ بازار، کراچی مدا ادارہ المعارف - وارالعلوم کورکی کراچی مکتب وارالعلوم - وارالعلوم کورکی کراچی مکتب وارالعلوم - وارالعلوم کورگی کراچی

| جلد اول |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳.      | ELZZ:                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
|         | عاوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | المرسر                                      |
| - to 18 | عُنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · Vieno | عُنوان                                      |
| 14      | فطرت كي محكمراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 190     | پیش لفظه. قرآن مکیم اور نسان نبوت           |
| "       | تؤبر كى ستنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LA      | تذكره ابوالبشرسير ناآ دم صفى التعليب السلام |
| 84      | تذكره كاعبرتيناك ببلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "       | تفارُّت                                     |
| 44      | تذكره بإبيل وقابيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +1      | قراً فی مضمون                               |
| "       | دنسلِ انسانی کے بڑے بھائی،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77      | الجيس كامنافزه                              |
| 19      | انسان کا پہلاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ++      | قراً في مضمون                               |
| ۵.      | قرآ في مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14      | در ازی عمرکی درخواست                        |
| 21      | نتائج وعيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "       | قرآ في مضمون                                |
| "       | مغتي بإبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74      | خلافت ارصی                                  |
| 11      | دفن كا پاكيزه طرايقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TA      | قرآ بی مضمون                                |
| or      | قابيل كى حيثيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "       | اقرار وسليم                                 |
| "       | مقام عبرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79      | قرآ نی مضمون                                |
| 24      | تذكره سبدنا ادركس عليالسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳.      | جنت كاتيام                                  |
| "       | اسم کرامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۲      | قرآ تی مضمون                                |
| 94      | قرآني مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77      | نتائج وعبسر                                 |
| "       | التائج وعيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "       | تاریخ پیدائش آ دم وحوّ ار                   |
| ".      | علم رمل کی ایجاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ro      | آدم وحوّا                                   |
| 24      | سيد كاورنس عليها لسلام كامزيرتعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44      | ایک شبه اور اُس کا جواب                     |
| 04      | ره ره کا خلیه مبادک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "       | المبين كي حقيقت                             |
| # DA    | ر من المحالية المالية | 74      | معياد فلافت                                 |
|         | اقوال حکمت<br>در به عالات کیمشد گرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TA !    | معياد أسويفا ورعصمت انبيار                  |
| 4.      | سيدناادرىس على السلام ى بمشين گوئى<br>نذكره اقرال رسل سيد مانوج على السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | וא      | دو وضاهین                                   |
| "       | ادل الرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44      | الوالبشر<br>فرشتوں کی حقیقت                 |
| 41      | استسارُ نسب السلامان قرأ ن عكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44      | عنات كاتعارف                                |
|         | البيد بالوح عليه السلام اورفران يم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _ F 4   | ا يُكُمُّ شَتِ قَاكِ                        |

| جلداة |                                              | <b>Y</b>  | وایت کے چراغ                               |
|-------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| 4     | عُنوان                                       | ge.       | عنوان                                      |
|       | سدنا بودعليه السلاديين في م                  | 45        | سيدنا أوح عليه السلام كى دؤت اورقوم كى مخا |
| ام ا  | قوم ماد                                      | 48        | قرآ في مصمون                               |
| 1.9   |                                              | 44        | هدلسبی اور فریاد                           |
| 11-   | اسيد نامو دملبه السلام كي تبليغ              |           | قرآ ني مضمون                               |
| 111   | عذاب كى آمد                                  | . 44      | ینے ہاتھوں تباہی                           |
| 115   | قرآ في مضمون                                 | 41        | فرآ في مصنمون                              |
| 171   | نتائج وعيبسهر                                | 4         |                                            |
| "     | احقاف والي                                   | "         | خری منزل<br>۳ د مه                         |
|       | بےحقیقت نام                                  | 44        | راً في معنمون                              |
| 177   | آخری مہلت                                    | 44        | عينه ادروم كااستهزار                       |
| ודהי  | دسنی و فکری ارتداد ۱۰ یک شبه کاا             | 40        | رآ تي مضمون                                |
|       | عام رسر فرق الانداز اليك سبه 16<br>باد صرصر  | }         | ماب کی آمد اور صروری بدایات                |
| 174   | يا مرار<br>يام نخسات                         |           | آ في مصمون                                 |
| 174   | 1 1                                          | - 11      | ام سفین                                    |
| 119   | کمی کا جواب شیرین کلامی<br>در مرحه شده       |           | انج وعيب                                   |
| "     | ندنی جر تومه<br>نرکر وسه آامرا پلج علی ایسان | 00        | فديم بن الاقوامي مرابي اوراً سكااذاله      |
| 141 5 | والمبرنا فناف فيبيه السلام                   |           | انوح كمعبود                                |
|       | ورقوم تمود-اصحاب الجحر-                      |           | 50.0                                       |
| "     | بدناصألح علبه السّلام اور قوم ثمود           |           | نشريم المراشية                             |
| "     | بلائسب ۱ ۱                                   | 11        | ان کی عالمگیری                             |
| 144   | د کی بستیاں                                  | 4         | بر کا زالہ                                 |
| "     | وركا زبانة                                   | 99        |                                            |
| 124   | . د کا نرېب                                  | اءا 📗 تمو | ما ورشبر کاازاله<br>ژنه                    |
| "     | م كا انكار                                   |           | تش ا                                       |
|       | نششر النثر                                   | 51 10     | اصحبت کاانجام                              |
| 184   | رت                                           | ج، ا      | رگزاری                                     |
| 16.   | آنی مضمون                                    | ۱۰۰ اقر   | ۱۰ ور قديم ما بلي مرض                      |
| 141   | المج وعيسب                                   | 1         | . Y - 2                                    |
| 147   | كى آنياڭش ان ئاتىشلا                         | ا أقوم    | ه ستید با بهو د علیبالسّالی اور قوم عاد 🔻  |
| 169   | عادية حاورة قد المعر<br>مشركاازاله           |           |                                            |

| torge | عُنوان عُنوان                            | , CA6. | عُنواب                                                                     |
|-------|------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 4.1   | نتائج وعيب ر                             | 144    | انسانی خو د فریبی                                                          |
| 4     | انبياركرام كااليا فالحيفيت               | 101    | چذمری                                                                      |
| 4.4   | حيات بعدالموت كاايك اورواقعه             | 101    | ثاياك مردون سے فطاب                                                        |
| 4.4   | بنی قطور ہ                               | 100    | معجزات كى حقيقت                                                            |
| "     | بہلی دعائے ابراہمی کی وضاحت              | 104    | آ تارِعبرت                                                                 |
| 1.A   | دوسری دعائے اراسمی کی وضاحت              | 144    | ایک مششرکانه نظریه                                                         |
| 1.9   | تعمیسری دعائے ابراہتی کی وضاحت           | 141    | جابليت اوراسلام كاطرز استدلال                                              |
| 111   | اثلث كذبات                               | "      | نبي كي قرت اصتماد                                                          |
| 414   | مشرک کے لئے دعائے مغفرت                  | 144    | بگرے تمدن کی علامت                                                         |
| 714   | ایک مشابر کی وضاحت                       | 144    | قالون سيكا فات                                                             |
| 719   | آثارِ کا کنات ہے دہتِ کا کنات تک         | 144    | اطاعت گریزی کے اسباب                                                       |
| "     | و تو گوک بات<br>ان هریتا                 | 140    | ہراقتدادتے بالاتر<br>یک فلیاں لیاں اور |
| +++   | ا ندهی تقلید<br>علم ویقین کی ایک علامت   | 144    | تذكر فيليل الترسيدنا ابراسي عليه الشلام                                    |
| 777   | اسلام كاحشن سلوك                         | 144    | اورتمرود "ا"                                                               |
| 444   | مَثُلُ الْوَعْلَى                        | "      | سلیلهٔ نسب<br>تعارف                                                        |
| 770   | بر ون کا بچین                            | 144    | سيدنا ابراسيم مليه السلام اور قرآن مكيم                                    |
|       | تذكره ذبيج الترسيد بالهميل عليالسلام     | 141    | قدم ابراسيم                                                                |
| 774   | اورتعمه ک                                | "      | قرآني مصنمون                                                               |
| "     | ذكر ولادت                                | 144    | باپ كو دعوت نوحيد                                                          |
| TTA   | سيدنااستعيل عليه السلام اور قرآن مليم    | 144    | قرآنی مضمون                                                                |
| ++4   | و ادی غیردی زرع                          | 161    | قوم كو دعوت توهيد                                                          |
| +++   | و بحظیم                                  | 140    | قرآ تي مضمهان                                                              |
| PPA   | ا فراق مشهون<br>ان سواله                 | 144    | ساره پرتی یا خدائیتی ؟                                                     |
| 779   | قرآ دامضون                               | 149    | قراً بي مضمون                                                              |
| 777   | سيد نااسليل عليه الشلام كي اولا د ر      | IA.    | ہتوں کی ہے بسی                                                             |
| 114   | " م " سر اور قرآن عليم                   | IAM    | قرآ في مضمون                                                               |
| 464   | . " مج عشه م كل وفات "                   | IAH    | باد شا <b>ه</b> وقت کو دعوتِ توحید                                         |
| 4     | سن ملاوه تحرضوا كا                       | IAA    | ا قرآ پارمین در رب و تید                                                   |
| 4     | تعبد كنب                                 | IAA    | يَانَاكُ مُ كُذِفِي بَدُخُوا وَسَلَامًا                                    |
| 100   | تذكره مسانااتني عليدالتيلام              | 19-    | قرآ في مضمون                                                               |
| . 4   | ولادت بأسعادت                            | 144    | المجرت ابراسي                                                              |
| 104   | قرآ بی مضمون                             | 191    | مجر <u> ب</u> راين<br>محرت بجائب فلسطين                                    |
| 14-   | تتائج دعب                                | 190    | 44 11 4                                                                    |
| "     | منت ابراسمی                              | 19.0   | منجرت بجانب معمر<br>مشاید و حیات بعدالموت                                  |
| 441   | سید نااسخق گانکاح<br>سد نااسخق کیا ولاچه | 4      | ا قرآني مضمون                                                              |
|       | سيدياا على فاولاقه                       | , ,    | OF-01/                                                                     |

| جلدادل |                                       | 1      | المايت كراغ                                           |
|--------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| true   | عُنوان                                | t we's | عُنواب                                                |
| 494    | أغاذِ قصرًا ورنرالا نحواب             | 744    | تذكره سبدنا لوط عليبالت لمام                          |
| F9A    | قرآني مضمون                           | . "    | تعارُف .                                              |
| "      | برا درانه سازسش                       | "      | سدوم                                                  |
| P      | قرآ في مضمون                          | HAL    | تنيت تومى جرائم                                       |
| "      | حَصُونًا خُون                         | 140    | وعوت وتبليغ                                           |
| 4.4    | قرآنى مضمون                           | 444    | الما نكة السُّركى آمد                                 |
| ٣-٣    | د و پر غلامی                          | +44    | قرآني مضمون                                           |
| 4.4    | قرآنى مضمون                           | 449    | ملائكة التثرا ودسيدنا لوط مليه السلام                 |
| "      | باذايمصرين                            | 444    | قرآني مضمون                                           |
| F.A    | قرآنى مضمون                           | 744    | انتائج وعيب ر                                         |
| "      | سختَ تربين آ ذ ائشْ                   |        | قوم بوط كا وطن                                        |
| 71.    | عظيم كاميابي                          | YEA    | نرالا گناه                                            |
| 414    | حُسن يوسفي كا آشكارا                  | "      | لواطت کی مشرعی سزا<br>ایک صروری تنبیه                 |
| MIN    | قرآ في مفهون                          | tai    | يأكيزه طربيقه اورشبه كاجواب                           |
| 714    | تيدخانے ہيں                           | 124    | وَوْ الْهُم رضاحتين                                   |
| TIA    | قرآنی مضمون                           | TA4    | اليت النبر<br>تذكره سد بالوط عليه السلام كا فرآني درس |
| rr.    | خواب مسلطاني                          | "      | چنداعلی قصاتیں                                        |
| PFF    | معنمونِ قرآنی                         | 149    | تذكره سير العقوب عليه السلام                          |
| 777    | در بادِمصری                           | "      | تعارُف                                                |
| rra    | قرآ لىمضمون                           | 79.    | سبدنا يعقوب علبه السلام اور قرآ رجكيم                 |
| 774    | در بادیوسفی اور بھاتیوں کی آمد        | +91    | بنی اسرائیل                                           |
| 441    | قرآ في مضمون                          |        | أولا دِمعِقوب علبه السّلام اور قرآن كمم               |
| 444    | در بادِ پوسفی اور دو <i>سرا</i> داخله | 197    | تذكره سبدنا يوسف علبه السلام                          |
| 774    | قرآ كي مضمون                          |        | اورعزيزمهر                                            |
| 441    | در بادِ پوسفی اورتیسرا داخله          | "      | تعارب ً                                               |
| 444    | قرآ في مضمون                          | 191    | فرآن عليم اورسيد ما يوسعن عليه السلام                 |
| THA    | دربأر يوسفي اورچومتها داخله           | "      | حسن القصص                                             |
| ro .   | قرآن مصمون                            | 190    | فندتهبيدى بالكبي                                      |

| جلد ا وّل |                                         | 9                                         | ایت کے جراغ                        |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| trive's   | عُنوان                                  | A. S. | عُنواب                             |
| 496       | الميرحيات                               | 54.                                       | لى دان ئ                           |
| "         | تهدّر ياشجاعت ؟                         | 244                                       | للم كى اعانت                       |
| 090       | تذكره سيدنا الياس عليه السلام           | 241                                       | ميا دار لر كيان                    |
| "         | تہيد                                    | 040                                       | سلامى تهذيب اورفقبى نراكت          |
| "         | اسم گرامی اورسلسله نسب                  | 244                                       | خرت كالعمتين اور زحمتين            |
| 094       | سيدنا الياس عليه السّلام او د قرآن عكيم | 4                                         | یک نادرتفسیر                       |
| 090       | قرآ بي مضمون                            | 244                                       | میصله کش بات                       |
| 499       | نتائج وعسب                              | 044                                       | نظيم انقلاب اور دليلي را ه         |
| "         | ایک غسیری نکت                           | 24.                                       | برک زندگ                           |
| 4+1       | حيات الياس عليه السّلام                 | 041                                       | بہنم سے رہنما                      |
| 4.2       | تذكره سيدنا اليسع عليه السلام           | 017                                       | مقيقت يا آويل ؟                    |
| "         | تعارف ، بعثت                            |                                           | نیاتِ خضراو رمسائل <i>سرگا</i> نه  |
| "         | سيدناالبيع عليهانسلام اور قرأن كيم      | 0.00                                      | نذكره سيدنا يوشع بن نون عليانسلام  |
| 4- 5      | تذكره سيدناشمول عليهالسلام              | 4                                         | سلسلانسيب اود تعادُّت              |
| "         | تهيد                                    | PAG                                       | ارض مقدس کی بازیابی                |
| 4-4       | نام ونسب                                |                                           | ناسیاسی یاست کرگزدری               |
| 4.4       | طالوت کی حکمرانی                        |                                           | قرآ في مضمون                       |
| ¥+A       | قرآن مضمون                              |                                           | نتائج وعبب ر                       |
| 4-4       | "ابوتِ ڪينه                             |                                           | اعتراب نعت                         |
| 41+       | قرأني مضمون                             | "                                         | كفران نعمت                         |
| "         | جها دمقدس                               | 091                                       | نذكره سيدنا حزقيل عليه السلام      |
| 414       | اور قبل مبالوت<br>ترين دره              | "                                         | نهيد                               |
|           | قرآنی مضمون                             | "                                         | نام ونسب اوربعثت<br>تام سب اوربعثت |
| AIL       | نتائخ اورعيب مر                         | 091                                       | سيدنا حزقيلً اور قرآن مكيم         |
| "         | مرکزیت<br>ملاروت                        |                                           | قرآ نی مضمون<br>در منابع           |
| 410       | جاہلی اصفاد<br>م                        | 242                                       | نتائج وعبب                         |
| 414       | د د چ کا مواتی                          | 4                                         | حيات بعد الموت                     |

## حضرت مولانا شاه ابرآر الحق صنا دامت برگانهم، ناظم مدارس ديوة الحق مردوني ديو، پي»

تقـــرلظ

لسالِ متنوى مولاناهكيم محداً خرصاً منطلك ناظم مجلس شاعت التي گلشن اقبال كراچ. پاكسان بسم الندازمن بارجي بخده وصل على رسوله الكريم.

ہمادے محترم و کلفتم مولا ناعبدالرحن صَائز یالطفائے اپنی کیا مسلمی بُرایٹ کے چراغ "ڈوجلد وں پن ٹرنیب دی ہے بموصوف کی اس یا۔ تالیعت کا حصداق ل دیدہ زمیرجسن طباعث سے آرامتہ ہو کرمنعیشہو دہیں آچکاہے۔اس مطبوعہ حکوم ہات مجمی دکھااس فرم کھلات نرفرق تابہ قدم ہر کجا کہ می نگڑم کی سیکھم سے کو سیمشہ دامن دل می کشد کہ جا ایس جا

منتها م العادم محدا خترعفا الشرنعالي عنه نزيل مده هراكست مودور مطابق مراجع

## مأذ ومراجع

## (تفسير، حديث، تاريخ وسايرت)

## دحديث:

(۱) بخاری شریف (۱) ابن اجشری (۱) (۱) در (۱) سلم شریف (۱) نوطا آن آن (۱) سلم شریف (۱) نوطا آن آن (۱) در (۱) ترزی شریف (۱) در (۱) مرقات شرح می اید در (۱) ابوداؤدشریف (۱) مینی شرح بخاری در (۱) مینی شرح بخاری (۱) مینی (۱) مینی شرح بخاری (۱) مینی شرح بخاری (۱) مینی (۱

(تأريخ فرسابوت)
۱۱ قصص الفران مولنا حفظ الرحمن سبولاوی ۱۲ قصص الانبيار - ابن کثير ۱۳) قصص الانبيار - عبدالولاب نجاره (۲) قصص الانبيار - عبدالولاب نجاره (۲) قصص الانبيار - عبدالولاب نجاره (۲) تاريخ ابن کثير (۵) ارض الفرآن - مولنا سليمان ندوی (۵) ارس الفرآن - مولنا سليمان ندوی (۴) البدايه والنهايه

(۵) سیرت این هشام (۵)

دم) آسدالغاید

(۹) زرقانی

(١٠) ڏاوالمعاو

دال) سيرت المصطفير

(۱۲) روض الانف علامتهيلي

د **قرآ**ن ،

(۱) قرآن کیم رمطبوعه تاج ممینی کراچی)

(۲) تمفسيرُدُرِ مُنتُور

(٣) تمفسيرابنِ كثير

(۴۷) تفسيرجلالين

ده) تنفسيرابن جرير طبري دجامع البيان)

(۴) تفسيرروح المعاني

(۷) تفسیرمظهری

(۸) تفسیرقرلبی

(P) تمفسيربيان القرآن

(١٠) تنفسيرمعارث القرآن

(۱۱) تنفسيرا جدى

(۱۲) ترجد قرآن شاه عبدالقا درصاحبٌ

رس۱۱) ترجیه قرآن شاه رفیع الدین صاحب <u>می</u>

وسار) ترجه قرآن في البندمولينامحمودس صنا

ده۱) ترجه قرآن مولدنا شبراحد صناعتمانی ه

(۱۶۱) ترجمه قرآن مولينا اشرف على مناتحانوي

(١٤) ترجمه قرآن مولسا عبدالما جدمنا دريا أبادى

مداول مولن محروبدارمن صنا مؤلف کتاب ازا کا حصوصی عربی تعارف جوایک موقع برد انساسی از آن علی ندوی ظلائے مکتر المکرمیر مقع برد انساسی از آن علی ندوی ظلائے مکتر المکرمیر مصل کیا گیا تھا۔ ترجہ درج ذیل ہے:-

بعد حمد وصلوة:

حضرت مولنما عبد الرحلن بن احد شرایی صاحب حیدر آبادی سے پس بخوبی واقف مہول ، مولنما علوم د بنی واسلامی سے فاضل ہیں جنوبی ہند سے د بنی علمی حلقول ہیں آپ کی بلیش بہا ضد مات دہی ہیں مولنما نے ہند وستان سے مختلف اواروں سے استنفاوہ کیا ہے۔ آخر ہیں ہد مظاہر علوم ضلع سہار نپور (پوبی) سے علوم و بنید کی محمد ل کی اور اصول دین علم شریعت میں اعلیٰ سندیں حال کہ بن علم سے بعد جامعہ نظامیہ حیدر آباد ہیں نفر پہا بندرہ مال ورق تدریس کے خدمات انجام وسی ہیں۔ اسلے علاوہ مولئم اور مولئ موصوف نے عاممۃ السلمین کی تعلیم و تربیت کی جانب میں وجہ دی۔ اس سے علاوہ مولئم حضرات سیلئے مجلس علمیۃ "کی تاسیس رکھی جس کا دینی علمی حلقوں میں اثر رہا ہے۔

ابل برعت الجوسم المراب الم کی نالفتوں سے دو چار ہو گئے۔ اسی سال موصوف نے فرافینہ جج اداکیا اور ان کی خواہن اس کے کہ کچھ عرصہ انہی مقابات مقدّ سم ہیں رہ کر علمی و دینی خدمت انجام دیں۔ چنا سنچہ انہیں اس

مقصد کے طفول کے لئے نماون کی ضرورت ہے۔ محصے اس بات سے خوشی ہوگی کرمولڈیا کے مقصد کی تھیل ہو۔ اِس بارے ہیں جو

بھی اِن کے رائھ معا دنت کریں ہیں اُن کاسٹ کرگذار رہوں گا۔

والششكام كتبُ الفقير إلى التُر ابوالحسن على ألجينى الندومي

> مكّة المكرمــــــ ٣رصفرسش**٩**٣ليھ



قر آن حکیم میں آگلی اور مجھلی قوموں کے مالات مذکور ہیں۔ اسمين تمبارے فيصلہ جات تھي موجودين. یرحق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ نداق و دل تکی ترتانہیں۔ جواس کے خلاف بغاوت کرمیگا السرتعالیٰ اسکو نباہ وہرباد کر دے گا۔ اور جو کوئی اسكو حيور كركس اورك ب سے بدايت وربهنماني طلب كرے كا الله تعالىٰ اسكو كمراه كرديكا. یرالٹرعظیم کی مضبوط رست ہے۔ یہ ذکر ملیم اور صراطِ ستقیم ہے۔

اس کے پڑھنے سے خیالات ہیں ہے را ہ روی نہیں آتی اور مذہبی اُلجن پیسے دا

علم والے اِسکی تلاوت سے سیر نہیں ہوتے ہیں۔ باربار کی تلاوت ہے اکتابہ ہے اور ملال نہیں ہوتا۔ یه وی کتاب ہے جبکو جنات نے منا توبے اختیار کیکار اُ مقے :۔ إِنَّا سَمِعُنَا خُرُأًنَّا عَجَبًا الْحُ (سُوَدِهِ الْجُن آيت على (ہم نے ایک عجیب قرآن ساہیے ....اور آمپرایان لائے ہیں) ''جِوشخص قرآن کے مطابق بات کرے گا وہ سیّانی پر قائم رہیگا اورجواسپرممل کرے گا و ہ اجر پائے گا اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا و ہ عدل وانصاف کا فیصلہ وئے گا اورجس نے اسکی جانب دعوت د می وه صراط معتقيم برقائم را-" (ترذي جلدما) الله کریم کی بڑی رحمت وعنایت ہے کہ اس نے انسانی ہدایت ورسمانی کیلئے آئینی اور فوجداری طرخطاب اختیار نہیں کیاجس میں مرضیات اور نامرضیات کی طویل فہرست ہوتی ہے جیسا کہ حکومت کولطنت سے آئینی و فعات وقوا نمین ہوا کرتے ہیں۔
اگر جہ الشرخطیم کی حاکما نہ وقاہرانہ ذات عالی ہرطرح سزاوارہ کہ وہ ذمین پر اپنی مرضیات اور نامرضیات کا دستور د فعات کی شکل میں نا فذکر ہے۔ کسکن اسکے فضل وکرم اسپ مرضیات اور نامرضیات کا دستور د فعات کی شکل میں نا فذکر ہے۔ کسکن اسکے فضل وکرم کی اسپ ہور دو سخار حمت اور افت نے انسانی دہنما فی اور ہدایت کے لئے اپنی احسان وغیابیت میں آئمینی اور فوجداری و فعات کا طرز اختیار نہیں کیا بلکہ وعظ و نصیحت میں ورس وعبرت بشفقت ومجبت کا عنوان اختیار کیا ہے :۔

ورس وعبرت بشفقت ومجبت کا عنوان اختیار کیا ہے :۔

ورس وعبرت بشفقت ومجبت کا عنوان اختیار کیا ہے :۔

دانقمرآیت سک )

رہم نے قرآن کونصیحت وعبرت کے لئے بہت آس ان سرویا ہے، میپر کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والاسے) قرآن کیم میں وعظ ونصیحت، وعوت وسلیغ، درس وعبرت کے عمویًا جارعنوان اختیار کئے سکتے ہیں جنسے ورلید انسانیت کو دشدو ہرایت کا راستہ فراہم کمیا گیا ہے:۔

۱۱) تذکیر آلآیرائٹر ۲۱) تذکیر باتیام الٹر ۳۱) تذکیر آیات الٹیر

ربم) تذكير بِمَا بَعْدَ المُؤْتُ -

(اعراف آیت ملا ،عکی)

(النّري معتول كويا وكرو ماكم تم فلاح پاؤ) ٢٠) يَذِكِيرِ بِا يَامِ النَّهِ كَا يَمِطلب ہے كہ اتوام سابقة اور مَكِل قديميہ کے حالات اور اُن کے

برايت سحرجراغ عروج وزوال کا نذکرہ کر کے نصیحت وعبرت فراہم کی جائے تاکہ موجود ہ قومیں ان حواد سے دوجار نہ ہوجائیں جوم کا فات عمل کانتیجہ ہوا کرتی ہیں سور و ابراہم آیت عظیں اس " ذكير كا ذكر موجود --- :-

وَذَكِرُهُمُ مِلْ يَتَامِر اللَّهِ اللَّهِ

جن قوموں نے اللہ تعالیٰ اور اُسکے فرستا و و رسولوں کی اطاعت و پیروی کی انتخوں نے دنیا وآخرت کی فلاح پائی اورجن قوموں نے سکونٹی وبغاوت کی اس سے تیجے ہیں عذاب اللی دنیا وآخرت کی فلاح پائی اورجن قوموں نے سکونٹی وبغاوت کی اس سے تیجے ہیں عذاب اللی

قوم نوح ا و داصحاب الرس ، قوم ثمو د ، قوم عا دِ ، فرعونِ ، قوم لوط ، اصحاب الايم ، نتع ان میں سے ہرایک نے ببیوں کی شعلیمات سے روگروا تی کی ، الٹیم ظلیم کا قانونِ مکافا

سکوا بنی گرفت میں لے لیا۔

دس تذكير بآيات البند كامفهوم برسيح كه عالم كون ومكان كى نشبائيال وكلساكر مالیّ کائنات کی ستی ا در اس کی وحدت کا اعتراف کروایا جائے کہ بیروشن شارے مخترا چاند، و کمتا سورج ، بیستون آسمان بحث و د زمین ، فلک بوس بهاژ، روال ووال دریا، بروا وُں کی ریل بیل ، دن رات کا آنا جانا ، طلوع و غروب کانظم نظام ، برکیا ایسے ہی پاک راس ؛ جبکه عمولی سی حرکت بھی بغیرکسی سبب نہیں ہونی تو بھر بیرزمین وخلا اور آسمانوں کا با قاعده نظام مسئ سے بغیر میوں کر قائم و دائم روسکتا ہے؟

اس سارے نظام کائناتی سے جزئیات وتفصیلات پر اگریقل و تد ترسے کام لیا جائے تو تم خو د بول اسھو کے کہ بیشک جس زات نے ایسے کامل اور تعلم انتظامات کیے ہیں وہی وات وامد قا درطلق ا و پختیم کل اورسب کا پرور د گار<u>ہے</u>۔

فَكُبُحًانَ اللَّهِ مَنْ إِنَّ الْعَالَمِينَ -

سور ہ یوسف میں اس ندکیر کا اظہار کیا گیا ہے:-وَكَايِّينُ مِنْ أَيْتٍ فِي السَّلُوَاتِ وَالْأَمْضِ يَمَرُونَ

عَكَيْهَا وَهُوعَهُا مُعْرِضُونَ. رأيت عضا)

(اورزمین وآسمانوں میں الگریے بہت ہے نشا مات میں جن پرید لوگ ہے توجہی ہے گزرجاتے ہیں اور اُن کی طرف سے منھ

دم) تذکیر بما بعد الموت کامطلب به به تا اسب که عالم برزخ د قبر، او رعالم آخرت و قیامت کے مالات وحوادث مناکر وعظ فوصیحت کی جائے۔ النازنعالیٰ نے انسانوں کو اس مخصوص عنوان سے جا بجا خبردار كياسى اور ذكر آخرت كو قرآن حكيم كي اساسي تذكير شمار كيا ہے۔

قرآن ملیم کی یہ تذکیرسور و ق میں بیان می تنی ہے :-

فَذَكِرُ بِالْفُكُوْانِ مَنْ يَخَانُ دَعِيْدِ رَايتِ مِسْ ایس قرآن کے ذریع نصیحت کر واستخص کو جو الٹر کی وعید

لیعنی بعد الموت کے عذاب سے ڈرتا ہو) قرآن مکیم کا وعظ وارسٹ دعمو یا انہی چارعنوا نات پر شمل ہے۔

زیرنظرکتاب قرآنی تذکیراربعه کاایک عنوان ہے اتذکیر بایام النر، اسمیں انبیار ورسل كى دعوت وسليع، قومول كار دِعمل اور السّرعزوجل كے قانون مكا فات كا تذكرہ جاليت عناوین میں جمع کیا گیاہہے اور اس بات کی کوشش کی ٹئی ہے کہ عنوان واحد کے سخت جمقدرمبى موا دفران يحيم سيمختلف مقامات پرملتا ہے اُسکو پنجا کردیا جاستے اور ا ما دیتِ معيمين اس عنوان مے تخت جو وضاحت آئ ہے اس کو قرآن تھیم کی تشریح و یا ویل کے طور پرشریک کیا جائے ۔ تاریخ وسیرت سے اُسی قدر استیفاد ہ کیا گیا جو قرآن و مدبیت کی

وضاحت تے لئے ضروری مقا اور جو ابجے منشار اور مراد سے مکرا تا نہو۔

آخري بربرعنوان كے سخت ناريج وعبر كامفيد و توثر ذخيره جمع كرديا كيا بے جو قرآن تذكير كامقصد ونشا بهواكر تاب يحوياآپ كى بيركتاب انبيار ورسل كى حيات طيبه اورانكى دعوت وتبليغ ، ايثار وقرباني كائذكره إورقوموں كے عروج وزوال كى رُوئيدا دہے۔ كتاب كاير هينه والا قرآني واقعات اورا خباركوبيك نظرتفسيل محسائق كميا مطالعه كرسكتا \_\_\_. قرآنى قصص اور واقعات كے تحت اہل علم حضرات نے بکٹرت كتابي تاليف كيں ہيں جنہيں بعض كتب اخذ ومرج كي حيثيت معروف ومقبول بي انهى معروف وستندكتب سے زیرمطالعه کتاب مرتب کی می سے تفصیلات واختلا فات و بحث ومباحثہ جیسے عنوا ات سے حتی الامکان احتراز کمیاگیا ہے۔ عام طور پر حوادث و واقعات کو ناریخ وسیرت کی کما ہوں سے اخذ کیا جاتا ہے اور اس کو ماغذ و مرجع نبی سمجھا گیا ہے سین زیرنظر کتاب میں اصل ماغذ

**ب**لدادل

ومرجع قرآن علیم اور احا دیث صحیحہ کو قرار دیا گیا ہے بعینی تاریخ دسیرت سے دہی بات قبول کی تحیٰ ہے جو قرآن کیلیم اور اما دبیث صحیحہ سے مطالقت رکھتی ہوا وراسکی روح ومنشار سے محکراتی نه بهو بهمارااحساس والقان اس اصول پر قائم ہے کہ قرآن مکیم میں اقوام فدیمہ اور مَلَل سابقہ کے و قائع وحوادث کاجو بھی نذکرہ یا یا جا تا ہے وہی اصل ما خذا ور قابل اعتماد غیر شکوک علمی ذخیرو ہے۔اسی اصول پر بیکن ب مرتب کی تحکی ہے۔ اور یہ بات بھی قابل وکرے کہ عام طور پر قرآنی وا فعات میں اسرائیلی روا یات بمنزت نقل کی مانتی ہیں جس کاسسلسلہ آغازِ اسلام سے آج کک جاری رہاہے بیکن زیرمطالعہ کتاب کو اس کثرت سے آپ خالی پائیں گئے۔ ہم کواس کیلے ہیں اینے اسلا ن کرام کا عنوان کیا ندیہے :۔

حَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ دِالسّٰرِى كَتَابِ كَا فَي سِي

کتاب کی تالیف میں جن کتابوں سے استفاد ہ کیا گیاہے اُن کی محمل فہرست دیدی گئی ہے۔ آب كتاب كے مضامين كو انہى كتب سے ماخو ذياكيس كے۔

سمیں اس بات سے اطہار میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ کی یہ کتاب مصاربیج الماری ( برایت کے چراغ ) کا حرب آغاز مسجد آلگاری (جدہ) سے مشروع ہوا اور تیا بخ سال کی مسل مشغوليت كے بعدشب فدر ۲۹ رمضان المبادك مشتلام مسجد الحرام دخانه كعبر الرمضان المبادك مشغوليت ابرائيم ك قريب اختتام كوينجاء فَلِتَهِ الْحَكُدُ وَالْمِدِنَّهِ

خطا ونب بان کے کون محفوظ رہاہے جو آپ کا یہ ما دم محفوظ ہو گا۔ بس اس سے

زياوه اوركياءض كرسكتا بهول۔

رَبِّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ آنتُ السَّينِيمُ الْعَلِيمُ. وَنُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آننُنَا النَّوَّابُ الرَّحِيمُ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ خَلِيْرِخَلُقِهِ وَأَفْضَل رُسُلِهِ سَيِيدِ نَا رُوسِيُكُتَنَا فِي الدَّارِينَ فَحَمَّد بَنِ عَبْدُ اللهِ خَاتَمَ النِيسَينَ وَالِم وَصَحْبِم اَجُمَعِيْنَ -

خا وم القرآن عبدُ الرحلُن غفسرِ لهُ ١٤رجما دى الآخره س<u>ت به</u>ليم مطابق ۵ ر فروری مت ۱۹۵۶ يلوم الجمعسم

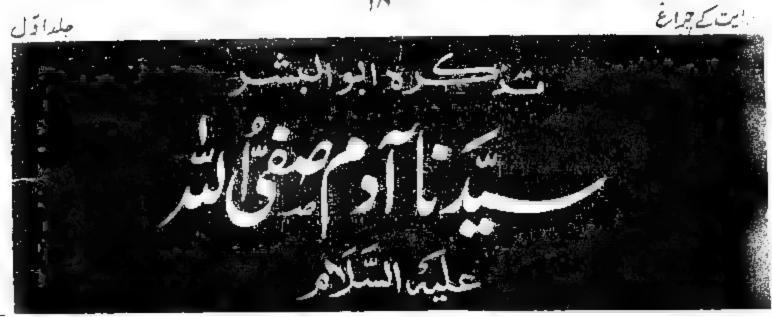

تعارف اسيدنا آدم عليه السلام موجوده زمين كے سب سے پہلے انسان اور پہلے نبی ورسول ہیں۔ فرآن محیم اور احا دیث صحبحہ اس بار کے میں ساکت ہیں کہ سبیدنا آدم علیدالسلام سے بہلے اس زمین برا ور بھی کوئی مخلوق آبادی یا نہیں؟ اگرجیسبیدنا آدم علیدالسلام سے پہلے جنات کی بیدائش ہوگی تھی اور ملا تکۃ اللہ إن سے مجی بہلے وجو رہیں آھیے 'مقے ، لیکن یہ وضاحت نہیں ملتی تحد موجودہ زمین اِن مخلوفات

التُد تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے وہی ہاتیں بیان کیں ہیں جو بندوں کی ہدایت واصلاح کے لئے صروری تقبیں ، ابیے مباحث و تنقیقات سے احتراز فرما یا ہے جبہیں نڈانکے ونباكانفع ہے نہ آخرت كا۔

اس کئے ہمیں بھی ایسے ہی امور کی جانب توجہ دینا جاہیے جو ہمارے لئے نفع بخش ہو بالفرض سبیدناآ دم علیهانسلام سے بہلے موجودہ زمین برکوئی اور مغلوق آبا دہفی هِ بِهِ الْهِ طبقات الارض سے ماہرین کا حیال ہے تا ہم اس تحقیق سے نہمیں صرف'' انکشاہے'' کی حد تک فائدہ حاصل ہوگا ، ہما راسسلسلہ نسب جس ذات سے سے وہ ذاست آرامی سسيدنا آوم عليه السلام كى ب جن كالذكرة قرآن عليم في سبس يبط كيا اوربار بار کئی آیات میں بیان کیاہے۔

قرآن حکیم نے نہایت وضاحت سے ساتھ غیرمشکوک اورغیرمبہم الفاظ میں کئی ایک مقام پر ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسانیت کا آغاز خالص انسانیت ہی سے ہوا ہے۔ انسان کی تاریخ کسی غیرانسانی وجو دسے قطعاً کوئی تھی رست تنهبیں تھتی ، و ہ اوّل روز ہی ہے انسان بنایا 19

جليدا ول برایت کے جراغ سیم مقا اور الله تعالیٰ نے اسکو کا مل انسانی شعور سے ساتھ اسکی ارضی زندگی کی ابتدار کی ہے۔ ڈارون کا کنظریہ ارتبقار" (بندر سے انسان ہونا) ویسے یہ نظریہ خود اینے درسِست ہونے میں مختاج نبوت ہے ناہم بداہم نکتہ ہرمسلمان سے پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ کیسی نظر به براگر مجمد دلائل قائم مجمی سوجانین توخوانهی شخوانهی کسی چنر کا بالکلیه تابت سرو جا نا صروری ہوجائے ایسا ہر گزنہیں ہے ، اگر کسی وقت منطق وعقل کی قوت وطاقت نے ی معمولی سنتون کوسو یا نابت کر دیا ہوا ور انسان اُس کے قبول کرنے پر مجبور میں ہوگیا ہوتا ہم بچھر بیھر ہی رہے گاسونا ہر گزنہ ہیں ہوسکتا۔ نظریّہ ارتمقارا ہے ولائل ہیں آگر بہت کچھ سامان رئمتا مجى ہوتو اسى حيثيت محص ايك موروتى دفينه "سے كيوزياد هميں سوكتى-حضرت آدم عليه السلام كالتذكره قرآن يحكيم كى گيارة سورتوں بيں ملتاہے . اور آبكا اسم گرامی پی یک مرتبه آیا ہے واور مرمزنبیسی نکسی نطیف عنوان سے ضمن میں لایا گیا ہے۔ \_ البقرة \_\_ آيات - ١٦ ، ٣٣ ، ٣٣ ، ٣٥ ، ٣٠ -- عدران\_آبات - ۲۳، ۵۹-٣ \_ المائدة \_ آيت - ٢4 -العران\_آبات\_١١، ١٩، ١٢، ١١، ١١، ١١٠ ١٣٥ ١٢١، ١٣٥ ه\_ الكسراء \_ آبات ١٢١٠ مه ٧ \_آلكهن\_\_آيت \_.٥٠ ٤\_ تشريع \_ آي**ت** - ۵۸-- الما دار دار دار الما دار الما دار الما المار الم م السام السام الم \_ خمصر\_\_\_ آبت - ۲۷، ۳۳۰ المستطوح حيداً مات المثام م الترتعالے نے حضرت آ دم علیہ السلام کو اپنی قدرت خاص سے البی مٹی سے پیدا کیا لئے قرآن علیم نے بین لفظ استعمال تحکے ہیں۔ جوسخت اور کمنکھنانے کی صفت رکھتی تھی ،اس

ا ن مختلف الصفات مٹی کا خوبصورت میتلا بنا یا تھے اسمیں روح داخل کی۔ سورہ تجرمیں ان اوصاف کا ذکر آیا ہے۔

وَإِذْ قَالَ مَ بَتُكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنَّ خَالِقٌ بَشَيِرًا مِنْ مَسلَمَالِ مِن حَسَامً

مَسْنُونِ . (حجرآیت عمر) مُسْنُونِ . (حجرآیت عمر)

اوریاد کرواس موقع کوجب تمہارے رہانے فرشتوں سے کہا کہ میں خمیرے ہ مٹی سے سو سمے گارے سے ایک بشریبیدا کر رہا ہوں۔

بعنی اوّل گارے کو خوب خمیر کیا کہ اسمیں بڑا نے نگی ، مھروہ خشک ہوگیا ،اور خشک ہونے سے کھن کو لیے لگا۔ جیسے کے مٹی کا برتن مطونک مارنے سے بجاکر تا ہے

ميمرأس خشك گارے سے آدم كايتلا بنايا كيا۔

انسان (حضرت آدم علیہ السلام) تی پیدائش کی حقیقت جس طرح قرآن حکیم نے بیان کی ہے نوع انسانی کی تاریخ کا یہ وہ نادر باب ہے جیسے معلوم ہونے کا سو و کی اور باب ہے جیسے معلوم ہونے کا سو و دوسرا فردید انسان کو میسر نہیں آسکتا۔ تخلیق انسانی کے اس آغاز کو تفصیلی بیفیت کیسا تھ سمجھنا انسانی عقل سے بالا ترب کیونکہ حضرت آدم علیہ التسلام اس طرح بیرانہ ہوئے جس طرح عام انسان پیدا ہوا کرتا ہے۔الترتعالے نے ان کی پیدائش کے مضمون میں واضح طور پریہ کہا ہے کہ بی نے اُنھیں این 'قدرت خاص ''سے پیدا کیا ہے۔ انہیں بیرانش کے وہ اسباب نہیں ہیں جو عام انسان سے لئے ضروری ہوتے ہیں بلکہ اپنی قدرت خاص کے وہ اسباب نہیں ہیں جو عام انسان سے لئے ضروری ہوتے ہیں بلکہ اپنی قدرت خاص سے انہیں بنا باہے۔اس خصوصیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

قَالَ يَا إَبْلِيسُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى اللَّهِ

اے املیس تھکوکس بات نے روکا کر توہیدہ کرے اس مُنلوق کو رص آبت <u>دھ</u>ے) جس کو بیں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا ہے۔

اس کے ہم اس حقیقت کا پوری طرح ا دراک نہیں کرسکتے کہ مواد ارضی سے بہت کس طرح بنایا گیا ؟ اور اس می صورت گری کیوں کر ہموئی ؟ اس لئے ہم انسان کی تخلیق کے بارے ہیں اس سے زیا وہ اور کھے نہیں کہ سکتے ۔

الغرض حضرت آدمم کا ان مختلف الصفات مٹی سے ایک خوبصورت میتلا بنایا گیا اور اسمیں روح داخل کی گئی تو و ہا گوشت پوست کے انسان ہو گئے اورعقل وہوش توست

برايت كيراغ

وارادہ، دیکھنے بولنے، سننے سمجھنے، چلنے بھرنے، کے اوصا ن کے حال بن گئے۔ حضرت آدم علیہ التسلام جب بھل انسانی لباس اختیار کر چکے تو فرشتوں کو تکم ہوا کہ آدم کو سمجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے بلا توقت نعمیل کی، ابلنیں جو جنات کی قسم سے تھا اور تعلیم وزریت کے لئے فرشتوں بیں رکھا گیا تھا غرور و کترسے انکار کیا اور ابنی برتری کا اظہار کیا، ابپراللہ تعالیٰ نے ذکت وخواری کے ساتھ اُسکوز مین پرا تاردیا۔ ابپراللہ تعالیٰ نے ذکت وخواری کے ساتھ اُسکوز مین پرا تاردیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیدائش کا ذیر، فرشتوں کو سمجدہ کرنے کا کم، اہلیں کا انکار ذیل کی آیات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

اورہم نے انسان کو بحق ہوئی مٹی سے جو کہ خمیر کئے ہوئے گارے کی بنی تھی پیدا کی اور کیا اور جنات کو آدم سے مبہت پہلے آگ سے کہ وہ ایک گرم ہوا تھی پیدا کر جیکے تھے ،اور وہ وقت یا دکرنے سے قابل ہے جب آپ سے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں ایک بست رکو بہتی ہوئی مٹی سے جو کرخمیر سکتے ہوئے گارے کی بنی ہوگی پیدا کرنے والا ہوں ۔سوجب ہیں اسکو پورا بنا چکوں اور اُس میں اپنی مخلوق روج سے کچھ مجبوب ک دول تو تم سب اُسکے آگے سے محدہ میں گر پڑنا ۔

چنانچے تمام فرمشتوں نے سجدہ کہا ، سوائے ابلیس سے اُس نے سجدہ کرنے والوں کا مائقہ دینے سے انگارکیا۔

الترتعالے نے پوچھا اے المبیں تجھے کیا ہواکہ تونے سجدہ کرنے والوں کاساتھ نہ دیا ؟ تو وہ سجنے لگاکہ میں ایسانہیں کہ بشرکوسجدہ کروں حسکوآپ نے بحق ہوئی مٹی سے جوکہ سڑے ہوئے گارے کی بنی ہے پیداکیا ہے .

سورة اعراف بين اس طرح تنفصيل مكتى ہے -وَلَقَالُ خَلَقْنَكُ هُوْ تُرْضَ وَمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالاعراف آیت علاملا علا)

اورہم نے تم کو پیدا کیا مجرہم نے تمہاری صورت بنائی مچرہم نے فرشنوں سے کہا کہ اور م کوسیدہ کروسوسب نے سیدہ کیا بجر ابلیس کے ، وہ سیدہ کرنے والوں بی شال

نه سوا-

الترتعالي نے فرما یا تخصے کس جنر نے سیدہ کرنے سے روکا جب کہ بیں نے

سجود کو مکم دیا تھا؟ بولا ہیں اُس سے مہتر ہوں کیونکہ تونے مجھے آگ سے بیداکیا اوراُسکومٹی سے۔ فرایا تو آسمان سے اُنز جاتجو کو کوئی حق حاصل نہیں کہ نو تکبر کرے آسمان ہیں رہ کر، لہذا نکل جائے شک نو ذلیلوں ہیں شمار ہونے لگا۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَلِيكَةِ السُّجُولُ وَآلِلا مَرْفَسَجَهُ وَآلِ لَا أَبْلِيسَ. الخ والكَبِفَ أَيْثُ

ادرجب ہم نے فرستوں کو مکم ویا تفاکہ آدم کو سجدہ کروتو اُسفول نے سجدہ کیا۔ کیا گرا بلیس نے نہریا، وہ جنوں بیں سے تفا، سواس نے اپنے رب سے مکم ہوٹروج کیا۔ کیا گرا بلیس نے نہریا، وہ جنوں بیں سے تفا، سواس نے اپنے رب سے مکم ہوٹروج کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْلِكَيْنَا اللّٰهُ جَنْ وَآلِلْا مَدَ خَلْنَا اللّٰهُ عَلَاء عصر )

اورجس وقت مگم ویا ہم نے فرسنتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو سوسب نے سجدہ کیا سوائے اہلیس کے اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آگیا اور ہوگیا کا فروں ہیں سے۔
اور ہم نے آدم سے کہا اے آدم ہم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح جا ہو کھا ڈبیو، امن کی زندگی بسر کرو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ور نہ ظالموں ہیں شارم دگھا دبیو، امن کی زندگی بسر کرو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ور نہ ظالموں ہیں شارم دگھا دہ ہو اور دو وقت یا دکر وجب تیرے برور دگارنے فرست توں سے کہا کہ بین مٹی سے اور وہ وقت یا دکر وجب تیرے برور دگارنے فرست توں سے کہا کہ بین مٹی سے اور وہ وقت یا دکر وجب تیرے برور دگارنے فرست توں سے کہا کہ بین مٹی سے

ایک بشر پیداکرنے والا ہوں۔ مجرحب میں اُس کو پوری طرح بنا لوں اور اُس میں اپنی مخلوق روح سے کچھ محبو مک دوں توسب فرشنتے اُس کے لئے سربسحو د ہوجائیں ،لیس سب ہی نے سجدہ کیا مگڑ المبیس نے نہ مانا محمنا کیا اور وہ (علم الہی ہیں بہلے ہی سے اُسکا فروں ہیں مقا۔

ا بلیس کی منی طرق الترتعالی نے ابلیس سے جواب لینے کے لئے پوچھاکہ تجد کو کسی میں طرق کا بیس سے جواب لینے کے لئے پوچھاکہ تجد کو کسی جوری ایک میں جیز نے سجدہ کرنے سے دوکا ؟
الترتعالیٰ کا یہ سوال اپنے جانے کے لئے نہ تھا بلکہ ابلیس پر اپنی خجت بوری کرنے کے لئے تھا۔ ابلیس نے جواب دیا اس بات نے کہ بیں آ دم سے بہتر ہوں ، محیو بحد

تونے مجھے آگ سے پیداکیا اور آدم کومٹی سے.

الله المراح آگ مٹی سے افضل ہے کیونکہ مٹی ہمبشہ کسی کی طرف جاتی ہے اور آگ بلندی ورفعت جا ہیں ہے۔ اور ہر بلندا ہے کمتر سے افضل ہواکر تاہے۔ مھلا ہیں افضل واعلیٰ ہوکر مھی آدمی جیسے مم درجہ مخلوق کو سجدہ کر وں اور اس کی تعظیم سجالا وں ؟

ميرے نزديك يعفل ووانت كافيصله نهيب

رہماں میں اور وہ سران میں سرت ہیں ہوئے۔
اگر و خاک کا تقابل حبس انداز سے کیا گیا ہے اگروہ ابنی جگہ درست بھی ہوجائے
تب بھی جُرم ابنی جگہ یا تی ہے یہ سوال اپنے افضل وغیرافضل کانہ ہیں تھا بلکہ اطاعت البی
کا تقا دمجم یہ دیا گیا تھا کہ ہمارے محم کی عمیل کرو، اسمیں چیوٹا بڑا ،اعلی وہمت ر
سب بجمال ہیں جنا بخداس محم میں ملک اعظے کے فریضتے بھی شامل سفتے جو دیگر فرشتوں
سے اعلیٰ واضل ہیں ۔ سب ہی نے سجدہ کیا، حکم کی علت اگر کمتر یا برتر ہموتی توملاء اعظے
سے اعلیٰ واضل ہیں۔ سب ہی نے سجدہ کیا، حکم کی علت اگر کمتر یا برتر ہموتی توملاء اعظے
سے فریفتوں کو سجدہ نہ کرنا چا ہئے تھا۔ ابلیس کا یہ مناظرہ اِن آیات میں اسی طرح بیال
کیا گیا ہے۔

فرائي مضمون قَالَ يَا إِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا لَكُونَ مَعَ السَّجِيدِيْنَ - الخ د الجرآيات عام المقال

تَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْجُكُ إِذْ أَمَرُيُّكَ الْحِ دَالْاعِرَانِ آيت عظامظا

برایت کے چراغ جداد ل الشرفے فرما یکس بات نے تجد کوسجدہ کرنے سے منع کیا جبکہ میں نے تجبکو تحکم دیا تھا ہے کہا اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسکومٹی ہے۔ فرمایا اجتماتو یہاں سے نیجے اور ، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے،

تعل جا کردرحقیقت تو اُن توگوں میں سے ہے جوخو دابنی و تت چاہتے ہیں۔ ورازمی عمر کی ورخواسٹ بہترخطا کاروہ ہے جو فوری تو ہر لے۔ابلیس

جواب معلوم موتاسي كماسكا انكادكرنا ، مُول

ياغفلت كانتيجه ندخفا . ديره و دانسة "ارتكاب جرم" مخفأ . جُرُم كى يا داست ميں جنت سے اُترجانے كاغضب ناك تكم سنكر توب وندامت ہے بجائے اللہ تعالیے سے استدعا کرنے لگا کہ قیامت تک میری عمر درازکر دی جائے اور مجھے الیسی طاقت و قدرت دے دی جائے کہ اولا د آ دم کو ہرطور وطریقے ہے تمہرا ہ كرسكون ؟ التُّرِيَّعاكِ معلم و حكمت كالمجي يهمي فيصله يَقالُح بني آدم كي آز ماكش كيسك اسکولمبی مہلت دی جائے چیا گیجہ آس کی یہ ورخواست منظور کرلی گئی ۔ نہ صرف اسسس کو حیات طویل دے دی گئی بلکہ اُس کو وہ اسباب و ذرا تع بھی مہیا کر دیے سکتے جو انسانوں كوهمراه كرنے ہے لئے دركار تھے۔اس موقعہ برأس نے مجرا بک اورمرتبہ اپنی فطرت كا مظاہرہ کیا۔ تھنے لگا اب جبکہ تونے مجھے راندہ ورگاہ کری دیا توجس آ دمٹر کی بدولت یہ رسوائی نصیب ہوئی بیں تمجی آ دم کی اولا و کو ذلیل ورسوا کرکے رہوں گا اوران سے ہر جار سمت ہوکر تمراہ کرنے ہیں کوئی کسرنہ ہیں جیوڑوں گا۔ اور ان کی اکثر بیت کو 'مانٹنکر گزار نبا دونرنگا۔ بهرت يرتجه بوش بين أكر كهنه لكا البنة تيرت مخلص بندب "ميرية نسلطى بالهر بينگه. التُرتِعاكِ نِے بھی بے نیازی سے جواب ویا مجھکو اسکی کیا میداہ سے میک را قانون مکا فات " اپنی جگہ الل رہے گا،جوانسان مجمی مجھےسے روگر دانی نموسے نیری پیروی كرے گا، وہ نيرے ساتھ جبنم كاسراوار ہوگا اور ابدى بعنت كاستىتى -: فرآن حکیم کی آیات ویل انہی تنفصیلات میشتمل ہیں۔ • موران حکیم کی آیات ویل انہی تنفصیلات میشتمل ہیں۔ قرآ في صفرون عنال ما منعك الانسجد لذا مرتك الزالا والا وان الا مناما)

حلداقل ہدایت کے حمداغ الترنے فرمایا (اے البیس) تجھکوکس چیزنے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھکو حكم ويا تضا ؟ کہا میں اُس سے بہتر ہوں، مجھکو تونے آگ سے پیدا کیا ہے اور اُسکومٹی سے ، السُّرنے فرمایا تو بھرتونیچے اُتر ما۔ تیرایہ حق نہیں کہ تو یہاں بڑائی جنائے ،لہذا تو تکل ما بینیک نو ذلبیاوں میں ہے۔ سحبنے لگامجھے اس دن کے مہلت ویے جس دن سب دو بارہ اُٹھائے جا سینگے رمعینی قیامت تک) النگرنے فرمایا ہے شک توان افراد میں سے ہے جن کو مہلہ۔۔ س بنے لگا اجھاجس طرح تونے مجھے ہے را ہ کیاہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر اِن انسانوں کی گھات میں لگار ہوں گا۔ ' مچردا گمراہی کا سامان لیکر ، اُن انسانوں کے پاس اُن کے آگے سے اور اُن کے سجھے ہے اور اُن کے دائیں ہے اور اُن کے بائیں سے آؤں گا اور تواُن میں سے اکثر کو مشکر گزار مذیائے گا-التَّريْخ فرما يانكل جايبان سے ذليل وتھكرايا ہوا ہوكر داور جان ہے كدان بي سے جو تیری بیروی کرینگے تجھ سمیت اُن سب سے جہم کو مھر دُوں گا۔ عَالَ يَا ٓ الْكِيْسُ مَا لَكَ أَلَا تُلُونُ مَعَ السَّجِدِ ثِنَ الْحَرِدَالْحِرِدَالْتُ مِعْ السَّا الترنے فرمایا اے ابلیس تھے کیا ہواکہ توسجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا ؟ مهایں ایے بشرکوسبحدہ نہیں کرسکتا جیسے تونے خمیراً مقے ہوئے گارے سے بیداکیا ہے جوسو کو کر سے لگتا ہے . (مینی معمولی ورصر کی مخلوق) الترني فرمايا توبهال سے تكل جاكة تومر دور ہے. اور بیشک تجه بر قیامت تک لعنت ہے۔ كبخ لگا خدا يامنج أس دن بك مهلت ديد ب جبكه انسان دوباره أشحائے مائينگے (لعینی قیامت تک)۔ الترنے فرایا بیٹک تومہلت یا فتہ لوگوں میں سے ہے۔ أس دن يك جس كا وقت تهي معلوم سي-

بولا یادب جیبا کہ تونے مجد پر سخات کی راہ بند کر دی ہے تو ہیں ضرور ایس 'کروں گا کہ زمین ہیں انسانوں سے لئے دل فریبیاں پیدا کرکے اُن سب کو بہکا دوں گا۔ البنتہ اُن میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں سے دجومیرے مہکائے ہیں نہیں اُنہیں نہیں آئیں سے۔)

التدنے فرما یائس یہی سیدھی راہ ہے جو مجھ کک بہنچانے والی ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں اُن پر نیرا کچے میں زور نہیں جائیگا ہر ف انہیں پر جائیگا جو (بندگی کی راہ) سے محطک سندے ہیں اُن پر نیرا کچے میں نور نہیں جائیگا ہر ف انہیں کے محصل طلخ سے مخالب کا وعدہ ہے (جو تعمی طلخ والا نہیں ) اس جہنم کے شات دروازے ہیں ، ہر دروازے کے لئے اُن لوگوں کے اللہ عصلے ہیں ۔

سورة إسراريس الترتعاك في شيطان كى اتباع كرف والوس كا انجام اسطرت

بت إسه:-

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِينَ اسْجُلُواۤ لِلْاَصَ فَسَجَلُوْاۤ إِلَّا الْبِلِيْسَ الْحَ ربى اسرائيل آيات علا آعظه

اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرستنوں کو عکم دیا آ دم کے آگے محبیک جاؤ ،اسپر سب حبیک گئے گر المبیس نہ مجھ کا ، اس نے کہا کیا میں ایسی مہتی سے آگے مجبکوں جبے تین نہ مربع سے سب کر ہا ہمیں نہ مجھ کا ، اس نے کہا کیا میں ایسی مہتی سے آگے مجبکوں جبے

وے کی سے پیدا کیا ہے۔ نیز اُس نے کہا کیا تیرا یہی فیصلہ ہے کہ تونے اس (حقیر) ہستی کو بجو پر ٹرانی دی ؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو ہیں صروراسی نسل کی ہیخ دنسی ا

اُکھاڑے رہوں گا، البتہ مقورے آ دمی اس ہلاکت سے بجیں اور کوئی مذہبے۔

الشرنے فرمایا جا اپنی را و لیے ،جو کوئی مھی ان ہیں سے تیری را و جلے گا ، اُس سے میں ارجینز کی سے میں وہ یہ گ

کے گئے اور تیرے لئے جہنم کی پوری پوری سنرا ہوگی۔ اُن میں سے جس محسی کو تو اپنی صدا تیں سنا کر مہکا سکتا ہے ہمکانے کی کوسٹنٹ کرلے ،اپنے کشکر کے سواروں اور پیا دوں سے حملہ کر ، اور اُن کے مال واولا وہر سنرکیہ مہوجا ، اور اُن سے دطرح طرح کی باتوں ہے) وعدے کر ، اور شیطان کے وعدے تو سرام دھو کے کے سواکھ نہیں ہیں ۔ جلد أوّل.

جومیرے سچے بندے ہیں اُن پر تو قابو پانے والانہیں ، تیرا پرور دگار کار سازی کے لئے

قَالَ بِآلِابُلِيسُ مَامَنَعَكَ آنُ تَسْعُجَدَ لِمَاخَلَقُتُ بِيَدَى الْحِرَامِينَ الْحِرَامِينَ الْ فرمایا اے ابلیس ایس چیزنے روک دیا تجد کوسجدہ کرے اُس کوجسکو ہیں نے

اپنے الخوں سے بنایا ہے۔ یہ تو نے غرور کیا یا تو بڑا تھا درجے یں ؟ بولا میں بہتر ہوں اُس سے ، مجھکو تو نے آگ سے بنایا سے اور اُسکومٹی سے .

فریا یانکل جا آسمان سے بیشک تومردُو د ہوگیا ہے۔

اور تجھ پرمیری میشکارے جزا کے دن کک۔

بولا اے رب مجھے مہلت دیدے اس دن تک جبیں مردے اُسھا کے جاتیں گے

رمیعنی قیام*ت نک*) فرما یا شجعکو صبلت ہے معین وقت کی تاریخ یک۔ بولاقسم ہے تیری عزت می میں گمراہ کروں گا آن سب کو۔ مگر جو بند ہے ہیں تیرے ان میں سے مجتنے ہوئے دوہ میری محرابی سے دور

فرایا تو تھیک بات یہ ہے اور میں تھیک ہی کہتا ہوں۔ . محبکو تحبرنا ہے دوزخ تجھ سے اور جوان میں تیری راہ جلیں ان سب کوتھی۔

خلاف الشرتعالي خليفه الينه على السب اورديل موتا ہے السّرتعالی نے جب اپنا نائب وخلیفه بنانے کا ارا د ہ کیا اورحضرت آ دم علیہ السلام کی شکل میں اسکوصورت دینا میاہی تو فرسٹ توں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اینا <sup>ا</sup>نائب وضلیفہ بنا نا چا مبتا هوں جومیری مرضیات کوزمین پرنا فا*د کرے گا۔اور زمین کا و*ہ مالک مجبی ہوگا۔اسمیں ميرے إمرونشار سے مطابق حکومت قائم کرے گا۔ اس اطلاع پر فرشنے حیرانی ظ اس كرنے لگے۔ جیران کی وجہ غالباً بیمنی کہ زلمین برخلافت کی ضرورت آخر كيوں محسوس ی گئی ؟ مغلوق تو ہم میں ہیں تنسی دوسری مغلوق کی بیدائش کیا ہماری نااہی سے سبب سے تونہ ہے ؛ اس کے تبل جنات مجی تو مقے جنگی سمضی و بغاوت کی وجر سے انھیں دُوردراز

غ جند اوّل

علاقوں میں مقید کر دیا گیا۔ اب جو مخلوق بیدا ہوگی ظاہراً اسمیں خیر وستر ہوگا دکیونکہ خیر محض توہم ہیں ہیں الیسی مخلوق سے فقنہ و فساد کی توقع ممکن ہے ۔ کہنے گئے پرور دگار! الیسی نئی مخلوق سے آگر تیری سبج و تقدیس ، ہمائیل و نکبیر فقصو دہے تو یہ منصب ہمارے لئے ذیادہ مناسب ہے کیونکہ ہم ہر کمحہ تیری جبیج و تقدیس ہجالاتے ہیں ، اور بے جون و چرا تیرا حکم سبم کرتے ہیں۔ فدایا محبول ایسا نہ ہو کہ بینی مخلوق زمین میں خرابی اور خون ریزی ہر یا کر دے ؟ بار الہا تیرا یہ فیصلہ سرانکھوں پر کیکن اسکی آخر کیا حکمت و مصلحت ہوگی خدایا اس کوہم ما نئا بار الہا تیرا یہ فیصلہ سرانکھوں پر کئین اسکی آخر کیا حکمت و مصلحت ہوگی خدایا اس کوہم ما نئا

چاہتے ہیں ؟ بارگاءِ اللی سے امنیں اولاً یہ ادب سمایا گیا کہ مخلوق کو فالق کے معاملات میں وطل دینے کا کوئی اختیار نہیں جب تک کہ حقیقت سامنے نہ آجائے زبان بندر سہی چاہیئے ، عجر الشرانعالی نے ابنا حاکمانہ جواب اس طرح دیا جو حقیقت تم نہیں جانتے نین اسکو جانتا ہوں ۔ فرستوں نے یہ جواب مسکر سر سلیم نم تم کر دیا ۔ آیاتِ ذیل ہیں یہ مضمون بیان کیا گیاہے ۔

وَأَذْ كَالَ رَبُّكَ يِلْمَلَيْكِ مِنْ إِنْ جَاعِلٌ فِي الْكَمْضِ خِلِيفَةً الْم ربقوايت ٢٠)

فرافی صمون اورجب ایسا بواکه تمهارے پروردگارنے فرختوں سے کہا مقامی فرافی صمون نے کہا کیا ایس مستی کو خلیفہ بنانے والا ہوں فرختوں نے کہا کیا ایس مستی کو خلیفہ بنانے والا ہوں فرختوں نے کہا کیا ایس مستی کو خلیفہ بنایا جار ہا ہے جو زبین بی خرابی بچیلائیگی اور خون ریزی کرے گی ؟ حالان بحد ہم تیری حدوثنا کرتے ہوئے تیری یا کی وقدوسی کا اقرار کرتے ہیں اکہ تیرا ادادہ مجرائی سے پاک اور تیرا کا منقصان وعیب سے منترہ ہے الشرف فرایا میری منظر جس حقیقت برہے تمہیں اسی خبر نہیں ۔

افرارو میم اورعبلت میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال میں کردیا تھاکہ ایس مخلوق کی غرض وغایت کیا ہے جبکہ ہم جیجے وتقدیس سے سے موجود ہیں ؟ اللہ تعالیٰ نے اتفیں یہ جواب دیکہ فاموش کر دیا تھاکہ اسی محمت میں جانتا ہوں تم کو خبر نہیں۔ ملداول

دایت کے چراغ

فرضتوں کے شکوت اور الترقع کے کے جواب سے واضح ہوتا ہے کہ فرستوں کی یہوئی سے خواب کا عنوان ایسا کی یہوئی سے خواب کا عنوان ایسا نہوں کے بہر مال فرشتوں کی نظروں میں حضرت آدم علیہ استلام کا مقام ظاہر خون مقا اور النظر کی مشیق کے حضرت آدم علیہ استلام کا مقام کا اجرات کی مشیق کا مشاہدہ ہو و ہاں فرشتوں کا اعترافِ قصور بھی انہی کی زبان سے ہو جائے۔

اس سيليّ حضرت آدم عليه التام كوابية صفت علم "سے مجھ حصّه عطا فرما ديا

جسکو قرآنی زبان بین علم الاسمار" کہا گیاہے۔ یہ علم من چیزوں کا تھا ؟ فرآن مکیم نے اسکی کوئی وضاحت نہیں کی ہے البت احادیث نبوی میں یہ وضاحت ملتی ہے کو بیٹلم موجودات "کاعلم مضاء عالم بیں جوجوجی تھاائس کا نام اور حقیقت بتلا دی گئی کہ اس کا یہ نام ہے اور کام یہ ہے بحضرت آدم علیالسلام اس علم سے حامل ہو تھے اور صفیت علم ہے سرفراز فقتی ہوئے۔ اس کے بعد حضرت آدم ع

سرو فرسٹنٹوں سے سامنے لا یا گیا اور سوال نمیا گیا کہ اے فرسٹ تو بتا و اِن اِن چیزوں کے کیٹ نام ہیں اور اِن کی غرض وغایت کیا ہے ؟

التُرتيالي كابيسوال بعينه وسي سوال مقاجسكوفرت توں نے التُرتعالیٰ سے كيا تھا۔

میعنی شخلیق آ دم کی غرض وغالیت کمیا ہے ؟ فرث توں سے لئے یہ بات بالکل سی مض اور وہ اِن چیزوں سے قطعاً ناواقف سخے فوراً بول مجھے یالہی اِو ہرعیب سے پاک ہے جمیں توصرف اثنا ہی علم ہے جو تونے

ہمیں بختاہے۔ تو ہی ہر بات پر قدرت والا اور تھمت والا ہے۔ اس کے برتمام فرختوں نے حضرت آدم علیہ اتلام کو سجدہ کیا اور حضرت آدم علیہ اتلام کو سجدہ کیا اور حضرت آدم کی فضیلت کا اعتراف مجھی فیر شخصی حجست و آذائن کے محمی بغیر تھی اس کے حضر و آزائن کے محمی محن تھا ، کسی یہ بات سوال وجواب سے حدود ہیں آگئی تھی اس کے حضر آدم علیہ ات لام کی فضیلت کو دلیل و ہر ہان سے واضح کر دیا گیا۔

ربه آیات دیل اسی واقعه سے متعلق میں ۔ قرافی مضموں دعکم ادعم الرکنماء کلها تم عَرضَهُم عَلَمَ الْمُلَاكِكَةِ الْمُلَاكِكَةِ الْمُلَاكِكَةِ الْمُلَاكِ

اليت كي جراع

اورالٹرنے آوئم کوساری چیزوں کے نام سکھا دیئے بھیرانھیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا (اگر تمہار اخیال صحیح ہے کہ کئیں خلیفہ کے نقرر سے انتظام کر جہارا خیال صحیح ہے کہ کئیں خلیفہ کے نقرر سے انتظام کر جہارا ہوائیگا) تو ذراان چیزوں کے نام بتاؤی

فرسٹنتوں نے عُرض نحیا عیب سے پاک توآبکی ہی ذات ہے ہم تولس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے جقیقت میں سب نجھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے

بوا اور کونی تهیں ۔

الترنے آدم سے کہا اے آدم تم اِن چیزوں کے نام اِن باؤ ؟ جب آدم نے اُن سب کے نام اِنٹیں بٹاؤ ؟ جب آدم نے اُن سب کے نام بناؤ ؟ جب آدم تم اُن سب کے نام بناؤ ہے توالٹرنے فرمایا (اے فرستو!) میں نے تم سے کہا نہ تفا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے خفی ہیں ، جو تججے تم ظام کرنے ہو وہ تھی مجھے معلوم ہیں اور جو کچے تم چھیاتے ہوا سے بھی میں جانتا ہوں ۔

جنت کا فیام سکونت وے دی گئی، وہ اسمیں ایک عرصہ تک راحت وسکون کی زندگ بسر کرتے رہے ۔ لیکن چزکہ انسان تنظیمسلسل تنہائی و کیٹائی کی وجہ سے وحشدت

و لکے محسوس کرنے لگے۔

الترعليم وخيرنے حضرت آدم عليه التسلام كے لئے ايک ہمدم ومُونس حضرت حوّار كُشكل ميں پردا فرما ديا۔حضرت آدم عليه التسلام ا بنامُونس ورفيق حيات باكر بيجد مسرور توجو اور وہ تنہائ كى كلفت جاتى رہى ۔ اس طرح حضرت آدم عليه التسلام سے سكون قلب كا انتظام ہوگيا۔ د تخليق حوّار كي فصيل آسے آرہى ہے)

حضرت آدم علیہ اسلام اور حضرت حوّا ، کوعام اجازت مقی کہ وہ جنت سے جس حصے میں جا ہیں قیام کریں ، ساری آسائشیں ہتیا تفلیں جسکو نہ کسی آنکھ نے ویجھا نہ کان نے سے نااور نہ کسی کے قلب پر اس کا تصور آسکتا تھا ،اس محمل عیش و فراوان سے با وجود اللہ تعالیٰ نے آبک خاص درخت کے قریب جانے سے منع بھی کردیا تھا ،اور بیرجی تنبیبہ کردی مقی کہ آگر اس سے خلاف ہواتو یہ علم کی بات ہوگی اور آگاہ مجی کردیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا دینمن سے کہیں تم کونا فرمانی میں مبتلا نہ کردے ؟

ہایت کے جیاغ ملداوّل

حضرت آ دم علیہ ایت لام الٹر تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہتھے ، اُن سی اراد ۃً اليسي كوني بات ممكن للمقي ليكن خطا ونسيان بهرحال مربث ربين فطرةً موجود تقفي، حصرت آدم عليه التلام ايك عرصه تك اظمينان وبفكرى سے جنت ميں مقيم رہے، ا بلیس اس دن سے اس کاک میں منفا کہ حضرت آدم علیہ است لام سے اپنا انتقام کے اس نے کسی طرح حضرت آدم علیہ الت لام اور حضرت حوّار سے دل میں یہ وسومہ ڈالا کہ پیشجر النجار النجار کے ایس کا میال کھانا کو یاجئت میں ابدی زندگی کا ضامن ہے۔ اور بیرزندگی علامت ہے اس بات کی کہ الترتعالیٰ آپ سے ہمیشہ راضی سے اور راضی رہے گا ، اور بید عالم ، ابدی عالم ہے جوختم نہ ہونے والا ہے ۔ مھراس پرمزید دھوکہ دینے سے کتے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی شہری کھانا اور اپنا خیرخواہ و مخلص ہونا ظاہر کیا۔اس وصوکہ سے حضرت آدم علیہ التلام وحضرت حِوّاء کو اس ورخت تک لے آیا ،حصرت آدم علیالسلام وقتی طور پر بیجول سکتے کہ الٹار تعالیٰ کا بیمکم امتناعی قسم کا ہے اور بذابس جانیب 'دہن گیاکہ' یر میم کوئی دائمی حیثیت رکھتا ہے ، میرجنت سے دائمی قیام کی خواس اور فرب اللی سے شُوق نے اُن سے بائے ثبات بیں نغزش پیدا کر دمی ۔ دونوں نے اُس ورخت کا کھا گیا کھا ناتو درکنادصرف چھنا ہی تفاکہ بشری لوازم اُنجرنے لگے۔ دونوں اینے جسم کی اجا نک ُرِینَگی محسوس کرنے گئے،جنّت کا وہ اسباس جو دوٹوں <u>سے لئے</u> زینت وستر بوینی کا کام دیتا تقا اً تركبا ، تصبراكر درخت كے بيتوں سے اپنا بدن ڈھا تھنے لگے۔ بيرحالت اُسْ لغزش كى يادا تحق جواس شكل بين نمو دار بروني-

اسپر کچه و بر بھی نہونے پائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا عناب آمیز خطاب نازل ہوا بھتر آدم علیہ السلام سے بوجھا گیا کہ اے آدم عملیہ استلام سے بوجھا گیا کہ اے آدم علیہ بنہ کی تھی کہ شیطان تم وونوں کا دشمن ہے ؟ حضرت آدم علیہ السلام کو فور آ احساس ہوا کہ غلطی سرز دہوگئی ہے اور دشمن شیطان نے خضرت آدم علیہ السلام کو فور آ احساس ہوا کہ غلطی سرز دہوگئی ہے اور دشمن شیطان نے ابناکام بوراکر دیا ہے۔ فوری اور بغیر کسی توقعت سجدہ میں گریڑے، ندامت اور اعتراف کے ساتھ اس طرح گویا ہوئے ۔ 'اے ہمار سے پر ور دگار ہم نے اپنی جانوں پرظلم کر لیا ہے اور اگر آپ نے اپنی جانوں پرظلم کر لیا ہے اور اگر آپ نے اپنی جانوں پرظلم کر لیا ہے والوں میں ہوجائیں گے۔ ''

ہرایت کے چراغ

التنرتعالے جو دلوں کے بھیدوں تک کوخوب جانتا ہے حضرت آدم علیہ السّلام وحضرت حوّار کے باکی قلب کواجھی طرح جانتا تھا ، عُذری خوبی اور عزم وارا دے سے خالی خطا ولغزش کوجان کر دونوں کومعا من کر دیا اور یہ بھی ظاہر کر دیا گیا کہ اس عمل میں حضرت

آدم نلیبهالیشلام بالکل معصوم بین - رطا آیت ۱۱۵) آدم نلیبهالیشلام بالکل معصوم بین - رطا آیت ۱۱۵)

کین چونکے علم اہلی بین وہ وقت آچکا تھا کہ زمین کو اُنسا فی معمور ہ" بنایا جائے۔ اور حضرت آدم علیہ انستام کو الشری اس زمین پر پہلا خلیفۃ الشرقرار دیا جائے۔ اس خوشخبری کے ساتھ حضرت آدم علیہ انسلام اور اُن کی بیوی حضرت حوّا کو زمین پرا آار دیا گیا۔ اور میہ بدایت بھی دی گئی کرزمین برتھی تمہارا اور تمہاری اولاد کا دشمن اہلیس موجود رہے گا اور تم کو اس سے نیج کرمرا کا مستقیم برقائم رہنا ہوگا۔

آیاتِ ویل انہی تذکروں میشنتن ہیں۔

وَ قُلْنَا يَا أَدَّمُ السُكُنُ أَنْتُ وَزَوْجُكَ الْبَحَثَةَ الْحِدَّةَ الْحَدَّةَ الْحَدَّةِ الْمُحَالِ

فرانی مسمون کا دونوں جنت ہیں رہو، جس طرح چاہو کھا اُہو، امن وجین کی دونوں جنت ہیں رہو، جس طرح چاہو کھا اُہو، امن وجین کی زندگی بسرکرو، مگر دیجو وہ جوایک درخت ہے جبی اُس سے قریب نہ ہونا، ورنہ تہ دونوں حدسے جاوز کرنے والے ہوگے۔ (بھر کیا تھا) کہ شیطان کی وسوسہ اندازی نے اُن دونوں کے قدم ڈکگا دیئے اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ ان کو داحت وسکون کی ذندگی سے مکننا پڑا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ یہاں سے چلو، تم ہیں سے ہرایک دوسرے کا دشمن ہوگا، اب مکننا پڑا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ بیاں سے جاوز کر اُن کی سے مہرایک دوسرے کا دشمن ہوگا، اب کمین رئین پر دہنا ہے ایک خاص وقت کے لئے اجوعلم الہی ہیں مقسر رہے۔ اور اس قیام سے فائدہ اُٹھا ناہے۔ (بھر ایسا ہوا) کہ آد م شنے اپنی ہیں مقسر رہے ۔ اور چند کلمات حاصل کرنے (جو قبولیت وُعا کے لئے مفید سے ایس اللہ نے اُن کی توبہ قبول فرالی اور بلاسشبہ وہی رخمت والا در گرز کر رئے والا ہے۔ دلکین جس زندگی سے وہ کی بیروی کر ہی جباری طون سے کوئی ہوایات تمہارے پاس پہنچے توجو لوگ میری اس ہوایت کی پیروی کر ہیں گے اُن کے لئے کوئی خوف وریخ نہ ہوگا۔ اور جولوگ اِس کو اس ہوایت کی پیروی کر ہیں گے اُن کے لئے کوئی خوف وریخ نہ ہوگا۔ اور جولوگ اِس کو

ہ تبول کرنے سے ایکارکرینگے اور سماری آیات کو حبٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ میں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

سُورَةُ اعْرَاف مِن اس واقع كواس طرح بيان كيا كيا هيا-وَ إِنَا أَدَمُ السُكُنُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكَالَ مِنْ حَيْتُ شِعْمُمَا

وَلَا تَقْدُ بَا هَلِنَا ﴾ الشُّجَرَةَ فَتُكُونُ فَاصِ الظَّلِيينَ ١٠ (الاعراف آيات ١٩ مر)

اور آئے آدم تم اور تمہاری ہوی اس جنت ہیں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھا وُ ہیو، گر اس درخت کے قریب شہونا ور مذر یا دنی کرنے والوں ہیں ہوجاؤگا۔ مجبر شیطان نے اُن کے دِلوں ہیں وسوسہ ڈالا تاکہ اُن کاستر جواُن سے حَجُب ہوا تھا اُن پر کھول دے ، اُن سے کہا تمہارے دب نے تمہیں جواِس ورخت سے روکا سے اُس کی وجسوائے اسکے اور کچیز نہیں کہ تم فرضتے بن جا وَسُے (معنی اس کے کھا فی سے) یا تمہیں جنت کی وائمی زندگی حاصل ہوجائے گی ۔ اور اُس نے قسم کھاکر اُن سے

اپنے جیموں کو جنٹ سے پتوں سے ڈھا تکنے گئے ، تب اُن سے رب نے اُنہیں پرکارا کیا میں نے تمہیں اُس درخت سے نہ رو کا نظا ؟ اور کیا میں نے پذکہا مظا کہ شیطان تمہارا

کھا دمن ہے۔ دونوں (آدمٌ وحوّار) فریادکرنے گئے۔ اے ہمارے دب ہم نے اپنے اوپر سلم سیاہے۔ اگر آپ نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تومیقیناً ہم خسارہ والے ہوجائیں گے۔ دالتہ نے توبہ قبول کرنے کے بعد) فرمایا جم سب (مع اہلیس) زمین پر اُتر جاؤ۔ تم میں بعض بعض کا دشمن ہوگا ، اور تہمارے گئے ایک خاص مدت تک زمین ہی پر جائے سے سرار اور ما مانِ زمینت رہے گا۔ وہی تم کو جینا اور وہی مراہے اور اُسی ہیں سے تم کو (مرفے سے بعد اُنھا یا جائیگا)

سورة طأيس اس طرح و كرفرايا. وَلَقَنْ عَيْهِ ثَنَا إِنِي أَدَّ هُرِمِينَ قَبُلُ فَلَسِيحَ وَلَمْ نَجِيدُ لَكُ عَزْمًا الح رط آيات ١١٢٥٥٥ اور بدوا تعدیے کہ ہم نے آدم سے پہلے ہی عبد کے لیا بھا مجروہ مجول سے اور ہم نے آن میں نا فرمانی کا قصد نہیں یا یا۔ رمیعنی آن سے مجُول ہوگئی ا اور بھرجب ہم نے فرسٹنوں کو بھی دیا کہ آدم سے آکے مجاب جاؤ، سب مجاک کے مگر اہلیں نہیں مجھکا اس نے انکارکر دیا۔

اسپرہم نے کہا اے آ دعم یہ تمہارا اور تبہاری بیوی کا متنن ہے ، ایسا نہ ہو کہ یہ تهبين جنت سے نکال کردے مجر حم مشقت بين طرحاؤ۔

تمہارے لئے تواب ایسی ڈارگ ہے کہ نہ تو اسمیں تم مجو کے رہو گے اور نہ برم نہ اور نہ تمہارے لئے بیاس می طبن ہوگ نہ شورج می تبیش .

لين شيطان نے آدم كو وسوسەيں والا اُس نے كہا اے آدم بين ثم كوشجرة الخلد"

ہمیشگی سے درخت کانشان بتادوں ؟ اور ایسے عالم کی خبرد وں جو مہمی فنا نہو؟ رشیطان کی اس فریب آمیز خیرخوایس پر ، آدم اور حوّار نے درخت کا کھالیا ( کھانا ہی تھاکہ) اچانک اُنِ دونوں کے ستران پر کفک گئے اور وہ دونوں باغ کے بیوں سے اپنے جسم کوڈھا بھنے گئے بغرض کہ آ دم اپنے رب سے تہنے پر مذھیے۔ لیس وہ (جنت کی زندگی سے) بھٹک گئے ۔

لتكين تهجرالتكرنے اتحضيں برگزيده كيا اوراپني دحمت ہے اُنپرمتوجہ ہوا اور اُنپر علم ومل كي راه تصول دي. (جنانچه الترني التفيين) خيم دياتم دونون استه يهان سي (زبین کی طرف) اُتر پڑو۔ تم بی سے ہرایک دوسرے کا شمن ہوگا (ابتم پر دوسری زندگی کی راہ تھلے گی) مچراگرمیری طرف سے تمہاری دنسل کے) باس کوئی بیام ہرا بہت آئے تو (اس بارے بیں میرا قانون یا در کھو) جو کوئی میری ہدا بیت پر جلیگا وہ نہ را ہے ہے را ہ ہوگا اور پنرڈ کھ میں پڑے گا۔



(۱) ماریخ ببیرانس به بات واضح به که حضرت آدم علیه الت لام کا وجودگرامی

برايت كم جراغ

اقبل تاریخ کا واقعہ ہے۔ اس لئے تاریخ کی روشنی میں اس مسئلہ پر غور کرنے کا کوئی موال ہی پیدانہ ہیں ہوتا البتہ تحقیق جدید کی بنیاد پر قیاس وخمین سے کام لیا جاسکت ہے چنا پیر طبقات الارض سے یا ہر بن نے اپنے علم واندازے سے چندایک قیاس قائم کئے ہیں اِنبر نہ کوئی قطعی رائے قائم کی جاسکتی ہے اور نہ کوئی قابل کھا ظرجیج وی جاسی ہے۔ ہیں اِنبر نہ کوئی قابل کھا ظرجیج وی جاسکتی ہے۔ مار دیا ہے۔ حدیثے سلم بھی اسکی تا تید

یفی میلی اکر میں کے درائی ہے۔ کا میں الدین ہے کہ دن آ دم ہیدا کئے گئے۔
البید اس ہارے ہیں کہ زہین واسمان کی تخلیق کے کتنے عرصے بعد حضرت آ دم علیہ السلام
کی تخلیق ہوئی ہوئی ہوئی میں اور اما ویٹ صحیحہ بالکل ساکت ہیں۔ اور صحیح فیصلہ سہی سب کرحیں بات کو النّہ ورسول نے مخفی رکھا اُسکے ہم بھی ور بئے نہ ہوں۔ یہ ہی علم ودانش' دین و دیانت کا تقاصنہ مجی ہے۔

(۲) آوم وحوام کی معدوم لفات میں شماری جاتی ہیں۔اس کے اسکے حقیقی نفوی معنی متعین کرنا دشوارہے تاہم معض اہل علم نے آدم کالفظ ادیم الاض سے ماخوذ سمجھا ہے۔ادیم الارض کے معنی صفح زمن سے ہیں۔مطلب بیکوالیا جیم جومٹی سے تیار کیا گیا ہو۔ چونکہ حضرت آدم علیہ الت لام کو الشرقعالے نے مٹی سے بیدا کیا اس کے آدم نام دکھا گیا۔

ہ مرحی ہے۔ ''حق ''حق سے ماخو ذہبے۔ خی کے معنی زندہ شخصیت کے ہیں۔ چونکہ وہ ہرحی گ کی ماں ہیں اس لئے اُن کا 'مام حوّار ہوگیا۔ والسُّراعلم۔ یااس وجہ سے کہ وہ ایک حقّ (زندہ) لعنی آدم علیہ الت لام سے پبیدا کی گئی تھیں۔ اس لئی تفدید جیں سر اگا ا

اس کئے انتقیں حوّار کہاگیا۔ قرآن محیم کے سور ہ نسار کی بہلی آیت میں حضرت حوّار کا ذکر اس طرح آیا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْ مُنْ اللّهِ اللّهِ داور حوّار کو آدم سے بیداکیا۔) یعنی بغیریاں سے آدم کی بیشت سے انجہا جا اسے کو آدم جنت میں سورے تھے۔ بی*دار ہوئے تو میہلو میں حوّا کو ببی*ھا دیجھا ،فطرت خو دیخود مائل ہوگئی دونوں میں انس پراہو<sup>ہا</sup>۔ دوسری تفسیریہ بھی ہوسے تی ہے کہ حوار کوجنس آدم سے پیدا کیا گیامین آس مقيمتى سے جسكے وربع حضرت أدم عليه التالام كاجسم بنا ياكيا. والتراعلم. (٣) أبك شبراور أس كاجوات سبيدنا آدم عليه السلام كوسجده نه كرنے بيرابليس كوم دو د ښاكر جنت سے نکال دیا گیا تھا تھے وہ حضرت آ دم علیہ الت لام کوجنت میں اس درخت کے قریب محس طرح لايا جبحه وه جنت سے باہر ہودیکا تھا ؟ إس كاجواب معضن مفسرين نے قرآن محيم كے الفاظ سے اخذ كيا ہے جسكا خلاصه يه ہے کہمکن ہے اس وقت تک البیس کا داخلہ جنت میں ممنوع نہیں ہوا ہو۔ آگرجہوہ اس وتت یک مردُود ومطرود ہوجیکا تھا۔ قرآن حکیم نے حضرت آ دم علیہ السلام کے زمین يراً ترنے كے لئے يہ لفظ بيان كتے ہيں۔ إهْبِطُوْا مِنْهَا جَيدِيعًا. تم سب جنت سے نبیج أتر ماؤ۔ المنظفا جمع كاصيغه بجوآدم اورحواءا ورابليس مينون توشاس بيمكن ابلیس ایک عاصی ومردو و کی حیثیت ہے اس کام کے لئے جنت کے کنارے آبا ہواور حضرت آ دم عليه السلام اورحضرت حوّ ارکو وصوکه و پديا ېو۔ ووسراجواب بیمن دیا گیا کرجنت سے باہر ہی سے بزربعہ وسوسہ حضرت آدم اور حوّار كوأس ورخت كے قريب لے آيا ہو۔ قرآن كريم كى آيت فوسوس لَهُما الشّيطن الله ا ميرشيطان في أن كے داول بي وسوسه دالا) آیت کامفہوم مجی اس جواب کی ائیدکر اسے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ارولائلی کے ذرابعیہ آ وازکو دور درازحصوں تک میہنجایا جا تا ہے۔ ایسے ہی شبطان نے اپنے وسوسہ کی طاقت سے یہ بات حضرت آدم علیہ الت لام سے ول میں بہنچا تی ہو۔ رس) المبسوكي حقیقت البس كفظی معنی انتهای مایوس كے بن بچونکه يدراندة درگاه برف سے بعد سميشه سميشه سے لئے

جلدا ول

رجمتِ النبي ہے مایوس ہوگیا تھا اس لئے اِس کا پرلقب قراریا یا۔ روایات میں اُس کا اصل نام

تَعْزَازِیل' یا حارث بیان کیا گیا ہے۔ مورمنتور میں سعید بن منصور کا قول سور کا کہف سے تحت نقل کیا گیا ہے کہ ایک بار فرستنوں سے ذریعیہ جنات کو اُن کی 'افر مانی و مبغاوت کی سنرا دلائی گئی تھی جسمیں مہرت ہے جنات قتل ہوئے۔ بہ ابلیس سجیر ساتھا اِس کو آسمان پر لاکر رکھا گیا فرشتوں کیسا تھ

جيج ومهلبيل بين مشغول ر آكرًا متعا.

قرآن محیم نے اُس کا معارف اس طرح کیا ہے۔ كَانَ مِنَ الْحِينَ فَفَسَقَ عَنُ آمْدِ دَيْبٍ رَكْمِف آيت.٥) وہ جیّات ہیں سے تھا تھیروہ اینے رب کی اطاعت ہے تکل گیا۔ علم ناقص ا ورمزاج نا پاک تھا غرور ونگبتر میں مبتلا ہوگیا۔

ده) معيار خلافت الهيكا داركثرت وكرفول پرنهي هے دمين جو مب سے بڑا عیادت گزار ہوا کی خلیفہ بنایا جائے، بلکہ

سیرت علم وقہم برموفوٹ ہے ، خلافت سے لئے جہاں ڈکر وعبادت ضروری ہیں و ہاں بنیاد<sup>ی</sup> طور برعلم وفہم من کامل ہونا تھی ضروری ہے۔ فرشنے چونکہ سرا یا ذکرو بیج شخے اس کئے زمین کی خلافت سے لئے انہیں منتخب نہیں کیا گیا ایک الیبی مخلوق کو منتخب کیا گیا جو علم

وفهم کی استعدا در کھنتی متنی اور وہ حضرت انسیان " ہیں۔ زمین کی خلافت صفت علم کے بغیر میکن نہیں کیونکہ خلافت کی اہم ذرواری انتظام اور عدل کارکھنا ہے سے سیسی میں انتظام سے لئے علم اور فہم ضروری ہیں۔اس کئے زمین کی خلات

کے لتے انسان کا انتخاب کما گیا۔

انبياربني اسرائيل مي سے ايك نبى جن كا نام حضرت شمويل عليه السلام بيان كيا ما تاہے اپني قوم پر حضرت طالوت كومائم مفرر كرنا جا اجر ساري قوم بي غربب سشمار کے ماتے تھے۔

اس انتجاب پر قوم نے اعتراض کیا کہ و ہ نو ایک غریب مفلوک الحال آ دمی ہیں نہ اُن کے ہاں مال ودولت ہے اور نہ سٹ ان وشوکت ، لہذا ہم میں سے کسی مالدار دی جیٹیت

آدمی کو حاکم مقرر کر دیا جائے ؟

حصرت شمویل علیہ السلام نے فرما یا کہ طالوت کو الترتعالی نے علم و فوت تم سے زیادہ عطائی ہے وہی خلیفہ اور حاکم بننے کے اہل ہیں (سورہ بقرہ آبیت عامیہ)
اس آبیت سے معلوم ہوا کہ خلافت سے لئے علم وہم صروری ہیں جو انسان کی فطرت میں الترتعالی ہیں اور فرشتوں کی صفت اس سے خالی ہے۔

حضرت آدم علیه انستام صرف انسان دنبشر ہی نہیں سکتے،

#### (١) معبار اسوة اورعصمت انبيار

السُّرتعالے کے برگزیرہ نبی ورسول مجبی مقے۔

حضرت الوذرغفاري في عرض سيايا رسول التر محجه بها منه كيا آدم نبي كية وضي الترقيم منه عنه وضي الترقيم منه الترقيم منه الترقيم منه المنه ومنه الترقيم منه المنه ومنه الترقيم منه المنه ومنه والمنه ومنه والمنه والمنه

اور بیقلی بات تعبی ہے جب وہ بہلے انسان مقے تونسیل انسانی کے لئے انہا پرام اللی مہذراہنے ورمی رہ اور سرور میں انسان میں میں میں مت

فرلعیہ پیام اللی پہنچناصروری مقاجبے وہی ان سے ادی ورہبر مجی تھے۔

 ایک ایساعمل بیدا ہموجائے جو بظا ہر خلاف واقع سمجھا جائے۔ اس عمل میں نیت ، قصر کا اداوہ ، قسم کی کوئی چیزے با شہریں ہوتی۔ اسکی مثال ایسے ہے جیسے ایک دو مال معصوم ہج کے کے با تھے سے سی کی آئکہ بھوٹ جائے ۔ فلا ہر ہے اس عمل میں اُس بجے کے علم وارا دی بخاوت و سرشی کو سیا فل ہے ، بغیر صی نیت مجرم اُس سے ایک ایسی بات سے ز د ہوگئی جو نہ فعطا مجملاتی ہے دمعصیت و جُرم ، نمقر بیا ایسی ہی کیفیت انبیار کرام کے اُن واقعالی کی ہے جو اُن سے بطور لغز سٹس بیدا ہوگئے نہیں ۔ اور یہ اُس بشری طبیعت کا خاصہ ہوت ، جو المناز تعالیٰ نے اِن کی فطرت سلیمہ میں شامل رکھا ہے۔ بال بالارا وہ فلاف تکم کو گناہ عصیا و غیرہ کہتے ہیں جسکا صدور انبیار سے محال ہے اور اُن سے مجلول جو کے سرز د ہوجائے میں النہ کی کئی ایک حکمتیں پوشے یہ می جائے مقام کیا ہے وار اُن سے مجلول جو کے سرز د ہوجائے میں اُن ہونا ہے ۔ اِن بالار کی کئی ایک حکمتیں پوشے یہ کہ امت سے بیا خطاہ و گفرش میں نہی کا اُسوہ و نمونہ پیش نظر رہے ، میں اُن برت کے مقام کیا ہے ۔ اس میں بین کرت کو اُس سے ایک بیم کی ایک حضور معانی و درگزر کا خواست کا راس و اُسے ایسے ، المات کو ابنی خطا وُل بیں اسی طرح رجوع الی اللہ ہونا چاہیے ۔ المات کو ابنی خطا وُل بیں اسی طرح رجوع الی اللہ ہونا چاہیے ۔ اس کو این خطاہ وُل بیں اسی طرح رجوع الی اللہ ہونا چاہیے ۔ اسے کا رہونا ہے ۔ ایسے ۔ اس کو اپنی خطا وُل بیں اسی طرح رجوع الی اللہ ہونا چاہیے ۔ اس کی خطاہ وُل بیں اسی طرح رجوع الی اللہ ہونا چاہیے ۔

مُولًا اما م مالک کی ایک روابیت میں اس عنوان تو اس طرح بیان کیا گیاہے۔ اِتی لائنسی او اُنسی لاست درما، مجھکو مُصِلا یاجا تا ہے تاکہ اُمت سے سے

سنت قائم ہوجائے۔
امام غزائی نے ایک اور لطیف محمت کھی ہے۔ فرماتے ہیں:ریم غزائی نے ایک اور لطیف محمت کھی ہے۔ فرماتے ہیں:ریچونکہ انبیار کرام کے ہا مقول مجزات اور خرق عادات کا ظہور ہو تارہتا ہے اور معجزات کی حقیقت مہی ہے کہ انسانی طاقت ایسے عمل جاری کرنے میں عاجز و درماندہ ہوجا میں انبیار کرام کے معجزات وخرق عادات دیکھکر اِن میں اور ہیت و ربوبیت سے قائل ہوئیں تقییں جہتی کہ بعض قوموں نے اپنے نبی کو فُدا، میں اور ہین مشرکا نہ عقید ول سے مصف سمجھا ہے۔ اللہ تعالی نے انبیار کرا کہ نفوں کو اس گراہی و برعقید گی کے انساد اوکا ذریعہ بنا ایک افریہ فدایا فلائوں کی نفر شوں کو اس گراہی و برعقیدگی کے انساد اوکا ذریعہ بنا ایک افریہ فدایا فلائوں کے حال ہوئی نفر شوں پر بیلے ہی متنف ہموجاتے اور اُن سے ایسا عمل سرز دنہ ہوتا۔ والتّداعلم ،

بدايت كحيراغ <u> ب</u>لداوّل بهرحال انبيار كرام سي لغزشوں ي حكمت خواه كجير مهى ہو بدنفوس قُرسته نبوت ورسالت کے سیاسخد سیسٹر تریت کے لوازم بھی رکھتے ہیں جنہیں سسبہو، نسسیان، الغنرش مجبي شامل بمي جوگناه بامعضيت قطعاً نهلس ـ حضرت آوم عليه التالم سے واقعہ برغور کرنے سے پیحقیقت مزید واضح ہواتی بے كەحضرت آ دم عليه الت لام كى يىغلطى نەڭئا دىقى نەمعصىت بلكە ايكىسىم كى بغزش تىتى ـ سور ہ بنفارہ کی آبیت عاملے میں بیدالفاظ ہیں۔ فَاذَ لَيْهُمَا الشَّيْظُنَّ شبيطان فِان وونوں سے نغرش كرادى -یہاں لفظ زکت استعمال کیا گیاہہےجسکی وضاحت اوپر آجیجی۔۔۔ حضرت آدممٌ كا يممل لغزس (زلّة) تقاخطا يامعصيت ندمقي ـ اورسورۂ طلبرآیت عنتله اورسورۂ اعراف آبیت عنظ میں اس داقعہ کونمقل کرتے ہوئے لفظ وسوسہ سے تعبیر کیا گیاہے۔ فُوَسُوَسَ إِلْمَيْدِ الشَّيْطَانُ (طاآيت منا) فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ (اعراف آيت عنا) شیطان نے اُن کو بھیسلادیا (یا) مھرشیطان نے اُن دونوں کے دلول بی سودالا۔ تحصراسی سورهٔ طلهٔ مین تبیسری جگه اس لغزش و وسوسیه کا سبب خود مهی بسیبان كردياً كيا كرخصرت آدم عليه الستسلام مرتسم كے ادا دى وعملى گنا ہ سے ياك سطے يہ وَلَقَلُ عَيْمِهُ مَا إِلَىٰ الْهِ مَرْمِينَ قَبْلُ فَنَسِى وَلَهُ عَلَيْهِ لَىٰ عَزْمِمَا رَالْا آبت مِصِال ا ورہم نے اس سے پہلے آ دئم کو ایک حکم دیا متھا منگر وہ محبول گئے اور سم نے د اس عمل بین) اُن کاکوئی عزم وا را د و نهبین یا یا بیغینی آدم علیه است لام کا درخت سے قربیب هوناقصدي وارا ديعمل ندمخا بلكغفلت ومحبول كانتبجه مخايا فرآن حکیم کی پینصر سیات انبیار کرام کی عصمت و یاک دامنی کو واضح کرتی ہیں كه انبياركرام خطاؤل معصيتون ،اور ذنوب لي باك ہونے ہیں . مبی سلف وخلف سكا عقبدہ ہے اوراسی برامت کا سوا و اعظم متنفن ہے۔ البتد بعض نا واقفوں کوسور ہ طلم کی وَعَصَى الدُّمْرَدَتِينُ فَغُولِي. آيت عاظ سے سن ہے ہوا کر حضرت آ دم علیہ است لام سے معصیت کا صدور ہوا اور وہ ممراہ ہوگئے۔

ملدادل غالباً سنب کی یہ وجہ ہوگی کہ آیت مذکورہ میں لفظ عصیٰ " اور عوٰی " مُرکور ہیں جن کا عام ترجمیہ نا فرمان کی" اور گمرا د ہوسکتے" ککھا جا تاہے: مطلب یہ ہواکہ حضرت آ وم علیبات لام نے انتوز بالٹرا گنا ہ کیا اور محمراہ ہوگئے لیکن حقیقت پر ہے کہ ہا دی النظر میں ایسے ہی سمجھا گیا مگرجب دیگر آیات سے ساتھ جو اس کے بیں موجود ہیں غور کیا جائے تو بہت ہے الکل ہی سطی معلوم ہوگا۔ در اصل میر ظاہری سے جومحن الفاظ کے ظاہرے پیدا ہوائے۔ قران چنجیم میں مہت ہے ایسے لفظ ہیں جوڈوڈوڈو قارچار معنوں ہیں استعمال سہ سے ا کئے گئے ہیں۔مثال شے طور ''زگام'' کالفظ گناہ ،زیادتی ،نٹرک شےمعنی میں آیاہے۔اہے ىبى صَلَاكَةُ " مَمَرابِي ، منقصان ، غاتب مونا ، حيران وبريث ن بونا مصعني ميه آيا سم انهى الفاظ ميں لفظ معصبت اور غوّا بية مجبى سنّا مل بيں ان سےمعنی جہال كنا ہر ا اور تمراه ہونا آتے ہیں و ہاں مَعْصِیت معنی لغزش کے بھی آتے ہیں۔ چناسچرلغت ى مشهورك ب لِسَانُ العدب اور أقدب المدارد بي صراحت بي -ٱلمُرَعُصِيَّةُ تَدُنُّ طُلِقُ عَلَىٰ الزَّكَةِ عَجَازًا-معصیت مصدر ہے جبی مجازاً لغزش سے معنی میں تھی آیا ہے۔ اسى طرح غومى ، صَلَ يا خَابُ سے معنى بين آيا ہے بہا گئے يا مقصان بيں برگتے۔ اب آیت و عَصی الا مرس بنا فغوی کا ترجمه بیر بواب لغرست محاني آدم نے اپنے رب کے حکم بیں لیں وہ مقصان ہیں پڑگئے. لہذا آیت کا پیمطلب نہیں کہ آوم نے نا فرما نی کی اور تمراہ ہو گئے بلکہ بھیج ترخمہ بیہ ہوگا۔ لغرسشس تهائي اورنقصان ميں يرشحتے۔ نقصان په که جنت جهیسی جگه جیوٹ گئی جہاں ہرضم کی آسانش مہیابھی ۔اور دنیا کی زندگی میں آگئے جہاں نفع ونقصان دونوں بینیں آئتے ہیں۔ (4) **دو وضاحت و** شجر منوعه سے کھاتے ہی حضرت آدم علیہ الت لام اور (4) حضرت حوار کا وہ لباس جوزیب تن مفا آتر گیا اور ا یک دومبرے سے سنز ریامنے ہو گئے ۔ و ونوں درخت سے بیتوں سے اپنا سنز مجھیانے کی

محویا اس حقیقت کا اظہار تھا کہ حب حتی انسان سے عدول حکمی ہوگی تو دیریاسویراس كاير ده كفل كررب كأ- اور أسي خو د أسكے حواله كر ديا جائے گا۔ حضور اكرم على الترعلية وم کی وعاوں ہیں یہ تھی ند کورے ہے۔

ٱللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرُفَتَ عَيْنِ وَلَا تَكْزِعُ مِنَّى صَالِحَ مَا أَسَيْنَكِ خدا یا محبکوایک کمحے لئے بھی میرینے مس کے حوالہ نَہ فرماا ورمجھ سے اپنی عطا کر ڈھمت . كوش جيس ك- (الحديث)

نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ انسانی دنیا سے پہلے بھی اس زین برایک ہایت کے چراغ ملداول

انسان جبیبی مخلوق کا وجود را ہے جس کا زمانہ حضرت آدم علیہ انتہام سے تمیق ہزار سال چہلے کا ہے۔ اس مخلوق کا نام 'تیا ندر تال' بتا یا جا تاہے۔ جرچھ کروڈ منفوس پر مضتمان مقی۔ خیال کیا جا گاہے کہ یہ بوری آبادی سی جرم کی پاداست میں ہاک۔ وضائع کردی گئی۔ اس تحقیق کی بنیا داتار قدیمہ کی وہ بڑیاں ہیں جوزبین کی گئی آئی ہیں ظاہر ہوئے ہیں جوابنی قدوقامت ، شکل وصورت ہیں موجودہ انسانی اعضا ، سے مہت

وريك مينابهت رغية بي-

نہیں فرمانی ۔ تذکرہ سبیدنا آدم علیہ السّرعلبہ و کم نے اس بارسے ہیں کوئی وضاحت

نہیں فرمانی ۔ تذکرہ سبیدنا آدم علیہ السّلام سے سلسلے ہیں جسقدر بھی آیات موجود

ہیں ان سے یہ بی معلوم ہو تاہے کہ حضرت آدم علیہ السّلام اس زبین سے پہلے بشرہیں

انسانیت کا آغاز انہی سے ہوا۔ یہ ہی زمین کے پہلے انسان اور نبی ہیں نسلِ انسانی

حضرت آدم علیہ السّلام ہی سے شروع ہوئی۔ یہی اسلامی عقیدہ سے اور ہمارے

علم ویقین کے لئے صوف اس قدر کافی ہے جو ہم کو قرآن جیے علم میفین اور وی الہی

کے بعد حاصل ہوا ہے۔ علم ویقین کے لئے یہ قوما خذکا فی ہیں۔

فرستول می حقیقت فرستول می حقیقت فرشتول کا در کنرت سے آیا ہے۔ فرشتے ایٹاتع

کی مخلوقات میں سے ایک خاص مخلوق ہیں جو 'نور''سے پیدا کئے گئے ہیں۔ وہ ہم کو دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم ان کو دیچہ نہیں یا تے۔ سیتے ہیں لیکن ہم ان کو دیچہ نہیں یا ہے۔

قرآن کیم نے فرشتوں کی وٹوصفات بیان کی ہیں۔ کا یعضون الله ماآ اکر همر ویفعلون ما یومرون الآیة

الترجوائيس مكم دينا ہے اُسكى نا فرانى نہيں كرتے اور جومكم بھى امغيں ديا جا اہے اُستے جوائیس مكم دينا ہے اُسكى نا فرانى نہيں كرتے اور جومكم بھى امغيں ديا جا اہے اُستے بالاتے ہیں۔ فریضتے خدائی افتیارات سے حال نہیں ہوتے ۔ التر تعالیٰ اِن کے وَرابِیہ استِ فلیم الشان كائنات كا انتظام جلانا ہے ۔ بيسلطنت اللي سے اللہ كار" ہیں دائیس مورت ہیں دائیس مورت ہیں انتظام حرضرورت بلین آئی ہے ولیسی ہی صورت ہیں ۔ ایپنے فرائفس مصبی سے لئے جس وقت جوضرورت بلین آئی ہے ولیسی ہی صورت

اختیاد کرسکتے ہیں معض ان میں ایسے قوی ہیں کہ تنہا ایک ایک سننہ کوتہیں نہیں كريسجة بي ـ إن مي نا فرما ن كاكونئ عنصرتهيں - يہ خيرمحض بهونے ہيں ـ

يه ايني زوات مين منفع يانمفصان كااختيارمُهين رسحصته ، جابل قويمن إنكي قوت وطاقت کامظا ہرہ دیج کران کو خدا تی ہیں حصہ دار ، خدا کا رسنت دار ، اور معضوں نے

ان کوخدا کی بیٹیاں قرار دے لیا ہے۔ اسلام نے اِن غیبی سبتیوں توسیم کرنے اور اِن کو خدا کی مخلوق جا نے کی ہر مسلمان پریابندی ما ندگی ہے اور اِس کو اسسلام سے بنیا دی عقائد ہیں شمار کیا ہے۔ اِن میں ہے معض کے نام قرآن تھیم اورا جا دبیثے رسولؓ میں بیان کئے گئے ہیں ۔ اِن کی جمله تنعدا د کاعلم صرف التر شعالے ہی کوہے۔

> وَمَا يَعُلَمُ جُنُودُ مَنَ بَكَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ وَالمَدْرُا بِينَ مِلًّا ﴾ اور نیرے رب کے کشکروں کوخو دائس کے سواکوئی نہیں جانتا۔ فران محیم میں فرستوں کا ذکر (۱۸۸) آیات میں ۸۸ مرتبرا باہے۔

رون جناف كالعارف المستقل فرستون كي طرح جنات بهي التدنعاك كمستقل مخلوق

ہیں ۔اِن کی تخلیق میں آگ کاعنصرغالب ہے ، یہ بھی مختلف شکل اختیار کرسکتے ہیں، اِن ہیں نتیب وبد دونوں قسم ہیں پشریعیت الہٰی سے پیمی مکلف د پابند؛ ہیں۔ رسول التّرصلی التّرعلیة ولم إن كى طرف معى مبعوث فروائے سَحْمَة ہیں اسی سلتے " ضي كو رسول الثقلبين" (حن وانس كے رسول ) كہا جا تا ہے ۔ آپ نے إن كے شہرول كاممى سفرفرما ياسے احاديث بن لَيْكَةُ الْحِينَ "كا تذكره آياہے - روايات حديث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جیانج دفعہ جنات کی دعوت پران سے منہروں کا سفر فرایا ہے .اورا بھے قبائل میں اسسلام کی دعوت دی ہے سینکڑوں جنات نے اسلام فبول محیا ۔ ان کے وفو د آپ کی خدمت نیں ماصر ہوتے ہتھے۔اور آپ سے اسلام وایمان کی باتیں معسلوم كرت يعق كتب اما ديث بن جنات كمعض خاص الحكام مبى مذكوري. قرآن يحكيم مين ايك تقل سوره (سورة الجنِ) مذكور بي اورسورة الاحقاف كأأخرى ركوع مجى الهي مصنعلق م جس كا ترجمه بهان قابل وكريسي - اے نبی وہ واقعہ بھی قابل ذکرہے جب ہم جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف ہے آئے بھے تاکہ وہ قرآن پڑھ طرف ہے آئے بھے تاکہ وہ قرآن سنیں، مجرجب وہ اُس جگہ پہنچے رجہاں آئے قرآن پڑھ رہے منے ) تو اُمفول نے آپ میں کہا فاموس ہوجاؤ، مجرجب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی تو وہ خبر دار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف بیلے۔

ا مفوں نے کہا ،اے ہماری قوم کے لوگو ،ہم نے ایک کتاب سی ہے جوموسی کے کے بعد نازل کی گئی ہے ، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئ کتابوں کی ،رہنمائ کرتی ہو

حق اور راهِ راست كي طرف .

ائے ہماری قوم کے آگو، الشرکی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرلوا وراس پر ایمان نے آؤ، الشرتمہادے گنا ہوں سے درگزر فرمائے گااورتمہیں عذاب الیم سے بچا ویگا۔ اور جو کوئی الشرکے واعی کی بات نہ مانے گا تو وہ زمین (کے کسی حصہ) میں (بھاگ کرخدا کو) ہُرانہیں سکتا اور خد اکے سوااس کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور ایسے لوگ صریح گمراہی ہونگے۔ داحقات آیات عاملانا علام

جنات ہیں ولا دت وموت کاسلسلہ مجی ہے ،ان کی عمرین نسبتاً انسانوں سے زیادہ طوبل ہوتی ہیں۔ قرآن محکیم نے ان کے ہارے ہیں یہ وضاحت کی ہے کہ وہ انسانوں کو جس طرح دیجھ لینتے ہیں انسان ان کو دیجھ نہیں سکتا۔

قرآن مجم کی (۳۱) آیات میں (۳۲) مرتبہ بن کا لفظ آیاہے۔ چونکہ فرسطنے اور جنات ہم کو نظر نہیں آتے صرف اس وجہ سے اُن کے وجود کا انکارکر دینا کوئی معقول بات نہیں ہوگی۔ کائنات میں آج بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انہائی حسّاس ڈور بین ونٹور دبین سے بھی دکھی نہیں جاسکتی لیکن اسکے باوجود اھسسرین فلکیات ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں اور الیسی غیرمٹ ابداسٹ یار کے وجود کونسلیم کرتے ہیں مامنی قریب ہیں مہت سی چیزوں کا انکار کیا جا مقالیکن آج انکونسلیم ہی نہیں بلکہ دلیا سے نابت بھی کیا جا تا ہے اور اُن کے وجو دیر دلائل قائم ہیں۔ فرشتوں اور جنات کے بارے مدادل می جرائے میں قرآن می ہم کو اِس کا بیقین ولا تا ہے اور اُن کے وجود کوستقل وجود قرار دیا ہے تواب ہم کوکسی سے نظر بات سے متا ترہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ۔
واب ہم کوکسی سے نظر بات سے متا ترہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ۔
و من احد ق من الذی قید گا اللہ قید کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور النہ کی بات سی ہوسکتی ہے ؟

اور الندی بات ریاده میں کی بات ہی مجومتی ہے ؟ سے حرف در ایک منتقر جو پندا کے انتخابی سے الدیمال الستی مرسوب

(۱۱) **ایک منتنب نیات** بات نبی قابل غورہے کہ ایک مشت خاک برجب التر

کی عنایت و توجہ طری تو اُسکی عظمت و مرتبت کہاں سے کہاں تک بہنجی، و و مسجود ملاکہ " ہوئے " خلیفۃ اللہ "کامنصب اورصفی اللہ"کالقب پایا۔ معلوم ہواکہ اللہ تعالیٰ کی ظرعات وکرم اگر کسی معمولی تنی برمعی پڑجائے تو وہ بڑے سے بڑے مرتبے اور جلیل القدر منصب پرفائز ہوجا آھے۔

مطرت کی محمر افی مطرت کی محمر افی محمر افی افت کی اجاب کتا ہے کہ بایں ملالت وعظمت بڑے سے

بڑے کمالات پر فائز ہوکر بھی انسان ابنی بستری ولیعی خصوصیات سے فارج نہیں ہوتا۔ ستیرنا آدم علیہ است لام جو کمال انسانیت کی علامت اور افلاق خداوندی سے اعلیٰ نزین نظهر ہیں وہ بھی المیس لعین کے وسوسہ بیے مثنا نزم ہوگئے۔

اخلاق و کر دار کی بلندی کے با وجود انسان انسانیت کے دائرے سے باہر نہیں ہوتا۔ وہ نہ فرشتوں کی صف میں جا ملتاہے نہ التر بندا لٹنر کی صفات کا نہیم وسٹر کیب فسسرار پاتا۔۔۔۔

۱۳ **توب کی سنرسٹ** الٹری جناب میں رجوع ہوجائے تواس کیلتے 'ابہت'' الٹری جناب میں رجوع ہوجائے تواس کیلتے 'ابہت

بندنہیں ہو آاور الترتعالے کا بہ قانون قیامت تک سے لئے انسانوں میں ماری کر دیا گیاہے کہ خطاارا د قاہو یاسہوا، جیون ہویا طری ، دل کی ندامت سے ساتھ التر سے حضور معت نی *جلدا*وّل

ہوں ہات تو نہ صرف معاف ہوجائیگ بلکہ قرب الہی نصیب ہوگا۔سیدنا آدم علیہ السلام موجودہ زمین کے پہلے انسان ہیں جن سے توبہ کی سنت "نسیل انسانی کو لی۔ تذکرہ مید:

آدم عليدات لام كايخصوصي ببلوب حسكو قرآن حجم فظام كياسه

(۱۲۷) مذکره کاعبرت اکنیمها ارگاه الی می بغاوت،گستاخی،عدول مکمی، غرور، بجترا پسے خطرناک نتائج پیدا کردیتے

ہیں جسکا از الم مکن نہیں ہوتا، ابلیس کا یہ واقعہ عبرت ناک واقعہ ہے۔ ہزاروں سال کی عبادت وبندگی، مقدس فرسٹتوں کی معیت، آسمانی قیام اور جنت کا قرب سب کے سب ایک عدول حکی" بیں فاک آلو د ہوگئے۔

. " تذكره سبيدنا آدم عليه السلام كاينصوصي بهلوعبرت وموعظت بي ايك

ن بيبيت رضاميج-اللهُ عَرادِنَا الْحَقّ حَقّاقَ ارْزُقْنَا إِنَّاعًا-



### نسل انسانی سے بھے ای قرآن کیم نے حضرت آدم علیہ انسلام سے بھے دوبیٹوں کا تذکرہ بغیرصی نا

کی وضاحت کے آبنی آد تھ" آدم کے قروبیٹے سے الفاظ سے کیا ہے۔ العبتہ تورات اور احادیث کی معض کتب ہیں اِن دونوں کا نام قابستیل اور ہاتبیل بیان کیا گیا ہے۔ قاتبیل بڑا بھائی تھا اور ہاتبیل جھوٹا۔

م بین بین بین بین تو معلیه است ام اور حصرت حوار زمین پراتار دئے گئے اور نشار اللی میں اس زمین پراتار دئے گئے اور نشار اللی میں اس زمین پرانسانوں کو بیدا کرنا تھا تو انسانی آبادی سے اضافے سے لئے سنت اللہ " اس طرح جاری ہوئی جسکا مذکرہ ابن کشیرنے اپنی تاریخ میں حضرت عبداللہ بن سعودہ اور ویکی صحابہ کی روابیت سے نقل کیا ہے ۔ جسکا مضمون میر ہے ،

حضرت حوار کو بیک وقت ایک لوگا و رایک لوگی ( توام) پیدا ہوتے تھے اولہ ان بچوں کے آبس میں نکاح کایہ وستور بنایا گیا تھا کہ توام (جوڑواں) پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح و وسرے مرتبہ پیدا ہونے والے توام لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسرے مرتبہ پیدا ہونے والے توام لڑکے اور لڑکی کا مسکہ بیش آیا۔ کر دیا جا تا تھا۔ اس سٹرعی وستور کے مطابق قابیل اور ہائیل کی شاوی کا مسکہ بیش آیا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اسکی بہن (جو اسکے ساتھ بیدا ہوئی تھی) ہائیل کی بہن سے قابیل عمر سے خود ہی نکاح کر ہے مہت زیادہ جسین وجبیل تھی ، قابیل یہ چا ہا تھا کہ اپنی توام بہن سے خود ہی نکاح کر لے اور دستور کے مطابق بابیل کو یہ توقعہ نہ دے جو اسکا سٹری حق تھا۔ جب کیضکش طویل ہوگئی اور کسی طرح افہام وفہ ہم کاسلسلہ کا میاب نہ ہوسکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہوگئی اور کسی طرح افہام وفہ ہم کاسلسلہ کا میاب نہ ہوسکا تو حضرت آدم علیہ اسلام نے وی الہٰی کی ہوایت پر اس نامر ضی قضیے کا اس طرح فیصلہ دیا کہ دونوں جیٹے ابنی اپنی کا فی

سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں ، حبکی قربانی قبول ہوجائے وہی اینا ارادہ پورا سحرف كاستحق بهو كارأس زمانے میں قربانی تینیش سرنے كايد دستور تفاكر كسى بلند مقام براتني نذرا ور قربا بن رکھ دی جاتی ، آسمان کے آگ نمو دارموتی آ وراسکو جلا دیتی تھی۔ بیرعلامت نذر سے فبول ہونے کی مجمی جاتی تھی۔ اس دستور کے مطابق آبیل حیو نے مصافی نے اپنے مانوروں میں سے ایک فربہ جانورخدا کی نذر کیا۔ اور بڑے بھانی قابیل نے اپنی کھیتی کے

علے سے روی قسم کا کوئی انائج قربانی کے لئے بیتیس کیا۔

جب د ونوں نے اپنی اپنی نذرایک بلند پہاڈ پر رکھدی تواسمان سے آگ نمو دار ہوئی اور اُس کے جیوٹے بھانی ہاتنیاں کی نذر کو جلادیا ،اور قابسیال کی نذرویسے ہی پڑی رہی ۔ الشرکا فیصلہ ظا ہر ہوگیا کہ ہائت ل حق پریسے اور قابت ل ظلم اور ناحق پر۔

لیکن قابتیل نے اللہ سے اس فیصلہ کو قبول نہ کیا اور الینے جھوٹے محالی ہاتیل کا وشن بن گیامغض وعداوت نے قاتبیل کو اس حد تک پاٹل بناویا کہ وہ اپنے حق پیت مها بی کوفتال ترینے کی فکر میں بڑگیا۔ بالآخر اپنی حرکات سے ظاہر کردیا کہ و وضعی خبی

وقت بآتبل كوقتل كرديكاً.

باتبل کوجب اسکی اطلاع ہوئی تو و ہ اِس گناہ کے تصور سے کانپ گیا اوراپنے

تقویٰ ونکی کو باقی رکھنے کے لئے ابنے ظالم مجانی سے یوں مفاطب ہوا۔ تیری جومرضی ہو وہ کرگزر، ہیں تواس گنا ہیں خود کو ملوث نہیں کروں گا مطلب یہ تھاکہ اگر تومیر ہے تاک سے در ہے ہوتا ہے تو ہو، میں تیرے فتال سے دریتے نہیں ہونگا۔ ر با قربان والامعامليه وه توواضح مي كه الترنيك اورحق پرست انسانون بن كى قربانى قبول کرتاہے۔ بعنی اگر تیری قربان فبول نہیں ہوئی تو بدمیرے سے قصور کی وجہ سے کہیں ہے بلکہ اسکی وجہ بیہ ہے کہ تجھ میں تمقوی نہیں ہے۔ لہذا میری جان سے بجائے تجھ کو ابنے اندر متقوی بیداکرنے کی فکر کرنی چاہیئے۔ قربانی سے اس امتحان سے تجھ کو ہدایت ونصیحت ما کس کرنی میاہیے۔ یہ ہی دنیا وآخرت کی فلاح کا ذرایعہ ہے۔

انسان کا بہراقت ل حضرت آدم علیہ التلام کے اس نیک بیٹے ہاتیل کی مخلصانہ نصبحت و ہرایت کا الٹا اثر ہوا اور قابل

رایت کے چراغ میران میر

نے طیش میں آکرا ہے حق پرست مھائی ہآئیل کوفٹل کر ڈالا۔ اس وقت ہآئیل کی عسم بمین سال بھی۔

روئے زمین براہمی تک انسانی کا حادثہ نہیں ہوا تھا اور غالباً یہ ونیا میں میں موت بھی تھی۔ آبیل مظلوم کی نعش زمین پر ٹری رہی نیسل انسانی کا یہ بہلا ناحق خون تھا۔ قابیل کا جنون انتقام جب سردیڑا تو یہ نکرسوار ہوئی کہا ہے اس عمل بر"کو کسطح

حِيصًا يا جائے ؟ اور عش كاكيا انتظام كيا جائے ؟

ابناک دفن کرنی سنت جاری نمهیں ہوئی تھی۔ قاتبیل اینے مظلوم ہمائی آبیل کی معتقب کو اپنی گئی آبیل کی معتقب کو اپنی گئی آبیل کی معتقب کو این کرنے کے بھر تا رہا ہموئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی جب خفک گیا تو النہ زنعا کی نے دستگیری فرانی ، ایک کو سے کو دیکھا کہ وہ زمین کرئیر کرئید کر گردھا کر رہا تھا۔ اسکے بعد ایک مردہ کو سے کو اسمیں جھیا دیا۔

ُ قانتیل کواحیاس ہواکہ محکومی ایسا ہی کرنا چاہئے، چنانچہ زمین کھو دکر اسمیں اپنے ماری معیری کو جس میں میں مارچہ میں جہ میں میں

مهانی کی معتری جینیا دیا۔ اسی طرح ممروہ جسم سے جیٹکارایایا۔ اس ممل کی کررا موں جو اپنی محقلی پرافسوں کرنے لگائکہ ہائے افسوس ہیں اس کو سے سی مجھی گیا گزرا موں جو اپنے جرم کو جیبیا نے تی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ افسوس میں ایک حقیر حیا نور سے بھی گیا گزرا موں اور مجھ بیں آئنی بھی عقل نہیں۔ اُسکے بعد اُس کی عقل جاتی رہی اور بدن سے بھی کمنز میوں اور مجھ بیں آئنی بھی عقل نہیں۔ اُسکے بعد اُس کی عقل جاتی رہی اور بدن سے باہ یڑگیا اور اسی حالت بیں وہ فوت ہوگیا۔

قرآن تحیم کی آیات ذیل انہی تفصیلات میشتمل ہیں۔

جايدا ول

برایت کے جراغ

ہوں ، میں یوں چاہتا ہوں کہ تومیرے گنا ہ اور اپنے گنا ہ سب اپنے سرالے لے یھیسر اہل دوزخ میں سٹ ال ہوجائے ، اور یہ ہی سنرا ہوتی سے طلم کرنے والول کی ۔ سوا سکے جی نے اسکوا بنے مجانی کے شل برآباد ہ کردیا بھراس نے مجانی کونسل كرد الا حس سے وہ مقصان أنظانے والوں میں سٹ ال بہوگیا۔ بهرالترني ايك كوابجيجاكه وه زمين كوكفودنا مقاتاكه وه أسكومعليم كرے كه اسينے مها في كي معتش كوكس طريقے سے جيئيائے، سحنے لگا افسوس ميري حالت بر كيابي اس سے مجى كيا كزراكداس كوت بهى كى طرح بهونا تاكه البينه بهائ كي معت كوجهيا وبياسوه و برانترمندموا.

## بتائج وعب

دن مقت ل مانسک و مشق دملک ثنام کے شمال میں جبل قاسیون پر ایک زیارت گاہِ عام طی آرہی ہے جُومِقتل اسل

سے نام ہے شہور ہے مورخ ابن عساکر نے احد بن کشیرے تذکرہ میں اُن کا ایک خواب بمی نقل سیا ہے جس میں مذکورے کہ احدین کثیر نے رسول آکرم ملی الترعلیہ ولم کو تحواب میں دیجھا آپ کے انھ ہائیل مجی مقے ۔ ابتیل نے سم کھاکر کہاکہ یہ ہی میرالمقتل ہے۔ اس پررسول أكرم ملى الشرعلية ولم في است كى تصديق فراتى والشراعلم-ما فظ ابن لمخيرٌنے اپنی کتاب البدايه والنهايه "بي اس وا تعد کونظل سے يہ کلام كيا ؟ كالرجيه ينواب سيام السي الم السي كوني تشري يا الري علم البت نهيس موتاء

(۲) وفن کا یکره طرافیہ اس جو نکہ خدا کا مقبول بندہ تفااس کئے اُس کے بدن تی عظیم و تکرئم کے لئے دفن کا پاکیزہ طراقیہ رائج کیاگیا جوقيامت كك سح كيةنسل انسان كي سنت قرار يائ اوراس سے بہتر سوري اور طب ربقير آج تک وجود میں بذاتیا۔ وراصل نیکوں کی حیات وموت دونوں ہی قابل گذکرہ ہوتی ہیں۔

رس فابیل کی جینبیت قابیل کے کفریا ایمان سے بارے بیں کوئی قابل ذكرر وابت موجو دنهبس معض فسيرس تحيته بهسكه اس کا نا دم وست رمنده مهونا اسکے توب واستغفار کی علامت نہیں ہے بیونکہ یہ ندامت مجا نی کے قتل پرنہیں تھی بلکہ قتل پر حومقصا بات بہیں آ کے اُس پر تھی ۔ بعین معش کے وفن كرنے ميں جيران ہونا،اپنے كندھوں براُٹھائے اُٹھائے کھیرنا، كۆپ كئى تعلیم كامخاج ہونا، برحواس بوجانا ، برن كامياه يرجانا ، حضرت آدم عليه السلام كاناراص بوجانا وغيره وغيره -معقق تقانوی اِس پرلیجیتے ہیں کہ اگریہ ندامت قبل ہی پر بیدا ہوئی ہوتو تب بھی اِسے توبہ ٹابت نہیں ہوتی کیونکہ تو بہ حیلئے مشرط بہ ہے کہ ندامت سے بعدمعذر سے اور فکرتدارک بھی ہواور یہ قامیل سے ثابت نہیں ریاندامت کا بیدا ہو الحض طبعی طور پرتھا جوعقل کائبی تنقاصنہ ہے ۔ خلاصہ یہ کہ سرف ندامت تو ہد کی علامت نہیں ۔ ا اما م احدُ نے اپنی مُسند میں حضرت عبدالتّٰہ بن مسعود و سے ایک روابت مقل کی ہے کہ رسول النّاصلی النّر علیہ و لم نے فرمایا دنیا میں جیب بھی کوئی ناحق خون ہوتا ہے تواسکا مگنا ہ حضرت آدم کے بیٹے (قابیل) کی گردن پرضرور ٹریاہے ،اسلنے کہ وہ میہلاستخص ہے جس نے ظالمانہ قبل کی ابتدار کی سے اور یہ نایاک طرنقیۃ جاری کہا (ایحدیث) انسان کواین زندهی میں ہرگز ہرگز ایسا کام نه کرنا چاہیئے جوا بندہ بد کاروں اور ظالموں كيلئے بُرانمونہ ومثال بنے ، ورہذ نتبجہ بیہ وگا كہ کا نیات ہیں جو تھے تخص آئندہ تحسی ظلم اور برعت کا کام کرے گاتووہ بانی ظلم و برعت بھی اس گناہ میں برا برکاحصہ دارہوگا کِناہ بهرحال گناه ہے ہی کیکن گناه کی ایجا وسفی مؤجد کیلئے ہمیشہ ہمیشہ سامان جہم فراہم کرتی رہیجی۔ اسلئے اصحاب رسول ملی الٹرعلیہ ولم برعت کوسخت نرین ً سنا ہ خیال کرتے تھے' حضرت عبدالتّر بن عفل اینے صاحبرا دے کونا زے ایک مسلد پر تنبیہ سرتے ہوئے فرمانے ہیں۔ بیٹا برعت کے بچوکیونکہ میں نے اصحاب نتی ہیں سے ہرا کے کو دیکھا کہ وہ برعت زیاده اورکسی گناه کوشد پزنهین سمجها کرتے سکھے۔ در ندی ج۲ ابواب الصلوة) مِلد اوَل

بدایت کے جراع



حضرت شیث بن آدم کی اولا دیں پانچویں بیثت پرحضرت ادر بی عالیملا کا اسم محرامی بیان کیا گیا ہے۔ کا اسم محرامی بیان کیا گیا ہے۔ ما فظ ابن كتير في البدايه والنهاية " مِن وكركيا هج كه حضرت آ دم عليه السلام إوز حضرت شیث علیه السلام کے بعدیہ تمیسرے نبی ہیں۔ حضرت شیث علیہ الت لام کا کوئی

يذكره قرآن يميم مين موجود نهيس ، البته تاريخ وسيرت كي محابون بين مختصر نذكره ملتا يم حضرت اورس عليه الت لأم كاسسلسلة نسب اس طرح ببان ميا كيا ہے. اخنوخ (ا درتیمٌ) بن یار د بن مهائیل بن فینان بن انوسٹس بن شیرین ش

بن آدم (علیه التلام) حضرت ادر سی علیه التلام کا ذکر قرآن علیم میں قومقام پر آیا ہے ایک سورہ

مريم اور دوسرے سورة انبياريں -حضرت ا درلیں علیہ است لام سے نام ونسب اور زمانہ بعثت کے متعلق مورضین منت

بين سخت اختلافات بي

تمام اختلافی امور کوسامنے رکھنے سے بعد تھی کوئی فیصلہ کن رائے قائم نہیں جاسمی حقیقت یہ ہے کو قرآن محیم نے اپنے مقصد (رُشدو ہدایت) کے پیشین نظر ماری وجغرافیا ای بحث ہے اجتناب کیا ہے ۔ اور صرف اُن کی نبوت ، رفعت مرتبت اور اُنجے صفاتِ عالیہ کا و کرکیاہے۔ اسی منشار کے تخت اصا دیث رسول بھی اس سے آگئے نہیں جاتیں۔ البتہ ضروری صروری تذکره کتب اما دین سے مل جا آ ہے۔

ور و و و و و اور یا در دنتی انگاب او در دنتی انگان صدی نیقانیتیا الآیة اور بلند فرای صمون اور یادگرونی اور کین کو، بلاشبه منظ وه سیخ بنی اور بلند میرای صمون اور یا می مناسبه من

# ما نج عبسر

عام رک کی ایجا و اصحیح ابن حبّان بیں ایک روایت کمتی ہے کہ حضرت اور لیگ (۱) مم رک کی ایجا کی ایجا کے این حبّان بیں ایک روایت کمتی ہے کہ حضرت اور لیگ قلم کا استعمال کیا۔

ابک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم سے کسی صحابی نے علم رکل کے بارے میں وریافت کیا کہ یہ علم کیساہے ؟ (علم رَئل چند مخصوص کلیروں ونشا نات کا علم سے جس سے ذریعہ معلومات حال کی جاتی ہیں) آپ نے ارشاد فرما یا بیملم ایک نبئ کو دیا تھا ، لیس اگر کسی شخص سے مقوش وخطوط اسکے مطابق آجاتے ہیں تو نشا نہ تھیا۔ ببی بیٹھ جاتا ہے وریذ نہیں۔ اکثر محد مین نے اِس نبی سے مراد حضرت اور لیس علیہ است لام سے دائے اعلم

ابن جریرطبری نے ابنی شعبور زمانه تنفسیری کعب احبار کی ایک روایت سند کے ساتھ منقل کی ہے۔

جلداول برایت کے جراع لين بيكعب احبارًا إيك بهودي عالم تتقيجوخلا فت فادوقي بمي مسلمان بروكئة تقفر تورات اور انجيل سے واقعات بمثرت نقل كياكرتے ہے - بہرجال اہل علم إن كے روايت کردہ واقعات پر مجھے زیادہ اعتماد نہیں کرتے ہیں۔

ابن جربرطبری کعب اصباری بدروایت المال بن بساف کی سندسے تقل کرتے ہیں کر حضرت عبد النّديّن عباس النے كعب احبارات حضرت ادريس عليدات لام كے متعلق اس آبت كامطلب دريافت كباء

وَرَفَعْنَا لَا مَنَكَانًا عَيليًّا - (مريم آبت منه)

اورہم نے ا درئس کو لمندمنفام بر اُنتھا لیا۔

کعب احبار شنے جواب دیا کہ الٹر تعالئے نے ایک مرتبہ حضرت اور لیں علیہ السلام پروی مجيجي كدائے اورليع تنام اہل ونيا روزاندجس فدرنيك عمل كرتے ہيں ہيں ہرروز اُنت اجرو تُوابِ ثم كوعطا كرْيَا رَبُونِ كَا-

حضرت ادرنس عليه ات لام نے جب بير شنا تو دل بين خوامش بيدا موتي كرمرى حیات درا زہونی چاہیتے تاکہ نیکیوں سے بڑے بڑے ذخیرے بن جائیں اور جنت سے اعلے درجات اصبب ہوں مجرامنوں نے اپنے ایک دوست فرسنتے پر الٹر تعالے کی اس وحى كا إورا بني خواس كا اظهار كيا اوريهي خواسش ظاهر كي فرست ته موت سے اس بارے میں گفتگو کی جائے تاکہ میری زندگی دراز ہوجائے۔

إسپر دوست فرشتے نے حضرت ادریس علیہ الب لام کو اپنے بازوں پر ہٹاکر آسمان کی طرف پر داز کیا ۔ حبب د ونوں چوہ تھے آسمان سے گزر رہے جمتے توراہ بنی فرشتہ موت زمین برا ترر ہے منتے وہیں وونوں کی ملاقات ہوگئی۔ دوست فرشنے نے فرشتہ موت سے حضرت اور کسی علیہ انست لمام کی خواہش کا اظہار کیا ،اسپر فرسٹ نذموت نے دریا فت کیا که ا درکس کہاں ہیں ہ

اسپر فرست تر موت نے کہا ایمی انہی انہی بارگا ہ الہی سے حکم ملاہے کہ میں اور لیس كى روح كوجوشق آسمان يرقبض محرول-

میں سخت حیرت و تعجب میں تھا کہ یہ کیسے ممکن سے جبکہ اور لیٹ زمین بر ہیں۔

اسكے بعد فرسشتهٔ موت نے حضرت اورئیں علیہ انستلام کی روح وہیں چوسختے آسمان پر

به واقعهٔ مقل کرکے کعب احبار ؓ نے حضرت ابن عباس ؓ سے اللّٰرتعالے کے اس ارستاه وَدَفَعْنَا ﴾ مَكَانًا عَلِيًّا اوربم في ادريش كو بمندمقام برأتها ليا-

می مین مقسیرے دانتهی،

بعینبہ یہ ہی واقعہ میرٹ ابن ابی حاتم شنے اپنی تفسیر میں ایک دوسری سند سے اسے بیکن دیگرمفسرین نے اِن روایات پرتنقیدی ہیں۔ ابن تثیر نے اسکو اسرائیلی روایت کہا ہے ۔ تاہم آبت فرآن کی تفسیراس روایت پرموتو میں ہے ۔ آبت کاطلب يه ہے کہ النٹر تعالیے کے حضرت اور کس علیہ الت لام کو دنیا وآخرت میں بلند مقام عطا كياب. يا يه كه چومخفا آسمان أن كي قيام گاه به جبيباكه بخاري وسلم كي روايت بي مذكور ہے کہ نبی تحریم ملی النٹر علیہ وقم نے معراج میں حضرت ا درکس علیہ انسالام سے چو تھے آسمان پرملاقات کې۔

علاوہ ازیں کعب احبارٌ والی روابت کو نارنجی روابت سلیم کیا جائے تواسس کی حیثبیت صرف مقل روابیت سے زیادہ اور تجیرینه مہوگی ۔اور حن مفسر بن نے تعجی مذکورہ روابیت اینی اپنی کتاب مین مقل کی ہیں۔ غالباً اُن کامقصد تھی مقل روابیت 'سے زیادہ اور تججیر

نه بردگا۔ والشراعكم

(٢) حضرت اور العليسال كامزيد تعارف حضرت ادريس عليه السلام كامقام ببيراتش مصركا أيك قربيه منك

بیان کیا ما تاہے معض مورضین کاخیال ہے کہ یونان کاکوئی سٹ مہر تھا. یونانی لوگ ایکو بُهِرِسِ الهِراميهُ ( ما ہرین علوم نجوم کا است او اول ، سجنے ہیں ۔ ہرمس یونان کا ایک شہور لتجم گزراس به دیونانی لوگ حصرت اورس علیه است لام اور مهرس کوایک به ت شخص سا یے ہیں۔ حالانکہ بیانسی بات ہےجس پر کوئی دسی نہایں۔

تعض ابل علم كاخيال يے كه حضرت اورسى عليه است لام بابل ميں بيدا ہوئے اور وہیں جوان ہوئے۔ابتدائی عمریں حضرت شیبٹ بن آدم علیٰ السلام سے عسکم مله معنی تورات اور انجیل کے بیان کردہ واقعات۔

ہرایت کے فی*راغ* 

حاصل کیا جب سن شعور کو بہنچے نونبوت سے *سرفرا ز*ہوئے اور اپنی قوم کی مرایت کے لئے جدوجېدست روع کې بسکن قوم نے ان کې سخت مخالفت کې ،البنته ایب مختصر جماعت ایمان ہے آئی جضرت اورلیں علیہ السلام نے قوم کی سسل مخالفت کے بعید ہجرت کا ارا وہ کرنیا۔ تومسلمان قوم پرترک وطن مهاری گزرانحه با بل جبیسا خوبصورت سنت مرمجرکها ال ملیگا ؟ حضرت اورنس علیہ الت لام کی تستی اور اظمینان دلانے پُرتوم نے ہجرت میں ساتھ دیا اورمصرآگئے بیمال میہونمیکریدلوگ دریا ئے نسیل کی مشا دا بی سے مبہت خوش ہوئے، حضرت ادرئس عليه الت لام نے بہاں اپنے تبلیغی سیلسلے کو جاری رکھا۔ کہا جا اسے کہ م من وقت مكم صريبي ٤٢ زبالمين بولى جاتى تحتيب التد تعالي<u>ا في محضرت الدرس علياسلا</u> کو اِن تمام زبانوں کاعلم عطاکیا تھا۔ ہرتوم میں انہی کی زبان کے ذریعبہ بیغام حق مہواتے منفے اِن شہروں کی تعدا دکم وہش و وسو بیان کی جاتی ہیں۔ اسى دورين علم فلكيات نهايت عروج پر تقاءالترتعاكے نے حضرت اور سي السلام كوعلم فلكيات كرات علمطب معى عطاكيا مقاء

رس) حضرت اوربس عليالسّال كاخليه مبارك سندى رنگ، درازقد،

خوبصورت من وارهی، رنگ وروپ میں ملاحت ووککشی مضبوط بازو، عربین موند سے ، حیریدا بدن ، مرتكين جيكدار آنحميس ، گفتگو با وقار ، خاموشي پيند ، متين وسنجيده ، جينة وقت نگامي ييجي ، دائم الفسكر۔

خضرت اورلس علیدانسته لام کی عمرشریف ۸۴ سال بیان کی جاتی ہے۔ انجی الكومى يربيعبارت كندوتنى - الصبرمع الأيمان بالله يويث الظفور

ابيان بالتركيب المقصبراختياد كرناكاميابي كاذربيب

(اخوذار تاریخ الحکمارج ۱)

ا - خدا کی ذات اور اُسکی توحید پر ایمان لانا -

۲- صرف خالق کا کنات ہی کی عبادت کرنا۔

٣- عندابِ آخرت سے بیخے کے لئے نیک اعمال اختیار کرنا۔

به- ونياسيب التفالي ركفنا -

٥٠ عدل وانصاف كو ہرمعا ملەيي سيتي نظر ركھنا ـ

٩٠٠ مقرر هطرلقه پرسې عبادتِ اللي بجالانا .

. ٤- ايام سين رسرماه قمري كي ١١-١١ - ١٥) تاريخ كاردزه ركهنا-

٨٠٠ جهاد كافرنفينه جادى د كهذاء

٩٠ زكوة اداكرنا-

المارت ونظافت سے ہمیشہ متصف رہنا۔

ال مرنشه آور چیزسے پر مہیر کرنا۔

١٢. نذر و قرباني مين التركي نام پرجانورون كي قرباني كرنا ـ

۱۱۰ میملوں اور میمولوں میں ہرموسم کی بہلی چیز صدقہ کرنا۔

ره) **افوال حكمت** حضرت ادرس عليه إست لام مح بهت مع بندونصائح اور اداب واخلاق کے مجلے مشعہور ہیں جومختلف زبانوں مضرالمثل

اور رموز واسرار کی طرح مستعمل ہیں۔ اِن ہی بعض درج کئے جاتے ہیں۔

١- خدا ي بكران عمتول كاشكر انساني طاقت سے بام رہے۔

۲- جوعلم بین تمال اورعمل صالح کاخواس شعند ہوائس کوجہالت کے اسیاب وربدکر داری کے قریب مذجا نا چاہئے۔ کیا تم نہیں ویجھنے کہ کاریگر آگرسینے کا ارا وہ کر نا ہے تو سونی ہاتھ میں لیتاہے نہ کہ برمایہ

۳۰ ونیای بھلانی حسرت *ہے اور بڑا تی ن*دامت ۔

۶- خدا کی باد اورم ل صالح تحیلئے خلوص نیب سنرط ہے ۔

- حجونی قسین نیرکها و ۱۰ در مذالته کے ناموں کونختهٔ مشق بنا و رمیعنی قسین کھانے کیلئے ) اور مذحبوٹوں کونسیں کھانے پرآما وہ کرو۔ کیونکہ ایسا کرنے میں تم تھی ستریک گناہ ہوجا و کئے۔

ے۔ اپنے با دست ہوں کی اطاعت کرواور اپنے بڑوں کے سامنے لیست رہو۔

٨٠ بېرونت حمد البي يې ايني زبان تررکھو۔

۔ مکت روح کی زندگی ہے۔

۱۰۰ دوسروں کی خوش عیشی پرحسد نہ کرو، اسلنے کہ انکی پیمسرور زندگی چندروزہ ہے۔

اا جوصروریات زندگی سے زیادہ طالب سوا و مجمی قانع نہ بوا۔

تاریخ الحکار کے صفیدہ سے کہ طوفانِ نوح سے پہلے ونیا ہیں جبقدر بھی علوم سفے اُن سب کے جاءت کا بہ عقیدہ سے کہ طوفانِ نوح سے پہلے ونیا ہیں جبقدر بھی علوم سفے اُن سب کے معلم اوّل ہیں جومصر کے حصہ اعلے کے باشندے معلم اوّل جی وعویٰ ہے کہ فلسفہ کی کما بول بین جومصر کے حصہ اعلے کے باشندے سفے اِن علی رکا یہ بھی وعویٰ ہے کہ فلسفہ کی کما بول بین جن علمی جوابر اور حرکات بخوم کا تذکر وہ ملک ہے ۔ سب سے پہلے اِن کا ذکر حضرت اور سی علیہ السلام ہی کی ذبا نِ مبارک ہوا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے لئے میکلوں کی تعمیر، علم طب کی ایجا و ، ارضی وسا وی اشیام سے میں ۔ اُن خول نے سے علی میں اُن میں اُن قالیات بین سے ہیں ۔ اُن خول نے سے میں ۔ اُن خول نے میں سب سے بہلے طوفان کی اطلاع دے کر بندگانِ خداکو ڈرایا مخا۔

د ١) حضرت اورس عليه السلام في منتسكوني الني احت ادريس عليه السلام ني ابني احت كويرس بناياكه ميري

طرح اس عالم میں دینی و و نیاوی اصلاح کیلئے بہت سے انبیار کرام تشریف لا بنیگے اور آنگی نمایا ن حصوصیات بہ بہوں گی۔

مایاں سوسیات بیر ہوں گا۔ وہ ہرایک بُری بات سے پاک ہول سے ،انسانی فضائل بیں کامل وحمل ہوں سے، زمین وآسمان کے احوال سے واقف ہول سے ،مستجاب الدعوات ہوں سے ،ان کی تتعلیم کا نلاصہ کائنات کی اصلاح ہوگا۔

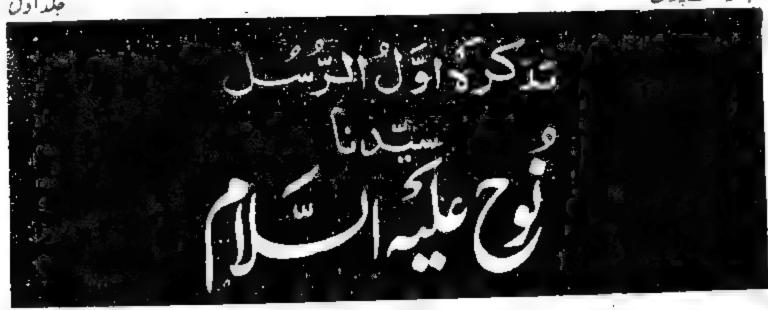

اق الرسل الرسل استدنا آدم عليه التسلام مح بعدسية يدنانوح عليه التسلام يبلي نبی ہیں جن کو رسالت سے مسر فراز کیا گیا۔

رسول اليبےنبي كوكہا جا تاہے جنكوستقل كياً ب اللي ياجد بدستربعيت ديجاتي ہے اليے منفوس قدرسبيدي جمله تعدا د (٣١٣) بيان ي جاتي ہے۔

نبی الیبی شخصیت کو کہا جا تا ہے جنہیں التر تعالے نے اپنی وی اور کلام کے لئے منتخب کیا ہو۔ ایسے نفوس قدسب اینے بینٹرورسول کی تنعلیمات نے سکنے ہوتے ہیں انبر نه کوئی مستقل شریعیت نازل کی جاتی ہے اور پر کتاب ۔ ایسے مفوس کی متعدا و ایک لاکھ کی زا کہ بیان کی گئی ہے۔

فيجمسكم باب شفاعت بين حضرت ابوہر بر درنسے ايک طويل روايت بين پيصرا آني مي- يَا نُوْحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الْأَمْرُضِ والعديثِ

اے نوح تم زمین پر بہلے رسول ہو (جنعایں قل شریعیت دی گئی) سبيدنا إورنس عليه انت لام ي تيسري ببشت بين سبيدنا نوح عليه السلام كا تذكره ملتاسيج علم أنساب كے ماہرین نے بحث وثلاش سے بعد حضرت آ وم علیہ السّلام اور حضرت نوح علیه الست لام سے درمیان ایک مزار جیبیں سال ۲۶۱ ۱۱ کا زمانه لکھا ہے، ليكن عصن سوائح مُكَارِمُولفين كواس تخبينه سيسخت اختلاف ہے مران حضرات كاكہنا ہے کہ چھے یا آ تھ پیشتیں سبید نا آ دم علیہ الت لام اور سبید نا نوح علیہ السلام کے درمیان ہیں ان سے لئے اننا طویل زبانہ مکن نہیں، بلکہ پانچ سے سات سوسال کا عرصہ قرین فیاس معلوم ان سے لئے اننا طویل زبانہ مکن نہیں، بلکہ پانچ سے سات سوسال کا عرصہ قرین فیاس معلوم ہو تا ہے۔ یہ اس کیے کہ نیسل کی عمر آگر ایک سوسال بھی فرض کر لی جائے تو جیدیا آط کانٹیوں

میں سات آٹھ سوسال کاعرصہ ہونا جائے۔ سیکن اِن حضرات کا یہ فیاس نجھ زیادہ وزن نہیں رکھنا کیونکہ انہی موزخین نے سبیدنا آدم علیہ است لام اور اُن سے بیٹیوں کی عمر سی نہا بیت طویل کھی ہیں۔اسکتے متحن ہے کہ سبیدنا آدم علیہ است لام اور سبیدنا نوح علیہ است لام سے درمیان ایک نم ارکھیا ہیں۔ سال کا زبانہ آجا ہے۔ والٹ اِعلم۔

سيدنانوح عليه التلام كاسيلسكه نسب اسطرح بيان كياكيا مي المسلم نسب اسطرح بيان كياكيا مي المسلم نسب اسطرح بيان كياكيا مي المسلم نست نوح بن لا كان منتوشالح بن اختوج بن يارد بن مهلتيل بن الميا الميام و بن الوسطى المسلم المستلام و بن الوسطى المستلام و المست

ستریا توج علیت لا اورشران کیم ستاریا توج علیت لا اورشران کیم "ناریخی دا قعات کوجب بھی بیان کر تاہیے

توائے مقصد (جے روح قرآن کہا جاتا ہے) اُوعظ و تذکیر سے بیش نظر واقعہ کے اُک ہی اجزار تو بیان کریا ہے جواس مقصد کے لئے ضروری ہوتے ہیں اسلئے کہیں اختصار اور ہیں مقصیل میں یہ ہی مقصد سامنے ہوتا ہے اور یہ ہی حکمت ہے ایک واقعہ کو کئی گئی بار بسیان کرنے میں مقصود وعظو تذکیر ہے اس لئے ایک ہی واقعہ جا بجا ملیا ہے ، مہت کم ایسا ہے کہ ایک واقعہ پوراکا پورا ایک ہی جگہ آگیا ہو۔ قرآن کے اس اسلوب خاص کو ہر جگہ بیشن ظر کہ ایک واقعہ پوراکا پورا ایک ہی جگہ آگیا ہو۔ قرآن کے اس اسلوب خاص کو ہر جگہ بیشن ظر کہ نے در وعظ و تذکیر کا ایک مہت بڑا و خیرہ ہا تقد آجا ہے ۔ اسی اُسلوب خاص کے مطابق فرآن کے میں تفصیلاً بیان کیا ہے۔ قرآن کے ساتھ سیدنانوں علیہ السلام فرآن کی ہے ساتھ سیدنانوں علیہ السلام فرآن کی ہے ساتھ سیدنانوں علیہ السلام کی اہم تفصیلات سورۃ اعراف ، ہوو، کا اسم مبارک اور تذکرہ (۲۸) جگہ ملتا ہے ۔ لیکن اس واقعہ کی اہم تفصیلات سورۃ اعراف ، ہوو، کا اسم مبارک اور تذکرہ (۲۸) جگہ ملتا ہے ۔ لیکن اس واقعہ کی اہم تفصیلات سورۃ اعراف ، ہوو،

مومنون ، شعرار ، قمر ، اورسورة نوح بين ملتى بير -ان دمه ) سورتون كي تفصيل يرب :-ا - سورة ال حمد ان اليت ٣٣ ا - سورة الدنساء اليت ١٩٣

```
٣--- سورة انعام .... أيت ......
              ٣ -- " اعرات --- أيات --- ٥٩ -- ١٩
                  ۵___ استوب سيايت ___۵
                  ٧ --- ايونس --- ايت ---١
א .... יי . פרט ---- וווב ---- פאיזאיי איז אי ופאי ואין יאי
                   م -- " ابراهيم -- أيت -- ٩
                 ٩ -- " الاسراء -- أيت --- ٩
                  اس سربع التسنمه
                  اا --- " الانبياء --- أيت --- ا
                  ١١ - ١١ المسجع - ايت ١٢
                   ١١ المؤمنون ___ أيت ___
                  ١١٠- ١ الفرقان ___ أيت ___ ١٢٠
              ١١٢٠١٠١٠٥ الشعراء ___ أيات ___ ١١٢٠١٠١٠١٠
                   ١١ العنكبوت ___اليت ___ا
                    ١٤ ١٠ الاحزاب أيت ١٠
                ١٨ --- المُصّافات --- أيت بي --- ١٨
                   السياس السيال
                  ٢٠ المؤمن ___المرات ___٢٠
                    ۲۱ / الشورئي ____أيت _____
                    ۲۲ س تے ۔۔۔۔۔ایت ۔۔۔۔۔
                    ۲۲ س الدّاريات أيت ٧٧ س
                    ٣٢-- " النجم -- أيت -- ٢٢
                     ٢٥ -- القسر ايت -- ١٥
                    ٢٧ ـــ " العديد ـــ أيت ــــ ٢٧
             ۲۵-- » التحريج---أيت----ا
۱۲-- » نسوح --- أيات---- الآل ۲۸ (مكل)
```

#### ستبرنانوج على السلم الحي دعوت الورقوم حي مخالفت اؤرقوم حي مخالفت

میساکہ بیان کیا گیا سیدنا نوح علیہ السلام اورست برنا آدم علیہ السلام سے درمیان ایک ہزار سال کا زمانہ گزرگیا ، اس طویل بیشتر انسام صلحین نے سیدنا آدم علیہ لسلام

بوں پر حیدری کی۔

آخرکار اللہ تعالے نے اپنی سنت قدیمہ کے مطابق انسانوں کی رہنمائی وہدایت

کے لئے اُسی قوم کو توحید خالاس" اور اللہ واحد کی عبادت کرنے کی تلقین شروع فرمائی، قوم کا

خابی قوم کو توحید خالاس" اور اللہ واحد کی عبادت کرنے کی تلقین شروع فرمائی، قوم کا

جابل طبقہ حضرت نوح علیہ التلام کوستا نے آور زدوکوب کرنے کے در بے بہوگیا ، اور

امرار وروسار قوم نے تکذیب و تحقیر کا شعار اختیار کرلیا، اِن اہل دولت کا بدا دعا تھا کہ

نوح کہ تو دولت و تروت میں ہم سے بڑا ہے اور مذقوت وطاقت میں ہمارا ہمسر ہے۔ اور مذقوت وطاقت میں ہمارا ہمسر ہے۔ اور مذ

أس کو بڑا سمجیں ؟ پر توگ جب مجمی کمزور وضعیف افراد کوسید نانوح علیدالتلام کے اردگرد دیکھتے تو نہایت حقارت سے کہتے کرا ہے نوح نیرے ساتھ توصرف ایسے ہی لوگ ہیں جوندور وعزت رکھتے ہیں نہ قوت ونٹوکت اور نہ عقل ورا نے ہیں ہم سے بہتر ہیں۔معلام ممال ممال

آدميون كاسسائق كيسے ويں ؟

نوح عليهالت لام انهيس افهام فهيم ك ورايد حبب قريب كرنا جاست توريتكرين کی جاعت پہ جواب دہتی کہ احجا بہلے تم البنے آدمیوں کو دور کروہم اِن کے قریب آنا نہیں میاہتے اسمیں ہماری توہین ہے۔ اسکے بعدیم تمہاری بات سنیں سے۔ میاہتے اسمیں ہماری توہین ہے۔ اسکے بعدیم تمہاری بات سنیں سے۔ ستيرنا نوح عليه التلام المغين كمبي توبيجواب دييتي كه ايسامهي نهيس بريسك،

يه السُّرك مخلص بندے ميں . آگر ميں المفين اسيف دور کر دوں توفد اے عذاب بين تمهارے سیا تقربین تعبی ماخوذ ہوجا وَں گا۔ یہ لوگ الٹریر ایمان لائے ہیں اور اسس کی رضاجونی کے لئے میراب مقدریتے ہیں۔الٹرسے ہاں اخلاص واطاعت کی قدرہے، دولت وطانت كون معيارتهي ركھتے ميں تمهارے ياس الشركا بيام كير آيا ہوں ، ندمي غيب دا ي كادعوى كريابون اورية فرسته تنهونے كا ، نب توالنگر كا بنده اور أسكارسول بون بصيحت وبرايت كرناميراكام سے ، يكمزور ونا دارا فرا دجوسيخ ول سے التريرايان لائے ہي تمہاری نگاہ میں حقیر و بیے حیثیبت ہیں اور میصن اس لئے کہ اِن کے یاس تمہاری طب رح دولت وطاقت نہیں، حالانکہ یہا جھے یا ترہے ہونے کامعیار نہیں،الٹر کی نگاہ میں وہ خص

قابل عزت ہے جو اُس کی اطاعت کرتا ہوا ورجس نے نبی کی را ہ اختیار کی ہو۔

۔ تیرنانوچ علیہ است لام کی اس ملیغ نبلیغ پر قوم کے سر داروں نے شہر بدر کردینے کی دھمی دی اسپرسسیدنا نوج علیدالت الم نے برے پر وقارانداز میں قوم کونیا طب کیا۔ ا ہے قوم میں اپنی اس خدمت بریز نمہارے مال وو ولت کی خوا ہش رکھتا ہوں

اور منتم میں جا و ومنصب کی ہوس رکھتا ہوں۔میری نصیحت وخیرخواہی کا اجرالٹرہی سے ہاں محفوظ مے اور وہی مہترین قدر دال ہے۔

سستيدنا نوح علبيهالت لام كي مخلصانه دعوت اور فوم كي تعلى عداوت كالنذكره جو "ما دیخ رستند و بدایت کا زرس باب کے سور و نوح سور و اعراف اورسور و ہو دیس اسطح

إِنَّا أَمُ سَلُنًا نُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنُ آنُدِمُ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَانِيَهُمْ عَنَ أَبُ أَلِيهِ إِلَا رَسُوره نُوح آيات ملِ تَاعِلًا)

قرآ فی مضمول ہم نے نوح مرکو اسک توم می طرف بمیجا (اس بدایت کے ساتھ) کہ

ہدایت کے چراغ میداول

اپنی قوم کے دوگوں کو خبر دار کر و ہے قبل اسکے کہ اُن پر در دناک عذاب آجائے۔ نوح کے نوح کے اسے کہ اُن پر در دناک عذاب آجائے۔ نوح کے اسے کہ اسے میری قوم کے دوگو ، بیں تہارے گئے واضح طور پر خبر دار کرنے والارسول ہوں۔ کہ تم اللہ کی بندگی محرواور اُس سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔ وہ تمہارے گناہ معلی کر دے گا اور تم کو ایک مقررہ مدت تک باتی رکھے گا ، بیشک الٹرکامقررہ کر وہ وقت جب آجا ہے تو میر الانہ بیں جا یا۔ کاش تم جانے ہوتے ہے ۔

كَقَلُّ أَنَّ سَلْنَا نُونُمًّا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِفَوْمِ اعْبُلُوا اللَّهُ مَا لَكُور

مِنَ إِلْي غَيْرُكُ الر (اعراف) يات ملك "اسلا)

یں سے سیارے کی اس کی قوم کی طرف بھیجا ، اس نے کہا اسے میری قوم کے لوگو ، الٹرکی بندگی حرو ، اسکے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ، ہیں تمہار سے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں ۔

قوم تے سرداروں نے جواب ریا ہم کو تو پرنظر آتا ہے کہ تم صریح مگراہی ہیں

نوح نے کہا ہے میرے قوم کے لوگو ہیں گمراہ نہیں ہوں بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں تہیں ہوں بلکہ رب العالمین کا میول ہوں تیہ ہوں اور تہاری فیرخواہی کرتا ہوں اور کی طرف سے وہ کچے اللّٰہ کی طرف سے وہ کچے معلوم نہیں۔ کی تمہیں اس بات پرتعجب کے تمہارے پاس خود تمہارے ہی قدم کے ایک آ دمی کے ذریعی تمہارے دب کی تذکیب و نصیحت آئی تاکہ تم خبردار ہوجا و اور اللّٰہ ہے ڈرواور شاید کہ تم پررتم کیا جائے۔

میر ان لوگوں نے نوخ کو حبسلایا۔ آخر کاریم نے اُن کواور اُن کے ساتھیوں کو ایک شیمیا ہے تو جبلایا تھا میں نبات دی اور اُن لوگوں کو غرق کر ویا جنھوں نے ہماری آیات کو حبسلایا تھا میں نبات وی اور اُن لوگوں کو غرق کر ویا جنھوں نے ہماری آیات کو حبسلایا تھا میں نبات دی اور اُن لوگوں کو غرق کر ویا جنھوں نے ہماری آیات کو حبسلایا تھا میں نبات دی اور اُن لوگوں کو غرق کر ویا جنھوں نے ہماری آیات کو حبسلایا تھا

وَلَقَلْ آمُسَلُنَا نُوُجًا إِلَىٰ قَوْمِم إِنِي لَكَ مَدُ يَدِيدُ مَبِينَ الْحَدُ لَكَ مَدُ يَدِيدُ مَبِينَ ال

ہم نے نوخ کوان کی قوم کی طرف بھیجا د نوح نے کہا) بیں تم لوگوں کو واضح طور پرخبر دار کرنے والا ہوں ۔

التركيسواكسي كي عبادت مذكرو، بيشك بين تم پرايك دردناك دن مح عذا

ہ ایت کے چراغ محال ان کسٹ کر " اسمال

کا اندلیث کرتام ول۔ سردان کی قدمہ میں جانما فریں دان مق سحینہ لگہ سمہ تدنی کیا۔ اس میں الآرمیں سکتے

سوان کی قوم میں جو کا فرسر دار سے سے لگے ہم تو تم کو اینا ہی جیسا آ دی دسجے میں اور ہم دیکھنے ہیں کہ تمہاری بیروی انھیں لوگوں نے کی ہے جو ہم میں بالکل ذلیل میں اور وہ تھی محض سرسری رائے سے (پیروی اختیار کرلی ہے) اور ہم تم لوگوں کو

ہیں اور وہ مبی صف مسرمتری رائے سے (پیروی اطلبار کری ہے) اور ہم ہم اپنے سے زیادہ فضیلت والا مجی نہیں یاتے ، بلکہ ہم تم کو حقوما سمجھتے ہیں۔

ایپ سے ریادہ مسیدت وال بی ہیں باسے ، بعد ہم موجوں بھیے ، ب نوح شنے کہا اے میری قوم محلا بہ تو بناؤ کہ آگر میں اپنے رب سے سیدسے راستے بربول اور اُس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا فریا نی مہو بجبر وہ تم کو رسوح جنی ہونو

کیا ہم اُس کوئم برمضوب دہیں جب کہتم اُس سے نفرت سُمے کے جلے جاؤ۔ اور اے میری قوم ہیں تم سے اس پر کچھ مال بھی تونہیں مانگذا مبرامعا وضہ توصرف اللّٰرکے ذمہ ہے اور ہیں اُن لوگوں کو (اسینے سے) دورکرنے والانہیں جو ایمان

کے آئے ہیں وہ اپنے رب سے حضور جانے والے ہیں نیکن ہیں دیجھا ہوں کہم لوگ

جهالت برت رہے ہو۔

اور میں تم سے بہنہ ہیں کہتا کہ میرے پاس الٹرکے خزانے ہیں ،اور نہیں ہہ کہتا ہوں کہ ہیں غیب کاعلم رکھتا ہوں ،اور نہیں یہ کہتا ہوں کہیں فرسٹ نہ ہوں ،اور نہیں بہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں بیں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیجیتی ہیں انتخیں الٹرکوئی مجلا نہ دے گا۔الٹران کے دلوں کو خوب جانتا ہے۔اگر ہیں الیسا کہوں توظا لموں ہیں میراشارہ گا۔

اس وجرخواہی صرف اور أبید اس وجرے ملیہ الت الام کی کسلس نصیحت وجرخواہی صرف اس وجرے متی کہ قوم رحمت اللی کی آغرسٹس ہیں آجائے اور اُس عذاب سے محفوظ ہوجائے جوانبہا ہرکرا م موجھٹلانے پرعوماً آیا ہے محرق قوم پر اس خیر خواہی کا کچھ بھی اثر نہ ہوا بلکہ بغض وعناد نے ساری قوم کواندھا بنا دیا تھا۔ یہ لوگ سید نانوح علیہ الست الام اور اُن کے سامقیوں کی اید اور دسانی کے در ہے ہوگئے ۔ اور ایک شیطانی تخریب اس طسیح شروع کی کہ جہاں کہیں بھی سسید نانوح علیہ الست الام ایک شیطانی تخریب اس طسیح شروع کی کہ جہاں کہیں بھی سسید نانوح علیہ الست الام

ا پنا کلام حق سناتے وہاں لوگوں کو یا بند کہا جا تا کہ اپنے کانوپ ہیں اُنگلیاں رکھ لیں یا بھر انيخ جبرون بركيرًا وال كر كزر جائين تأكه نوح ميجان تيب نهيسي، اور اسكے ساتھ ساتھ و سے افراد کومسر داروں نے بیمی تاکید کرنی منزوع کر دی کے دیکھوانے یا پیج بڑے خیارا والیالا ہر خرکز مذمجون پرہی ہمارے بنات دہندہ ہیں اور انہی سے ہماری زیدگی قائم ہے۔ بتیدنا نوح علیه استلام اور قوم می بیر سیکش طویل عرب تک جاری رسی جسکا ذكر قرآن عليم بي مختلف مفايات برأيا ہے۔ سورہ عنكبوت بن إس طويل مشكر كا عرصه ساز معے نوسو سال بیان کیا گیا ہے سور و شعرار میں یہ وضاحت ہے کہ حضرت

نوحَ عليه إلت لام كوسنگ اركرد سينے في معنى وسكى دس كئى تعنى سب يا نوح عليه الت لام كوآخرى وقطعى طور كبرجمثلا دياكيا يسبيدنانوح عليه استلام نے النترنعالي سے فريا د کی کہ میری قوم نے مجھے حصلا دیاہے .اب میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصک فراوے السافیصل کرخی اور باطل واضح مرجائے۔ قرآن محیم کی آیات ذیل انہی مضامین پرتمل ہیں۔

وَاثَنُ عَلَيْهِ هُونَيَا مُنُومٍ إِذْ قَالَ لِفَوْمِ الْمُ الْإِلْوَلُوسَ آيات ملا الما

ون است نبی ابنی قوم کونوخ کا قصه سنات اس وقت کا قصة جب که نوخ فيابني قوم سے كہا تھا اے ميرى قوم أكرميرا تمبارے ورميان رسا اور التّري آیات پڑھکرسٹانا تمہارے نتے ناقابل برداشت ہوگیا ہے تومیرا بھروسہ التّر پرے بتم اپنے سب مغیرائے ہوئے شریکوں کولیکر ایک متفقہ فیصلہ کر اور جومنصو میہ تمہارے سیشین ظریبے اس کوخوب سوچ سمجدلو تاکہ اُس کا کوئی پہنو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہنے پائے بھیرمبرے خلات اُسکوعمل ہیں لے آؤا در مجھے ہر کر مہلت نہ دو۔ لیس تم نے میری نصیحت سے متھ موزا (تومیراکیا نقصان کیا ) میں تنم سے سی اجر کا طلب گار نہ مخت مبرااح توالتٰدکے ذمہ ہے اور محصے تم دیا گیا ہے کہ بیں سلمان بنجر رہوں بہو امضوں نے نوح کو حصلایا بس ہم نے نوئے کو اور اُن لوگوں موجوان سے ساتھ کشتی ہیں تھے ہیا ایا اور انہی کو زمین کا جانت بن بنایا اور ان لوگوں کوغرف کر دیاجبنھوں نے ہماری باتوں سوجشلابا مقا، بيس ديجه روجنصين حبر وارسياك مضا أن كاكيا انجام موا ؟

سورة مومنون میں اس طرح بیبان کیا گیا۔۔۔۔ م

وَكَفَكُ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَىٰ تُتَوْمِم فَقَالَ الْحَرِر مُومُون آيات عبّا تاملتا)

ا درہم نے نوح کو اُن کی قوم کی طرف پنجیبر بناکر بھیجا، سوا مغوں نے کہا اے ميرى قوم النيري عبا دت كرو ، أسك سواتمهار اكوني معبودنهي ، كياتم الترسينهي فريت: اُن کی قوم سے کا فرمبر داروں نے کہا اِنوخ تو اتمہاری طرح ایک بیٹر ہے۔ وہ جا ہتا ہے کہ تم میں بڑائی مامنک کرے اور آگر التّد جا ہتا توائس کام <u>سے لئے</u> فیرسٹ توں کو تجيجتا كبونكه يه بات مم نے اپنے بروں من مجی مہیں سٹنی د كه اللہ نے کسی بشركو رسول

بنا یا ہو) نس بہ ایک ایسا آدمی ہےجسکوجنون ہوگیا ہے ۔ لہذا ایک خاص و قت تکب انتظار کرلو ، نوح منے عرض کیا اے میرے رہ میری مدو فرمائیے جس بات پر آنھوں کے

مجھے جھٹلایا ہے۔

سورة شعرار بين سستدنا نوح عليدالت لام كي خيرخوا بهي اور قوم كي دهم كي

اس طرح بيان كَرِيْمَى مِي -الكَذَبَّتُ قَوْ مُرْنُوجٍ فِالْمُرْسِلِينَ - إِذْ قَالَ لَهُ مُرَاخُوهُ مُو نَوْحُ الح

(الشعراد آیات میشنا"یا میسیا)

نوتخ کی قوم نے رسولوں کو حیثلا یا۔ جبحہ اُنکے د برا دری کے امجانی نوخ نے کہا کیاتم دالشرہے انہیں ڈرتے ؟ ىيى تمہارا امانت دار رسول *بو*ں۔

سوتم الترسي وروا ورميراكها مانور اور میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا ،میراصلہ تورث العالمین کے ذمہ ہے۔المتر

ہے ڈروا درمیری اطاعت کرو۔

و ولوگ تھے گئے کیا ہم تم کو مان لیس السی صورت ہیں جبکہ کم درجہ لوگ تمہارے

ں۔ نوع نے کہا اِن کے کام سے مجھے کیا بحث وان سے هناب کتاب لینالبس التُّر كا كام سے ،آگرنتم شجعو۔

اوريب ايمان والول كو دائيے سے ، دُور كرسنے والانہيں ہوں ۔

میں توصاف صاف درانے والا ہوں۔ وہ لوگ سینے گلے اے نوح ۽ آگرتم بازنہ آئے توضر ورسکسار کردئے جاؤگے۔ نوع نے دنائی اے میرے رب میری قوم نے مجمکو حبطلا دیا ہے۔ مو آپ میرے اور ان سے درمیان ایک فیصلہ کر دیجئے، اور محبکوا ورجو ایمان

لائے ہیں اُن کو سنجات وید بیجئے۔ تو ہم نے اُن کو اور جو اُن کے ساتھ مجری شی سے سنات دی۔ مچرا سے بعد ہم نے باتی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اسمیں بڑی عبرت ہے، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

ا در بیشک آپ کارب زبر دست مهر بان ہے ۔ سور ق عنکبوت میں اُس مدت کو بیان کیا گیا جوستید نا نوح علیہ السلام کی دعوت

وَتَلِيعُ كَا ذَا نَدِي - وَلَقِدُ أَمُ سَلَنَا نُوعًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِتَ فِي هُو اللَّفَ سَنَةٍ إِلَّا حَمُسِينَ وَلَا حَمُسِينَ وَلَا خَمُسِينَ وَلَا خَمُسِينَ وَلَا خَمُسِينَ

عَامًا الله العنكون آیات میلا. میلا) اور ہم نے نوئخ کو ان کی قوم کی طرف جی یا ، سُو و ہ ان بس بچاس کم ایک سزار سال رہے ۔ بچران کوطوفان نے آ د با یا ،اور وہ بڑے طالم کوگ تھے ۔ سال رہے ۔ بچران کوطوفان نے آ د با یا ،اور وہ بڑے طالم کوگ تھے ۔ سمیر ہم نے نوخ کو اور شتی والوں کو بچالیا ،اور ہم نے اس واقعہ کو نمام جہان

والوں کے لئے موجب عبرت بنایا۔ سور ق صافات میں سبیدنا نوح علیہ استلام کی بارگاہ الہی میں دُعا کا اس طرح استنقبال کیا گیا۔

وَلَقَالُ نَادِينًا نُوْحُ فَلَنِعُمَ الْمُجِيبُونَ الْح

(الصافات آیات مصد تا معد)

اور ہم کونوخ نے بیکارائیوہم خوب فریاد سُننے والے ہیں۔ اور ہم نے ان کو اور اُن کی پیروی کرنے والوں کو ٹرے معاری خم سے سنجات دے دی۔ اور ہم نے ان کی اولا دکو باقی رہنے دیا۔ اور ہم نے اُن کے لئے آتے والے لوگوں ہیں یہ بات رہنے دی۔ ملد أوّل

کہ لوح برسلام ہو تمام عالموں میں۔ ہم اہل اخلاص کو ابسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بیشک وہ ہما دے ایمان داربندوں میں سے ہے۔ مجرہم نے دوسروں کو

جیب وه ہمارے ایمان داربروں ہیں سے ہے۔ چر،م سے دوسروں سو گردیا۔ سردیا۔

ا درسور که نوخ میں سبید نانوح علبہ است لام کی پوری دعوت وتبلیغی کا اس طرح دکرہ کیا گیاہے۔

قَالَ دَبِ إِنِي أَدَعُونَ فَوْمِي لَيُلاً وَّ مَهَامَّا الْحِ الْوحِ آيات عِنْ الْمُلا) نُوحَ نِهِ وَعَاكِي المع مِيرِ عِيرِ اللّهِ مِينِ فِي اللّهِ قُومِ كو دِن رات وعوت دى ہے۔

سُومِیری دعوت نے اُن کے فرار ہی ہیں اضا فرکیا۔ اور حب بھی ہیں نے اُن کو بلایا ''اکہ تو ان کومعاف کر دے ،اُ مفول ابنی کانوں میں اُنگلیاں دکھ لیس اور اپنے کیڑوں سے منھے ڈھا ٹک لیا اور ( اپنی رومن پر ) اڑ گئے اور میں رس

تجرئیں نے انتخب ہاوا زبلند بلایا۔ مجرکھول تھول کرعلی الاعلان کہا اور بالکی خُفیدیمی سمجھا یا۔ مجھر میں نے کہا کرمعا فی جامہوا بنے رب سے بنینک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر اسمان سے خوب بارش برسائے گا۔

اورتہاں بال واولا دسے نوازے گااور تہارے گئے باغ پیدا کریگا اور تمہارے گئے نہرس بیداکرے گا۔

تقبین کیا ہوگیا کہ م الٹرکے لئے کسی عظمت کا عتقاد نہیں رکھتے ؟ حالا نکہ اس نے تہیں طرح طرح سے بنایا ہے۔ کیا نم دیکھتے نہیں کہ الٹرنے کس طرح سات آسمان تہہ بہتم ہہ بنائے ہیں ؟ اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ اور الٹرنے تہیں زمین سے عجیب طرح پیدا کیا۔ محمر وہ تہیں اسی زمین میں والس لے جانگا اور اسمیں سے تم کو محمر داجا ؟

مچروہ کمہیں اسی زمین میں والیں نے جائیگا اوراسیں سے تم کو تھیر داچا نک) کال تھڑا کرے گئا۔ اور الله ف تمهارے لئے زمین کوفرش بنایا ہے تاکہ تم اسے تھلے راستوں پر

عیلو طیب مرقة نوح نے کہااے میرے رب انتخوں نے میراکہنا نہیں انااور ایسے توکوں کی پیروی کرلی جن کے مال واولا دنے اُن کونقصانِ ہی زیادہ مینجا. ۔ پیروی کرلی جن کے مال واولا دنے اُن کونقصانِ ہی زیادہ مینجا. ۔

اور حبطوں نے بڑی بڑی دخفیہ الدبیریں کیں۔ اور حبطوں نے کہا (اپنی قوم کے افراد سے) تم اپنے معبود وں کو مرکز نہ حجوز کا اور نہ وہ کو نہ سُواع کو اور نہ کیفوٹ اور نہ میکوق کو اور نہ نسرکو اور اِن سرداروں نے مہت

ساروں کو گھراہ کر دیا۔ اور اے انٹرظالموں کی گھراہی اور بڑھا دیجئے (' ٹاکہ آپ کا عذاب انہیں جلد بگیائے)

استے افقوں میں استان میں استان میں استان میں اور مردہ عندان جوہدایت وضیحت وخیر خواہی انتہاکو مین گئی اور مردہ عنوان جوہدایت ونصیحت کیلئے درکار تھا ہاتی ندر ہاتو حدے دلائل اور حجت تحمیل پاسٹنے ، قوم سے پاس اب ایساکوئی عذر باقی ندر ہاجو بت پرستی کی تائید میں پیش کیا جاسکتا تھا آخر کاران کی قوم نے منفق ہور سیدنا نوح علیہ استلام سے مطالبہ شروع کردیا کہ بس اب آب اپنی ہا تھی متن میں بھی میں تھی ہوں جو عذاب کی شکل میں ہم بہت سن میں بھی اپنی وہ وہ می عملاً پوری کردیتے جو عذاب کی شکل میں ہم برت نے والی ہے۔

(بود آیات متلا تا ملا)

قرائی صمون قرائی صمون اور جوتونے ہم سے (عذاب کا) وعدہ کیا ہے وہ ہے آ ؟ اگر تو

پروں یاں سے اسے کہا اگر السّر جاہے گا تو وہ اُس عذا ب کومبی صرور ہے آئیگا ، اور تم اسکو عاجر کر دینے والے نہیں ہور

اب آگر میں تمہاری خیرخواہی کرنامجی جا ہوں تومیری خیرخواہی تمہیں کوئی نفع نہیں دی تحتی جبکہ (تمہارے اپنے فیصلے سے)الٹرہی نے تمہیں میں تکا دسنے کا ارادہ کرلیا ہو۔ وہی تمہارارب سے اور اُسی کی طرف تمہیں لوٹا یا مائیگا۔

آخری منرل برگ اور ابنی ساری جدوجبد فتم کرچے قوم کی ہوایت واصلاح ہونی اور بوائی ساری جدوجبد فتم کرچے قوم کی ہے دھری اور باخون داند دھی ہدت قرآن سراحت کے مطابق ساڑھے نوسوں ال ہے گزرگیا، تاریخی روایات کے مطابق اس دراز مدت میں اسٹی سے کچھ زاکد افراو نے ایمان فبول کیا۔ سید نا نوح علیہ السلام سخت ملول وآزروہ فاطر منظ راکد افراو نے ایمان فبول کیا۔ سید نا نوح علیہ السلام کوا طلاع دی گئی کہ اب آپ کا کام پورا اللہ نفالے نے تسلی دی اور حضرت نوح علیہ السلام کوا طلاع دی گئی کہ اب آپ کا کام پورا ہو جو کا ہے۔ اس قوم میں اصلاح قبول کرنے والاکوئی نہیں رہا ، این پر المند کا وہ فیصلہ جاری ہونے والا ہے جو سرخص و باغی قوموں کے لئے کیا جا تا ہے۔ مصنت نوح علیہ السلام اس اطلاع کے بعد بارگاہ اللہ میں دعا کے لئے ہا تھر میں سی نمی حضرت نوح علیہ السلام اس اطلاع کے بعد بارگاہ اللہ میں دعا کے لئے ہا تھر انہاں میں دعا کے لئے ہا تھر انہاں میں دعا کے لئے ہا تھر انہاں میں دعا کے دیے ہا تھر انہاں میں دعا کے دیے ہا تھر انہاں میں دیا ہونے نہ کی ہو۔

اے دب اِن کا فروں ہیں سے کوئی تھی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ ، اگر تونے اِنکو حصور دیا تو یہ تیرے بندوں کو مگراہ کر دینگئے ، اور اِن کی نسل سے تھیں جو پیدا ہو گاہ ہ بدکار اور سخت کا فریس ہوگا۔ (سررہ نوح آیت علا، میلا) اور سخت کا فریس ہوگا۔ (سررہ نوح آیت علا، میلا) علاوہ ازیں حضرت نوح علیہ است لام کی یہ ڈعاکسی بے صبری یا مبذیاتی بنار ہر

بدايت كميراغ

رست کے بلکہ اس آخری کی ایک خلص مصلح کی زبان سے بے سافتہ نکل بڑتی ہے جورشدوردایت کی سلسل اور انتخاب کوشندور کی ربان سے بے سافتہ نکل بڑتی ہے جورشدوردایت کی سلسل اور انتخاب کوشندش کرتا رہا ہوا ور قوم اسکو قبول نکرنے پر تمریب ہوجی ہوئیں یہ ایسے ہی ہے جدیا کہ حضرت موسیٰ علیہ التسام نے فرعون اور قوم فرعون کے حق میں یہ دعالی تحقی (ور اصل یہ التی مِنعالے کا غیبی احث رہ ہوتا ہے) اسے پر ور دگار ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر مہر نبت کر دے ، یہ ایمان مذلا ئیں گے جب تک سمہ در دناک عذاب ابنی آنکھوں سے منہ و بھولیں ۔

الترتعافي في اسكے جواب ميں بدارت وفرايا تقا

اے موسیٰ تمہاری وعاقبول کرلی کئی دیون آیات عد، عدد)

به حال مسلی نظرت اورخدا و ندی شنت برغورکیا جائے تو معلوم ہویا ہے کہ جب
سی نبی کا پیغام اسکی فوم کو پنچ جاتا ہے اور آخری حجت پوری ہوجاتی ہے تو بھرالیسی قوم کو
صون اُس مَت کے جب اس قوم ہے جب تک کہ اِن میں کے بچھ نیک وصالح آدمیوں شکل آنے
کا امکان رہتا ہے ۔ جب اس قوم سے صالح افراؤنکل آتے ہیں اور صرف فاسد عناصرہی کا مجوم باقی رہ جا آہے تو بھراس قوم کو مزید مبلت نہیں وی جاتی ، عدل وانصاف کا نتقاضہ بھی یہ ہی کہ ایس ہو جب اور بدکر واروکوں کو ختم کر دیا جائے کہ کومیں وہ باصلاحیت اور استحق مراو و نہوگا ۔ بھر صفرت نوح علیہ التسام کو وی الہی نے
ساری انسانیت پڑھام کرنے سے مراو ون ہوگا ۔ بھر صفرت نوح علیہ التسام کو وی الہی نہیں اس طرح استخانہ ہو تی الہی نے
معمی بتلادیا تھا کہ اب جو کوگ باتی ہیں وہ ایمان مہیں النمیں گے۔
حضرت نوح علیہ الت لام نے بارگا ہو الہی میں اس طرح استخانہ ہوشش کیا ۔

مر في مضمول وقال نوم من الكافوين الكافوين من الكافوين ال

اور توج عنے کہا اے میرے رب اِن کا فروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا

نہ جیوڑ ، گرتونے اِن کو حیواڑ دیا تو یہ تنبرے بندوں کو گمراہ کردیگے ،اور اِن کی نسل سے جو مجی پیدا ہوگا برکار اور سخت کا فرہی ہوگا ۔

ا ہے میرے رب محبکو ا درمیرے والدین کو ا درہر اُسٹنخص کوجومبرے گھسر ہیں مُوّمن کی حیثبیت سے داخل ہواہے **اورسب** مُومن مردوں او رمومن عورتوں کومعاف فر<sup>ہائے</sup>' اور ظالموں کے لئے بریادی سے سواکسی چیز میں اضافہ نہ فرما۔

سفينه اورقوم كاكت بهزا سيدنانوج عليه السلام كى دعا تبول بوكئ وى البی نے آگاہ کر دیا کہ اب الٹرکا وہ قانون حبسزا

ا فذكر ديا گياہے جومسرکش و ہاغي قوموں کے لئے ہواكر اسے . تبل اس کے کہ وہ فیصلہ آجائے حضرت نوح علیہ انسلام کو ہرابیت کی گئی کہ اپنی اور مومنین مخلصین کی مقار وحفاظت کے لئے ایک ایسی شنتی تیار کرلی جائے جو پہلے طوفان ہی

تبحاست وسسلامتی کا در تعہ ہے! حضرتِ نوح علیہ السّلام اپنے مختصر سائفیوں کے سیا مقد جنگل سے لکڑیاں کا ط كاك كرائت اورت مازى كے لئے دن رات كام بي مشغول ہو كئے -برایک عبیب وغربیب قسم کا کام تھا وہ قوم جرانجام سے بے خبر تھی اور جس کو نوح علیہ التلام کی باتوں پر تقین واعنما دینہ تھا اس جبد کسلس پر اُن کا مزاق اُڑانے گئی، مهضيں يه كام نها بيت مشكة خيز معلوم موريا مقال يه لوگ اس مقبن سے فاصر يحظے كرساحل سمنار سے بہت دورخشکی اور صرف حشکی پر ایک بہاڑجسی کشنی میوں اور کیسے جلے گی ؟ اِنکے خواب وخیال میں بھی یہ بات نہیں آرہی متنی تحرچند روز بعد اس زمین بر بہشنے می طوفانی موجوں میں خیرو عافیت کے ساتھ حضرت نوح علیہ الت لام اور ان سے اصحاب کو منجات دے گی اور قوم کا ایک ایک فرداس ہم گیرطو فان بیں غرق ہو کر رہے گا۔ وه لوگ محت شی سازی تحو حضرت نوح علیه التلام کی دیوانگی کا ایک اور شبوت قرار دے رہے ہفتے اور نوم کے افراد سے تہررہے مفتے کہ نوٹے کی عقل بھی جاتی رہی۔ یہ زمین پر تحضی چلانے کی تیاری کرر ہے ہیں۔اے توم ابتومیقین کرلو کہ نوعی کی ساری ہائیں ایسے ہی بے تقلی کی ہیں یمعوفہ بالترمنہ۔

حضرتِ نوح علیہ ایستلام اور اُن کے اصحاب نہایت متانت وسسنجیدگی سے قوم كے سرداردن كوجواب دينے كه وه 'وقت قربيب آر باہے جب خود تمبارا نداق آڑے گا۔ جلداءل

آج ہم پرمنس لوکل ہم تمہاری ہنسی کاجواب دیں گے۔ایک ایسا عذاب آر ہاہیے جوتم کو ہرطرف سے تھیے کے اور تم کو بہاڑوں کی بلندی بھی بنجات نہ و ہے سکیگی۔ آیات ذیل اسی صورت حال کو بیان کررسی ہیں۔ وَ أُوْجِي إِلَىٰ نُوْجٍ أَنَّكُ لُنُ يُؤْمِنَ مِنْ قُوْمِكَ إِلَّا مَنَ قَدُ أَمَنَ الْحَ ( مود آیات عسی تاعلی)

قرآ فی صمول اور نوخ پروی کی تن کرجولوگ ایمان ہے آئے وہ لے آئے۔ اب إن میں سے سو تی دومسرا ایمان لانے والانہیں ،لیس اِن کی حرکات یرغم ناکرو بہماری نگرانی میں ہماری وی سے مطابق سنتی نیار کرلو، اور اب مجھ سے آنکے بارك من تختيگونه كرو، بلات به يوگ غرق بهونے والے ہيں۔ نویخ کشتی بنارے مقے اور اُنکی قوم کے سرداروں میں سے سی جماعیت کا اُن کے پاس سے گزرہو یا تو نوخ کا مذاق اُڑا گئے حصرت نوخ اُس سے کہتے اگرتم ہم پر ہنستے ہو تیم تعبی تم پر ہیں ہے۔ عنقریب تم جان لوگے کہ کس پروہ عذاب آئے گا جو اسے دسوا كرويگا اورس پروه دائمي عذاب از ترك كا ؟

عداث كى أمر الترتعالي صفاطت ونكراني بن سفينه تيار بوكيا، تاري روايات ور ب کے مطابق پرسفینہ نمین سوگز لمبااور میں گزاو نجاتھا۔ (ابن کشیر) مسرور کی بدایا حضرت نوح علیه الت لام کواطلاع دی تنی کرفیل اسکے کر زمین سے یا نی اُسلنے کے ہرقسم سے جانوروں کا ایک ایک جوڑاکشتی میں رکھلیں اور اپنے گھروالوں نیں سے بھی اُن افراد کورے تقربے لیں جومون ہیں ، البتہ اُن افرادِ خاندان کو اس سے تی یں جگہ نہ دیں جن پر النٹر کا فیصلہ ہو چکاہے کہ وہ طوفان میں ڈیوب مرس کے ،اسی طرح اُن لوگوں کو بھی لیے اپنا جائے جو ایمان لا چکے ہیں اور بیرنہا بیت قلیل افراد سفے جنگی مجموعی تعدادجالسي سے استی بیان کی جاتی سے۔ واللہ اعلم بدنا نوح علیدانساه م کے افراد خاندان میں اُن کی بیوی کے بارے میں وی الی نے سلے ہی وضاحت کر دی ممتی کہ وہ کا فرواور ڈوینے والوں میں شامل ہے

لہٰذااسکوا بنے سائقہ منہ رکھا جائے۔اور کا فر بیٹا کنعان سے تعلق سے کوئی وضاحت نہھی ' حضرت نوح علیہ الت لام کو ہدایت کی گئی کہ جب سنتی میں بیٹھ جائیں توالٹر کاسٹ کران الفاظ سے ا داکیا جائے۔

۱۱) اَلْحَمُّنُ لِلْهِ الْكَذِي نَجِّنَا مِنَ الْقُوْمِ الظَّلِمِينَ - (مُومنون آبت عض) سارى حمد النَّربي كي نجب في م كوكافرول سے سُجات دى .

ماری مدر مدری سے میں ہے۔ اسے ہم وہ مروں سے جات دیں۔ ۱۲) بیسے انتیا مَجُرها وَ مُرْسُها آنَ دَبِی اَنْفُوْدُ مَرَّمِی اور اس کا تصیراً نمجی ، بلاشیہ میبرارب براغفورا ورجیم ہو۔ الشربیکی ام سے شنی کا جیلنا نہی اور اس کا تصیراً نمجی ، بلاشیہ میبرارب براغفورا ورجیم ہو۔ ۱۳) دَبِ اَنْدِلْنِی مِنْدُولَا مِیْبَا دُبِاً وَاکُولَا اِنْدَا مُدَالُا فَالْدُولِينَ وَ رسورہ مومنون آبین مالا)

ائے دب مجھکو مبارک مگرا ناریج اور تومہر اُ تاریخے والاہے۔

تیسہ بی بات یہ ببان کی گئی کرجب عذاب کی آندسٹ روع ہوجائے تو پیچھے رہ جائے والوں کا خیال نہ کیا جائے ، کا فروں اور ظالموں کے بارے بب رحم کی درخواست نہی جا اور نہ کسی قسم کی کوئی مفارش۔

ا بتك جو ابمان لا تقطيح بين معرف أتمضين نجات دى جائيگى اور جوب ايمان بين أنفيس

الماک کر دیا جائے گا۔

چنا پیمقررہ وقت پرعذاب کی آمد شردع ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے اسکی

ہملی علامت یہ دیمی کہ مکا نات کے بُولھوں سے بائی اُبلنا نفر وع ہور اِہے جوابی نوعیت

ہیں مہاست مجیب وغرب بات تھی، اسکے بعد زبین سے جاہیا بائی نحلف لگا۔ حضرت نوح م

ہیں مہاست مجیب وغرب بات تھی، اسکے بعد زبین سے جاہیا بائی نحلف لگا۔ حضرت نوح م

این سائھ ایمان والوں کواور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کوششی ہیں ہمٹالیا، کیونکہ بیطوفان

پوری زبین کواپنی زومیں لینے والا تھا، جب بوری طرح برایات کی تھیل ہوئی توانٹر نعائے نے

آسمان کو تھم دیا گر برس پڑ "اور زمین کے میشوں کو آمر کیا گیا کہ پوری طرح آبل پڑ بن "المسرق کے مکم سے یہ سب کیو ہوتا را زمین پر بائی کی سطح بلند ہونا سفروع ہوئی، مکانات، ورخست ،

حصرت نوح علیہ الت الم کی امنیس بناہ مذر سے سکے۔

حضرت نوح علیہ الت الم کی کا فربیل جسکانا م کنہان بیان کیا جاتا ہے باغی اور نافر ان

حضرت نوح علیہ السّلام کا کا فریق جسکا نام کنجیان بیان کیا ما ناہے باغی اور نافر ہا مقاسب سے بلند بہاڑی چونی پر جا بہونجا۔ حضرت نوح علیہ السّلام سے آواز و بنے برجواب دیا کہ محصے آئی بناہ در کارنہیں ، ہیں اس بلند و بالا چوٹی کی بناہ ہیں آگیا ہوں۔ حضرت نوح علیہ التلام نے دو ہازہ مثنبہ کمیا کہ آج التّرنعالے کی بناہ سے سوا رجوٹ تن کی شکل ہیں آئی ہے ) کوئی اور بناہ گاہ نہیں۔

سکن یہ آخری نصیحت بھی کام شرآئی ، پیچیے سے اچانک ایک ہولناک موج امٹی اور اسکو شکے کی طرح بہالے تکئی اوروہ ڈوسٹے والوں بیں شامل ہوگیا۔

پائی کا پر فوفان خورت قل عذاب تھا کین اس عذاب پر النہ تعالیٰ کا مزید غضب ٹوٹ پڑا، زمین کے دھاروں کو مکم اللی ہوا کہ اندرونِ زمین کے بجائے سطح زمین پر کل پڑی اور آسمان کو سخم دیا گیا کہ اپنی کے دھانے کھول دے۔ نیچے اور او برسے پائی دریاؤں کی طرح اُ بلنا شروع ہوا، دیکھتے دیکھتے آ نا فانا ساری زمین زیر آب ہوگئ۔ اس غضب ناک طوفان میں سنتی نوح نہا بیٹ مبک روی کے ساتھ الٹر تعالیٰ کی حفاظت میں جلبی رہی، زمین کا ہرایک متنفس غرقِ آب ہوگیا۔

ای حفاظت میں جلبی رہی، زمین کا ہرایک متنفس غرقِ آب ہوگیا۔
آیاتِ ویل طوفان کی نوعیت انہی ہدایات اور حضرت نوح علیہ است لام سے کا فر

حَتَّىٰ إِذَ الْجَاءَ أَصُرُنَا وَفَارَ النَّنَوُرَ فَلَنَا الْحُمِلُ فِيهُنَا الْحُ (جود آیات مند استه)

فرا فی صفی والی کی کرجب ہمارا حکم آگیا اور تنور اُبل پراتو ہم نے دنوسی کمروالوں کو بھی اور اُن لوگوں کو بھی جوابیان لا چیج ہیں ، سوائے اُن افراد کے جن کی گھروالوں کو بھی اور اُن لوگوں کو بھی جوابیان لا چیچ ہیں ، سوائے اُن افراد کے جن کی نشان دہی کی جاچی ہے ، اور (سوار مہونے والے) مقورے میں لوگ مقے جونوئے کیسا تھ ایمان لائے منظے ۔ اور نوح نے کہا (اے لوگو) سوار مہوجا اُو اس مشتی ہیں ، اللہ ہی کے نام سے ہواس کا جان بھی اور اس کا کھی نامجی ، بیشک میرارب بڑا عفور ورحمے ہے ، اور وہ منابی جو بہاڑوں کی طرح مقیں اور اس کا خری ایمان سے بیا ہمارے سیا تقرسوار ہوجا ، اور نوح نے بیٹے کو بہاڑوں کی طرح مقیں کی اور اور وہ علی جو مقام پر مقا ، بیٹا ہمارے سیا تقرسوار ہوجا ، کا فروں کے مامقہ نہ دو۔

اس نے جواب ویا ؛ میں امبی کسی بلند بہاڑی بناہ لے اول گاجو مجھ کو طوفان سے بھالے کے النہ ہیں ، سوائے اسکے کہ النہ ہی بھی نوح نے کہا آج کوئی چیز النہ کے حکم کورو کنے والی نہیں ، سوائے اسکے کہ النہ ہی کسی پررتم فرمائے ، اسنے میں ایک موج و ونوں سے درمیان حائل ہوگئی ۔ اور وہ (بیٹ) بھی ڈو بے والوں میں شامل ہوگیا ۔ اور حکم ہوااے زمین ابناسارا یان نگل جا اور اسے آسمان تھم جا، دچنا بنی ، پانی گھٹ گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا ، مثن جُودی بہاڑ برشک گئ ، اور کہدیا گیا وور ہوئی ظالموں کی قوم ۔

سورہ القمر میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

ورہ مریب کی بیات ہے۔ ان کو کوں سے پہلے نوخ کی قوم جھلاجی ہے۔ انتخوں نے ہمارے بندے (نوخ) اِن کو کوں سے پہلے نوخ کی قوم جھلاجی ہے۔ انتخوں نے ہمارے بندے (نوخ) سروجھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دلوانہ ہے اور (انکو) دھمکا یاگیا۔

جاری کردیے۔
بیس برسارا پان اس کام کوپورے کرنے کے لئے ل گیا جومقدر ہوجیکا مقا،
اور نوع کوہم نے ایک تختوں والی اور کیلوں والی شتی برسوار کرا دیا۔ جوہماری عگرانی ہیں
اور نوع کوہم نے ایک تختوں والی اور کیلوں والی شتی برسوار کرا دیا۔ جوہماری عگرانی ہیں
جیل رہی متی ، یہ تھا برلہ اس شخص کی خاط جسکی ناقدری کی تئی۔ اور اُس شتی کوہم نے
ایک نشانی بنا دیا۔ بھیر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا ؟ دیجھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور
میری تغییر میری تغییرات ۔ اور ہم نے اس قرآن کونصیحت کے لئے آسان ورابعہ بنا دیا
میر سیارے کوئی نصیحت قبول کرنے والا ؟

نوح نے کہا پروردگاران لوگوں نے جومیری گذیب کی ہے اس پراب توہم میں مدد فرما بہم نے نوح پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق شخصی نیار کروا معیر حبب ہمارا صحم آجا نے اور نئور ابل بڑے توہر فسم سے جانوروں میں سے ایک ایک برایت کے چیراغ جلداقول معالم اللہ میں معالم

جوڑا کے کراسیں سوار موجا و اور اپنے اہل وعیال کو بھی سے کھے نہ کہنا یہ اب خسر ق جن کے خلاف فیصلہ ہو جبکا ہے ، اور فلا لموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا یہ اب خسر ق ہونے والے ہیں۔ بھر حب آب اپنے سامقیوں سمیت شنی میں سوار ہوجا ہے تو بول کہنے شکر ہے اس النہ کا جس نے ہمیں فلا لم کو گوں سے سنجات دی ۔ (اور یہ بھی کہنے) پروردگار مجھکو برکت والی جگہ آتار نے اور آپ بہنرین جگہ دینے دالے ہیں۔ اس قصہ میں بڑی نشانیا ہمیں اور آزمائش تو ہم کر تے ہی رہتے ہیں۔

ہیں اور از ہا میں وہم مرسے ہیں رہے ہیں۔ سور ہُ ہو وہبی حضرت نوح علیہ التلام کی پیری شفقت اور النٹر عزوج کی تنبیہ اور بچر حضرت نوح علیہ التلام کی توبہ وا نابت کا ذکر اسطرح ملتاہیے۔ قریاً دہی نٹیج میں بیٹی فقال دیتہ اِتَّ ابْنِیْ مِنْ اَکھیلی الح

(سوره بود آیات ع<u>ه ۲۵</u> تا عدی)

اور نوح نے اپنے رب کو برکاراکہا اے میرے رب میرابیٹا میرے گھروالوں ہیں ہے ہے اور نیرا وعدہ سیا ہے اور توسب سے بڑا جا کم ہے۔ النٹر نے فرما یا اے نوح وہ تیرے گھروالوں میں سے نہیں ہے وہ تو آیک نباہ کار بچہے۔ لہذا تم اس بات کی مجھ سے ورخواست نہرنا جسکا تمہیں علم نہیں ، میں تم کو نصیحت

کرتا ہوں کہ تم نا دان نہ بن جائز۔ نوخ نے عرض کیا اے میرے رب ہیں آبجی بناہ مانگنا ہوں اس سے کہ وہ حبیب نر آپ سے مانگؤں حس کا مجھے علم نہیں اور اگر آپ نے مجھے معافت نذکیا اور رحم نہ فرما یا تو ہیں میں سے مدر نہ میں اس کی سے اس کا بھی کا میں ہوں۔

نقصان اٹھانے والوں ہیں ہوجا وُں گا۔ محم ہودا ہے نوح سسلامتی سے اترجاؤ اور ہماری برتیں ہیں تجھ پر اور ان جماعتوں پر حونیہ ہے ساتھ ہیں، اور کھ جاعتیں ایسی بھی ہیں جنگو ہم کھ برت سیلئے سامان زندگی دینگے، بھرانصیں ہماری طرف سے در دناک عذاب پہنچے گا۔ دا ہے محمسل اللہ علیہ و لم ہی غیب کی خبر میں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر یہے ہیں اس سے مہلے نہ آپ انکی جانبے تھے دور نہ آپ کی قوم ، کی صبر تیجئے ، اچھا انجی م السارسے ڈرنے والوں محلیم ہو

انجام سفين كشتى يس حضرت نوح عليه الستلام كرسائقة أن كرمسلمان الإنواد

برايت كرجراغ جلداذل

اور مؤمنین کی ایک مختصر جماعت ، اور جانوروں کا ایک بیک جوڑا موجود تھا۔ یہ شتی اس عظیم طوفان میں ایک مذت کے جلتی رہی۔ اس کی حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا تھا جسیں ظاہری اسباب کا رفر مانہ تھے ، یہ بات معلوم نہیں کہ گئے دن یہ طوفان را ؟ البتة الفاظ قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عالیکی طوفان تفاجسیں کوئی جاندار شتی والوں کے علاوہ نہ ہجا، وہ صفتی پہاڑوں جسے موجوں میں نہا میت مربوں کی ماری میں نہا میت مربوں کی اور کا فربیٹے کی سے مہاری ماص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی کا فربیوی اور کا فربیٹے کی مراحت خود قرآن تعلیم نے کی ہے۔

مراحت خود قرآن تعلیم نے کی ہے۔

با فی لوگوں سے بارے میں اجمالاً یہ کہدیا گیا کہ اہل ایمان کے علاوہ اور دل کو ہم نے دبودیا۔ بعد کی سلیں انہی سنجات یا فیۃ کی اولا دہیں جوسشتی میں موجود ہتھے۔

طوفان كامقصدجب بورا بوكيانعني نبئى كى تعليمات كوجبشلانے والوں كوجب

اور الکی توالٹرتعالے کا محم اسمان وزئین کوملا،اے اسمان برسا بند کردے ،اور اے زمین ابنا یا فی محکم اسمان وزئین کوملا،اے اسمان برسا بند کردے ،اور اے زمین ابنا یا فی نگل ہے۔

پانی زین میں جذب ہوگیا اور فیصلہ جیکا دیا گیا ہے۔ بودی پہاڑ پر فیک گئی، وہاں سے حضرت نوح علیہ الستام اور اُن کے اصحاب زمین پر اُنرائے۔ یہ ایک نئی وزیا متعی جو ہم گیر ہلاکت خیری سے بعد از سرنو آبا د ہوئی ،اسی بنار پر حضرت نوح علیہ الت لام کو آدم ثانی کہا ماہے۔ اور غالباً اسی اعتبارے اِنغیس مدیث بخاری ہی اَوّل الرّسُلُ اللّٰ اللّ

یہ جو دی بہاڑ کر دستان (عراق) کے شمال سنرتی جانب واقع ہے جو آج بھی جو دی

بہار دُجُل جُودی کئے نام ہے معرون ہے ، قدیم اریخوں بین بھی کئے گئے کے جگر این تاریخ یہ ہی بیان کی گئی ہے ، ملیم ارسطوکا ایک شہور زمانہ سٹ کر دابیڈ نیوسس بھی ابنی تاریخ میں اسکی تصدیق کر اسے ۔ نیزوہ اپنے زمانے کا طال بیان کر اسے کہ عراق میں بہت سے لوگوں کے باس اس شتی کے نگرے مفوظ ہیں جنہیں وہ تھول کھول کر مریفوں کو بلاتے ہیں اور مریفن شفا باتے ہیں۔

والشراعلم.

## مناخ وعب مر

(۱) ایک فدیم بین الاقوامی گمرای انبیار کرام کی پوری تاریخ یثبوت پیش کری کی بین کی توم پیش کری کی بین کی توم ایک کی از الک می از الک می اعتراص و مرایا می اور و و یه سے کریم ایسے می اور و و یہ سے کریم ایسے می اور و و یہ سے کریم ایسے

شخص ونبی سیسے سیم کرلیں جو ہماری ہی قوم سے ہے۔ ہماری طرح کھا تا ہے، جلسا بھرا ہے، سوتا جاگتا ہے، بال سیخے رکھتا ہے، بھوک بیاس کا متیاج ہے۔ وہ تو ہماری طرح ایک بیشتہ ہے۔ م

نبیوں سے بارے میں قوموں کی یہ جہالت مبہت قدیم زمانے سے طبی آرہی ہے،
غالباً حضرت نوح علیدالسلام پہلے رسول ہیں جنگوائی قوم نے سب پہلے یہ ہی طعت
دیا تھا۔اسی جابل قوم کی اتباع میں ہرزمانے سے جا ہوں نے اپنے اپنے نبی سے بارے ہیں
یہ عقیدہ گھڑلیا تھا کہ!

جوبشر ہے وہ رسول نہیں ہوسکا اور جو رسول ہوتاہے وہ بہت نہیں! حضرت نوح علیہ الت لام کی قوم نے حضرت نوح مرکو اس طرح خطاب کیا۔ حضرت نوح علیہ الت لام کی قوم نے حضرت نوح مرکو اس طرح خطاب کیا۔ فقال المدکلام الّذ بن کفروایس تو مرم ما ندالگ اللہ بنت کفروایس تو مرم ما ندالگ اللہ بنت کفروایس عصل

برا*یت کے چراغ* ملدا دّل

بسان کی دنوع کی قوم میں جو کا فررکمیں سفے سمنے گئے کریٹے خص دنوع سمجھ کے دیں خص دنوع سمجھ نہیں سے مگرایک بسنسرتم ہی جیسا ،اسکی غرض بیرسے کہ تم پر برتزی حاصل کرے ، الشر کو آگر رسول بھی جنا ہو بات نوہم نے اپنے آبار واجدا دیں بھی نہیں سمنی دکہ بینے رسول بن کر آئے ہوں) کچے نہیں اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہوگیا ہے کچھ مدت اور دیکھ لو دشا پرصحت یا ب ہوجا ہے )

بورج نے کہا پر در د گار اِن لوگوں نے جو مجھکو حبصالا یا ہے اس براب تو ہی مبری مفہ اِ

خود صفرت نوح عليه السلام اينى قوم كواس طرح خطاب فرمات بن . اَوَعَجِبُنَهُ مُنْ جَاءَ كُفُرُ فِي كُرُفِينَ مَرَّ بِكُفُرِ عَلَىٰ دَجُلِ مِنْكُفُرِلِينُ فِي مَا كُمْ وَلِلْنَقَوْلُ وَ لَعَلَكُمُ مُوْرِحَكُونَ . (الإعراف آبت سه)

کیاتہ ہیں اس بات پر تعجب ہواکہ تمہارے پاس خود تمہاری ہی قوم کے ایک آدمی دنوخ ) کے ذریعے تمہارے رب کی نصیحت آئی کہ تمہیں خبرواد کرے اور تاکہ نم الٹرسے ڈروادرتم پر رحم کیا جائے۔

د الوّمنون آیت ع<u>۳۳</u> - ع<u>۳۳</u>)

اُن (ہود) کی قوم کے جن سر داروں نے مانے سے انکار کیا اور آخرت کی بیٹنی کو جھٹلا یا اور جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسو د و حال کر رکھا تھا تھنے گئے یہ محص (ہود) کچھ نہیں ہے منگرایک بنت رتم ہی جیسا ، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھا تا ہے اور جو کچھ تم چینے ہو وہی یہ بیتا ہے۔

پید این اساکرتم نے اپنے ہی جیسے کبنٹر کی اطاعت قبول کرلی تو گھائے ہی ہیں ہوگئے۔ قوم نمو دنے بھی سبید ناصالح علیہ الت لام پریہ ہی اعتراض کیا کہ صالح تو ایک بینشر ہے۔ بھلا ہم اسکی کیسے اطاعت کرلیں ؟ نبی انسانوں میں سے مہیں ہونے ، وہ تو

ما ورار بشبر ہواکر تے ہیں ۔

عَالُوْ آلِنَّا آنَتُ مِنَ الْسُحِيرِينَ - وَمَا آنُدَ الْآبَشُرُ مِّتُلُنَا فَأْتِ

بایت ان گذشته مین المصلی فاین . (انشعرار آبت ع<u>طاه میمه)</u> توم نمو د کینے نگل (اسے صالح) ایسامعلوم ہوتا ہے کہ نوایک سحرز دوخص سے اور توصرت ہم مبیبا ایک بشرسے گر توسیا ہے تو مجبر کونی نشانی لیے آ

مرف م بيه ايك بمركم برو ي به و يبرون من المتيار أنا إذًا لَغِفُ كَا مَنْ مَنْ اللهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

صَلْلِ وَسَعْدِ. (العُمْرَأَيت علله علله)

قوم ثمود نے رسولوں کو حبطالیا۔

بس سم البی سم الکے کیا ہم اپنے میں سے ایک بیٹری پیروی کرلیں ؟ تواس صورت میں ہم بڑی غلطی اور جُنون میں بڑجائیں سے۔

یں ہم ہری میں اور بول یک پرجا یں ہے۔ سورہ کیس میں ایک قریہ (گاؤں) کا حال لکھا ہے کہ و ہاں بھی اللّٰے تعالیٰے نے چند ایک نبی بھیجے مقے۔ اُس بستی والوں نے بھی اِن بہیوں کے ساتھ وہی معالیہ

سیاجنٹزشنہ قوموں نے اپنے اپنے اپنے نبیوں سے ساتھ کیا تھا۔ میاجنٹزشنہ نور مرہ سے اپنے تنہ سر رواز کر من رواز

یہ قریب مفسر میں کی تحقیق سے مطابق ملک شام کاسٹ ہرانطاکیے تھا۔ اس سٹ ہر میں مہلی دفعہ دونی تبلیغ سے لئے جسجے سکتے تو گاؤں والوں نے انسکا انگار کر دیا۔ مجرالٹر تعالیٰ نے اُن دونوں کی مدو کے لئے تمیسر۔ نبی ارکھیجا ،اسپر اُن کسبتی والوں نے

ببحكران بينول كالانكار كردياكه

ن میر سیست متم تو ہم جیسے ہی بین رہوا ور التاریخ کسی لبتنر کو رسول نہیں بایا۔ ہم تم کو حجو یا مجھتے ہیں . حجو یا مجھتے ہیں .

آيات ذيل اسي واقعه ميمتعلق ہيں۔

وُاضُورَ لَهُ مُ مَّنَدُ الْمُحَدِّ الْقَرْكِةِ إِذْ جَاءَ هَا الْمُرْسَلُونَ . إذا رُسَلُنَا اللَّهُ مُ اثْنَانُ قَلَدَّ بُوهُمَ الْعَدَّرُ مُ اللَّهِ فَقَا لُوا الْفَالْالْفَكُمُ الْمُرْسَلُونَ . قَالُوا مِنَ الْفَكُمُ الْمُرْسَلُونَ . قَالُوا مِنَ الْمُدُنَ مِن شَكِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن الللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الللَّهُ مُن الللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّلْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللْمُن اللَّهُ اللَّهُ

(ایے نبٹی) ان سے ذرا اُن بستی والوں کا قصہ بیان سبیجئے جبکہ سم نے اُن کی

نيب تم ايك احيج سنجيده آدمي مقے تم كوا جانك كيا ہوگيا كرتم نے نبی ہونے كا

معلوم ہو اہے کہ تم یوسی نے جاؤ و وغیرہ کر دیا ہو ؛ محلاتم لبشر ہوکر نبیء ہونے کا دعومیٰ کیوں کرتے ہو۔ اگرانیا ہے تو تم بقیناً حجوتے ہی ہو۔

قَالُوْآ إِنَّكَا آنُتَ مِنَ النُّسَجِّدِينَ . وَمَا آنُتَ إِلَّا بَشَرُ مِنْ لُكَ وَمَا

إِنْ نَظْنَتُكَ لَينَ الْكَذِيدِينَ. والشعرار آيت مصا عيما توم شعیب نے کہا اے شعیب بقیلًا تم سحرز د ہ ہو گئے ہو۔ اور تم توصر ف ہم جیسے بشرموا ورهم غلبن كرتيح مين حوثم حجو ليح بهوبه

توم ابراہیم نے بھی سے بدنا ابرامہم علیہ است لام کے بارے ہیں یہ ہی سے ظاہر کیاکہ وہ لوصرف آیک نوجوان لڑکا ہے جو ہمار ہے بنوں کے بارے ہیں اکثر بھری گفتگو

محرّماد بها ہے۔ قَالُوْا مِنَ فَعَلَ هٰذَا بِالِهَتِينَّا إِنَّهُ لَيِنَ الظّلِيلِينَ الْخ الله ارآت ما

( الانبيار آيت <u>موه</u> - من<del>لا</del>)

جلد اوّل

رقوم نے میلے سے واپس آکر حب اپنے بنوں کا یہ حال و بچھا کہ مکر ہے مكرے ہوكر كر بڑے ہيں) تو كہنے لگے ہمارے خداؤں كابير حال كس نے كرديا وبيتك وه كونى برا ظالم بي بيوگا-

بعض لوگوں نے کہاہم نے ایک نوجوان کو اِن بتوں کا ذکر کرتے سنا تھا جسکا

نام ابراہیم ہے۔ فرعون اور قوم فرعون نے بھی سے بدنا موسیٰ علیہ انستام وستیدنا ہارون علیہ اللہ

جلداؤل

کو خفارت سے اندازیں بشرہی سے تے رہے اورکسی طرح اِن دونوں نبیوں کوسلیم نہ کیا۔ فرعون توآخر وفت تک بہری کہتار ہا کہ موسی نے تو ہمارے تھر رپر ورسٹس یا تی ہجواتی سے حتی سال ہمارے گھر میں گزارے ۔اور اب و ونبی مہونے کا دعوی کریاہیے۔ قَالَ ٱلمُونِزِيْكَ فِينَا وَلِيْدًا وَلِينَا وَلَا لِمُنْ وَلِينَا وَلِينَ

(الشع*رار آیت <u>مدا</u>)* 

فرعون نے کہا کیا ہم نے بچھے کوا بینے ہاں بچیس نہیں پالا تھا ؟اور تو نے ابنی عمر سے حتی سال ہمارے ہاں نہیں گزارے ؟ توم فرعون نے بھی میہی اعتراض مُصرا پاکسبید ناموسی و بارون رعلیها السلام)

بشربس اورمرف نبوت کے نام پراقتدار چا ہتے ہیں۔

قَالُوَ آلِنَ هَٰذَ انِ لَسَحُرْنِ يُرِيِّدَ انِ أَنْ يُمْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمُ لِبِيحُرِهِمَا

وَيَنْ حَبَّا بِعَلْرِيْقَتِكُمُ أَنْمُثَّلًى. (طدآيت سنة)

آخر کارلوکوں نے کہا کہ یہ دونوں (موسی کو ہاروٹ) تومحض جا دوکر ہیں۔ اِن کا مقصدیہ ہے کہ اپنے جا دو سے زورے تم کو تمہاری زمین سے بے وخل کردیں اور

تمہارے رسم ورواج سکا خاتمہ کرویں۔ آخر کارتوم نے بیشریت کا ازام لگا کرسے پر ناموسی اور مارون علیجا السلام

کی نبوت کا انکار کردیا۔

تُعِرَّارُ سَلْنَا مُوسَىٰ وَإَخَاءُ هُرُونَ بِأَيْنِنَا وَسُلْطِينِ مُبِينِ - إِلَى فِرَعُونَ وَمَلَا بِهِ فَاسْتُكُبَرُوا وَكَا نُوا قُومًا عَالِيْنَ - فَقَالُوْا أَنْوَيُنَ لِبَسْرَيْنِ مِثْلِكَ وَقُوْمَهُمَّا لَنَا عَبِهُ وَنَ - قَلَدٌ بُوْهُمَّا فَكَا نُوْامِنَ الْمُهُلِكِينَ -

د المومنون آیت م<u>صم ملایم محم مرمه</u>)

مهرهم نے موسی اور ان سے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھی دیل بحضا) سے ساتھ فرعون اور اُن سے ساتھیوں کی طرف ہمیجا منٹر اُتھوں نے تکبر کیا اور وہ مغرور قوم ہی کھتی ۔ مجر کہنے گئے کیا ہم اپنے جیسے دونبٹ ریرایمان سے آئیں ،فاص طور پر البیلی صورت بن سر ان و و نول (موسی و بارون ) می قوم ہاری غلام ہے۔ اس أن توكوں نے دونوں كو حجالا ديا ، مجروہ الك مونے والوں بي سے بوڭئے۔

قوم عيستى نے ستيد ناعيسي عليه الت لام كوابك بالكل دومسرى حيثيت سي دیکھا۔ بینترا توام نے تو اپنے اپنے نبیوں کوصرف بیٹر خیال کیا اور نبوت کا انکار کے دیا لیکن قوم عیسیٰ نے ستیدنا عیسیٰ علیہ السّلام کو لبشریت سے ایک فدم آگے بڑھے اگر ا کو ہمبت کیں داخل کر دیا بھو یا لبث تنسلیم کرنے سے کئے قطعًا آما وہ یہ ہوئے۔اسس لحاظے اس قوم نے سے ابقدا قوام سے بالکل مختلف ننظر بہ قائم کر رہا کہ نبی بنٹر نہیں ہوتے۔حضرت عیسانی بیفیناً نبی ورسول تضامین بہتے رنہ سکتے۔ درانسل پہ وہی ا فراط وتفريط كے مُنظَامِرے ہيں جو جہالت اور إندھے بن كى وجے ببدا ہواكرتے ہيں۔ السّرنعاك نے توم عنيكى كى اس كرائى كوان الفاظي رو فرماديا۔

إِنْتُهُوْ اخْدِرًالْكَكُمْ وِ (النَّاء آيت ملك)

یاز آجاؤ به تمهارے <u>لئے مہتر ہے</u>۔

سورة آل عمران من حضرت عليه التلام ي حفيقت كوايك مثال يسيمها ألكي اوريه بتاياكيا كرحضرت عبيئ عليدالت لام انسان ولبنسر بهي تنضح جيساكه ديكرانبياركام انسان وببنشر تحقیے۔ زما اُن کا بے باپ کے پیدا ہوجا نا پر کوئی دسین نہیں کہ وہ خدا یا شريك خدام وبانين أكربغير بأب شے الند تعالے كى فدرت خاص سے وہ بب راہوكر مُدايا سْريك مُدامِوسِكتے ہيں توحضرت آدم عليه الت لام جو باب اور ماں سے بغير بيايا ہوتے ہیں اُن کو کیا کہا جا تر گا ؟

اور حضرت حوّار بھی توبغیر ماں کے پیدا ہوئی ہیں، حالانکہ اُن کو کوئی تھی خدا

یا نشریک فندا مانے کے لئے تیار نہیں۔ بمرآر حضرت عبیای علیدات لام بغیر باب کے پیدا ہوگتے ہوں تو انہیں طح مُدَا يا تشريك خداكها جائيكا ؟

الترتعايك نے حضرت عبيني عليه الت لام كى حقيقت اس طرح سمحاني ہے۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عَنْدَ اللَّهِ كُمَثَلِ أَدَ مَرْخَلَقَدُ مِن تُرَاّبِ ثُمَّ قَالَ لَمُ كُنُ فَيْكُونُ وَالْحَقَ مِنْ مَنْ يَلِكَ فَكُلَّ ثَكُنُ مِنَ الْمُمُورِينَ -

بیشک عیسیٰ کی مثال الترشے ہاں آ دم کی سی ہے کہ التدیے آ دم کومٹی سے بيداكيا مجريكم دياكه بوجالس وهانسان بوكئة ليهاصل حقيقت سي جوتمهار براب

کی طرف ہے بتانی جارہی ہے۔ لہذاتم اُن لوگوں میں سٹامل ندمونا جو اس میں شک۔ أي دوسرى جَمَدارت و بحد إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُدُ أَنْعَمُنَا عَلَيْسِ وَجَعَلْنَا هُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَامِيْلُ. (رُزخرف آیت عا<u>ه ۵</u>) ابن مریم تو کیونہیں سوائے ایک بندے کے جس پر ہم نے خاص انعام کیا اور اسکوسی اسرائٹ کے لئے ایک نمونہ بنا دیا۔ معنی حضرت عینی علیہ اِت لام کو ہے باپ سے پیداکرنا ،اور تھبراُن کو وہ مجزے عطا کرنا جو نہ اُن سے پہلے سی نبی کو دیئے گئے نہ اُن کے بعد ، و ومٹی کا برندہ بناتے اور اس میں میگونک مارتے تو وہ جیبا جاگتا پرندہ بن جاتا ، وہ ما در زاد اندھے کو بینا ر دیتے ، کور مدے مرین کوشفا دے دیتے ،صی کرمردہ انسان کو زندہ کر دیتے ،ایس بیمعمولی پبیدائش ا دران عظیم عجزات کی وجه سے اُن کومقام بندگی سے بالا ترسمجھنا اور بشریَت ہے بھال کرفکرا یا الوہبیت میں شریک کردنیا نہایت کا دانی کی بات ہے. وہیقتاً بسَنَر مِنْ حَبْهِينِ اللَّهُ تِعَالَى فِي الْعَامَات سے نواز کرا بنی قدرت کا نمونہ بنا دیا مضا۔ و و بنی اسرائیل کے ظلم نبی ورسول منفے۔ یہ ہے حقیقت حضرت عیسیٰ بن مرتم علیالسلام ی جبکو قرآن محیم نے نہایت وضاحت کے سیاسم غیمبہم انفاظ میں ظامر کیا ہے۔ رجه دیچرا قوام نے اپنے اپنے نبیوں کولہت سمجھا اور نیوٹ کی نکریب کی اکتین قوم ئی نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الت لام کوغیر پستر مجھا، دراصل بیرہی وہ تیب دیم راہی ہے جو انبیار کراَم سے تعارف میں فوٹوں کوئیٹ آئی ہے تہیں تحقیر کی تئی اور قرآن يحيم سي مزيد مطالعه سے معلوم ہوتا ہے كہ اِس قديم محمراہى وجهالت كااثر عرب برسمَى بزراجب خاتم النهبين صلى الترعلية ولم محد مكرمه ميل مبعوث بوستے تو مشركيبن بيخة نے منبی آپ کی نبوت کو بہے ہم کر جیٹالا دیا کہ

یر کیسا رسول ہے جو کھا ناپیتا اور بازاروں میں خرید وفروخت کریا ہے ؟ آگریہ س رسول ہوتا تو اسکے ساتھ ایک فرسٹ نذیمی ہونا چاہتے تاکہ وہ علامت بے داسکے رسول AA

رايت يحرجراغ مبداة ل

ونبی ہونے کی ؟) یہ توتم مبیبا ہی ایک بشرہے۔ مشرکتین متحد کی اس خام خیالی کو فرآن محیم نے غفلت اور جہالت سے تعبیر کی ہے اور اس مفروضہ خام خیالی کو گمرا ہی اور اندھا بین قرار دیا ہے۔ سور ہُ انبیا میں رمضمون موجو دیہے۔

لَاهِيَهُ ۚ قُلُونُهُ هُو اَسَرُّوا النَّجُوى الَّيَابِينَ ظَلَمُوا هَلُ هَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ا اللَّا النَّذُ النَّذُ النَّهُ النَّهُ أَفَتَ أُنْوُنَ السِّحْرَةِ أَنْدُكُمُ النِّيْصِرُونَ .

د الانبيار آيت عين

اُن کے فلوب نمفلت ہیں پڑے ہیں اور یہ طالم لوگ آئیس ہیں سرگوشیاں کرنے ہیں اور یہ طالم لوگ آئیس ہی سرگوشیاں کرنے ہیں کرنے ہیں کرنے ہیں کہ کینے کا ایک بیشر ہی تو ہے۔ تکھیر کیا تم آنکھوں دیجھتے جا دو کے بیھندے ہیں جبنس جاؤگے ؟

وَقَانُواْ مَانِي هَلَىٰ الرَّسُولِ يَا ثُلُ الطَّالُولِ عَلَيْهُ الطَّعَامَرِ وَيَعْيِثَى فِي الْأَسُوا يِقَ

لَوُلُا أَنْذِلَ إِلْكِيْدِ مَلَكَ فَيَكُونَ مَعَدُ نَيْنِ بُيرًا ـ الإ

د الغرقان آببت مد، عد، عد،

مکر کے مشرکین نے کہا یہ کیسارسول ہے جو گھاٹا گھاٹا سے اور ہاڑاروں بیں چلتا مجبر آہے بحیوں نہ اِس سے پاس کوئی فرسشند تھیجا گیا جو اسکے ساتھ رہت اور ( نہ ماننے والوں کو دھم کاٹا)

اوریا اس کی طرف کوئی خزانه آثار دیا جاتا، یا اسکے پاس کوئی باغ ہی ہوتاجی سے یہ کھاتا پیتا،اور ظالموں نے (میہاں تک) تحجہ دیا کہ اے نوگڑ! تم توصرف ایک سحرز دہ شخص تی پیروی کریسے ہو۔

ریس بیرگراه مروسکتے ہیں انہیں اب سیرطی راه سوحیاتی نہیں دیتی۔ پس بیرگمراه مروسکتے ہیں انہیں اب سیرطی راه سوحیاتی نہیں دیتی۔

السُّرِتِعائے نے مستشرکتینِ مُتَّقِی اس جہالت اور عدا وت کا جواب بھی انہی کے انداز پر دیا اور اِن سے سوالیہ انداز ہیں کہا گیا۔

میلے کونسا ایسانی آیا ہے جو کھانا نہ کھانا ہو؟ بازاروں میں جاتا بھر مانہ ہو؟ تم لوگ اور نمہارے آبار واجدا دحضرت نوح ،حضرت ابراسمی،حضرت اسمعیل ،حضرت ايت يحج اغ

مُوسَىٰ عَنسِیٰ علیہم التلام اور مہت ہے دوسرے انبیارے ضرف واقف ہی نہیں بلکہ اِن حضرات کی رسالت و نبوت کو بھی سلیم کرتے ہیں۔ یہ سب ببوی ہے والے مقے کیا آپیا، بازاروں بیں جانا بھرنا، شجارت وزراعت کرنا، خم ونوشی مے مالات بیش آنا، سب مجھ انبرسیش آنا مقا اور تم خود اسکے قائل ہو بھراب آگریہ رسول محصلی اللہ علیہ ولم ، مجمی بیت رہیں۔ کھاتے بینے اور بازاروں میں خرید و فروخت رحمد کی ایا ہے ؟

"أَسْ عَظِيمُ حَقِيقَتْ كُوسُورُة الفرقان بِي السَّطِرِحِ ظَامِرِ كِياسِتِ-وَمَا آرُسُلُنَا قَبُلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلْآ إِنْهُ مُلِيّاً كُلُونَ الطَّعَامَرُ

وَيَعْشُونَ فِي الْكُسُوانِ الْحُولِي الْحُلِي الْحُولِي الْحُولِي الْحُولِي الْحُولِي الْحُولِي الْحُولِي الْحُلْمِي الْحُلْمِي الْحُلْمِي الْحُلْمِي الْحُلْمِي الْحُلْمُ الْمُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ

اکے محد رصلی اللہ علیہ و لم ) تم ہے مہلے جورسول بھی ہم نے بھیجے سفے وہ سب کے سب کھاٹا کماتے ہفتے اور ہازاروں ہیں (خرید وفروخت کیلئے ) علقے بھر تو تقی ایک اور موقعہ پر اللہ تعالیٰ کے بندی کریم سلی اللہ علیہ و لم کی زبانِ مبارک سی ایک اور موقعہ پر اللہ تعالیٰ کروا تاکہ آپ کی حقیقت کا اسطرح واضح اظہار کر دبیں کہ آپ کی حقیقت کی کوئی پر شفید گئی کوئی پر شفیدگی باقی نہ رہے اور سالقہ امتوں کی طرح یہ آخری امت اس تم ابی ہیں بہتا اس مراسی میں بہتا اس کم ابی ہیں بہتا اس کم ابی ہیں بہتا اس کم ابی میں مبتال میں حصد داری ہوتے اِسی فورسٹ تہ ہونا چاہیے یا بھر خدا ہے ایک رشتہ داری ہو یا خدا تی بین حصد داری ہو۔

الترتعاك كالمكاير برحقيقت اعلان جوخاتم النبيين ملى الترعليه ولم كى

زبان مبارك سے روایا گیا کتنا واضح اور کھا ہوا ہے۔ قُلْ اِسَّمَا آیَا بَشَرَ مِیْ اُلْکُو یُوْ حَیْ اِلْیَ آنَمَا اِلْفَکُو اِلْکُو اَلَٰ فَالْکُو اِلْکُو اَلْکُ کان یَرُجُو الِقَاءِ رَبِّ فَلْیَعُمُلُ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا یُشْرِلُهُ بِعِبَادَةِ دَبِهِ

آگا ا۔ (الکہف آیت منلا) اے محد دصلی الشرعلیہ ولم ) کبوکہ میں بشر ہوں تم مبیا ،میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہار امعبود ہیں ایک ہی معبود ہے ، نسی جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کا امید وار بہوا کی چاہئے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی مشر یا۔ اسکے علاوہ قرآن حکیم کی اور بھی وضاحتیں موجود ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہو کہ ہرز مانے میں لوگوں کی جہالت کا یہی حال رہاہے اور تنفر بیباً ہرایک نبی کواس د وچار ہونا پڑا اور اسی جہل نے بہت سی قوموں کو نبیوں کی روشن برایات سے محروم كرديا - يا تورسولوں كوصرف بينسر سمجها كياجس كى وجه سے اطاعت نہيں كى تنى يا مجر فوق اتبیشرجاناا درگمراه *هوگئے۔ ب*ه دونوں نظریے جبل ا وربعظی کی ببیدا وارہیں بہو<sup>د</sup> ونصاری کوائسی جہل و کے عقل نے راوحق سے دور کر دیا ہے ۔سور ہ ابر اسم میں مزید

وضاحت ملتى ہے۔ قالت رسله فراین الله شکف فاطرا التماؤی ف الْأَنْ ضِ يَنْ عُوْلَكُو لِيَغْفِرُ لَكَ عُرِينَ وَنُو يَكُورُ وَنُؤَخِّرُ لَكُو إِلَى آجَيِلِ مُسَسِدً قَالُوا إِنْ اَنْتَكُو إِلَّا بَشَرُ مِثَلُنًا تَكُرُبُ لُهُ نَ أَنْ نَصْلًا وْنَاعَمًا كَأَنَ بَعِبُكُ أَبَا وُنَا فَأَتُونَا بِسُلْظِن مُّبِينِ، قَالَتُ لَهُ مُرْرُسُلُهُ مُرِانُ نَحَنُ إِلَّا بَشُرُ مِّتُلَكُمْرُ وَلَكِتَ اللَّهُ

يمن على من يتناع وكن عبادي - ( ابراميم آيت عن ملا)

(انبیارے بیغام کونہ ماننے والوں سے) اُن کے رسولوں کے مهاکیاالٹرکے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہی وہ تم کو دعوت دے رہاہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کردے اورتم کو ایک مدت مغرر ہ تک مہلت دے۔ ان لوگوں نے جواب دیا تم تو ہارے جیسے ہی بشر ہو، تم ہم کو اُن معبود وں کی عبادت سے روکنا جا سے ہو جنی ہمارے باپ دا دانے عبادت کی ہے ؟ احصا توکونی واضح دلیل پیش کرد؟ اُن سے رسولوں نے اُن کو جواب دیا ہم تو تم ہی جیسے بشربي ليكن الشراسي بندون بب سے جس كو جا ہنا ہے د نبوت

ورسالت) سے سرفراز کرتا ہے۔ سور و تغابن بیں اس طرح بیان کیا گیا ہے: اکفریا نیک فرنہ ڈیا کی گفرود ایمن قبل فارا اقعا وَبَالَ أَمْرِهِمُ وَلَهُ مُوْعَنَ الْ أَلِيمُ وَلِكَ بِانْقَامُ كَانَتُ

تَالْنَيْهِمُ مُرْسُلُهُ مُو بِالْبِيَنَةِ فَقَالُوْا اَبَشَرْ بَهِ لُو نَازَفَكُفُرُوا وَتَوَلَّوْا وَلَوْلَا وَاسْتَغْنُ اللَّهُ مُواللَّهُ غَنِي حَبِيلًا. والتغابُن آبت عدى عن

کیا تم کو اُن لوگوں کی خبر نہیں بہنچی جنھوں نے اس سے پہلے
کفر کہا بھرا ہے شامتِ اعمال کا مزوج کھ لیا ؟ اور اُن کیلئے دائے )
در دناک عذاب ہے۔ اس انجام کے شخق وہ لوگ اس لئے ہوگئے
کہ اُن کے باس اُن کے رسول کھی کھی نشانیاں لیکرا تے دے گراہوں نے
کہا کیا بم کو بشر درابت دیں گے ، بیس انفوں نے انکار کیا اور شھر چھر لیا بہ اور الشرقوبے نیازے برخوا اور عدیے۔ الشریمی اُن سے بے پر واہو گیا ، اور الشرقوبے نیازے برخوا اور حدیجہ

سورهٔ پوسف میں بھی بوری وضاحت کے ساتھ کہاگیاکہ جننے تھی رسولی و نسب ہیں آئے ہیں اس کے ساتھ کہاگیاکہ جننے تھی رسولی و نسب کے سب انسان ہی سکتے اور ان ہی بستیوں کے رہنے والون پر کتھے کہا کیا یہ بات اِن منسرکین مستحد کومعلوم نہیں ہ

وَمَا آرُسَلُنَا مِنْ قَبْلِكَ آلَا رِجَا لَا نَوْجِي ٓ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْلِكَ آلَا لِهِ عَالَا نَوْجِي ٓ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهُلِ الْقُورِي. (يوسف آيت مك)

اے محد دصلی السّرعلیہ ولم ) تم سے پہلے ہم نے جننے بھی پیغیبر بھیجے ہیں وہ سب کے سب انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے دہنے

والون بي سے عقر

مشرکین مگه کا یہ خیال تھا کہ محد دہلی السّرعلیہ ولم ہر رسول نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ انسا ہیں۔ قرآن کیم نے کفار محد کے اس جا ہلانہ خیال کی تر دید کرتے ہوئے بتلایا کہ میہ کوئی نئی جہالت نہیں جو آج بہلی مرتبہ اِن لوگوں سے ظاہر ہمودہی ہے زمانہ قدیم سے نمام جہلار اسی غلط فہمی ہیں مبتلارہ ہے ہیں کہ جو لبشر ہے وہ رسول نہیں ہوسکتا اور جو رسول ہے وہ بشر نہیں۔

اسی جہالت نے ہرز مانے کے لوگوں کو ہدایات انبیار سے محروم دکھا ہے۔
ور وہ نبیوں کی واضح وروشن ترین تعلیمات کوعض یہ کہدکر رو کر دیا کرتے ہے
لہتم تولبشر ہورسول کیسے ہو سکتے ہو؟ رسول یا تو فرسٹ تہ ہوگا یا بھیرکوئی اور مخلوق ،
میکن انسان تورسول ہوہی نہیں سکتا۔

ا بیے انسانوں کی ہوایت سے محرومی کا سبب قرآن کیم نے یہی بیان کیا ہو۔

و منا منع النّاس آن یُؤُمِنُوْآ اِذْ جَاءَ الْمُعُوالْمُعُلَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

السُّر نے بِسُرکورسول ہناکر بھیج دیا ؟" مالا کمہ السُّر تعالے نے ہر زمانے میں انسانوں ہی میں سے کسی ایک کورسول بنایا ہے انسان کی ہرایت سے لئے انسان ہی رسول ہوسکتا ہے تہ کہ کوئی فرشتہ یا بشر سیت سے بالا ترکوئی اور سبتی ،اس حقیقت کوسور کا انبیار میں اس طرح واضح کیا ہے :-

ہم نے تم سے پہلے انسانوں ہی کورسول بناکر بھیجاہے جن پر ہم وحی کرتے متھے۔ لہذا جانے والوں سے دریافت کرلو آگر تمہیں نامجلیم مواور ناہم نے اُن رسولوں کے جسم ایسے بنائے متھے کہ وہ کھا نانہ کھا

ہوں اور نہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہتے۔ اور بہ کلام الہٰی کی انتہائی شغفت سے کہ وہ مشرکین مکہ کی خام خیالی کامبی جواب ریاہے :۔

قُلُ لَوْكَانَ فِي الْآرُضِ مَلَّكُ لَا يَكُنُونَ مُعَلَّمَةً لِيَهُ الْكَرْضِ مَلَّكُ لَيْ يَكُنُونَ مُعَلَّمَةً لِيُنَ لَنَذَ لَنَا عَكِيْهِ هُ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا.

ربن اسرائيل آيت مطال

اے بی اِن لوگوں سے کہو کہ اگر زمین پر فرشتے اطمینان سے میں کورسوئی بناکر نازل کرتے ، میں مجرر ہے ہوتے توہم اِن پر فرشتے ہی کورسوئی بناکر نازل کرتے ، قرآن مکیم کی مُرکورہ بالا آبیت نے مسئلہ کو اور آسان بنا دیا کہ انسانوں کی ہرابت کیلئے انسان ہی صروری ہے نہ کہ کوئی فرست نہ یا کوئی اور مخلوق ؟

## مُمَا ذَا بَعُدُا الْحَيِّ إِلَّا الضَّلَالُ-حَقَ ظَامِرِ بِهِ جِائِدِ كَي بِعِدْ قِبُولِ مُرَّنَا سُوائِ مُرَابِي كَ اوركيا

ہوسکیا ہے؟ اور یہ عجیب تربات ہے کہ جن لوگوں نے پیچروں اور درختوں میں اگو ہیب کو تسلیم کیا ہے آخروہ لبشریت میں نبوت کو محال کیوں سمجھ رہے ہیں ؟ آفاکا تعقلہ ٰنی۔

کیاعقل و فہم سے محروم ہوگئے ہیں ؟ یہ السّر کے کلام کا اعجاز و تنفق ہے کہ اس نے نبیبوں کی بلند تربین عظمت و تنقد سیں ' کو صروت <del>دُو</del>لفظوں سے اواکر دیاہے :-کو صروت دُولفظوں سے اواکر دیاہے :-کہ وہ السّر کے بندے اور اُس کے رسول ہواکرتے ہیں''

(۲) فوم لوح کے معبود اسید انوح علیہ الت لام جس وقت اپنی قوم میں مبدوث ہوئے ہیں اُس وقت اپنی قوم میں مبدوث ہوئے ہیں اُس وقت ماری قوم بت برستی میں بہتلائقی، شرک اُن کا ندہب تھا جھوٹے بڑے میں کا وہ سے جو سرے میں بات تھے جو سرے فرا سے نام سے جو سرک جا بلوں میں بھی بوجے جا بلوں میں بھی بوجے جا بلوں میں بھی بوجے جا بلوں میں بھی بوجے

ا۔ ورق بید بنو کلب کامعبود مقاجس کامندرمقام دومة الجندل بی بنایا گیا تھا۔ ورق الجندل بی بنایا گیا تھا۔ یہ بنت نہایت بلند قامت مردانی جمقہ (بدن) مقا قراش سختمی اسکومعبول نے اس کا نام و درکھا تھا اور ابنی اولاد کے نام جمی اسی نسبت پر رکھ دیا کرتے ہتے۔ اولاد کے نام جمی اسی نسبت پر رکھ دیا کرتے ہتے۔ بید بنت قبیلہ فریل کی دیوی تھی جس تی تکل عورت سے مشابہ تھی۔ بنبوط میں دیوی تھی جس تی تک عورت سے مشابہ تھی۔ بنبوط سے قریب اس کامندر تھا۔

۔ سے قریب اس کامندر تھا۔ ۳۔ یغویت: یہ قبیلہ کئے کا بُت مقا۔ حجاز اور بَن کے درمیان مقام مُرش پراس کا مجتمہ نصب کیا گیا تھا اس کی شکل سٹ پرکی طرح تھی بھویا بیرطاقت وقوت كا مالك مقاجس كے دست قدرت میں كائنات كى سارى طاقتیں سمجى جاتى خين قریش سے ہوگ بھی اسی ثبت ہے نام برا پنے بچوں سے نام رکھ لیا کرتے تھے۔ مریش سے ہوگ بھی اسی ثبت ہے نام برا پنے بچوں سے نام رکھ لیا کرتے تھے۔ م. يَعْوَق : بن سے علاقے بین قبيله بمدان ما بمعبور تصورے تنظل ير مقاجب كي یے بیوجا عرب ہیں بھی کی جاتی تھتی۔

ن جميرك علاقے ميں قبيله جمير کا يمعبود گيدھ کی شکل پرتھا۔شہرسا رہن ، کے قدیم منتبوں میں اِس کا نام نسور تکھا ہے ، اسکے مندر تو سیت نسور اور اسکے ستجاد ه شبنوں کو اہل نشور کہا جا تھا۔ عرب سے بعض آثار قدیمیہیں جومندر ظاہر ہوئے ہیں اُن ہیں مندر کے دروازوں برگیدھ کی تصویر ملتی ہے جواسی معبود کی علامت ہے۔ معبود کی علامت ہے۔ و لاحول و لافقة إلا بالله۔

رس، سنرت النبر طوفان کے آغازیے قبل سیدنا نوح علیہ السلام کوو<sup>جی کے</sup> ذربعه مدابت دسي محتى كهجب عذاب سشروع موجا كنتح تو ظالموں سے بارے ہیں ہم سے سفارسش نہرنا یحیونکہ اِن کو ڈادِ ا یئے جانے کا فیصلہ

ئى كامتحل بىغام جب كسى قوم كوپىنچ جا ئاسى اوراسكى حدىدرى بروجا نىسىي مرحرقوم اسكتسليم كرنے برآما وہ نہيں ہونی تو تھے سنت الٹر دالٹری عادت ہے رہی ہی كرأس توم كوصرف أس وقت تك مهلت دى جأتى ہے جب تكر أس بي تجھ معليے آ دمیوں کا وجود کا ان ہو۔ مگرجب اُس قوم سے نیک افرا دسب نکل تھکتے ہیں اور ما باقی صرف فاسدعناسر کاہی مجوعہ رہ جا تاہے تو مجرائس قوم کوالنگرمہات نہیں دیتا۔ اُنکی ہلاکت مقینی ہوجاتی ہے اور انفین مسی مفی کل بین تبا ولیجر دیا جاتا ہے: بنراسی حمت کا تقاصم میں ہوتا ہے کہ البیعے فاسر مادے کوضائع کر دیا جائے، جناسجیہ قوموں پرجو عذاب آیاہے وہ اسی نقطہ انتہا کے بعد آیاہے۔ قوم نوح کا انجام مجمی اسی شنت الشرکے مطابق غرقا بی کی سٹ سکل ہو

رم) وانشمن می باید وانشی استدنانوح علیه استلام دریاسے بہت دُورِ میں براینی کشنی تیار کرزیم

تحقے اُسوفت لوگوں کو بیمل نہا بت مفتحکہ خیز معلوم سواا ورنہیں ہنس کراسکا مزاق ا اٹرایا گیا کہ کیا کیٹ ی زمین پر جلے گی ہسمندر سے سینکٹروں میں وور کیا زمین کا یہ خطہ یا نی بیں نبدیل ہوجائے گا ہ اور کیاصرف نوخ بچ جائے گا اور مسبم سب

سحریا ہوگا کہ بیستفدر نا دان اور فریب خور دہ ہیں کہ شامت اِن سے سر پر کھٹری ہی گرمیطمئن ہیچھے ہیں اور الٹا مجھے دلوانہ سمجھ رہیے ہیں۔

التُربين جشم بصيرت عطاكرے اور توفیق عمل بھی ! رس

د۵) طوفان کی عالمگیری طوفان نوخ کے بارے میں مفترین کی دُو رائے ہیں:-آول بیکہ بیطوفان عالمگیر تھا

جو بور بے خطہ ارضی کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ دوم : - بیر کہ بیطوفان اُس خسائص علاقة یک محدود متھا جہاں قوم نوح آبا دھی۔

اری روایات ہر دو کیال کی تائیدیں ہیں۔ سین قرآن ابت رات تیہی رائے سے قریب ہیں، اگرجہ قرآن ملیم میں کسی

مین فراق است رات و به است الات می داشد سے سے سرمیب ہیں بہتر پیسروں کے میں است اللہ میں است میں است میں است میں مگذالیبی کوئی وضاحت نہیں ملتی جس سے طعی طور میر کوئی فیصلہ معلوم ہوجائے بہرطال واقعہ کا انحصار اس برنہیں کہ بیطوفان عالمگیر تھا یا محدود پر اسکین بیحقیقت میں کہ بیطوفان

مہابت ہولناک اور غضبناک میم کا مقاص کی مفصل آگئے آرہی ہے۔ مہابت ہولناک کراگیا قرآ نی است ارات مفسرین تی پہلی رائے سے زیادہ فرسیب ہی ذُيِّ يَّةً مِنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوْجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْلًا السَّكُولَا

ربنی اسرائیل آیت میا)

حلد اوّل

۱۱ ہے لوگو) تم اُن لوگوں کی اولا د ہوجنہیں ہم نے نوخ کے ساتھ محضى مين سواركيا عقا، بينك نوح ايك مشكركزار بنده عقاء

اس آیت میں اہل ملحے کو بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت دال فی جارہی ہے كمالته تعاليا كي طرب سے كتاب بانے واليے ديہو و ونصاري ابنے جب ر مولوں کے مفاہلہ ہو کھا یا تو و میجوان کے سامنے کیا معاملہ ہیں آیا ؟ لہٰذا نوعے اوراُن کے سے امتیوں کی اولا دہونے کی حیثیت سے تمہار ہے کئے مہی لازم ہے کہ تم صرف اللرواحدین کو اینامعبود بناؤ ،کیونکہ جن کی تم اولاد ہو و والٹر واحد ہی کومعبود بنانے کی برونت طوفان کی تباہی سے

الغرض آیت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ میہو دونصاری اور قرآن کے د کمیرمخاطب دحس میں ساری اقوام شامل ہیں )طوفان نوئے سے سنجات یا فتہ

افراد کی اولا دہیں۔ واکٹراعکم۔ وجه دوم : سورهٔ مریم کی آیت عده تھی عالمگیرطوفان کی تائیدکرتی ہے۔ أُولَيِّلَكَ الَّذِينَ أَنْعُكَ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنَ النَّبِينِ مِنَ ذُمِرَا يَدِيَ أَدَ هَرَ وَمِسْتَنُ حَسَلُنَا مَعَ نُؤْجٍ ﴿ إِنْ ﴿ وَمِهِمَ آيت سُهُ ﴾ چندانبیار کرام کا نذکرہ کرنے سے بعد قرآن عیم نے اس طرح فرایا: یہ و ہ ٰ انبیارؑ ہیںجن پرائٹرنے اِنعام فرما یا اُوم کی ُورَبیت ہیں کے

اوران توکوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے سسا بھ کشت تی ہیں سوارک انتقاء

اِس آیت میں اولادِ ابراہیم اور اولادِ معقوبُ کابھی نذکرہ ہے گئیں میہ سب حضرت نوح علیہ التام کے بعد ہی کے ہیں اس لئے میں تارہ کے تعدیمی کے ہیں اس لئے میتن تھ تنوج کا ذکر خاص طور پر اسٹ ارہ کر آبر کے کہ بعد کی سالمہ افراد کی اولاد سے جابیں معلوم ہواکہ المک شتی کے علاوہ سارے انسان ہلاک ہوگئے متھے۔

وجہ نتوم : قرآ بی صراحت کے مطالق الٹرنعالے نے حضرت نوح علیہ التلام کو ہرایت فرمانی کرنشتی میں ہر جاندار کا ایک ایک جوڑ ارکھ لیا جائے ؟'

(سورهُ مومنون آيت عليّ ؛

اس ارستا دکی واضح اور بلا تکفت توجیه به بهی مکن سے کہ طوفان عالمگیرتھا ورندنسل جیوانی سے شخفط کا کوئی اور معقول مطلب بہیں ہوسکتا جو کہ طوفان عالمگیر مخفا اس کے نسل جیوانی کی مبقا وسلامتی سے لئے ہر جو آزا کشتنی میں رکھا گیا۔

وجرچہارم: حب تعبی تو موں پر ببیوں کی آگا ہی کے بعد عذاب آیا ہے ، آغازِ عذاب سے قبل نبی اور اُن کے اصحاب کو ہجرت کرجانے ، منت ہرسے ہا ہر ہوجانے' یاکسی خاص خطرتہ میں آجانے کا حکم دیا گیا ہے جبکی وضاحت فرآن حکیم ہیں

موجودہ ۔

کین سے بدنانوح علیہ است الم کو طوفان سے قبل جو کم دیا گیا وہ اِن تمام صورتوں سے بالکل مختلف ہے بعیٰ حضرت نوح علیہ است الم کو اپنے ہی ملک میں اپنی ہی قوم کے اندر اُسی خِطہ ارضی پر مضتی ہیں بناہ لینے کی ہایت گئی۔ اگر طوفان عالمگیرنہ ہو تا تو یہ خصوص صورت اختیار کرنے کی کوئی قابل و کر وجہ معلوم نہیں ہوتی ؟ ورنہ زمین کے کسی مجی خطہ میں بناہ لینے کی ہوایت متی ، یا دیگر انبیار کی طرح ہجرت کرجا نے کا حکم دیا جاتا۔ والٹراعلم۔ یا دیگر انبیار کی طرح ہجرت کرجا نے کا حکم دیا جاتا۔ والٹراعلم۔ معلوم ہواکہ طوفان عام مختا بورے خطہ ارضی کو مخیط مختا تب ہی توکشتی میں بناہ معلوم ہواکہ طوفان عام مختا بورے خطہ ارضی کو مخیط مختا تب ہی توکشتی میں بناہ

لینے کی ہرایت کی گئی۔

وجہ پیجیم : طو فان کی نوعیت کوجن الفاظ اورجس عنواِن سے قرآن کیم نے ذکر کیا ہے وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ پیطوفان عالمگیر ہی تھا ً۔

سورة قرآيت علا ،علا كالفاظ يهني :-فَفَتَحُنَّا آبُوابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنهُمِدٍ وَّفَجَّدُكَا الأسرض عيونا دالقرآب علا

یس کھول دیتے ہم نے آسمان کے دروازے موسلا وہ ار

ہارسش کے ساتھ اور زمین سے جیشے جاری کر ویئے.

یا بی کے آسمانی دروازوں کا کھول دیاجا یا اور زمین کوجیشتہ آب میں تبدیل خر دیاجا نا عالمی طوفان ہی کی نشان دہی کرتاہے اور عقلی طور رہمیں یہ ہی

معہوم ہوتا ہے۔ اسی آیت میں فیتنے مناکی ایک قرات فیتا منا ربالتندید، بھی مرکورہ جیکے معنی بوری ظرح کھول ویلے کے ہیں معنی پانی کے آسمانی دروا زیے پوری طرح کھول دیئے گئے۔ خلا ہرہے بیعنوان کسی معمول طوفان سے لئے

سورہ ہور آیت مہیں ہیں اس طوفان کے اختیام کا تذکرہ اسطرح کیا گیاہی۔ وَقِيلًا يَا آرُضُ الْبِلَعِ مَا أَلْهِ وَ يَا سَمَا مُا قَلِعِ اللَّهَ

*( ہو د آیت ع<sup>یمی</sup>)* 

حکم دیا گیا،اے زمین اینا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان

ان الفاظ كاسبيدها سادهامطلب بيهي سمحه بي آيايي كهطوفان بوري خطهُ ارضی کو محیط تھا۔ نیز سور ہ الصّفیت (آبیت علیے) کے الفاظ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں محر طوفان سے بیچنے والے ہی آئندہ سیل انسانی کا سبب ہے ہیں۔ آیت یہ ہے ہے

وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَنَّ هُمْ الْبَاقِانُ. الآية

## اورہم نے نوع اور اہلِ سفینہ کی فریت ہی کو آئندہ باقی رہنے

والابن دیا۔ اس عبارت سے بھی عالمگیر طوفان کی تائید ہوتی ہے۔ نیز سور ہ نوح آیت علالا سے الفاظ بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ عداب عمومی قسم کا تھا۔ حضرت نوح علیہ التام التُرتِعالے کا اذن پاکریہ دعاکرتے ہیں:-ریح علیہ لا تن دُعَلَے الْاَکَهُ ضِ مِنَ الْکَافِدِ مِنَ دَیَّاتًا،

اے میرے رب ان کا فروں میں سے کوئی زمین پر لینے والا

نہ چھوٹ رسب کو ہلاک کر دے)
اللہ تعالے نے حضرت نوح علیہ استلام کی یہ دُعا قبول فرائی اور حضرت
نوح علیہ استلام کو شتی میں اہل ایمان کے ساتھ بناہ لینے کا حکم دیا یہ نیا میں اسٹر تعالے نے حضرت نوح علیہ استلام کی دعا قبول فر اکر قوم کا یہ انجام ان الفاظ سے بتلایا۔
قبول فر اکر قوم کا یہ انجام ان الفاظ سے بتلایا۔
وَدِیْل بُعْلًا اللّٰفَدُ ہِدِ الظّالِمِینُ وَ

اورسمبه دیاگیا که دُور بردنی ظالموں کی قوم۔ معلوم برواکہ زمین شے سارے کا فر ہلاک بروسنے منے۔ والسراعلم۔

رد) شب کا از الک است میں برجواو پر بیان گئی کے طوفان عالمگیری است کی از الک سوائے اہل سفینہ زبین کا ہر شفس غرقاب ہوگیا ، سوائے اہل سفینہ زبین کا ہر شفس غرقاب ہوگیا ، بادی النظر میں بیٹ بیٹ ہیں آتا ہے کہ بیمذاب قوم نوع کی بغاوت و سرحتی کی بنا پر آیا تھا لیکن زبین کی دیج قومی اسمیں مجبوں غرقاب مردی محکیں ؟ یہ تو بے قصور بھے ، ملاوہ ازیں زمین کے دیج جا نداروں کو اسمیں محبوں ہالک کیا گیا ؟ جبکہ جا نوز عیر کا نداروں کو اسمیں محبوں ہالک کیا گیا ؟ جبکہ جا نوز عیر کی میں ؟

جی رہیں ہوں جے حقیقت یہ ہے کہ بیسٹ بہ صنرور پیدا ہونا ہے خاص طور پر ان قوموں کے حقیقت یہ ہے کہ بیسٹ بہ صنرور پیدا ہونا ہے خاص طور پر ان قوموں کے ہارے میں جوزمین سے دُور دراز علاقوں میں موجود تھیں اور مسکن ہے جہاں حضرت ہارے میں جوزمین سے دُور دراز علاقوں میں موجود تھیں اور مسکن ہے جہاں حضرت مبلدا ول

نوح علیدالت لام تبلیغ کے لئے نت ربین بھی نہ لے گئے ہوں ؟ سين جيباكه بيست برطامري ب ويسه بن نها بن سطى قسم كالجبي بي بنت التر لیعنی قانون الہی کو سمجھنے میں اکثر لوگوں کو ملطی ہوئی ہے اور بیسٹ کہ بھی اسی غلطی کی وجہے پیدا ہوا ہے" سنت اللہ" کو مجھنے سے لئے مفوری سی تفصیل جان لینی ضروری ہے۔ سمارامث بده سب محرجب معمى زمين پر امراض، و بائيس مجھوٹ ط<sub>بر</sub> بی آمر با طوفا<sup>ن</sup> اور زلز لے یا ایسے ہی کوئی دوسرے حوادث سینیس آنے ہیں تو وہاں تی آبادی ہیں نیک و بد ، کا فروسلم ، مجرم وغیرمجرم سب ہی اِن کی لبیٹ میں آجائے ہیں۔ جب تسی شهر میں زلزلہ آیا ہے تونیک وید دونوں پریکساں اثر کرتا ہے۔ جب کو بی و باتھیاتی ہے تونیک محرداراور بدکر دار دونوں ہی اسی زدیں آتے ہیں اور و ہ دونوں کے رشتہ حیا تحیلے کیساں مہلک ٹابت ہوتی ہے۔

البنة آخرت کے لحاظ سے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہواہے التَّعِرُولِ کے باغی ونا فرمانوں کے لئے بہ حوادث عذاب اللی بن جاتے ہیں اور مطبع فرمانبرداروں کے لئے موجب سعادت اور درجات کی بلندی کا ذرایعہ بنتے ہیں ۔ موت توہر جا ندار کو بهرمال آنی بئی ہے اُن سے مقسوم میں اسی طرح موت مقدّر کی تھی مفتی الیں جوندا نبیوں کی آگا ہی کے بعد آتا ہے اسمیں الٹر نعاکے کی سنت اس طرح رہی ہے تھ نبی کو بدریعہ وحی وفنت سے ہیلے اطلاع دیری جاتی ہے اور اُسخیں سنٹسپر سے موُ ور جلے جانے کا محم کیا جا تا ہے۔ اسکے بعد حجشلانے والوں کو عذاب میں سخر فست ار

نخرلیا جا تا ہے۔ میعنی ''سنت اللیہ'' نبٹی کی حیات ہیں بدل جاتی ہے ، اچا نک اورغیر متوقع نیاں میک البار سوتا ہے بلکہ نبکول طور پرعذاب ٹوٹ نہبیں بڑتا اور نہ ہی نیک وید دونوں بریکیاں اثر ہوتا ہے بلکہ نیکوں كونبى سے سائقه محفوظ كر دِيا جا ناہے ۔ انتبيا ركزام كى يورنى 'ارتيج بين'سنت الشر'' كايه مى معامله ربايه جس كى صراحت قرآن حكيم مل جابجا موجود ہے ۔ لهذا طوفان نوح میں ونیات کفر کا وہ سب حصہ بریا دکر دیا گیا جو بغاوت و نا فرمانی سے انجام سیں آنے والے عذاب سے دوجار ہوتا ہے۔

اب بہمعاملہ التارثنعالے کے میروے کہ جن عافل بالغ انسانوں نے

جئداول

ہات کے دیا ۔ نہوں کی بغاوت کی تھی اُن کے حق میں پیطو فان دائمی عذاب بنا اور جومعصوم وغیر عافل سے وہ آخرت کے عذاب سے مامون ومحفوظ قرار پائیں گے۔ ایک دوسہ اجواب یہ تھی ویا گیا جیسا کہ تفسیر رُوخ المعانی میں ابن عبا کر کی روایت سے نقل کیا گیا ،طوفان نوع سے جالیش سال قبل قوم یں ولادت کا سلسلہ قدر تا بند بہوگیا تھا جو ہے تھے وہ عافل و بائغ ہوگئے اور طوفان کے وقت کوئی مھی غیر یا نغ نہ تھا اور سب سے سب ظالم و باغی تھے ، لہذا سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ رہی جانوروں کی ہلاکت وہ اِن کے حق میں بہنزلہ موت طبعی تابت ہوئی۔ موت کے لئے آخر کوئی نہ کوئی سبب تو بہتا ہم اِن جانوروں سے حق میں ایساموقعہ اِنی طبعی موت کا ذریعہ بنا جو غرفا ہی می شکل میں ظاہر ہوا۔

(۵) ایک اورشبه کا ازاله حب تی تیار ہو کی توالنرتعالے نے اسس کفتی میں جہاں اہل ایمان کوسوار ہونے کا

حکم فرہا یا وہاں ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو بھی سٹ تقد کھے لینے کا امر فرما یا تھا۔اس پرسٹ بہر تا ہے کہ ایک شنتی میں اتنی بڑی تعدا دکیوں کرسمائٹنی جبکہ اسکے لئے ایک بٹرا پرسٹ بہرتا ہے کہ ایک شنتی میں اتنی بڑی تعدا دکیوں کرسمائٹنی جبکہ اسکے لئے ایک بٹرا

جنگل بھی ناکائی ہے؟

یسٹ بہتی محض سنت اللہ کو نہ بھنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ عذا کی پیٹے گی اطلاع ، طوفان کی نوعیت ، تنور سے پانی البنا ، اسمان کا بھیٹ جانا ، زمین کا میٹ مانا ہوتا کا بھر سرا پاحیت مانا میٹ کا بہاڑوں جسی موجوں میں سلامتی کے ساتھ حلیت ، بھر معفوظ مقام برا تر پڑنا ، اہل ایمان کا باقی رہ جانا ، سارے باغیوں کا الک ہوجا نا، ہر محفوظ مقام برا تر پڑنا ، اہل ایمان کا باقی رہ جانا ، سارے باغیوں کا الک ہوجا نا، ہر ایک خود اپنی ذات میں نہا بت ہی تعجب خیرا ور نا قابل فہم ہے۔ لیکن یہ سب واقعات ایک خود اپنی ذات میں نہا بت ہی تعجب خیرا ور نا قابل فہم ہے۔ لیکن یہ سب

ہیں جو بیش اے۔ اسی طرح شنتی میں جانوروں کاسما جانا تھی ایک واقعہ ہے اسپرتعیب سمیوں ؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب امور خرقِ عادات "کے طور پر پیش آئے اور خرقِ عادات" ایسے ہی آمور کو کہا جاتا ہے جسکے سمجھنے میں انسانی عقل عاجب زو در ماندہ ہے معجزات کی حقیقت بھی یہ ہی ہوتی ہے وہ حقیقتا ہیش آتے ہیں ای رايت يراغ مبلداول

انسانی طاقت اسکوسیس کرنے یا سمجھنے ہیں ہے بس ہے چوککہ اسمیں جارجی اسباب کارفرمانہیں ہوتے ۔اس کے ظاہر بین کوسٹ بہرہ تا ہے کہ یہ سیوں کرمکن ہے ؟ اور عادةً ایسے امور سین سے اسے اس کے تعجب وجیرت کا پیدا ہونا صروری ہے خرق عادات اور محجزات ہیں اسباب کی صرورت نہیں پڑتی ۔

علاوہ ازیں عظی طور برنھی ایک بڑی شنتی میں حیوا نات کا سماجا ناکوئی امر محال نہیں ،موجو دہ زمانے میں بڑے بڑے جہاز وں نے اس حیرت و تعجب کو سرے ہی سے غلط و باطل کر دیا ہے ۔ لاکھوں ٹن سامان جہاز وں کے ذریعیہ اِدھرسے اُدھر

ستتقل ہوجا تا ہے۔

مختی نوئے کو اگر اس نظرے دکھیں تو تعجب وحیرت کی کوئی وج نظر نہیں آئی۔
علاوہ ازیں سٹ بداس کئے بھی بیدا ہواکہ نہر ہر جانور کے ایک ایک جوڑھے ہے ' بہر قسم کے جانور سمجھے گئے ، حالا نکہ ایسانہیں ہے۔ بلکہ جانوروں کی ایک خاص نوع اور مخصوص تعداد مراد ہے جس کا شق میں سما جانا ممکن ہے اور شکی انسان کوضرور ت تھی تنفیسیل اسکی یہ ہے کہ

مجملہ حیوانات کوئینؓ طبقات میں تقسیم کر دیا جائے۔ خشکی کے جانور سے ان کے جانور فیضا کے جانور

انہی سے مجموعہ کو عالم حیوا نات کہا جا تاہیے ۔ میفیناً ابنی تعدا دانسانوں کی تعداد اس سرے برازہ محمد مستنسلا

سے کہیں زیادہ ہے جسکاتصور میٹی مشکل ہے۔

ظاہرے شین بیں بیسب جانورسوار نہیں ہے اور نہ اسکی ضرورت تھی۔ یانی کے جانوراس سے خود بخود خارج ہیں۔انگوشتی ہیں رکھنے کی قطعاً ضرورت نہ تھی، یانی خود ان کامسکن تھا۔

'' فضاکے جانور معبی اسمیں شامل نہیں ہیں ہیونکہ اس عالمگیرطوفان سے انہیں کوئی خطرہ نہ تھاجس سے انکی حفاظت کی جاسکے۔

اس طرح مجملہ عالم حیوا نات کا ﷺ (دو تہا ئی) حصہ خارج ہوگیا جنگوٹنی ہیں رکھنے کی ضرورت نہ تھی اور اِن کی ہلاکت کا کوئی اندلیشہ نہ تھا۔ اب رہے صرف خشکی کے جانور اگر جیر اِن کی تعداد بھی مہت زیادہ ہے کین برايت <u>كم جراع</u> جلدا وّل

ان میں وہ جانور جومتاج تناسل نہیں ہیں اُن کومحفوظ کرنے کی ضرورت مذکفی وہ لیج بھی پیدا ہوسکتے ہیں، لہذا ایسے جانور مھی اسمیں شامل نہ ہفتے۔ ان کے علا وہ جو اقسام باقی رہ گئے ہیں اُن ہیں سے صرف وہی جانور سوار کر لئے گئے ہوں جن سے انسانی حاجت والب تہ بھی تاکہ طوفان کے خاتمہ کے بعد مقید افرادِ انسانی کو وشواری پیش آئے سوالیے جانور مہت قلبیل ہیں۔ اِن بیس سے ہرایک کا ایک ایک جوڑات تی ہیں رکھ لینا کچھٹ کل نہیں، اور جن جانوروں سے انسانی عاجت والب ند نہیں جیسے در ند سے اور غیر غذائی جانور اُن کوئ جی سے انسانی عاجت والب ند نہیں جیسے در ند سے سے دوبارہ پیداکر دیا ہو۔ جیساکہ ہی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اس طرح کشتی کے جانوروں کی تعداد غیر محمولی نہ ہوئی جس سے سٹ ہو بیدا کیا تھا۔ اس طرح کشتی کے جانوروں کی تعداد غیر محمولی نہ ہوئی جس سے سٹ ہو بیدا کیا تھا۔ اس طرح کشتی کے جانوروں

معداد پیرون میرون برات مسید ببید از برد علاوه از بی به بات بهی بیش نظر رسنی چا ہئے کہ عالمگیرطو فان سے سجات یا نتہ افراد کی تعدا داشتی مردا ورعور توں سے مجھے زیادہ نہ تھی جیسا کہ تاریخی روا بات کی صراحت ہے ۔ اتنی مختصرانسانی دنیا کیلئے کتنے جانور در کار منظے ؟ اسکا جواب خوداس شائبہ کوختم کر دیتا ہے کہ ایک شتی میں ہر جانور کا ایک ایک جواڑ ا کیسے سماگیا ؟

رم، ازمار سن قرآن علیم نے ایک موقعہ پر اس طرح تنبیبہ کی ہے :۔
ایک موقعہ پر اس طرح تنبیبہ کی ہے :۔
ان فی ڈیلف کر ایٹ قران گنا کیٹیلین .

دالمؤمنون آیت عظ بیشک اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں ، اور آزماکش توہم

کرکے ہی رہتے ہیں۔
بینی اس واقعہ میں عبرت آموز مبتی ہیں جویہ بتا تے ہیں کہ توحید کی دعوت وینے والے حق برسخے اور شرک پرا صرار کرنے والے کفار باطل پر،اور آج وہی صور سے حال در بین ہے جو کسی وقت حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان تھی اور بہ کہ جرمین کو جائے گئی ہی طبحہ کے سکے میں اور وہ لاز ااہل جن کے خلاف بونا ہے۔
سے جن ہیں اور اہلے باطل کے خلاف بونا ہے۔

آیت مذکورہ میں اس کے بعدیہ جملہ کہ

"آزمائشش توہم کرتے ہی رہتے ہیں!"

اس حقیقت برخبردار کرتا ہے کہ الترتعالے تھی قوم توبھی اپنی زمین اور اسکی بیشار معتوں برا قتدارعطا کرکے بس یوں ہی اسکے حال پرنہیں جھوڑ دیتا بلکہ اسس کی آزمائش کرتا ہے اور یہ دیجھیا رہتاہے کہ وہ اپنے اقتدار اورعطا کردہ متوں کوس طرت

استعمال کررہی ہے۔ قوم نوئے کے ساتھ جو کچھ ہوااس قانون کے مطابق ہوا اسکو قوت طات، زمین کا اقتدار، مال و دولت کی کثرت، خوسنسحالی اور جین وسکون جیسی عمسنب دی گئی تھیں اور ایک طویل عرصہ تک بیرسا مان عیش وعشرت باقی رہا ، لیکن الند کی اس کمی تہدات نے ایمفیں اور غافل کر دیا جس کا انجام ملاکت خیری کی سنسکل میں آیا۔ اسی طرح کوئی بھی قوم الیبی نہیں کہ اسکولیں یوں ہی حجود دیا جائے محمول پر آزمایا جاتا ہے اور اس معاملہ میں مرایک تولاز ما سابقہ بیش آتا ہے۔

ر۹) میرمی صحبت کا انجام انجام انجام انجام درسے زیادہ مہلک ہوتی ہے جسکا انجام ذلت ورسوانی کے سواا در کونہیں

ہوتا ،اسی طرح نیک صحبت تریاق ہوتی ہے جوسٹینگڑوں برائیوں سے حفاظت کا

زرلیہ بنتی ہے۔
عقلہ الدان کو جینے کی کی نلاش رہتی ہے ویسے ہی بری سے اجتناب
رہتا ہے۔ انسان کو جینے کی کی نلاش رہتی ہے ویسے ہی بری سے اجتناب
صحبت کی ضرورت ہے اور جس طرح بدی سے بحیا ضروری ہے اس سے بہیں زیادہ نیادہ ضحبت کی ضرورت ہے اور جس طرح بدی سے بحیا ضروری ہے اس سے بہیں نریادہ خطراک بروں کی صحبت ہے۔ حضرت نوح علیہ انستال م کا بیٹا جس نے آغوش نبوت میں برور ششر روان کی صحبت میں برورشش بائی ہے اور بیوی جوزندگی مجر رفیقہ حیات بن حرکا فروں کی صحبت اختیاد کرتی رہ ونوں کے اخروں کی صحبت اختیاد کرتی رہ ونوں نے کا فروں کا انجام پایا۔

خونصورتی کے سیامخداس طرح اواکیا ہے:-

شست خاندان نبوتش محم سنگر رسے چند ہے نیکاں گرفت مردم سنگر الح سنند صحبت طالع نراطائع کمٹ کر

دا) بسرنومج بابدال سنشست

(۲) سُکُلِ صَالِ کہف ڈوز سے جند میں ایس میں ایس میں

ر٣) صحبت صالح نراصالح كنيد

(ترجمه)

(۱) حضرت نوع کا بیٹا بُروں کا سائق دیا تو خاندان بوت سے مُداکر دیاگیا (۱) اصحاب مہن کا گتا کہف والوں کا ساتھ دیا تو وہ انسانوں بی شمار کیا گیا (۳) نیکوں کی صحبت مجمکو نیک بنا دیت ہے بُروں کی صحبت برا بنا دیت ہے

(۱۰) شکر گرزاری صفرت نوح علیه است ام کے بارے میں قرآن کیم نے ہیم ایک روایت نقل کی ہے کہ وہ شکر گزاد بندے عقے طبرای لئے ایک روایت نقل کی ہے کہ آنحضو صلی التہ علیہ ولم نے ادات و فرایا:

دوزہ رکھا کرتے عقے ، اور حصن داؤ دعلیہ السالم برما ہیں روزہ کہ کہ اور نصف سال افطار ، حضرت اراہیم علیہ السلام برما ہیں روزہ کہ الدین کرتے عقے ، اور نصف سال افطار ، حضرت اراہیم علیہ السلام برما ہیں الدین کرتے مقے ، اور نصف سال افطار ، حضرت اراہیم علیہ السلام برما ہیں روزوں کے برابرہ اسلام برا ہیں کہ اس حدیث کی تنشر کے یوں کی گئی ہے کہ مرروزہ وش روزوں کے برابرہ اسلام سال مجروزہ در کے اور افطار بھی کیا ۔

پورے ماہ روزے رکھنے کے ممال ہوئے ۔ اس لی قاسے ابراہیم علیہ السلام سال بھر روزہ در ہے اور افطار بھی کیا ۔

روره رہے اور القار بی سیال الدیمائیہ و کم کا مجۃ الوداع بیں جب وادی عسفان برگزرہوا ہوں جفور اگرم کا مجۃ الوداع بیں جب وادی عسفان برگزرہوا تو آپ نے ارمٹ ادفر ایا کہ اس وا دی سے حضرت نوع ، حضرت ہوؤ، حضرت العمن سے قل ابراہیم علیہ الت لام مج سے لئے گزر ہے ہیں ، ابن جریر شیخص تابعین سے قل ابراہیم علیہ الت لام کی قبر سٹر لیون مسجد حرام دمکہ مکرمہ ) کے اندر ہے۔ کریا ہے کہ حضرت نوح علیہ الت لام کی قبر سٹر لیون مسجد حرام دمکہ مکرمہ ) کے اندر ہے۔ کریا ہے کہ حضرت نواح علیہ الت لام کی قبر سٹر لیون مسجد حرام دمکہ مکرمہ ) کے اندر ہے۔ والنہ اعلم ۔

( قصص الانبيار ابن كثيرره)

(11) ایک اور قریم جابی مرض حضرت نوح علیدات ام کی مخلص نه داداس طرح داداس طرح داداس طرح می داداس می داداس طرح می داداس طرح می داداس طرح می داداس می دادان م

سوال کرتے ہیں: "اے نوح کیا ہم تمہیں سلیم کرلیں جبکہ تمہاری پیروی کر بیوائے محم در چھوگوگ ہیں؟" (شعرار آیت عظا) ان مصلحه میں ایس اسلیم میں ایس المسلحہ میں ایس الن ال السروال

نہیوں اور حق کی دعوت دینے والوں اور کھیں پر ابتدار ایمان لانے والے اور انکی دعوت قبول کرنے والے زیادہ ترغریب غربار غوام الناس ہی ہوتے ہیں جو اِن داعیان حق کی دعوت و بایغ کا دروازہ ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت سے علیدات لام پر ایمان لانے والے ابتدار یہ مغرب مجھیرے (ناہی گیر) سفقے۔ اور خود ہمارے ایمان لانے والے ابتدار یہ می غرب مجھیرے (ناہی گیر) سفقے۔ اور خود ہمارے رسول مریم میں اللہ علیہ ولم کی دعوت پر لبیک سمنے والے اہل شروت سے مہیں زیادہ غرب غوام ہی سے مہیں زیادہ غرب غوام ہی سفے۔ منظر بیا ہر نبی ورسول سے ساتھ مہی معاملہ بین آباہے فوم نوح کے سرواروں سے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان آبادی سے ایک حصد کو بیج اور احجوت قرار دینے کا مرض مشرک جاہی قوموں ہیں شرع سے جالا آر ہا ہے۔

ران جن رعبر السان اپنے قول وعمل کا خود ہی ذمہ وارہ ۔ باپ کی افروان بیٹے سے جرم و بغاوت کا علاج نہیں اسی طرح بیٹے کی سعاوت و نیک بختی باپ می سخشی کا برل نہیں ہوتی ۔ میں مقبل القدر رسول حضرت نوح علیہ التلام آنکھوں سے اپنے گئیت جگر کو مورت دیجے کر بارگاہ الہی میں فریا وکرتے ہیں نہ

روب دیھر بارہ میں ہے۔ ہیں۔ بیرا بیٹ او وب رہا ہے، یہ میرے اہل ہے ہے۔

اور تیراوعدہ سیّا ہے کہ تومیرے اہل کو بجات دے گا، تو ہر فیصلے پر قادرہے۔

ایکن بارگاہ خدا و ندمی سے بجا کے استجابت یہ نبیبہہ دمی جاتی ہے:۔

اے نوئح یہ تیرا اہل نہیں کیونکہ یہ برعمل "ہے۔ آئندہ الیا سوال نہیں کہ نا دانوں جیسے نہوں "
میرنا ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ نا دانوں جیسے نہوں "
حلیل القدر باب کی نسبت بھی برعمل بیٹے کو عذاب سے بچانہ سکی۔

مداؤل مشرکین گدیمی اسی خام خیالی میں سطے کہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ہیت اللہ کے متولی و مجاور ہیں ،ہم پر الٹرکا غضب آنہ ہیں گئا۔
یہود و نصاری ہمی اسی زغم و بندار میں سطے کہ ہم بیوں کی اولاد اور اللہ کے بیٹے ورشتہ دار ہیں۔ ہمیں اگر عذاب ملامی توجند ایک دن کا ہوگا۔ اور آج بھی اس طرح بہت سے غلط کار و بے مل مسلمان اس جموقے و تھو تھے بھر وسوں پر کلیہ کئے ہوئے ہیں کہم فلال کی اولاد ہیں، فلال بزرگ کی نسبت رکھتے ہیں، فلال سلسے سے والستہ ہیں کہم فلال کی اولاد ہیں، فلال بزرگ کی نسبت رکھتے ہیں، فلال سلسے سے والستہ ہیں، فلال درگا ہ کے سبتجاد ہ نشین میں، فلال قبر شریف کے مجاور ہیں، ان سلسلوں کی نسبت ضائع نے جائیگی اور اللہ ان سیوں کی لاج رکھ ہی لے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ مصنوں ور محضرت نوح علیہ السلام کا یہ ندگرہ ایسے تمام گمراہ کن منظریات پر سن دور سے صنرب لگا تا ہے۔



حضرت ببودعليه التهام مشهور زمانه قوم عا د کی معترز ترین شاخ " هر پر تو در استال م خلود سے رکن رکین ہیں۔ حضرت نوح علیہ الت لام کے ایک صاحبزا دے سام کی اولا دہیں ٹماتویں بشت پرحضرت ہود علیہ استلام کا تذکرہ ملتاہے۔ ب نامداس طرح بیان کیا گیا ہے:-ہودین عبدالشرین رباح بن خلودین عادین عوص بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام. حضرت ہو دعلیہ انت لام نہایت سرخ وسفید رنگ والے وجہیہ ، وراز قد ، نہایت تین وسنجيده اورئيرو قارشنخصيت رسحفة تنقه رئين مبارك درازا ورخوبصورت تقي كا استركرا لمي سآت جُكراً ياہے بسورہ ہو دمیں یا نیخ جگہ اورسور ہ اعراب میں ایک جگہ اورسور ہ شعرار ہیں ایک جگہ۔ سورة اعرات آيت- ٧٥٠ سورة هود آيات- ۸۹،۷۰،۵۸، ۹۹،۷۰،۵۸ سورة شعراء آيت-١٢٨ حضرت مود عليه السّلام جس قوم كي طرف بصبح سَحّة منف أس كا نام ما دُمقا - قوم عاد كالتذكره قرآن حكيم كى وش سورتون لب ملتاب.

اغران - هود - مومنون . شعراء - فصلت المحقاف الداريات المقر

ان سورتوں میں حضرت ہود علیہ الت الام اور قوم عاد کے تذکر ہے تفصیلاً اور کہ بیں اختصاراً موجود ہیں ۔ قرآن تحجم روئے زمین کی بہی آسمانی کتاب ہے جس نے قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے ۔ اور سابقہ آسمانی کتب اس واقعہ سے خالی ہیں ۔ اس لی اظ سے اس قوم کے حالات کا بہلا اور آخری ماخذ یہ ہی کتاب مبین کی تحقیقات ہے ہی ملتی ہیں ۔ بیان کر دہ تفصیلات کی ٹائید طبقات الارض کے ماہرین کی تحقیقات ہے ہی ملتی ہیں۔ تاہم جو نکہ بہلا ذریعہ قلعی اور تعینی ہے اس لئے قرآن تحیم سے بیان کر دہ واقعات کو قطعیت حاصل ہوگی ۔ لہذا قرآن تحکیم کے بیان کر دہ تنفصیلات ہی قوم عادی تاریخ کا اس سے مصل ہوئی ۔ لہذا قرآن تحکیم کے بیان کر دہ تنفصیلات ہی قوم عادی تاریخ کا اس سے بین وریدا وربعہ تو تا میں اس سے ان کی جیان کر دہ واقعات کی حیثیت طن وحمین سے آگے نہیں جاتی ۔

و من سی می بیست می و مین سے اسے میں جات ہود علیہ است ام کی تبلیغی زندگی حضرت نوح علیہ الت اام کی طرح حضرت مہود علیہ الت اام کی تبلیغی زندگی مجھی نہا بیت صبر آزیا اور طویل شعب کش سے دوجار رہی ہے۔

مصرت ہودعلیہ انت لام کی تبلیغی جدوجہ رسے بیان کرنے سے پہلے قوم عا کا تعار ف صروری ہے جس سے اس قوم سے مزاج و مذہب پر روشنی پڑتی ہے۔ کا تعار ف صروری ہے جس سے اس قوم سے مزاج و مذہب پر روشنی پڑتی ہے۔

قوم عاول النام على على المستندك الني واقتدارا فرادكى جماعت كا المباري عادي المسام معروب المستندك الني وطن سے نكل كرتام ، معروب المباري المباري الله الله والله والله كرك بائل كى طون بهجرت كرنتى مقر المائل الله الله الله الله والله والله كرك والله الله الله الله والله وا

معنى كبى بلندوث بهور كے ہیں ۔ اس لحاظ سے قوم عاد آمم سالقد ہیں نہایت معروب ومشبهور توم گزری ہے۔ توم عاد کا زمانہ حضرت سے علیہ التلام سے تقریباً وقر منزار سال قبل كاسم - قرآن حكيم نے قوم عاد كو يُمِنَ بَعْدِ نَدُهِ نَوْجٍ " كَهُ كُر قوم نُوح كَ خَلْفًا م ہیں شمار کیا ہے ،عاد کا مرکزی مقامم ارض احفات "ہے۔ بیمین کے علا کے حضرموت کے شمال میں واقع تھا جسکے سٹ رق میں عمّان ا در شمال میں 'ربع الخالی'' واقع ہے د طویل وعربین صحرا) منگر آج بہاں رہت سے ٹیلوں سے سوا اور کچھ نہیں۔ تَوَمَ عادِكا مَدْسِبِ مِتْ بِيرِتْ مِنْ مِنْهَا . بِهِ نُومُ أَنْهِي مَعْبُو دِولَ تُحْوِيدِ فِي مُحَى جُوتُومِ نُوعُح میں رائج کھے۔اِن کے علاوہ صمود ، ہتار ،صدائعی ان کے معبو داین باطل میں متاز

چونکہ عادستشروع ہی ہے قوت واقتدار کے مالک رہے ہیں اس لئے وہ ابنی اس نفری وجسمانی طاقت کے منازین اللہ واحد کی حقیقی قوت واقت دار کو 

کون ہے ہم سے زیا وہ طافت والا جسے نعرے بلندہونے لگے۔ انضين النبرتعالي نيجهان دنياوي اقتدار ديامقا وكإن خوت محالي اور بارغ البالي تعبي عطائي تقي ، قوت أور ا قندار كے اسى اخباس نے انتقیں مست اور مغروركردبا نضابه

ستحزوروں پڑھام کرنا ،جی کی مخالفت کرنا ،الٹرکے رسولوں کو حجشلا نا ،نصیحت وخیرخوا ہی کرنے والوں کو این تنمن تمجھنا ،اپنی قوت وطاقت پراترانا ،متلبروسکش امرارکی پیروی کرنا ، بیباڑوں تو کاٹ کاٹ کرنٹ ان وشوکت سے لئے او سنجی او تنجی عاربیں بنانا۔ان کی زندگی سے یہ ہی سل و نہار تھے۔

اس بجڑھے ہوئتے ماحول میں الترتعالے نے اسی قوم کے ایک معزز فسرو حضرت ہود علیہ انستام کوانی رشدو ہرایت سے نئے مبعوث فرایا۔

سيرنا برود عليه التلام كي تعليغ حضرت برود عليه التلام في ابن قوم

برایت کے جراغ ، ... ملدا قال

کوسب سے بہلے اللہ واحد کی عبادت کرنے اور کمزوروں برطلم کرنے کی نصیحت شروع کی اورس تھ سے انھ بی بھی فرماتے منظے کہ اے قوم میں اپنی اس نصیحت برئم سے کوئی اجر وعوض کاخوا ہاں نہیں بہوں ،میرا اَجر توالٹر ہی سے پاس محفوظ ہے۔ حضرت ہود علیہ است لام کی تبلیغ کاخلاصہ یہ تھا :۔

السركات كروا فقرات المروك المرائي جهانى قوت اورا فقداد برگھندند كروا السركات كرا داكر وكراس نے تم كو ينعمت نجنتى ہے ، قوم نوح على السركات كرا داكر وكراس نين كا مالك بنا يا ہے ، خوش حالى اور فارغ البا دولت و نروت عطاكى ہے ۔ لهذا اُسكى ان متوں كو مذمجولو ، اورخود مائت معبو دوں كى بيرستن ہے باز آجا ؤ ، جو نہ تم كونفع بہنجا سكتے ہيں نہ فصان! موت وحيات ، مفع وضرر ، سب الشركے ہا تھ ہے ؟

آئے میری قوم کے لوگو! تم نے عرصے کا اللہ کی نافرانی کی ہے آج تو بہ کرلوا در ثبت برستی سے باز آنجا کو ، اللہ کی رحمت وسیع ہے وہ تم کو اپنی دجمت سے معاف کر دیگا ، اس کی مغفرت چا ہو وہ بخش دیرگا ، اس کی مغفرت چا ہو وہ بخش دیرگا ، اس کی مغفرت چا ہو وہ بخش دیرگا ۔ اللہ رسے قرد و وہ بم کو مزید قوت وطاقت دسے گا ، مال واولا د میں برکت دسے گا ، مال واولا د میں برکت دسے گا ، آسمان سے تم پر ہارسش نازل کرے گا ۔ یا در کھو! بیل ایس نصیحت وخیر خواہی پر تم سے کچھ اجمد وصلہ نہیں مانگتا ،

میراا جرائٹرکے ہال محفوظ ہے '' قوم عاد میں باصلاحیت افراد توصرف چندا یک ہی مقے وہ توایمان لے آئے باقی تمام سرشس اور تمرّد انسانوں کامجوعہ مقاجن برحضرت ہود علیہ السلام کی بہہ خیرخواہی نہایت مث گزرنے لگی۔ پہلے توانھوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا نداق اُڑا یا ، بھرد حمکیاں دیں ۔ محنے لگے : ۔ اے ہوڈ! "تنہادا نصیحت کرنا نہ کرنا ہم برکوئی اڑنہیں کرے گا،گزشند زمانے ہیں

"تہادانصیحت کرنا میرکرنام برکوئی اترنہیں کرے گا،گزشتہ زمانے میں بھی لوگ ایسی باتیں کرتے آئے ہیں۔ اس سم کی بے وقوقی مذکر و ،ایسا معلوم ہو تاہے کہ ہمادے معبود وں ہیں ہے کسی معبود کی تم پر مار پڑگئی ہے جس سے تہادی عفل خراب ہوگئی ہے ۔ کیا ہم ایک ہی خدا کے تجامی

ہوجائیں اور اُن معبودوں کو چھوڑویں جنہیں ہمارے آبار واجداد پوجے
آئے ہیں ؟ مجلا ایک فُد اہماری ضرورتیں کس طرح پوری کرے گا؟
اے ہود! اب بس کروہم اپنے معبود ول کو چھوڑنے والے نہیں ، اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں ، اے ہود! اگرتم سیجے ہو تو اپنے خدا کا وہ عذا ب جبی تم صحی دیتے آئے ہو لے آفی ؟ ہم تم سے مجرا یک بار کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کا ذکر کر ناحیوڑ دوہم کو یہ بات سخت ناگوا ہے ۔"

حصرت ہو دعلیہ الت لام اِن سے جواب میں فرمایا کرنے :-ا ے قوم کے لوگو اِنہ میں بے وقوف ہوں شرمجھ رکسی آسیب كالتربيح بين بلاست الشرواحد كافرستاده اور أسكا بنده بون میں الشرکے سامنے ویسے ہی مجبور ہوں جیسے تم ہو، مجھکو بھی وہی بشری تقاضے بیش آتے ہیں جوتم کو بیش آتے ہیں ، میں تم ہی جیسا کہشر ہوں ۔ البترتعالے نے محصکوا نے کلام اور وحی سے لئے نتخب کیا ہے. ۔ ہیں تم کو آس کی مرضیات اور اخکام سے آگاہ کر تا ہوں ، میرابستر ہونا تمہارے لئے تنعجب کی باٹ بن گیا ہے۔حالاتکہ مجھے مہلے جتنے مھی رسول آئے ہیں و ہسب بشرہی محقے اور اپنی ہی قوم سے محقے جیساکہ میں تہاری قوم سے ہوں ، میں اپنے خدا اور تم سب تو گوا ہ بناكرسب سے بہلے اعلان كرتا ہوں كمبس اس اعتقادسے برى ہوں کہ خدا کے سوا کوئی مجھے منفع یا نقصان بہنجا سکتا ہے۔ اگر تمهارے بتوں میں البی کوئی قدرت ہے تو وہ مجھے نقصہ ان پہنچانے میں ملدی کریں ، میں اینے خدا ہی پر معروسہ کرتا ہو ل جیکے قبضیّہ قدرت میں کا تنات کے تمام جا ندار وں می موت و حیات ہے۔ ا ہے میری قوم سے لوگو اِتم بچیلی قوموں سے حالات سے عبرت حاصل کرد، ان کی تباہی وہر بادی سے سبق ہو۔ اور ہیا یاو وكهوكه حبب التنرنعالي كافبصله موجائك كالمجرتمها وأكوني عذر كام

بدایت کے چراغ

نہ دے گا۔

اس طرح قوم کی مخالفت وسرکشی طرحتی رسی مجران کاغیض وغضب محرک اسمطا - حضرت ہو دعلیہ انسلام کی تکذیب و تذلیل کے در بے ہوگئے۔ اُن کومجنون اور خسطی سمہنے گئے۔ آخر کارحضرت ہو دعلیہ الت لام نے آن کی سلسل بغاوت وسمحشی

کے خلاف بیرا علان کر دیا کہ:۔

سے کچوفائدہ نہ ہوگا '' قوم نے حضرت ہود علیہ التام کی سلسل اور بار بارنصیحت کا غلط فائدہ اس ا اور وہ سرکش و بیباک ہوگئے ۔ گرکر حضرت ہود علیہ الت لام سے تھنے لگے :۔ اور وہ سرکش و بیباک ہوگا تونے ہم کو اپنے خدا کے مذاب کی دھمکی دی ہے،

اب ہم سے تیری روز روز کی صیحتیں نہیں سنی جانیں ،اگر تو اور تیرا خداستیاہے تو وہ عذاب جلد لے آتاکہ یہ حجائزا صم ہو''

حضرت مود علیه است لام نے تھے تھے تھی خیرخواہی کے انداز بیں جواب دیا کہ آگر اسکا تم کو اسٹ تیا ق ہے تو وہ دن مجھے زیا دہ دورنہ ہیں ،اب تم تھی انتظار کروا ور بیں بھی انتظار کرتا ہوں۔

ع**زاب کی آمر** چنانچه عاد کی انتها نی بغاوت وسرکشی اور اینے مخلص و خیرخواه

بندونصائح رکھتی ہے۔اور الٹراعلئے و برتر کے احکام ٹینعمیل اور نبیوں کی اطاعت سے حضرت بهو دعليه التلام اورقوم عأد كابة نذكره قرآن حكيم كى مختلف سورتول ميں

صمون إوَ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ لِقَوْمِ

اعبد الله الخ داعرات آیات عط اید

اُور عاد کی طرف اُنکے بھائی ہو دکو بھیجا گیا، اُمھوں نے کہا اے میری قوم السّری بندگی کر و اُسکے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ، پچرکیا تم دانکار وبڑملی کے نتائج سے نہیں ڈرتے ؟ اُن کی قوم کے سرواروں خوہود کی بات مانے سے انگاد کررہے مقعے جوا با کہا اے ہودہم تو تمہیں ہے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں واور ہم کو مقین ہے کہ تم جبوئے ہو! ہو دُنے کہا اے میری قوم میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ دب العالمین کا رسول ہوں وقع میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ دب العالمین کا رسول ہوں وقع میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں اور تمہارا امان دار فی کے ذریعہ ہمارے دب کی نصیحت آئی ہے تاکہ اپنی قوم سے ایک آدمی کے ذریعہ تمہارے دب کی نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تم کو خبرداد کرے ؟ فعدا کا بیاحسان یا دکر وکہ قوم نواح کے بعد تم کو زمین کی جانب فیدا کی بات بی تعین بنایا اور تمہیں قدو قامت میں بھیلا کو بھی زیادہ دیا یہی فیدا کی اِن معتوں کو یا دکر و امید کہ تم فلاح یا گ

ق اِن عمتوں کو یا دکر و امید کہ تم فلاح یا ؤ۔
قوم نے جواب دیا اے ہو ڈکیا توہمارے پاس اس لئے آیا
ہے کہم صرف ایک السّر ہی کی عبادت کریں اور اُن معبود وں کوچیوروں
جنہیں ہمارے باپ وا وا پوچے آئے ہیں ؟ اچھا تو پھر لے آوہ عذاب
جنگی توہمیں وحمکی دیتا آیا ہے ، اگر توسیّا ہے ۔ ہو وہ نے کہا تمہاری رب
کی پھٹارتم پر بڑگتی ہے اور اُس کا غضب ٹوٹ پڑاہے ، کیا تم مجد ہے
اُن فرضی ناموں پر جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے اِپ دا وا اِنے
دکھ لئے ہیں جن کے لئے السّرنے کوئی سسند نازل نہیں کی ہے ، اچھا
دکھ لئے ہیں جن کے لئے السّرنے کوئی سسند نازل نہیں کی ہے ، اچھا
دکھ سے ہیں جن کے لئے السّرنے کوئی سسند نازل نہیں کی ہے ، اچھا
دکھ سے ہیں جن کے لئے السّرنے کوئی سسند نازل نہیں کی ہے ، اچھا

آخر کارہم نے اپنے کرم سے ہوڈ اور اُن کے را تھیوں کو بھالیا اور اُن کے را تھیوں کو بھالیا اور اُن کو جھٹلاتے تھے اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے یہ اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے یہ

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ مُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُنُ مِا

اللهُ مَا لَكُورِ مِنْ إِلْهِ عَنْدُ فَ إِنْ أَنْتُمُ إِلَّا مُفْتَرُونَ - الْحَ

(مود آیات عنه ناعظ)

اور عادی طرف اُن سے بھانی ہود کو بھیجاگیا اُن صفوں نے کہا اے مبیری قوم سے لوگو اِ النّہ کی بندگی کروا سکے سوالمہارا اور کوئی معبور

نهب تم نے محض فرضی معبود گھڑر کھے ہیں۔ ا ہے میری قوم سے لوگو! میں تم سے اِس کام پرکونی اُجرت نہیں جاہتا،میراصلہ توانس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیا تم عقل سے کا منہیں لیتے! اور اے میری قوم کے لوگو! تم اپنے رب ہے مغفرت چا ہو بھر اُسکی طرف رجوع ہوجا وُ وہ تم پر آسمان کے در وازے محصول دے گا ہرسنے والے یا دلوں سے ، اور نتہاری موجود توت بیرمزید قوت کااضا فه کردے گا اور تم مجرموں کی طرح من نه بجيرو - قوم نے جواب ديا: اے بود! تولېمارے ياس كولي واصلح وتسل ليكرنهب آيا ورتم تيرے كہنے پر اپنے معبور ول كوجيور كى والے نہیں ہیں اور نہتھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ محصتے ہیں کہ تیرے او پر ہمارے معبود وں میں سے کسی ایک کی مار ٹرگئی ہے۔ ہو وہ نے کہا میں اللہ کو گوا ہ کرتا ہوں اور تم گوا ہ رہو کہ بیر حوتم نے الشركے سوا دوسروں كوخدانى میں شريك تطيرا بائے اس سے میں بنرار ہوں ۔ تم سب ملکرمیرے خلاف اپنی تدبیر ہیں کوئی کسر نہ جیبوڑ و بھر مجهے ذرائجی مہلت ہٰد و مبرائھروسہ توالٹریرے جومبرائھی مالک ہے اور تمہارامھی مالک ہے کوئی جاندار ایسانہ بیں جس کی بینیانی التگر کے قبضے میں نہ ہو۔ بیشک میرا رب سیھی را ہ برہے۔ بھرآگر تم منہ مھیرتے ہو (تو بھیرلو) جو پیغام دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجاگیا تقاوہ میں نے تم تک بینجادیا ہے اور میرارب تمہاری جگہ دوسری قوم كو زمن كا خليفه بنائے گا اور تم اسكو كجيد تھى نىفصان نەببنجاسكو گے بیشک میرارب سرحیز برنگراں ہے۔

اورجب ہمارامکم آگیا توہم نے اپنی رحمت سے ہو ڈاوران لوگوں کو جوان کے سے مقدالمان لائے مقے سجات دیدی اور ایک . سخت نزین عذاب سے اتھیں بچالیا۔ اور بیرہیں عاد صبھوں نے اپنے رب کی آیات کا انکارکیا اوراُ سکے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہرمشکت وسرت سے علم کی بیروی کی۔ آخر کاراس ونیا میں تھی ان پر کھیا کاریٹری اور قیامت سے روز تھی (اے تو گو) مسن لوعاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ آگاہ ہوجاؤ رِفِيْهِ هُ رَسُوُلًا مِنْهُ هُ أَنِ اعْبُلُ وَاللَّهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِلْكِيهِ والمؤمنون آيات ملا تا مسلا) غَايْرُهُ أَفَلَا تَتَقُونَ . الخ تمجیرہم نے قوم نوع کے بعد قوموں کا ایک روسراسلسلہ شروع کیا ۔ تھیراُن میں اُنہی کی قوم کارسول بھیجا کہ الٹرکی بندگی کر مہ تمہارے لئے اسکے سواکوئی معبود نہیں کیاتم ڈرتے نہیں ؟ مسکی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخر کی پیشی کو حصلاتے کینے جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسو دہ حال کردگھا مقا، کہنے گئے بیہ خص ہود کھے نہاں گراک کبشرے تم ہی جیسا،جو کیوتم کماتے ہو دہی پر کھا تا ہے اور جو کھوتم پیتے ہو دسی یہ بیتا ہے۔ اوراگرتم نے اپنے ہی جیسے ایک بشری اطاعت قبول کرلی تو گھائے ہی میں رہوئے۔ یہتم کو اطلاع دیتا ہے کہ حب تم مرکزمٹی ہوجاؤ کے اور شربوں کا چور ام د جا کے گااس و قت تم اقبروں سے انرکالے جا دیکے۔ بعید بالکل بعیدے۔ یہ و مدرہ جوتم سے کیا جار ہاہے۔ زندگی اور کوئی نہیں سگرنس بیہی ونیائی زندگی ہے۔مینیں ہم کومرناہے اور جینا ہے اورہم دوبارہ مرکز زیرہ نہیں کئے جائینگے کی نہیں بیرایک الیا آ دمی ہے جو التر پر حبوث بول ہے ہم اسپر ہی مقین محرنے والے نہیں ہیں۔

اِسپر ہوڈنے دعا مانگی خدا یامیری مدد فرماکیونکہ انحفوں نے محمکو جوٹلاقا ہے۔ علم ہواکہ عنقریب ایسا ہونے والاہے کہ بیرا پنے کئے پرشرمیار ہونگے۔ چنا کچہ فی الحقیقت ایک ہولٹاک آ وا زنے اُنہیں آیکڑا اور ہم نے اُنہیں نفس وخاستاک کی طرح یا مال کردیا . سوبر با دی مونی ظالم قوم کے لئے۔ كُنَّبَتُ عَادُ إِلْنُوْسِلِينَ . إِذْ قَالَ لَهُ عُرَاخُوهُمَ

مرد والمراكز مُتَقَوْنَ. النه (الشعرار آيات مسرية ما منها) قُوم عاد نے السّرے رسولوں کو جھٹالایا۔ جبکہ ان سے معانی ہو ڈسنے ان

ہے کہا کیا تم السّرہے نہیں فردیتے ؟ میں تبیاد ہے لئے ایک امانتدار رسول ہوں۔ لہذاتم الشرسے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس کام پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا ہوں میراا جرتورٹ العالمین کے

ذے ہے۔ یہ تمہاراکیا حال ہے کہ ہراد پنجے مقام پر لاحاصل عارت بنا ڈالتے ہوا ور بڑے بڑے قصم عمیر کرتے ہو تو یا کہ تم کو بیبال ہمیٹ

رسام ، اورحب من پر اعد دالت موتوظلم کا پنجرسی ارتے موسو

التّرب دُرو ادرمبراكها ما نو-اور دُرواس التّربيط حِس نع تمهين وه مجم

دیا جوتم جانتے ہو بمہیں جانور دیتے ،اولاد دی، باغات دیئے، جیشے دیئے بیٹیک میں ڈرتا ہوں تمیرایک بڑے عذاب والے ون سے ،

قوم نے جواب دیا تونصیحت کریا نہ کر ہمارے لئے سب کیساں ہے۔

یہ باتیں تو اسکے وقتوں سے یونہی ہوتے میلی آرہی ہیں۔اور سم عذاب میں

مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ اخر کار انفوں نے ہود کو جیسلا دیا اور ہم نے میں انہیں ہلاک كرديا. بينك اسيس أيك عبرت ہے مكر إن ميں سے أكثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرارب وہی زبر دست ہے

رم والله عاد فاستكاروا في الأكرين بغاير الحق و فَالْوُامَنُ أَشَكُ مِنَا قُولًا - الم رَحْمَ التَّحِده أيات مطالما عاد کایہ مال تھاکہ وہ زمین پرلغیریسی استحقاق بڑے بن میٹھے اور کئے گئے کون ہے ہم سے زیادہ زُورآور؟ اُنھوں نے یہ غورمنہ کیا کہ جس فرانے انہیں پیدا کیا وہ اِن سے زیادہ زُور آور ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔

آخر کاریم نے اُن بر بادِ صَرَصَر کاطوفان ایسے ونوں ایسے موالی بھیجا جو (عذاب کی وجہسے اُن کے حق میں )منحوس سفتے تاکہ ہم اُنکو اسس ونیوی خیات میں رُسوائی کے عذاب کا مزہ حکھا دیں۔ اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رُسوائن ہے۔ و ہاں اُن کی کوئی بھی مرد عذاب تو اس میں کوئی بھی مرد کرنے والا نہ ہوگا یہ

وَ اذُكُرُ أَخَاعًا فِي إِذْ أَنْكَ رَقَوْمُ لَ بِالْكَفَّافِ- الْحَ (الاحان آیات علا آایت)

" اے نبی ذرا اسمنیں عاد کے قومی ہمائی ہود کا قصة مناؤ جبد اُس نے مقام احقات ہیں اپنی قوم کو خبر دار کیا تھا اور ایلے خبر دار کرنے والے اُس سے چہلے بھی گزر چکے سے اور اُس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوائسی کی بندگی نہ کر دھجھ تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک ون کے عذاب کا اندلیشہ وسی میں ایک بڑے ہولناک ون کے عذاب کا اندلیشہ کے کہ ہمیں بہکا کو ہمارے معبود ول سے برگشتہ کر دے ؟ تو پھرلے آ اینا وہ عذا میں میں اور آ ہے اگر واقعی توسی ہے ؟ ہود تنے کہ اسس کا خوال ہے کہ ہمیں بہکا جس سے تو ہمیں ڈرا آ ہے اگر واقعی توسی ہے ؟ ہود تنے کہ اسس کا علم تو اللہ ہی کو سے میں تمہیں صرف وہ پنجام میہ بیار ہا ہوں جے دیج معمد بھی اگر اے میکر ہوائت برت رہو ہو۔ میر حب اُن لوگوں نے اُس بادل کو اپنی واولوں کی طرف آتے دیکھا تو سے جب کہ کو سیراب کر دے گا نہیں ، بلکہ بیو ہی چزہے جبکے لئے تم جلدی میار ہے محقے ۔ یہ ہوا کا طوفان سے جسیں ور دناک عذاب ہے ۔

اینے دب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر والے گا۔ آخر کار ان کا حال بہروا کر ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا و ہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اسی طب رہے ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں ۔

م نے اُن کوہم نے کان دیے آنگھیں اور دل ، منگرنہ وہ کان اُنکے کسی کا اُن کوہم نے کان دیے آنگھیں اور دل ، منگرنہ وہ کان اُنکے کسی کا آئے نہ آنگھیں نہ دل ، کیونکہ وہ السّر کی آیات کا انکار کرتے سکتے اور اُسی چیز کے بچیر میں آگئے جسکا وہ بذاق اور اُنے بھے ۔" وَفِی عَادٍ إِذْ آرْسَلُنَا عَلَیْہِ مُ اللّہِ نِیْجَ الْعَیْفِیہ مَ اللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

اور قوم عاد کے ہلاک ہونے میں خالق کا کنات کی بہت سی نٹ ٹیاں ہیں جبکہ ہم نے اُن پر ایک منحوس آندھی چلادی جب تیز ہوکر وہ گزر تی تھی اُسکو بوسبیدہ ہڑی کی طرح چور اکئے بغیر نہ چپوڑتی " کک بیٹ عام ' فکیف کان عَن آبی قدن ہے ۔ ائم

(القمرآيات عشاتا علله)

تجھٹلایا عاد نے رسولوں کو بھرکیسا ہوا میرا عذاب اور کیسی کھی میری تنبیبات ؟ ہم نے ایک نسل نوست والے دن سخت طوفانی ہوا اُن ہوا اُن پر بھیج دی جولوگوں کوائٹا اُٹھاکراس طرح میمینک رہی تھی جیسے دہ جوسے اُکھڑے ہوئے تھیجور کے تئے ہوں سبب کو تی اس دیکھلوکیسا مقامیرا عذاب اور کسی تقین میری تنبیبات ؟ ہم نے اس فیران کو نصیحت کے لئے آسان ذراجہ بنایا ہے۔ بھیرکیا ہے کوئی فیران کو نصیحت کے لئے آسان ذراجہ بنایا ہے۔ بھیرکیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا ؟

وَ آمَاعَادُ فَا هُلِكُوا بِرِيْمٍ صَرَصَيِعَا بِيَا الْحَ دالمات آيات علا مان

برايت محراغ

رسی رتم و بال بوتے تو اور سیمے کہ وہ و بال اس طرح بھاڑے گئے ہیں جیسے تھجور سے بوسیدہ تنے ہول۔ اب کیا اُن ہیں سے تو نی تمہیں باقی بیانظرا آ ہے ؟ اور اسی مجرم کا ارتبکاب فرعون اور اسس سے بہلے لوگوں نے اور اس ہوجانے والی بستیوں نے کیا تھا۔ اُن سب نے اپنے دسولوں کی بات نہ مانی تو السّر نے اُن کو قری سختی کے سب نے اپنے دسولوں کی بات نہ مانی تو السّر نے اُن کو قری سختی کے سب نے اپنے دسولوں کی بات نہ مانی تو السّر نے اُن کو قری سختی کے سب نے اپنے دسولوں کی بات نہ مانی تو السّر نے اُن کو قری سختی کے سب نے اپنے دسولوں کی بات نہ مانی تو السّر نے اُن کو قری سختی کے سب نے اپنے دسولوں کی بات نہ مانی تو السّر نے اُن کو قری سختی کے سب ایمت کھاڑا ہے۔

أُلَّمُ تَرُكُمُ مِنْ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ

النيسة في المناه المناه الفيرة بات علاقات المناه المنيسة والمنيسة والفيرة بالمناه المنيسة والمناه والمنيسة والمناه والمنيسة والمناه والمنيسة والمناه والمنيسة والمناه والمناه

'' '' '' '' آخر کارتیرے رب نے اُن پر عذاب کا کوڑا بیسا دیا ۔ حقیقت یہ ہے کہ تیراد ب گھات لگائے ہوئے ہے''

ما مع عن مر

را) احقاف والے صرت ہو دعلیہ التلام جسشہری طون مبعوث کئے سے اس کا نام قرآن تحیم نے احقاف بیان کیا ہے۔ احقاف جی نے احقاف بیان کیا ہے۔ احقاف جی بیار ہے۔ اور خیا ہے اور نے میں ایک کیا ہے۔ اور خیا ہے اور نے میں ایک کیا ہے۔ اور نے میں ایک کیا ہے۔ اور اور سال قبل یہ سرسنر وسٹ داب علاقہ تحت کے جنوب مغربی حصے کا نام ہے۔ ہزار وں سال قبل یہ سرسنر وسٹ داب علاقہ تحت ہماں ایک طاقتور متمدن قوم آباد تھی سکن آج میں ان کوئی آبادی مہیں ایک تق و دق جہاں ایک طاقتور متمدن قوم آباد تھی سکن آج میں ان کوئی آبادی مہیں ایک تق و دق

رکیستان ہے جس کے اندرونی حصے ہیں جانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا۔ سربہ کائی ہیں ایک سیاح اس رنگستان ہے جنوبی کنادے تک پہنچ گیا مقا وہ کہتا ہے کہ حضر موت شہر کے شمالی سطح مرتفع پر تفطرے ہو کر دیجھا جائے تو میصحرا کم وبیش ایک ہزار فیص نشیب میں نظر آتا ہے۔ اسمیں جگہ جگہ ایسے سفید قطعات ہیں جن میں اگر کوئی شے گرجائے تو وہ رہت میں اگر کوئی شے گرجائے تو وہ رہت میں اگر کوئی شے گرجائے تو کھی اِن علاقوں میں جانے سے گھراتے ہیں ، وہ سیاح کہتا ہے کہیں ہمت کر کے کھی اِن علاقوں میں جانے سے گھراتے ہیں ، وہ سیاح کہتا ہے کہیں ہمت کر کے وہاں تک پہنچا و بچھا کہ رہت نہایت بادیک اور نرم ہے ، میں نے دور سے اس قطعے میں ایک ہتیا دیوی کا سرا ایک ہتیا دیوی کا اور اُس رسی کا سرا ایک ہتیا دیوی کی اور اُس رسی کا سرا ایک ہتیا دیوی کے ساتھ وہ بندھا ہوا تھا۔

قوم عاداسی علاقے میں آباد تھی، موجودہ شہر مرکلاً سے تقریباً ۱۲۵میل کے فاصلے پرشمال کی جانب حضرموت میں ایک مقام پر حضرت ہود علیہ الت لام کام۔زار معروف مشہور ہے۔ جسکی لوگ زیادت کیا کتے ہیں۔ اہل حضرموت کا دعویٰ ہے کہ عاو کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ الت لام حضرموت سے مشہروں کی طرف ہجرت کر آئے سمتے اور و ہیں وفات یا نی ۔

حضرت علی بنسے بھی ایک از منقول ہے کہ حضرت ہو دعلیہ السام کی قبر ترکس حضرموت میں کثیب احمر (سرخ شیلہ) پر ہے اور اُن کے سر ہانے جھاؤ کا درخت ہے۔ لیکن اہل فلسطین کا اوعار ہے کہ حضرت ہو وعلیہ الستام کی فبر سطین میں ہے۔ والماراعلم.

(۲) کے حقیقت نامی حضرت ہو وعلیہ السلام نے جب نبایغ کا آغاز کیا توقوم کے افراد نے اُن کو بیوقوت اور حجوما کہا، قوم کی جوہیں نہیں آیا تھاکہ الشروا صرک عبادت سے کیامعنی ؟ صرف ایک ستی اتنے بڑے نظام کا نات کا انتظام کیونکر کرسکتی ہے ؟

کا انتظام کیونکرکرسکتی ہے ؟ ان لوگوں کا خیال تھا کہ کا کنات کے لاکھوں شعبوں کے لئے ایک خدای کارماز ممکن نہیں ،اس لئے انتخوں نے دنیا کے مختلف امور کیئے الگ الگ مجود قرار ہے لئے تھے اور آئی مختلف نا کہی گھڑلئے تھی جفرت ہو ڈیے ان اس تجریز پر بارا اعتراض کیا کہ اے قوم کیا تم مجھ سے اُن اموں پر جھڑتے

وايت كيراغ

ہوجہ تم نے اور تمہارے باب دا وانے رکھ لئے ہیں جن کے لئے الشرینے کوئی سندو دلیل نازل مہیں کی ہے۔

یعنی پیصرف نام ہی نام ہیں جنگی تم عبادت کرتے ہوان ناموں کے پستھیے كونى طاقت واقتدارتهين، تم نيخسى نام كو بارسش كارب اوركسي كوبروا كالمحسى كو یا نی کا بھی کو دولت کا بھی کوضعت وہمیاری کا خدا کہتے ہو۔ حالانکہ این میں سے کو نی مجمی فی الحقیقت کسی چیز کاتھی رہے نہیں ہے بیکن قوم اس حقیقت کوسٹیم کرنے پر قطعاً آمادہ مذہری انھیں تھی طرح تھی مقین نہیں آتا کہ صرف ایک مہتی استے بڑنے منظام کا تنات کو کیونکر قائم رکوسکتی ہے ؟ کا تنات سے لئے تنقسیم کارصروری ہے ، یہ قوم النَّرْتِعالے کے لئے اہل کا ریجویز کرتی تھی مگر النُّرے وجود کا اٹکا زِنہیں کرتی تھی۔ کا کٹات کے لئے اللّٰہ کا وجود جانتے وہانتے ہوئے مھی چند فرضی ہستیوں کوجاجت روانی کے لئے پیکارا کرتی تھی ، اُن کے نام پر نذرونیازیمی کی جاتی تھی۔ اُن سے دُکھ دروہیں استغاثهٔ و فریاد تھی کرتے ہنے ،اورخوشی ومبترت ہیں اُن سے نام کا وظیفہ بھی پڑھتے تقے. اور بیرا تنا قدیم طریقیہ متھا کہ اسکو حصور نا اُن سے بئے تقریباً نامکن ہوگیا تھا. اس طريقة يران كالشتيل كزرتني مقين

موجودہ زمانے ہیں تھی بعض توگ کسی انسان کومشکل کٹ " کہتے ہیں ۔ حالانکہ

مشکل کٹ ان کی کوئی طاقت اس سے پاس بہیں ہوتی ہے۔ محسی کو تنبی بخشش کے نام نے یا و کرتے ہیں ۔ مالا نکہ اُس کے یاس کوئی گنج نہیں کہ کسی کو بختے ہے کہ کو دایا "کالفظ ہو گئے ہیں جالانکہ و کسی شی کا بالک ہی ہیں كه دا تا بن سكے بحسي كو ْغربِ نواز "كہا جا ياہے . جالانكه وہ غربِ اُس اقتدار ميں كونى حصة نهبس ركهة اكركسي غريب كونواز سطير ينسي كوعوث " ( فريا درس) كها جا يا بي مالانکه و ه کونی زورنهیس رکھیا کوئیسی کی فریاد کو پہنچ <u>سکے یحسی کو "بند آو</u> نواز" سمجھا جا آ ای حالانکہ وہ خود بندہ ہے، بندگی کے بندھنوں میں کسا ہوا بھسی کو دستگیر کہا جا تا ہے باوحود بكه وه خود دست بحرتها نحسى كى كبيا دستنگيرى كرتا ؟ درحقيقت بيراور البيه سب الم معض نام ہی نام ہیں جنکے پیچھے کوئی اقتدار، فدریت، اور طاقت نہیں جو اِن کے لئے جمر اکرائے وہ در اسل صرف ناموں کے لئے جمکر تاہے نہ کوسی حقیقت سے لتے ا

ستیرنا ہود علیہ الت لام نے اپنی قوم کومیں حقیقت سمجھانی چاہی کی اتنی کھل حقیقت مجھانی چاہی کی اتنی کھل حقیقت ب سمجھی ناگئی ۔

یه دنیا کاعجوبهٔ مہیں تو اور کیائے کہ مجبور اور ہے لیں انسانوں نے اپنے ہی وہم وگمان سے خدائی کا جننا حصہ جس کو جا ہا دے ڈالا اور اسکو اپنا ندسہ وایان مجمی بنالیا۔ فسینے آن الله عقالی کشیر کوئی ۔

رسی میم مرد می است از می بغاوت و گریز سے حضرت ہود علیہ الت لام قطعاً ایوس نہیں ہوئے بلکہ مسل ا فہام وغہم کاسلسلہ جاری رکھا

اورمختلف طربقوں سے بیرحقیقت سمجھاتے رہے کہ اے قوم اپنی اس میں گزری حالت پر نمی اپنے رہ سے معافی جا ہو، اسکی طرف بلٹ آؤ وہ تم پر رحمت کی بارش سے لئے آسمان کے درواز ہے تھول دے گا، تہاری موجود ہ قوت ہیں مزیداضا فہ کر دیکا اور

تم کواچھا سامان زندگی عطاکرے گا۔

ی بی کہ جب ایک قوم کے پاس بی کے دراید النظیم کا تمل پیغام آجا تا ہے تواس قوم کی قسمت اس بیغام کے ساتھ والنظیم کا تمل پیغام آجا تا ہے تواس قوم کی قسمت اس بیغام کے ساتھ والب تہ ہوجا تی ہے اگر وہ قوم اسکو قبول کرلیتی ہے توالٹر تعالیٰ اس پر اپنی تعمول و بیتا ہے ، اوراگر اس بیغام کو قوم کر ڈکر بی ہے تھول و بیتا ہے ، اوراگر اس بیغام کو قوم کر ڈکر بی ہے تھول دیتا ہے ، اوراگر اس بیغام کو قوم کر ڈکر بی ہے تھول دیتا ہے ، اوراگر اس بیغام کو قوم کر ڈکر بی ہے توالٹ کی دارائی سے در واز کے تعمول دیتا ہے ، اوراگر اس بیغام کو قوم کر ڈکر بی ہے توالٹ کی دارائی سے دارائی کی دارائی سے در واز کے تعمول دیتا ہے ، اورائی اس بیغام کو قوم کر ڈکر بی ہے تو اس بیغام کو قوم کر ڈکر بی ہے تو اس بیغام کو قوم کر ڈکر بی ہے تو اس بیغام کو قوم کر ڈکر بی ہے تو اس بیغام کی دارائی کی دارائی ہوئی کے در واز کے تعمول دیتا ہے ، اورائی کی دارائی ہوئی کی دارائی کی کی دارائی کی کر دارائی کی دارائی کی کی دارائی کی دارائی کی دارائی کی دارائی کی دارائی کی دارائی کی کر دارائی کی دارائی کی دارائی کی دارائی کی دارائی کی کر دارائی کی دارائی کی کر دارائی کی دارائی کی دارائی کی کر دارائی کی کر دارائی کر دارائی کر دارائی کر دارائی کی کر دارائی ک

توکی مہلت کے بعد اُس قوم کو ہلاک کر دیا جا تا ہے۔ انبیار کرام کی پوری تاریخ یہ ہی نتائج پیش کر تی ہے۔الٹرتعالیٰ کی بہسنت مرقوم کے ساتھ یوں ہی رہی ہے۔البتہ خاتم النبیین سلی الٹرعلیہ ولم کی قوم کے ساتھ الٹرتعالے کی بیسنت اس سے مختلف ہے۔الٹرتعالے نے اپنی حکمتوں کے بہتے نظر اِس کا اس طرح اظہار فرمایا ہے :۔

## میں کہ و ہ است خفار کھی کرتے رہتے ہیں۔

وبنی وفکری از راواور جب ایک خص قرآن کیم سے مطالعہیں ا باربه پڑھنا ہے کہ فلال قوم نے اپنے ایک میں اور کے فلال قوم نے اپنے ایک میں میں اور کی گیا، فلال قوم

نے نبئ کی مخالفت کی جسکے سبب ہلاکت سے دوجار ہوتی بھی کوزمین میں دھنسا دیاگیا ی قوم پر آسمان سے آگ برس پری بھی قوم کوزلزلہ نے تباہ کر دیا جسی کواصاعقاً بجلی کی کوک نے آد ہایا بھی قوم کوغرق کر دیا گیا۔ تو دل میں یہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ اس قسم سے واقعات اب کیوں نہایں ہوتے ؟ جبکہ لغاوت وسرکشی ، قدا بیزاری ا

آخرت فرامونتني ،كفرورتثرك ،فسق وفجور انتها بي عروج برېس ؟

اُسکاجواب نہایت آسان ہے۔ دراصل بغاوت وسٹرشی کی دومختلف صورتیں ہیں۔ایک بغاوت وہ ہے جونبئ ورسواع کی موجو دگی ہیں رونما ہو،جس قوم ہیں نبی موجود ہوتا ہے وہ قوم نبی کی راست مخاطب ہوتی ہے اور الشرعظیم کا پیغام اس قوم کوبراہ را ملتا ہے بنی کی زندہ شخصیت جوابنی وات میں صداقت و دیانت اور امانت و ہرات كاسرچشد موتى ہے و والسّرتعاكے كی حجت كازندہ تمونہ ہوتا ہے جق پر واضح و تال وحجت سینس کر تاہے اور مجمی معجزات سے اپنی حفانیت واضح کر تاہے۔اس طرح اس قوم پرالٹرتعالے کی جبت بوری ہوجاتی ہے ۔اُس سے بعد اُس قوم کیلئے معذرت ومہلت کی کوئی ضرورت باق نہیں رہتی ۔ ایسے وقت الترکے فرستا وہ کو دو بروجشلا کے بعد وہ قوم اسکی شخق ہوجاتی ہے کہ اِس کاحباب برمبر موقع میکا، یا جائے اسالقہ

اقوام انہی بنیا دوں پر ہلاکت سے دوجار ہوئی ہیں۔ بغاوت کی دوسری شکل جس پر اس طرح سے واقعات بیش مہیں آتے ہے کہا صورت ہے مختلف ہے جن قوموں کئے پاس السُّروا حد کا پیغام براہ رامیت نہ آیا ہو بلكه مختلف واسطول سے بیہنچا ہوا ن کامعاً ملہ دیسانہیں جیسا کہ نبی کی موجود گی میں بغالب ومخالفت كابهويام اس كئے كه حضرات محمصطفے صلى الته عليہ ولم كے بعد نبوت ورسا

کاسلسلہ بند ہوگیا ، وی الٰہی قیامتک سے بئے روک کی معجزات کاسٹسلہ تھی

174

مبلدا *ڏ*ل

دايت كراغ

باقی ساریا ، نبی کا وجود جو نورو ہرایت کا جاتا بھر تا نمونہ ہوتا ہے بھکن بنہ رہا، ان حالات میں مغاوت ورکشی وہ تائج پیدانہیں کرتی جونبی می موجود تی ہیں بغاوت پرمرتب ہوا کرتے ہیں اسلے ختم نبوت کے بعد نوم کی سرکشی وبغاوت پر اب آگرا بسے حوادث پیش نہیں آتے تو کوئی تعجب کی بات بہت ہو گئی بات ہو گئی ہے تو بیرکہ اسمی توم پر اسسی شان کا عذاب آ تا جیسا کہ انبیاء کرام کو گئی ورد وحظ اللہ نے والی قدم پر سی بیتا

شان کا عذاب آنامیسا که انبیا کرام کو دو بروجه النے والی قوم پر آنا تھا۔

الیکن اس کا پیمطلب بھی نہیں تداب مجرم قوموں پر عذاب آنے بند ہوگئے ہوں۔
آج بھی الیسی تحمراہ قوموں پر جھوٹے بڑے تنبیبی عذاب آتے دہتے ہیں لیکن غور وفکر
کے زاوئے بدل گئے ہیں۔ خدا بیزار اور آخرت فراموش اذبان نے ایسے حوا دیث
کو تحادثهٔ اتفاقی "کا نام دیے لیا ہے" باگر دستیں زمانہ"کا نام رکھ دیا ہے یا بھی کسی
اسباب ظاہری کی طرف نسبت کر دی ہے ورنہ جرائم پر جو حوادث آتے ہیں وہ وراسل
اسباب ظاہری کی طرف نسبت کر دی ہے ورنہ جرائم پر جو حوادث آتے ہیں وہ وراسل

یہ ذہنی وفکری ارتداد ہے جوالٹر تعالے کی وات اوراُ سکے قوانین فطرت کو تسلیم مذکرنے کے نتیجے میں بہیرا ہوا ہے ۔

رہ) ہار صرصر اوم عادیہ جوعذاب آیا اسکی نوعیت نہایت ولدوز ہے۔
ایک طوفائی ہوائی جسے لئے قرآن کیم نے 'رُبج صرص' کالفظ استعمال کیا ہے۔ اسکے معنی اسی ہوائے ہیں جسکے چلنے ہے سخت شور بریا ہو۔ پیشور خود ہوائی آوازے پر پیدا خود ہوائی آوازے پر پیدا ہوتا ہو ایک استعمال کیا جا تاہے۔
ہوتا ہو۔ ہمرطال بیلفظ نہایت تُندو نیز ہوا کے لئے استعمال کیا جا تاہے۔
پیطوفائی ہوا سلسل تُنات رات آٹھ دن طبی رہی اسکے زوراور اثر ہے لوگ مرمرکر گریٹرے جی خوب پر جس چیز برسے یہ ہواگر رق گئی آگو ایسامعلوم ہوتا تھا گویا تھجور کے نئے گریٹرے ہیں جس چیز برسے یہ ہواگر رق گئی آگو ورا چورا چورا کے رکھ دیا۔ جس وقت یہ ہوا آنے گئی آس وقت قوم عاد خوشیاں منانے چورا چورا کے رکھ دیا۔ جس وقت یہ ہوا آنے گئی آس وقت قوم عاد خوشیاں منانے کورا چورا کے رکھ دیا۔ جس وقت یہ ہوا آنے گئی آس وقت قوم عاد خوشیاں منانے کورا جورا کرے کہ ایک طویل عرصے کے بعد گھٹا تھر کر آئی ہے۔ بارش ہوگی اور کورے کہتے تھیتوں پر پائی برسے گار گرجب وہ آئی تواس طرح آئی کہ اُن کہ اُن کے پورے

بریسے پی ایر خوا کھے دی ویا۔ سورۃ الذّاریات میں اس بادِ صرصر کیلئے الرّبِیُجُ الْعَقِیمِ علاقے کو زیر وزبر کرکے رکھ دیا۔ سورۃ الذّاریات میں اس بادِ صرصر کیلئے الرّبِیُجُ الْعَقِیمِ کالفظ بانجھ تورّ کالفظ آیاہے جو اولاد سے نا امید ہو جی ہو مینی وہ الیسی ہواتھی جو اپنے اندر کرنی میں معلائی نہیں رہی تھی ، نه خوست کو ارتفی نہی بارسٹس لانے والی ، اور نہ ورختوں کو بارآور کرنے والی ، میمر اس بے خبری کے ساتھ نہایت شدید آندھی کی سک ورختوں کو بارآور کرنے والی ، میمر اس بے خبری کے ساتھ نہایت شدید آندھی کی سک میں آئی تھی جس نے لوگوں کو اُسٹھا اُسٹھا کر بیک دیا۔

ر الم من الم عمادير أي صرص الأي عقيم كاعذاب سورة تمسر المراع على المرادة تمسر المراع على المراع على المراع المراع

مَسَنَيْدِ وَآیت مِدًا) ""نوم نے اُن پر ایک سخت آندھی روانہ کر دی جو وائمی ا نحوست کے دن واقع ہوئی ''

اورسورة تم التبده من السطرح آيا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ رِنْعُا صَرْصَوّا فِي آسَامِ

تَجِسَاتِ إلَىٰ (آيت علا)

تکھرسم نے روانہ کردی اُنپر بادِ صرصر نوں ہیں '' الخ منہ ہوریہ ہے کہ یہ عذاب برھ کے دن آیا تھا اس لئے قدیم زمانے سے لوگوں ہیں یہ خیال بھیل گیاکہ برھ کا دن نحوس دن ہے۔ اور اس پر ہرزمانے ہیں مختلف عقید سے قائم ہوتے چلے سکتے کہ اس ون کوئی اجھا کام نہیں کرنا چاہئے۔ بدھ کے دن سفر کرنا عموماً نامبارک ہے۔ کوئی بڑالین وین اس دن نہ ہونا جاہئے، بدھ سے دن ناخن نہ کاٹنا چاہئے، مریض کی عیادت نہ کرنا چاہئے، اور یہ کہ مرض جذام و برص اسی روز شروع

ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ ۔ اِن تو ہمات سے پیچیے جیدضعیف احا دیث بھی مقل ہوتی علی آرہی ہیں جی سے بدھ سے دن می مخوست کاعقیدہ عوام الناس ہیں رائج ہوگیا۔ علم حدیث کے محققین نے الیسی تمام روایات کو نہایت ضعیف مہمل مرضوع (حبوبی) قرار دیاہے کوئی ایک حدیث مجھی الیسی نہیں جو مجیجے کہی جا سکے۔

ہے البدا برھ کی تحوست کاعقیدہ بے بنیاد بات ہے.

حقیقت بیہ ہے کہ ہفتے سے سازے دن کیساں ہیں کوئی دن اپنی ذات میں منظم پہنچانے والا ہے نہ مفعی پہنچانے والا ہے نہ مقصان ۔ رات دن میں بھی کوئی تحفری البی نہیں جوایک کے لئے انجی ہمواور دومسروں کے لئے بگری! حب الله تعالیٰے چاہتے ہیں توکسی کیلئے موافق اور کسی کے لئے ناموافق حالات ببیداکر دیتے ہیں ۔ نادان آدمی استونحوست پر محمول کر لیسا ہے ۔ حالا نکہ نحوست کوئی چیز نہیں ۔

یا ترکیبها کے مقالا نکہ خوشت توی چیر ہیں۔ محکیم الامت مولا نا اسٹرٹ علی صاحب تھا نوئ اپنی کسی کتاب میں لکھتے ہیں بہ ''امم سابقہ میں کوئی دن منوس اور کوئی نامنحوس ریا ہوگا ہیکنِ '''اس میں اللہ میں کوئی دن منوس اور کوئی نامنحوس ریا ہوگا ہیکنِ

خاتم النبین صلی اللّرعلیہ و کم جس دن اس جہاں میں رونق ا فردزہوتے سارے جہاں سے نحوست قیامت تک کے لئے اُٹھا لی گئی ؟

مدیث بخاری و لم سے بھی یہ تا ئیدملتی ہے آنخصوصلی الترعلیہ و لم کا ارشاد ہے:۔ لاعک و لاطیکر کا و کلاطیکر کا و کلاھامتان۔ المدیث۔

نه کوئی مرض متعدی سے نہ کوئی پرسٹ گوئی ورست سے اور

نہ کوئی آواز منحوس ہے۔ نیز ایک اور مدیث میں صراحت کے سابھ کہا گیا :۔ اکتظ یک کا ششر کے۔ الحدیث۔

برست کونی سرک ہے۔

اس ساری فصیل سے قطع نظر بالفرنس بدھ کے دن کومنوس ہی قرار دیا جائے توسارے مفتے سے دن مجم منحوس قرار پائیں کے بحیونکہ دوسری آیت ہیں آیا میا نیچے سانین

مِلدا وَل

بهايت کے چراع

ہ یسے بعنی یہ عذاب والے دن سات رات اور آٹھ دن ستھے توگو یا ساراہفت منحوس قرار یا یا، ملکہ ایک دن اسپر مزید اضافہ کے ساتھ۔ بھیرآ خرکو نسا دن غیر نموس سرسکا۔؟

ہ ۔ ۔ ۔ ۔ اس لئے مرادِ قرآنی ہرگز ہرگز یہ ہیں ہے کہ وہ دن اصلاً منحوس تقے جقیقت بیہ ہے کہ بیا مٹھ دن نحوس جو نوم عا د پرمسلط رہے اس قوم کے لئے بوجہ عذا ب منحوسس منقے نہ کہ اپنی ذات بیں نحوس منصے ۔

دے، ملخی کا جواب شیر سی کالمی اسطح خطاب کرتی ہے:۔

وبينك مهم تجه كوبيو قوت انسان مجهة أبي أورميقيناً توجعوها

بی ہے۔ حضرت ہو و علیہ الت لام اِسکا اس طرح جواب دیتے ہیں :-آے میری قوم ہیں ہے وتوت نہیں ہوں ، البہت ہیں دیت العالمین کا فرستادہ ہوں ،ا بنے رب کے بینجا مات تم تک پہنجا آ

ہوں اور ہیں تہارے لئے نہایت خیرخوا ہ اور اما نشرار ہوں '' یہ گفتگو ہیں یہ درس عظیم دیتی ہے کہ اللہ عظیم سے برگزیدہ بندے جب سسی کی نیکی اور خیرخواہی کرتے ہیں تو مخالفوں کی بے ہود ہ گوئی اور اسستہزار و تحقیر کی پرواہ ہیں کرتے اور منہ شکستہ ول ہوتے ہیں اور مذیا یوس ہوکر اپنے فرض نصبی سے منحہ موارت ہیں ، اپنی خیرخواہی وصیحت جاری رکھتے ہیں اور اسی ہیں اپنی کا میا بی و کا مسرانی متجھتے ہیں کہ اللہ کا پیغام پہنچار ہے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے ۔ انہیاء کرام کا پیطر لیڈ امت کے لئے بہترین اسوہ ہے کہ بلیغ و پیغام حق کی راہ میں بدی کا بدلہ تی سے اور کلمی کا جواب شیریں کلامی سے دیا جائے ۔

رم، فدمم حرانوم المحصورة المعنى المرات المالي الما

ہداؤل فرماتے ہیں کہ اگرتم لوگ اپنے پرور دگار کی جناب بین منفرت طلب کرتے ہواور اُسی کی طرف رجوع سحرتے رہوتو وہ تم پر برسنے والے ہاول بھیجے گااور تمہاری قوتوں ہیں اصنا فہ کر سے الا

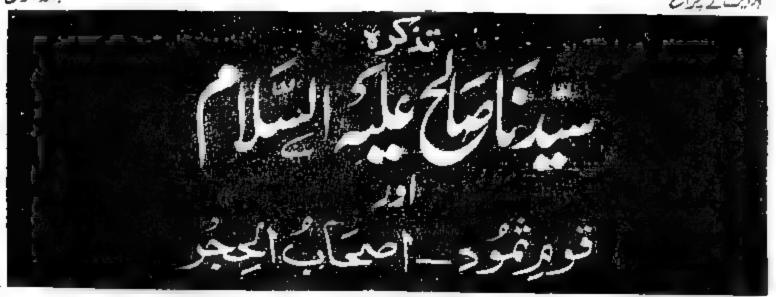

حضرت صالح عليه السلام قرآن عيم بي حضرت صالح عليه السلام كالتمر سورهٔ اعراف میں نبین جگه آبیت <u>سند</u>، <u>هد، عمد</u> بوره بهود مین جارجگه آست <u>مالا ، میلا ، علا ، علا ، عام ه</u>

اۇرقوم تىسۇرى

سورهٔ شعرار بین ایک جگه آبیت ع<u>لا بها</u> ،ا ورسورهٔ النمل بین ایک جُگه آبیت <u>عصب</u>م . حضرت صالح علیہ الت لام جس قوم میں پیدا ہوئے اسکا نام تمود ہے اور فوم تمود کا ذکر تربیر سے کے ساتھ قرآن محیم کی دس سورتوں میں آیا ہے:-اعرافَ ، مِهْ وَهُ بِحَرِّ النملُ ، فضلتُ ، النجمُ القمرُ الحَاقبِ الفجرُ ، الشَّمْلُ .

لمركسي ابن كثيرة في حضرت صالح عليه التلام كانسب امه اس طرح

صالح بن عُبيدين آسف بن ماستنهج نبن عُبيد بن حا در بن تمو د بن عامر بن ادم بن سام بن نوح عليه الت

ان کے علاوہ مشہور تابعی حضرت وسبب بن منتبہ حضرت صالح علیہ السلام ا ورتمود کے درمیان صرف قرو واسطے نقل کرتے ہیں۔صالح بن عبید بن جابرین تمود۔ چونکہ پیسب ما قب ل تاریخ کی شخصتیات ہیں اس لئے ایسے قب دیم نسب نامون میں اختلاف کا یا جا نا کچھ عجب خیز تہیں۔ حضرت ہو دعلیہ است لام می قوم عا دا ولی کی ہلاکت کے بعد جوا فرا د بیج

جلدا دل کتے سخے انجی نسل عادِ ثانیہ کے نام سے شہور ہوئی جسکو بعد میں قوم تمود کا نام دیا گیا۔

معتبال قرآن عميم نے قوم تمود كامقام دادى حجر بيان كيا ہے جو حجاز اور ملک شام کے درمیان و سے وعریض میدان کی شکل ہیں موجود ہے ،اور بدعلاقہ آجکل نج النّاقہ "کے نام سے مشہور ہے ۔ اسمیں ثمود کی بستیوں کے آثار و تھنڈرات آج تک موجود ہیں عرب کامشہورز مانہ مورخ

مخص ملک شام ہے جاز کو آ تاہے اُسکی را ہ ہیں اس قوم کے مطے نشان اور محسنڈرات ملنے ہیں بعض اہلِ تحقیق نے ان بستیوں کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے ایک مصری ستاح کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان ہیں داخل ہواجو سٹیا ہی محل کہا جاتا ہے اسمیں متعدّد کمرے ہیں اور اس محل کے سیاتھ ایک بہت بڑا حوض ہے۔ یہ بورامحل بہاڈ کام کر بنا یا گیاہے بمودفن تعمیریں پرطولیٰ رکھتے ينظ اوريب ينكرون آثار وكفندرات أن حيفن تنعمير كاتبوت بسیش کرتے ہیں ۔ قوم عا د کی طرح اس قوم نے بھی پہاڑوں کو اپنا مسكن بنايا تقاء برك برك يهارون كوتراش تراش فرشان وشوكت ظا ہرکرنے کے لئے محلات بنائے تھے۔اسی وجہ سے ان کو عادِ ثانبہ " كهاما أب.

۔ یہ قوم بھی اُنِ اقوام میں سے سے جو مافیل تاریخ اپنا وجود رَفِينَ تَفْيِنِ السَّ لِيَحَ كُونِي وَاضْحِ زِمَا مِهْ ظَالْهِرِ كَرِفْ سِي بَارِيجٌ عَاجِرْہِ۔ البتةيه باتقطعى طور بريحبي جاسكتي ہے كرتمود كا زما نه حضرت إبراہيم عليه التلام سے بہلے گاہے اور اُن کی معتنت سے سبت بہلے یہ قوم ہلاک بھی ہوگی تلقی۔ قرآن علیم نے یہ تصریح کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الت لام کو حب قوم فرعون میں میں میں میں میں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ الت لام کو حب قوم فرعون جشلایا تفاتوال فرغون ہی ہیں ہے ایک مردمومن نے پہ کہدکر اپنی قوم کو تبیہہ کی کہ اے

قوم نمہاری اس نکذیب کا نتیجہ ہیں وہ یہ ہوجا تے جو تم سے پہلے قوم نوع اور عاد وٹمور اوران کے بعد کی قوموں کا ہوا تھا۔ میہاں یہ بات بھی قابل ذکرہے کے ثمود کی آبادیوں سے قریب بعض ایسی قبریں تھی یا نی جانی ہیں جن برازامی زبان سے کتبے لکے ہوتے ہیں اِن مُتنبوں برجو تا ریجی کندہ ہے وہ حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت سے مہلے تی ہے۔ اِن آٹارسے عبل مؤخین کو بیت به به واکه به قوم حضرت مولسی علیه الت لام شمے بعد وجود میں آئی، حالانکہ السائمين ہے۔ دراصل يه اُن لوگوں كى قبرين بين جوائس قوم كي الاكت سے مبزار ول برس بعد اتفا قاً بہاں آکرنس کئے منے اور انھنوں نے اپنے بزرگوں کے آثار کی قدا ظام رکرنے سے کئے آرامی خط میں کتبے لکھ کر لگادیئے ناکہ یادگار ہیں، وریہ وہ قبری نة ثمود كى بي اورنه أن كايه زيانه ہے. مصر كامت مهود مؤرخ جرجي زيدان ايني كتاب العرب قبل الاسلام" بين انهى آثار کے بارے بیں لکھتا ہے ۔اِن بیں سب سے زیادہ اہم وہ تھنڈر ہیں جوقصر بنت ، قبر باست ، فلعہ ، اور بُرج سے نام سے موسوم ہیں ، ان پر جو تجھے تخریر ہے وہ بطی زبان میں تخدہ ہے ۔ اِن ہیں سب سے مت ہور ومعروف وہ کتبہ سے جوبلی حروف میں کھیا ہواہے اور وہ ولادت سے علیہ اتلام سے قریب زبانہ کامکتوب ہے. لندہ عبارت کامضمون یہ ہے:-وقمقبره ممكم بنت وأمله بنت حرم نے اور تم كى بلي كليب ين اینے لئے اور اپنی اولاد کے لئے بنوایا ہے۔ اس کی بنا بہت اسچھے مہینوں ہیں سفروع می تئی ہے۔ بینبطیوں سے بادیث ہ حارث کی تخت نشین کا نواں سال ہے ۔ وہ حارث جوایئے تبیلے کاعاشق صافق ہے یس عمی ووالشری وعرست الات عند اور فلیس کی اُس پرلعنت ہوجو اِن قبروں کو فروخت کرے بارہن رکھے، یا اُن کے سی بخسم کو یاعضو کو نمکا کے ، یانمکم اس کی بیٹی اور اس کی اولا دیے علاوہ سی کو دفن کرے۔ اور جو شخص بھی اس پر لکھے ہوئے کی مخالفت کر سے اور جو

اُس پر ڈوالسٹری اُئیل امنوت کی پانچ لعنتیں ہوں اور جوساح اس کے فلاف کرے اُس پر ایک ہزار درہم حارثی کا ناوان واجہ ہے۔ مگر بیرکہ اس کے بائفہ بین کم کلیبہ یا اسکی اولا د میں سے کسی کے ہا تھ کی تحریر ہوجس میں اُس اجنبی فہرکے لئے صاف وصریج الفاظ میں اجازت موجو د ہوا ور وہ انسلی ہوجعلی نہ ہو۔

اس مقبرے كو وہرب اللاة بن عباده نے بنايا "

اس عبارت سے معلوم ہو تاہے کہ یہ کھنڈرات اور قبرس قوم نمود کے بقایا افراد کی ہیں جو نمو د کی ہلاکت کے ہزاروں سال بعدیہاں آکریس سے کے سطے ، قوم نمود کا زیا نہ اِن سے بہت بہلے کا ہے .

معودان الماري عام محقی، قرم عادی طرح بت برست تقی جنھوں نے خدائے مادی موری بات معبود گھڑ گئے بھے اور انہی کوایا مادی معبود گھڑ گئے بھے اور جو بت قوم عادیں پوجے جاتے بھے وہ بھی ان مح معبودان باطل کی فہرست میں شامل سے ۔ ان میں بھی شان و شوکت، غرورو پندائ فخر و بڑائ کی بیمیاری عام بھی، بڑی بڑی میں ان کی اصلاح کے نئے ان ہی کو بیسفت لے جاناان کی زندگی کے لیے استال م کو ناصح اور امین پنیمبر بناکر بھیجا گیا تاکہ وہ ان میں سے حضرت صالح علیہ التلام کو ناصح اور امین پنیمبر بناکر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو سیرھی راہ و کھا بیں اور ان کو المنتظم می نمین میں یاد دلائیں جن سے دہ صبح و شام ستفید بہونے مصنے اور این تو النے کو النے کے انداز المنتر کے ، اور النٹر توالے لئے نظام میں تھی کو بھی سٹری فراز نہیں موائے ایک النٹر کے ، اور النٹر توالے لئے اپنے نظام میں تھی کو بھی سٹری فراز نہیں موائے ایک النٹر کے ، اور النٹر توالے نے نظام میں تھی کو بھی سٹری خوار نہیں موائے ایک النٹر کے ، اور اسکے تصرفات میں کوئی سٹری نہیں ، عبادت و برستین کا دہی میں ستحق ہے۔

قوم کا انتخال ایم دکو به جیرانی تھی کہ یہ کیوں کرمکن ہے کہ ہم میں کا ایک انسان النگر کا بینجمبرین جائے اور التارے احکام سانے گے. وہ تنعجب

**جلدادل** یہ کہا کرتے نظے کیا ہماری موجو دگی ہیں اس پر التاری نصیحت اُ ترتی ہے ہمینی اگر اليانبي بونا تفاتوا تصحيبم ستحق مضح نه كهصالح و اورتهي قوم سے كمزور افراد كوجومسلمان ہوئتے تقے خطاب كركے كہتے۔ اللي تم كويفين سي حصالح اينے پرورد كاركا رسول سے ؟ ویتے بیٹاک ہم توا سکے لائے ہوئے بیغام پرایمان رمجھتے ہیں۔ بلاست بهم تواس بات كاجسيرتمهارا ايمان سے اسكار غرض حضرت صالح عليه التسلام قوم كوبار بارنصيحت كرتے كه إے قوم الترتعالے ی دی ہوئی معمتوں پرمفرور مذہور پیتمہاری ظاہری سٹان وشوکت ،مال و دولت، مرسبزویت داب باغات سیم وزرگی فراوانی ، بلنگرو بالاعمارات کی ر بائش ، میبوه وتحيلوں کی کثرت جیشعوں ونمہر وں کی آبیاری ،صحبت و ملاقت کی مُہتات سب التّحرکرم ى عطا يختش بے . اس كاست كرا داكروا وراس كوا ہے رب كى طرف سے مجبور اور اسیح آگے اپناسٹھ خم روو ۔ بیرسا مان زندگی تمہاری ہلاکت کا ذرایعہ ہوسکتا ہے کسی تعبی وقت تم ہے جیبین لیا جا سکتا ہے۔اسکے ماصل ہونے پرشنی وغرور نہ کرو۔ بیٹمجھنا سخت علطی ہے کہ سامان زندگی کی فراوانی التّرتعالے کی رضا وخوشنو دی کا تمرہ ہے۔التّرتعالیٰ نے بہت سی قوموں کو انہی سا مان عیش سے آز ما یا تھی ہے۔ تم برخدا کی کینعثیں حجت ودليل قائم كررسي بن الشرم ورواور أس كاحق اداكرو، تمهارت سامنے قوم عاد كى تباہی موجود ہے۔ ان کے آتار و کھنٹررات سے درس لو۔ تمہاری طرح انحفوں کے بھی غرور وتكبركيا تفاأن كے انجام كا تذكرہ تم سنتے آئے ہو۔ ليكن حضرت صالح عليه الستسلام كي اس نصيحت وخيرخوا ٻهي كا قوم بركجه اثر نهیں ہوا، بلکہ ان کائبنض وعنا د ترقی کر ناگیا اور مخالفت بڑھنی بکی رہی و وکسی طنسرے بت پرستی سے بازنہیں آ مے صرف ایک مختصر محزور جماعت ایمان کے آئی۔ قوم کے سرداراورسر بایدوار اس طرح باطل ترستی پر قائم دنسے الٹر تعالے کی دی ہوئی مہر قسم کی خوش عیشی سیاٹ کرا واکرنے شے بھائے کفرانِ نعمت کو این شعار بنالیا حضرت مبلد اوّل

برايت كرجراغ

مالح علیہ الت لام کا مذاق اُڑاتے ہوئے کہاکرتے کہ اگرصالح حق پر ہوتا اور هسم اطلی برتو بھر ہم کو بیر سنان وننوکت ،عزت وقوت کیوں کر حاصل ہونی اِ جبکہ صالح علیہ اور اُن کے ماننے والے ممزور اور بے فدر ہیں ؟

حضرت صالح نلیہ التلام ان کوسمجھانے کہ دنیا کی نیمتنیں عارضی اور فانی ہیں۔ بیری و باطل کا کوئی معیار نہیں ہیں الشرتعالے کے بال اُن کی کوئی قیمت نہیں۔ کیا معلوم بل جھر ہیں بیسب مجھ فنا ہموجائے۔ تنہارے سامنے اسکی بہت می مثالییں موجود ہیں۔ آخر کا رمغرور وسرش قوم نے حضرت صالح علیہ التلام کی دعوت ونصیحت کو سیمت کے میں اسلام کی دعوت ونصیحت کو سیمت کے میں کرنے کا مطالبہ شروع کر دیا کہ اسلام کی جوگا بھن ہوت واپنے رہ سے کہہ کر اس پہاڑ سے کوئی اوٹینی پیدا کر دکھا و جوگا بھن ہوا ور طاہر ہموتے ہی بچے جنم دے ؟

تاقت الله حضرت صالح علیہ الت لام نے قوم کے اس بے جامطالبے پر بارگاہ فوم کے اس بے جامطالبے پر بارگاہ فوم کا مطالبہ بورا کر دیا جا تا ہے سیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فہمائش کر دی تک گراس اونٹنی کو ایذار میبنیا فی گئی یا اس کاحق ادا نہ کیا گیا تومعاف نہ کیا جائے گا اور یہ بہارا مطالبہ تمہاری ہلاکت کا نشان تابت ہوگا۔ چنا بچہ قوم کوخبر دارکر دیا گیا کہ یہ بہارا مطالبہ تمہاری ہلاکت کا نشان تابت ہوگا۔ چنا بخہ قوم کوخبر دارکر دیا گیا کہ یہ تہا دا مطالبہ تمہاری ہائی کی باری مقرد سے درمیان پانی کی باری مقرد سے تم بانی لوگے اور ایک ون اس

افتہ النتر کا ہوگا۔ قرآن کیم نے اس کے بین خصوصیت کے ساتھ یہ بھی وضاحت کردی کہ اس نٹ ان کو کوئی ضرر نہ پہنچا یا جائے ورنہ عذاب الیم گھیر کے گئا۔ چنا بچہ توم نے اس نٹ ان داونگنی کو ہلاک کر دیا اور بھیر النٹر کے عذاب سے خو دیمبی ہلاک ہوگئے ''

ے عدا ب سے تو ایک ہوئے۔ ابن کنٹر آنے اپنی تنفسیر میں 'نافت الٹر کے سلسلے ہیں تیفصیل بیان کی ہے جو 'ناریخ اور معنس روایات تعمیم ٹریمل ہے۔

واقعه مي فصيل به ميخ كه قوم تمود حب حضرت صالح عليه التلام كتبليغ سے اکتاکئی تواس کے سنجیل اور سریہ آور دہ افراد نے قوم کی موجود گئی ہیں یہ مطالبہ کمیا۔ اے صالح اگر تو واقعی خدا کا رسول ہے تو کوئی نشانی بیش کرتاکہ ہم تیری سراقت پر ایمان لے آئیں ؟ خضرت صالح علبه التلام نے فرما یا کہ ایسا نہ ہو کہ نشان آنے کے بعد بھی انكار وسركتني بيرفائم رمبوع توم شے سرداروں نے وعدہ کیا کہ ہم فوراً ایمان لے آئیں گے! تب حضرت مدالح علیہ الت لام نے ان سے دریافت تھیا کہ تم لوگ تسسم کانٹ ان چاہنے ہو ؟ قوم نے مطالبہ تھیا کہ سامنے والے بہاڑیں سے ایک الیسی ا فیٹنی طام رکر وجو گاتھیں ہمواورظام ہوتے ہی بچیر بھی دیدے۔ اسپر حضرت صالح عليه التلام نے بارگاہِ الہی ہیں دُعا کی معاً بہاڑے ا یک بلند قامت قوی اله یکل اونشی طامر ہوگئی اور اُس نے بچے تھی جنم دیا۔ یے عجیب وغربیب منظر دیچھ کر اُن سرداروں بیں سے ایک جندع بن عمیرو اُسی و سال ایمان لے آیا اور دوسرے سرداروں نے بھی اسکی پیردِمی کرنے کا ارا دہ کیائیگن مندرو ہے ہجاریوں نے اُن کو بازر کھا۔ اسی طرح ووسروں کو بھی ایمان لانے سے روکا۔ اس پر حضرت صالح عليه التلام نے قوم کے تمام افراً د کوتنبيہ کی که دیجیو یہ نشانی تمہار نے طلب برجیجی تھی ہے . الند تعالے کا پیغیصلہ ہے کہ یا تن کی باری مقرر مہو۔ ایک دن اس ادْمَنَى كَا بِيوكًا دُومِهِ إِ دِن قُومٍ كا اور ان سے جانوروں كا ۔ اور خبر دار ایس اُونٹنی کو کوئی اذبیت نہ بہنچے ۔ آگر اس کو کو فی آزار مینجاتو مجرمجو لو کہ تمہاری ملاکت بیفین ہے۔ قوم نے اس جیرت باک معجزتے کو دیجھ کر آگرجہ ایمان قبول نرکمیالیکن دلوں ك إقرارى وجرس اسكوا يذار ويني ياكسي فسم كى خلاف ورزى كرنے كى بهت تھى نهبیں کی اور یہ دستور فائم ہوگیا کہ حنوبیں کا یا تی ایک دن یاقتہ اللتر کا رہتا اور ساری فوم اُس کے دو دھ سے فائدہ اُمطانی ۔اور دوسرادن قوم اوراُن کے جانوروں کارمت جسے وہ اپنی ضرورت کا پانی لیتے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے ،اوٹٹنی اور اسکا بچہ بغیرسی روک ٹوک چرا گا ہوں ہیں چرتے اور آسود ہ رہتے مگر قوم کے دلوں ہیں آہشتہ

آمستذيبر بات تحطيك ملكي اورايس بين صلاح ومشوره مونے لگا كيراس اونٹني كا خاتمب کر دیا جائے تواس باری والے قصنے کا بھی خاتمہ ہوجا نے ۔کیونکہ ایک پورا دن ہما<sup>ہے</sup> کے اور ہمارے مانوروں کے لئے یانی کا فراہم کرنا دشوار ہو تا جار ہاہے. یہ باتیں اگرچہ ہوتی رہتی تھے یہ سکی سکے فت ل کرنے کی جرأت رہوتی تحقى كيونكِدُاس كأمعجزة" مهو نا ثابت بهوجيكا مقاا ورقلوب اسكا إ قرار كر ڪيے ہے ۔ ا آخر کارصدوق نامی ایک بین ونسیل عورت نے اپنے آپ کو فوم کے ایک بد کا رمرد مصدع کے سامنے پیش کیا اور ایک مالدارعورت عنیزہ نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کو قدار نامی بربخت کے سامنے یہ کہ کرمیش کیا کہ اگرتم دونوں اسس ناقة التدكو ہلاك كردوتو يه دونوں تمهاري مِلك ہيں اِنكواپني بيوي بنالينا۔ اس سین پیشکش پر قدار اورمصدع دونوں آباد ہ ہوگئے .اورسطے یا یا کہ رات کی تاریجی میں اونٹنی کو ہلاک کر دیں ۔اسپر جیند دوسرے آ دمیوں نے بھی مید د کا فرض ایسا ہی کیا گیا اور ناقة الیند کواس سازش سے ہلاک کردیا گیا۔ اونٹنی كا بيجه يمنظر دنيجه كريمها كا اوريها ژيرجڙه گيا اورجنچا حِلّا يا پها ژوڻ بي غائب ڀوگيا . حضرت صالح عليه التالم كوجب معلوم بهوا تو آبديده بوكر فرمان كله:-اُ کے بے نصیب قوم آخر تجھ سے صبر نہ ہوسکا اور وہی سانحہ پیش آیاجس کامجھے خوت تفا۔ اب انسرے عذاب کا انتظار کرو، تیس روز کے بعد نہ طلنے والا عذاب آئے گا جوتم سب کو نتہ و بالا کر ہے (تنفسيرابن كثيرسورة إعران) تفسیر دوح المعانی کے مصنف علامہ آلوسی نے اس عذاب کی تیفصیل کھی ہے کہ " ثنود برعذاب آنیکی علامات انگلے صبح ہی سے مشروع ہوگئیں بہلے روز اُن سب کے چہرے اس طرح زر د بڑگئے جیساکہ خومت کی ا بتدائی مالت میں ہوا کرناہے۔ ووسے دن سب کے چہرے سرخ محقے گو یاخوت و دہشت کا بہ دوسرا درجه مقا۔ تبیسرے روز

اُن سب کے چیرے سیاہ مقے اور "اریکی جِیاتی ہوئی گویاخون مرا

کانیسراورجہ ہے جس کے بعد موت ہی باتی رہ جاتی ہے۔ نیخ ون کو اون کا بات عذاب نے آگرچہ اُن کے چہروں کو واقعی ذرد ، سرخ اورسیاہ بنادیا تھالیک اُن کی ظاہری شکل یہ صاف بنادی مقی کہ اُن کے دلوں کو حضرت صالح علیہ السلام کے سیتے ہونے کا مقین تھالیکن عنا دو گہرنے حق کی پروی کرنے ہے اُمفیں بازر کھا۔ مقین تھالیکن عنا دو گہرنے حق کی پروی کرنے ہے اُمفیں بازر کھا۔ الب جبکہ الدعظیم کے حکم کے خلاف جرم کرچکے مقع اُسکی پاواسش میں حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب کی ہولئاک خبرصنی توائن پر خوف و دہشت کے آثار پیدا ہوگئے جو فطری تقاضہ تھا، ندامت و تو بہ کی علامات ما مقین میں جہر حال ان نین ون کے بعد وہ وقت آگیا جس نے صبح ہوتے ہوتے سب کو تباہ و ہر با دکر دیا اور آنے والے انسانوں کو "ناری عبرت کا سبق دیا ۔ عذاب والی رات سخت تاریک علی ایک ہیئیناک آواز نے ہرضخص کو اسی حالت ہی موت

نے وہیں دم نوڑ دیا۔ آواز کے بھیا تک شورسے مگر پارہ پارہ ہو گئے۔
انسان ہی کیا بوراکا پوراسٹ ہرتہ و بالا ہوگیا۔
ایک طرف نمو د بریہ فیامت ٹوٹ پڑی دوسری جانب
ایک طرف نمو د بریہ فیامت ٹوٹ پڑی دوسری جانب
الٹر تعالیٰے نے حضرت صالح علیہ الت لام اور ان کی جماعت کو اپنی

حفاظت میں لے نیا۔ اور اُس رُسواکن عذاب سے بچانیا۔ و وسرے

ون حفرت صالح علیہ الت لام نے إس تن پٹ شدہ مضہر کے نا پاک مردوں کو اس طرح خطاب کیا :ا باک مردوں کو اس طرح خطاب کیا :ا ب قوم بلاسٹ میں نے اپنے پرور دگار کا پیغ ام تم تک بہنچایا اور نصیحت میں کے ایکن تم نے نصیحت کرنے والوں کو پیٹ نہ کہا !'

الحجرب میں اور ایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نمود کی ہلاکت و زباہی کے بعد حضرت صالح علیہ التلام اور اُن پر ایمان لانے والی جماعت کا قیام مسطین ہیں ہوا، مقام اور سن مہرکے ناموں میں مورضین نے مختلف نام ہیان قیام مسطین ہیں ہوا، مقام اور سن مہرکے ناموں میں مورضین نے مختلف نام ہیان

سے ایک قرآن کیم نے قوم ٹمو دکو اسمائ الحجر" کہا ہے۔ مقام حجر فلسطین سے قریب نھا اور چونکہ فلسطین اس زیانے ہیں سرسبزوشا داب مقام نھا اس لئے عین ممکن ہے کہ وہ حضرات اسی علاقہ میں آکریس گئے ہوں ۔

سائة سنجات بائي اور بلاك بون والون كى تعداد و مرهم الفائدانون برختمل تقييل الغرض إن مختلف تفاصيل كے بعد اس كلام بلاغت نظا اور قرآن عليم كى آيات كامطالعه ميجة جوان وا نعات كاحقيقى سرحيته به اور جوعبرت وموعظت كالب مثال درس بي .
ورانى شود آخا هم ما الحراف آيات عنه تا عاد)

مضیمون اور ثمودی طون ہم نے اُن کے بھائی صالح کو بھیجا۔
سواتمہاراکوئی معبو دنہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی تعلی درب کی تعلی اسکو آزاد چیوٹر و و کہ الٹرگی زمین میں جہاں ہے ایک تعلی نشانی ہے۔ ہمہارے لئے ایک تعلی نشانی ہے۔ ہمہارے کئے ایک تعلی نشانی ہے۔ ہمہارے کئے ایک تعلی نشانی ہے۔ ہمہار اسکو آزاد چیوٹر و و کہ الٹرکی زمین میں جہاں چاہے بھرے چرے اسکو کسی بڑے ارا دے سے ہاتھ نہ لگاؤ۔ ورنہ ایک درد ناک عداب تمہیں پرٹرے ادا دے سے ہاتھ نہ لگاؤ۔ ورنہ ایک درد ناک عداب تمہیں پرٹرے گا۔ اور یا دکر و وہ وقت جب الٹرنے توم عاد کے بعد تمہیں پرٹرے ہموار میدانوں میں عالی ثان محلات بناتے ہو، اور اسکے پہاڑو آسکے ہمارو کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہم، پس الٹری معتبیں یادکر و اور زمین میں فساد بریا نہ کرو اور زمین

ان کی قوم کے سرداروں نے جومتکبر سے گزورطبقہ کے لوگوں سے جو ابیان لے آئے تھے کہا گیا تم واقعی بہجانتے ہوکہ صالح اپنے اپنے رب کا بینیں جس بیغام کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں اُس سرداری کے دعویداروں نے بھیجے گئے ہیں اُس سرداری کے دعویداروں نے مجاجس چیز ہوتم نے مانا ہے ہم اُسکا انکار کرتے ہیں ۔ مجاجس چیز ہوتم نے مانا ہے ہم اُسکا انکار کرتے ہیں ۔ مجمد اُسکو اُنہیں کو کا ملے ڈالا اور پوری سرشی کے ساتھ ایسے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی اورصالح سے کہدیا ہے آوہ عذا ا

جسکی تو ہمیں دمی دیتا ہے اگر تو واقعی بینیمبروں میں شامل ہے ؟آخرا ایک دہلا دینے والی آفت نے اُنہیں آگھیرا اور وہ اپنے گھروں میں اُوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے ۔ اورصالح یہ سہتے ہوئے اُن بنیوں سے نکل گئے کہ اے بیری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تھے بہنجا دیا اور میں نے تمہاری بڑی خیرخوا ہی کی مگڑ میں کیا کروں کہ تھے اپنے خیرخوا ہ پسندہی نہیں ہیں "

وَلَا لَيْ تَنْكُورُ مَا لَمُا هُمُ مِنَا لِمَّا قَالَ الْحَ

( ہود آیات علاتا میں اور ہم نے تمود کی طرف اُن کے مبعائی صابح کو مجیبی اُمھوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو! النّری بندگی کر واُسکے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے ۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین سے بیداکیا اور بہال تم کو بسایا ہے ۔ لہذا تم اُس سے معافی چا ہوا وراسی کی طرف پیٹ آئی میں ایسا یا ہے ۔ لہذا تم اُس سے معافی چا ہوا وراسی کی طرف پیٹ آئی مالیا ہے ۔ لہذا تم اُس سے معافی چا ہوا وراسی کی طرف پیٹ آئی مالیا ہے ۔ لہذا تم اُس سے قریب ہے اور دُعا وُں کاجواب ویہ مالیا ہے ۔

الساشف محاجس نے کہا اے صالع اسے سطے تو ہمارے درمیان الساشف محاجس نے بڑی تو قعات وابستہ تعیں۔ کیاتو ہمیں ان معبودوں کی عبادت ہے روکتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرنے بخفے ؟ اور توجس طریقے کی طرف ہمیں دعوت دیا ہے اس کے بارے میں ہم کوسخت سف ہے۔ جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہم صالع نے کہا اے میری قوم تم نے مجھ اس بات پر مجمی غور کیا ہے کہ اگریں اپنے پرور دگار کی طرف سے ایک روشن دسیل پرقائم ہوں اور اگریں اپنے پرور دگار کی طرف سے ایک روشن میں میری مدد کرے گا۔ اگریں اسے حکم سے سرتانی کرون تم مقابلے میں میری مدد کرے گا۔ اگریں اسے حکم سے سرتانی کرون تم مختلے کوئ فائدہ نہیں بہنجا تے بلکہ تباہی کی طرف لیجا اجا ہے ہو۔ اور الحد کے ایک میری قوم کے لوگو دیجھویہ النگر کی اونٹنی نمہارے کے ایک نشاف ہے۔ ایک میری قوم کے لوگو دیچھویہ النگر کی اونٹنی نمہارے کے ایک نشاف ہے۔

اسے اللّٰر کی زمین میں جَریفے کے لئے چھوڑ دو۔ اور اسکو مُرائی سے ہاتھ فدلگا یا ورنہ فوراً عذاب آ بجڑے گا.

بنگرامغوں نے اونٹنی کوفتل کرڈوالا۔اس پرصالح نے اُن کو خبردار کر دیا کہ بس اب بین ون اپنے گھروں میں اور رہ بس لو۔ بیابسی میعاد سے جوجھوٹی ٹابت نہوگی۔

ا خرکارجب ہمارے نیصلے کا وقت آگیا توہم نے اپنی رحمت سے صالح اور اُن لوگوں کو جو اُن کے ساتھ ایمان لائے ہے سے ا سے صالح اور اُن لوگوں کو جو اُن کے ساتھ ایمان لائے ہے سے بہالیا اور اُس دن کی رسوائی ہے اُن کو محفوظ رکھا۔ بیشک تیرارب ہی درال طافتورا ور بالا دست ہے۔

رہے وہ لوگ جنھوں نے طلم کیا تھا نوا یہ سخت دھما کے ان کو کم ٹرایا اور وہ اپنی لبنیوں میں اس طرح بے ص وحرکت بڑے دہ کے کہ کو یا وہ وہ اپنی لبنیوں میں اس طرح بے ص وحرکت بڑے دہ کے کہ کہ اپنے میں نہ مخفے ۔ سنوٹمو دنے اپنے رساکا کفر کیا یسنو و وربھین ویئے گئے کمنے محمود۔ وربھین ویئے گئے کمود۔ وربھین ویئے گئے کمود۔ وربھین ویئے گئے کمود۔ وربھین ویئے گئے کہ دیا کہ دیکھیں ان کا کھی کا کہ کا کہ دیکھیں ان کا کھی کا کہ دیکھیں ان کا کھی کا کہ دیکھیں ان کے کھی کا کہ دیکھیں کے کہ دیکھیں کا کھی کا کہ دیکھیں کا کہ دیکھیں کا کہ دیکھیں کا کھی کے کہ دیکھیں کا کھی کے کہ دیکھیں کا کھی کہ دیکھیں کا کھی کے کہ دیکھیں کا کھی کے کہ دیکھیں کا کھی کہ دیکھیں کا کھی کے کہ دیکھیں کا کھی کیا گئی کا کھی کھی کے کہ دیکھیں کا کھی کھی کا کھی کہ دیکھیں کا کھی کھی کے کہ دیکھیں کے کہ دیکھیں کے کہ دیکھیں کا کھی کہ دیکھیں کا کھی کے کہ دیکھیں کا کھی کی کھی کی کھی کے کہ دیکھیں کے کہ

د الحجرآيات عند تا يهد)

اور مجرکے لوگ (قوم نمود) ہی رسولوں کو مجھٹلا مجے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات ان کے پاس ہمیجیں بیں وہ سب آیات کونظرانداز ہی کرتے رہے۔ وہ لوگ بہاڈوں کو تراش تراش کرمکانات بناتے کے کوئے کوفوظ رہیں دیدحفاظت کچر معبی کام بذائی، ایک دن صبح کوائھے تو ایک ہولئاگ آوازنے آپٹرا مقا اور جو کچر امغوں نے اپنی سمی وس سے کما یا تھا وہ کچر ہمی اُن سے کام بذایا۔ سے کما یا تھا وہ کچر ہمی اُن سے کام بذایا۔

والشعراد آیات ملکا تا عام ۱

جھٹلایا ثمو دنے الترکے رسولوں کو، جب کہا اُن سے اُسکے معانی صالح نے کیا تم فررتے نہیں ہو۔ میں تمہارے کے ایک اما ندار

رسول ہوں۔لہذاتم اللّٰہ ہے ڈروا ورمیری اطاعت کرو۔ بیں اس کام کے لئے تم سے مسی اجر کا طالب نہیں ہوں میرا اجر تورب لعالمین سے ذمتہ ہے برکیانم اُن سب چیزوں کے درمیان جو بہاں ہیں کس بوں ہی اطبیبان سے رہنے دیتے جا ؤگئے ۔ ان باغوں اورجیٹ موں میں ۔ اِن کھیتیوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشنے رس مجرے ہیں ۔اور تنم يبهارون كونراش كرفخريه أن ميءمارتين بنايت بهو-التدبي ورو اورمیری اماعت کرو-اُن زبال کاربوگول کی اطاعت نه کرو جو زمین میں فیما دہریا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انتضول نے جواب دیا توقعض ایک سحرز دہ آدمی ہے۔ تو تدا یک سم جیسا ہی انسان ہے بس لاکوئی نشانی اگر توستیا ہے. صالح نے کہا بدا ذہ ہی ہے ۔ ایک دن اُ سکے بینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے یانی لینے کا اُرسکو بڑے ارا دے سے اِنھ نہ لگا یا ورندایک بڑے دن کاعذاب تم کو آھے گا۔ منگر اسمفوں نے اسمی کونچیل کاٹ دیں اور آخر کارنجھیا تے ره کے ۔ عذاب نے اُن منس کڑیا مفین اُسمیں ایک نشانی ہے۔ مگران میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔اور حقیقت یہ ہے کہ نیرا رب زبروست مجى ئے اور رحم مجى . وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ تَسُودِ آخَا هُوُ صَالِحًا اَسِ اعب و الله الخ دالنس آیات مع است اور تمو د کی طرف ہم نے اُن سے بھائی صالح کو دیہ پینے ام دے کرا بھیجا کہ السّٰری بندگی کروتو میکا یک وہ وَتُو تَعَکِّر نے والے فرات بن سے صالح نے کہا اے میری قوم سے لوگو مھلانی سے بہلے مرانی کے لئے کیوں جلدی مجاتے ہو کیوں مہیں الترسے مغفہ رت طلب کرتے شاید کرتم برزم فرایا جاوے ۔ انتخول نے کہا ہم نے نم کو اور تمہارے سامفیوں کو برسٹ کونی کانشان یا یا ہے۔ صالح نے جواب ویا تمہاری پرسٹ کوئی کاعلم توالٹر کے پاس ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزائش ہورہی ہے۔

اس سٹ ہر انجر) میں نوف جھے وار سے جو ملک میں فیاد کھیلا کے اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ انتخوں نے آپس میں مہارا کا مہر کی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ انتخوں نے آپس میں مہارا دو اس کے گھر مہارا دار اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے اور مجمد اسکے سر ریست سے کہدیئے والوں پر شب خون ماریں گے اور مجمد اسکے سر ریست سے کہدیئے کہدیئے کہدیئے اور ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود مذہبے اور ہم مالکل سے کہدیئے اور ہم

بری اور انتخوں نے ایک خفیہ تمریر کی اور ایک خفیہ تمریم نے کی جس کی مصنیں خبر نہ تھی درات سے پہلے پہاڑ پر ایک تجھرانپر لڑھک آیا اور وہ سب دب کرمرگئے۔ دالدّرالمنتور)

اب ویکھ لوکہ اُن کی چال کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے تباہ کرکے رکھ دیا اُن کو اور اُن کی پوری قوم کو ۔ دیکھو دہ اُن کے گھر خالی پڑیے ہمیں ایک نشاین ہر ہمیں ایک نشاین ہر ہمیں ایک نشاین ہر ہے اُن لوگوں کے لئے جوعلم رکھتے ہیں۔ او رہجا لیا ہم نے اُن لوگوں کو جوایمان لا کے حقے اور نا فرما نی سے بھتے تھے ۔ ''

و امّنا ننگود فیقد بین مخرفی استختوا انتیان الحرایات است الور سے نمود تو ان کے سامنے ہم نے سیدی راہ پیش کی گرانھوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھار ہنا لیسند کیا۔ آخرا نکی کر تو تو ان کے بہائے اندھار ہنا لیسند کیا۔ آخرا نکی کر تو تو ل کی بدولت و تت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا ، اور ہم نے ان کوگوں کو بجالیا جوالیا ن لائے سے اور بھی سے بچتے تھے۔ "
بجالیا جوالیا ن لائے سے اور بھی کے اور بھی کے سے تھے۔ "

اور تمہارے لئے نشانی ہے تمود کے واقعہ میں جبکہ ان سے کہا گیا مقاکہ ایک خاص وقت یک مزے کرلو۔ مگر اس تبیہ پر بھی

امضوں نے اپنے رب کے حکم نافر مانی کی ۔ آخر کار آن کے دیکھتے دیکھتے ایک ایب ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے آن کو بکڑ لیا جھرنہ اُن بن اُسطے کی سکت تفی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہتھے ۔ اور اِن سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا تھی کہ وہ لوگ فاسق سکتے ۔ "
ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا تھی کہ وہ لوگ فاسق سکتے ۔ "
سکت بنت نامور کی بالنے نامور کی بالنے نامور کی اُلگا کے اُلگا کی اُلگا کے اُلگا کی اُلگا کے اُلگا کی اُلگا کے اُلگا کی اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کی اُلگا کے اُلگا کی اُلگا کے اُلگا کی اُلگا کی اُلگا کے اُلگا کی اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کی اُلگا کے اُلگا کی اُلگا کی اُلگا کی اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کی اُلگا کے اُلگا کی اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کی اُلگا کی اُلگا کے اُلگا کی اُلگا کے اُلگا کی کہ کا کہ اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کی کہ کا کہ کا کہ کے اُلگا کے کہ کو اُلگا کے کہ کو اُلگا کے کہ کو اُلگا کے اُلگا کے کہ کو اُلگا کے کہ کی خوالگا کے کہ کے کہ کے کہ کو اُلگا کے کہ کو اُلگا کے کہ کو اُلگا کے کہ کو اُلگا کے کہ کے کہ کو اُلگا کے کہ کو اُلگا کے کہ کے کہ کے کہ کو اُلگا کے کہ کے کہ کے کہ کو اُلگا کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے

(القمرآيات عتد تاعيس)

تُمود نے بیغیبروں کو جھٹا یا ۔ اور تھنے گئے ایک اکسال اومی جو ہم میں سے ہے کیا ہم اب استے پیچھے جیلیں ،اس سے عنی بیر ہم نہا کہ ہم مہاک سے ہے ہیں اور جنون میں پڑھئے ۔ کیا ہمارے درمیا بیس مہی ایک خص مقاجس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا ؟ نہیں! ملکہ بیر

ر کے درجے کا حجوٹا اور بڑائی جانے دالاآدی ہے،

(ہم نے اپنے بیغیرصالح سے کہا) کل ہی انہیں معلوم ہوجائیگا
کہ کون پر لے درجے کا حجوٹا اور بڑائی جنانے والا ہے ۔ہم اڈٹنی کوان
کے لئے آزبائش بناکر بھیج رہے ہیں۔ بس اِنکو دیجھتے رہواور فرراصبر
سیجے کہ (کران کا کیا ابنا م ہو گاہے) اِن کو آگاہ کر دو کہ پانی اِن کے
اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہرایک اپنی باری کے دن پائی
برآئے گا۔ آخر کار اُن لوگوں نے اپنے آدمی کو پکار ااور اُس نے اس
کوام کا بٹرااُ مٹھا یا اور اونٹنی کوئنل کر ڈالا۔ بھر دیکھ لوکسیا تھا میسرا
عذاب اور کسیمی تقین میری نبیہات۔ ہم نے اُنپر بس ایک ہی چنگھا ڈ
منظ کر دیا۔ بھروہ اس طرح ہو گئے جیسے کا نٹوں کی باڈر لگانے والے
مسلط کر دیا۔ بھروہ اس طرح ہو گئے جیسے کا نٹوں کی باڈر لگانے والے
کا جورا۔ اور ہم نے اس قرآن کونصیحت کے لئے آسان فراجہ بنا دیاہے

اب ہے کوئی نصبحت تبول کرنے والا ؟ التارع میں ان التارع میں الم

ر العاقة آیات میں کھٹر کھٹرا دینے والی رقیامت ) کو ثمود اور عادیے اُس کھٹر کھٹرا دینے والی رقیامت ) کو حبشلایا تونمو د ایک سخت آ وا زے ہلاک کئے گئے ۔ا ور عاو ایک م طوفا نی آندهی سے تماہ کر دیئے گئے۔

كَنَّ بَتُ تُمُودُ مُ بِطَعُولِهَا ﴿ إِذِا نُبِعَثُ أَشُّفًا هَأَ - الح

دانشمس آیات ملایا ع<u>دا</u>) ثمود نے اپنی سکشی کی بنا پر دصالح کو ، جھٹلایا۔ جب اُس قوم كاسب سے زیاد دشقی آدمی (اکٹر بحر) امٹیا تو الٹر کے دیول رصالح، نے اُن لوگوں سے تمہا خبر دار اِنٹر کی اونٹنی کو ہاعقہ نہ لگا یا اور اسکے یا بی بینے میں مائل نہ ہوٹا ۔مُگر انفوں نے اُنکی بات کو حجومًا قرار دیا اورا ونٹنی کوفتال کرڈ الا۔ آخر کار اُن کے جُرم کی پاداش میں اُن کے رب نے اُن پرائیسی آفت نازل کی کہ ایک ساتھ سب کو بیوندخاک كرويا ـ اور التُدكو داسينے اس فعل كے اکسى تھي نتيجے كا كوئي خوف

قوم کی آزمانس چوبحہ قوم کے مطالبہ پریدا ونٹنی بلاکسی ظاہری بہب سے پہاڑسے بیدا ہونی اِس کئے اِس کانام ناقبہ اللہ ہوگیا۔ یہ ایسے ہی جسے حضرت حدار بغیرال کے، اورحضرت عبيه عليه التلام بغبر باب كيء اور

آوم علیہ التلام بغیرماں باب کے پیدا کئے گئے۔ يبدا ونثني جهال حضرت صالح عليه استلام كي رسالت بر دليل وثبوت اورايك علامت تقى وبإن فزان عليم كَي تصريح مت كه وه فوم تمود كے لئے آز ماكش اور امنحان مجى تقى جو اُن كى تيا ہى كانت ان تابت ہونى ۔

ہرزیانے میں الٹرتعالے کی بیسنت وعادت رہی ہے دجسکو قرآنی الفاظ

ہ ایت کے چراغ

یں ''سنتہ اللّٰہ ''کہا جا تا ہے۔ جب بھی و وکسی قوم کی طرف ابنا رسول بھیجا ہے اور قوم اُسی ہدایت ونصیحت برکان نہیں دھرتی توضروری نہیں کہ وہ قوم اس نا فرما نی کی یا داششس ہیں فویس ہیں جھوں نے اپنے یا داششس ہیں فویس ہیں جھوں نے اپنے نبیوں کا انکارکیالیکن انہیں زمین براللّٰہ کی دی ہوئی مدّت پوری کرنے کاموقعہ ملاء انہیں کیا گیا۔

البتہ پوری تاریخ آنبیاریں صرف ایک قوم (قوم یونس) اللّٰرتِعالے کے اس قانون یا داش ہے ستنیٰ رہی جبتی منفصیل یہ ہے:۔

سورة يونس أيت عده كانزجمه يه هج -

ان ہو اور اس کا ایمان اسکے لئے نفع بخش تابت ہوا ہو؟ یونسٹ کی قوم سے سوا (اسٹی کوئی نظیر نہیں) وہ قوم ریونس) جب ایسان کے قوم سے سوا (اسٹی کوئی نظیر نہیں) وہ قوم ریونس) جب ایسان کے آئی توہم نے اسپر سے ونیائی زندگی ہیں رسوائی کا عداب ال یا اور ایک قرت مک اس قوم کوزندگی سے بہر مند مونے کا موقعہ ویا ؟

اس آیت بی وضاحت کے سائفہ کیے تھیقت طام رکی گئی کہ النزکے قانون 'باداش مل' کے کوئی قوم ایمان لے آئی ہے 'نواس کا یہ ایمان لے آئی ہے 'نواس کا یہ ایمان لا نا النزتعالے کے بال کوئی قیمت نہیں رکھتا اور مذوہ عذاب سے بیج سکتی ہے ۔ فرعون بھی تو نزول عذاب کے سائفہ ہی ایمان لے آیا تھا ۔ نگین اس کا یہ ایمان لا نا النزتعالے نے یہ کہ کرر دکر دیا کہ اب تو ایمان لا ناہے ؟
ایمان لا نا النزتعالے نے یہ کہ کرر دکر دیا کہ اب تو ایمان لا ناہے ؟
د الغرض عذاب کے وقت کسی کا المان مقددا رنہ ہی سرتا ہوں کے دو و میں المان مقددا رنہ ہی سرتا ہوں کے دو و میں المان مقددا رنہ ہی سرتا ہوں کے دو و میں المان مقددا رنہ ہی سرتا ہوں کے دو میں کا المان مقددا رنہ ہی سرتا ہوں کے دو و میں المان کا بیان کا دو و میں کا دو المان کی کا دو المان کی کا دو المان کو المان کی کا دو و میں کا دو المان کی کا دو کا کہ کا دو کی کا کہ کا کو کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کی کا کہ کا کو کوئی کا کہ کہ کا کہ کی کہ کی کا کہ کی کے کہ کہ کی کہ کا کہ کوئی کا کہ کا کا کہ ک

الغرض عذاب کے وقت کسی کا ایمان مقبول نہیں ہوتا۔ ایک اورصرف ایک قرم بوتا۔ ایک اورصرف ایک قرم بوتا۔ ایک اورصرف ایک قرم بونس اس سنت التر "سے سنتنی رہی ہے۔ اسکی وجو ہات سے قرآن تھے۔

جلداول برایت مس*مح جراغ* ساکت ہے اس لتے مقین سے ساتھ یہ نہیں کہا جاسکٹا کہ یہ قوم اس قیانون سے شی کیوں کی گئی تا ہم مفسرین کرام نے احا دیث اور قرآنی ا شارات سے جو کچھ مجھا ہے

ور توم نے آثارِ عذاب ویچھ کرا در بیمعلوم کرکے کہ حضریت یونس علیہ الت لام بستی سے بھل سکتے ہیں ڈرگئی اور استغفار کرنے تعَى جَوِيحَ عَذَابِ وَاقْعَ نَهِينِ بِمُوا يَهَا اسْ لِيَحْ بِجَالِيحٌ كُمِّعَ " وتنفصيل تذكره سيدنا يونس عليه الشلام عين مطالعه فرانين >

رم) ایک نسبه کا از الع "یا داش عمل" کا قانون آگرچه برنبی کی قوم مے ساتھ يجياں را ہے ليكن اس سنت النبر سے بى حريم لى لند علیہ ولم کی امن تنتیٰ رہی ہے اور اس کی نصر نیج خود آنخضوں کی التّرعلیہ ولم سے

> أتب نے ارمث و فرا یا کہ ہیں نے التر تعالیے سے دعیا مانگی که وه میری اُمّت پرعذاب عام مسلّط نه فریائے۔ التّرتعالے فے میری بیہ دعا قبول فرمالی " دعدیت جبر الود اع شب مزولفه والی دعا) وبمغاسى

اور قرآن ملیم میں اِس دعا کی مقبولیت کی تصدیق تھی موجود ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّ بَهُ مُو وَأَنْتَ فِيهُ هُـ اللَّهِ والإنفال آيت عيًّا)

رہ اے رسول اس حال میں کہ آپ اُن میں موجود ہیں التر تع (ان كا فرول) پرعام عذاب مسلّط مذكريكاً "

ر٣) السافي خود فريدي ابعض دفعه انسان كوخوش بيشى اورونسيا وى جاه وجلال دیچه کر به غلط فهمی پیدا موجاتی کرجی سحسی قوم یا فرد سے پاس مرنیا دی آسائش کی فراواتی ،صحت و قوت تی بہتات موجود ہارت کے چراغ معلم اللہ محت میں ہے اور اسکو اللہ تعالیا کی خوشنودی مائیں ہے۔ اور اسکو اللہ تعالیا کی خوشنودی مائیں ہے۔ اور اسکو اللہ تعالیا کی خوشنودی مائیں ہے۔ اور اسکو اللہ تعالیا کی خوشنودی مائیں ہے۔

اس مہلک نظریہ اور خلط فہمی نے بہت سی قوموں کو انبیار کرام کی تعلیمات اور ہوایت سے محروم رکھاہے ، حالا نکر بعض مرتبہ زیادہ سے زیادہ و فاہیت اور خوش بیشی زیادہ سے زیادہ و عذاب و ہلاکت کا پیش ضیمہ ثابت ہوئی ہے ۔ فوم مخروم مرکب خوسش میشوں کو بیہ ہی دھوکہ بیش آیا ۔ وہ حضرت صالح ۽ اور ان کے ساخفیوں کو بیہ کہ کر طعنہ دیا کرتے ہے کہ کیا صالح محمید نظر تھا ۔ وہ لوگ کسی طح آدمی کو رسول بنایا گیاہے ۔ انھیں اپنی قوت وطاقت پر گھمنڈ تھا ۔ وہ لوگ کسی طح آدمی کو رسول بنایا گیاہے ۔ انھیں اپنی قوت وطاقت پر گھمنڈ تھا ۔ وہ لوگ کسی طح خود فریس نے علیہ الت لام اور ایمیان والوں کو خاطریں نہیں لاتے تھے ۔ اس محمود خود فریس نے قوم کے اکثر افراد کو حضرت صالح علیہ الت لام کی اطاعت سے دور دکھا خود فریس وہ عذاب آیا جو تاریخ عالم کا عبر تناک حادثہ ہے ۔ اُنھوں نے اللہ تعالیٰ میں دی ہوئی ہوئے کہا ۔ اُن کے سامقیوں کا ذاق آڑا تے ہوئے کہا : ۔

اور دضا ہمیں عاصل نہ ہوتی تو آج یہ عزت و دولت، قوت وطافت اور اللّٰہ کی نوشنودی اور دضا ہمیں عاصل نہ ہوتی تو آج یہ عزت و دولت، قوت وطافت سر سبز وسٹ داب باغات ہسیم وزر کی مہتات، بلند و بالامحلات بان و نہروں کی کثرت ہمیں عاصل نہ ہوتی ہی یہ سب متیں اللّٰہ کی بنان و نہروں کی کثرت ہمیں عاصل نہ ہوتی ہی یہ سب متیں اللّٰہ کی دفت و مال مات ہیں جو ہمیں میسر ہیں اور جس سے تم

حضرت صالح علیہ الت لام ان لوگوں سے فرواتے:۔

البینک یہ سب کچوالٹر تعالے کی معتبی ہیں بشرطیکہ اُن کو پانے والے اس کامشکر بھی اداکریں اور اُسکے آگے سر قبعاً ہیں اور میں اور اُسکے آگے سر قبعاً ہیں اور بیا ہے اس کے سرقبعاً ہیں اور بیاب ولعنت کا ذرکیعہ بھی ہے بلاسٹ بیسی ما مان عیش وعشرت عذاب ولعنت کا ذرکیعہ بھی ہے جبکہ اِن کوشیخی وغرود کے ساتھ برتا جائے۔ اس لئے یہ مجھنا سخت فلطی ہے کہ ہرسامان عیش السّرتعالے کی دضا وخوشنو دی کا اُسرو فلطی ہے کہ ہرسامان عیش السّرتعالے کی دضا وخوشنو دی کا اُسرو

ہوتا ہے ؟ بلکہ آز مائش کا ذریعہ بھی بن جا تا ہے۔ فرآن کیم نے صرات سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کفروسٹرک کرنے والوں کو بھی اس دنیا میں سامان عیش دیا جا آ ہے کہ کئر ت اخرت کی زندگی تمام نعمتوں سے خالی رہتی ہے۔ خالی رہتی ہے۔ دیقرہ آیت علاما)

رم) حنرعبر من عزوہ نبوک کے موقعہ برنبی کریم صلی اللہ علیہ وہم کا گزر مقام ہوری کے موقعہ برنبی کریم صلی اللہ علیہ وہم کا گزر نے تمود کے بنی کریم صلی ایک جماعت نے تمود کے ایک کنویں سے پانی مجھرا اور آطا گوندھ کر روق تیار کرنے گئے . نبی کریم صلی ایل علیہ وہم کو جب معلوم ہوا تو پانی بہا دینے اور ہانڈیاں اللہ دینے اور آطا جانوروں کو کھلا دینے کا حکم فرمایا اور بدار سن و فرمایا کہ یہ دون تی ہے جس پر الندکا عذاب آیا ۔ بیہاں نہ وکہ تم جبی صدی کبلا میں مشال موجا کو!

پڑاؤ ڈالو ایسا نہ ہوکہ تم جبی صدی کبلا میں مشال موجا کو!

پڑاؤ ڈالو ایسا نہ ہوکہ تم جبی صدی کبلا میں مشال موجا کو!

ایک اور روایت میں یہ بی ارس و سی بیا ہے کر رواوامیں اللہ تعالے سے قررتے ہوئے عجز وزاری اور روتے ہوئے والماہ اللہ تعالے سے قررتے ہوئے عجز وزاری اور روتے ہوئے والماہ ورندان بستیوں میں داخل ہی نہ ہونا۔ اور جب خودنی کریم سی اللہ علیہ ولم ججری داخل ہوئے فرما یا کہ اے لوگو اللہ تعالے لئے سے علیہ ولم ججری داخل ہوئے فرما یا کہ اے لوگو اللہ تعالے لئے سے فران اللہ علیہ السلام کی قوم نے حضر صالح علیہ السلام کی قوم نے حضر صالح علیہ السلام کی قوم نے حضر صالح علیہ السلام کی قوم نے حضر کی کھوسے مہاڑ جیسی اور جو اسمی باری کی اور کو ایک دور ہی ورکواپنے وردھ سے سیراب کرتی تھی مگر نموونے آخر سرکشی کی اور ناقة اللہ دوردھ سے سیراب کرتی تھی مگر نموونے آخر سرکشی کی اور ناقة اللہ دوردھ سے سیراب کرتی تھی مگر نموونے آخر سرکشی کی اور ناقة اللہ کی کوئیں کاٹ کراسکو ہاگی کردیا ور وہ اس عذاب سے تھروں کے اندہی مُروہ ہوگئے ۔ صرف ایک شخص ابور غال نامی باتی بجی اجو اندہی مُروہ ہوگئے ۔ صرف ایک شخص ابور غال نامی باتی بجی اجو اندہی مُروہ ہوگئے ۔ صرف ایک شخص ابور غال نامی باتی بجی اجو اندہی مُروہ ہوگئے ۔ صرف ایک شخص ابور غال نامی باتی بجی اجو اندرہی مُروہ ہوگئے ۔ صرف ایک شخص ابور غال نامی باتی بجی اجو

حرم شریف (محم) گیا ہوا مقالیکن جب وہ حدود حرم سے با ہر آیا فوراً اُسی عذاب کا شکار ہوگیا۔ (الایج ابن کشرمبلد علاصصا)

ره) ما باک مردول سے خطاب عذاب کے اختتام برصنت صالح علیہ استلام اپنے شہر والیس اولے

تباہ حال بستی کے کھنڈرات پر کھڑے ہوکراُن نعشوں کو جو بچھری ہونی َ حالت بب پڑی تھیں اس طرح خطاب کیا :۔

اورتم کونصیحت بھی کی سکین تم تونصیحت کرنے والوں کو بینام تم کی پہنچاؤ اورتم کونصیحت بھی کی سکین تم تونصیحت کرنے والوں کو بیٹ ہی نہیں کرتے بھتے " داعرات آیت عامی)

حضرت صالحے علیہ التلام کا بہ خطاب اُسی طرز کا تھاجس طرح بدر ہیں مشرکیین کہ کے سرداروں کی ہلاکت کے بعد مُردہ نعشوں کے گڑھے پر کھڑے ہوکر نبی کربم صلی الشرعلیہ وسلم نے خطاب فرمایا تھا :۔

"ا کے فلاں ابن فلاں کیا تم کو الشرنعائے اور اُسکے رسول کی اطاعت بیت ندائی ؟ بلاسٹ کی ہم نے وہ سب کچھ یا ایاجو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ کیا تم نے بھی وہ یا یا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا ؟ دبخاری)

است کا خطاب انبیار علیم انسلام کی خصوصیات میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ کوئی عام حالت نہیں ہوتی کہ ہر شخص کر دول سے اس طرح خطاب کرستے۔ النہ تعالی انبیار کرام کا خطاب فردول کو سنوا دیا ہے آگر جہ وہ جواب دینے سے فاصر ہیں۔ یہ ہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم علی النہ علیہ و لم نے مقام بدر میں مشرکین کی لاشوں کو اس طرح خطاب فراچیج توحضرت عمر بن الخطاب فرنج ہیں ہو جہا۔ یا رسول النہ کیا یہ من دہے ہیں ؟ آپ نے فرایا ہاں ! تم سے زیادہ مسرح جواب و سے سے عاجز ہیں۔ قرآن صحیم میں اسکی مزید صراحت موجود ہے۔ قرآن صحیم میں اسکی مزید صراحت موجود ہے۔

ہدایت سے جراغ

وَلَا النَّوْرُ وَلَا الظِلَّ وَلَا الْحُرُورُ وَمَا يَسْتَوِى الْأَحْسَاءُ وَلَا الْكَمُواتُ وَإِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا آنتُ وَلَا الْكَمُواتُ وَإِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا آنتُ بِمُسْمِعٍ مِّنْ فِي الْقُبُورُوانُ آنتَ اللّائدِ يُدُدِ

(الفاطر آيت علا تا ميام)

اندها اور آنکوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور رونی کیاں ہیں۔ نہ مطاقی جھاؤں اور دھوب کی سپش ایک جیسی ہے۔
اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں ، الشرتعالیٰ جے چاہتا ہے مسنوانا ہے ، اور اے نبی تم ان توگوں کو نہیں ساسکتے جو فبروں میں مدفون ہیں۔ آپ توصر دن خبر دار کرنے والے ہو۔ (یمنی السّری مشیت مدفون ہیں۔ آپ توصر دن خبر دار کرنے والے ہو۔ (یمنی السّری مشیت کی بات ہی دوسری ہے وہ چاہے تو پتھروں کوسماعت بخش وے اور اہل سماعت کو بہر ہ کر دے ، جمادات کو متحرک کردے اور حیوان کو بے می وحرکت بنا دے)

ر ۱۶) معجز ات کی حقیقت اناقة الله " حضرت صالح علیه التلام کی په اولینی بغیرسی ظاہری اسباب کے دجود

یں آئی تھی اس لئے اسکوحضرت صالح علیہ التسلام کامعجزو قرار دیا گیا۔
معبرے کی حقیقت کیاہے ؟ اسپراہل علم حضرات نے مہت تفصیل کیساتھ
حیوثے بڑے مضا مین تھے ہیں۔ یہاں اسکا خلاصہ پنیں ہے ناکہ معجزے کی حقیقت
معلوم ہوجائے بمعجزہ عربی زبان میں عاجز کر دینے اور تفکا دینے والی چیز کو کہا
جا اسے۔ اسلامی بول چال میں ایسے عمل کا نام ہے جو بغیر کسی اسباب سے وجود
میں آجائے جو نکہ ایسی چیز اِچانک اور بغیر کسی اسباب سے وجود
میں آجائے جو نکہ ایسی چیز اِچانک اور بغیر کسی اسباب سے وجود
ان ان فی عقل اِسے سمجھنے سے عاجز ہوتی ہے کہ یہ میوں کر ظاہر ہوتی اس لئے اس مل
کومعجزہ (معنی ان ان عقل وہم کو تھکا دینے اور عاجز کر دینے والی بات) کہاگیا بیامیمی
کر اس جیعمل کو انسانی طاقت پر اگر دینے سے عاجز و بے بس ہے۔ اسلئے انبیار کر ام

باہر سی الیبی سبتی کا ہے جبکی طاقت وقدرت سب پرغالب اور بالا ترہے اور وہ البُّرعليم وقد بركا دستِ قدرت ہے۔اس لئے تمام اہل تخفیق اسپرمتفق ہیں کہ مجزہ' التيرنعاك كاعمل موياس جوانبيار ورشل كي صداقت اور دسيل سے طور پر إنكے مفدّس ہا تھوں جاری کیا جا تا ہے جو نکہ ایساعمل عام قانون فطرت کے بطا تھے۔ خلاب معلوم ہوناہے اسلے بیسوال قدرتاً ببیدا ہوجا تا ہے کہ کیا قانون قدرت میں تبديليمكن إسم باجبخه قرآن تحيم نے نهايت تأكيد كے ساتھ بحي مقامات بريد سراحت كى ہے كہ التّركى سنىت ( قانون ) كو بدلتا ہوا نہ يا ؤكے اور اسميں تبديلى تنكن ہے۔ اس سوال کاجواب پیرہے کے مجیزے کی پیمعرلیٹ شمرنا کہ و ہ قانونِ فطرت یا قانونِ عاد

کے خلاف ہو تا ہے غلط فسم کی تعبیر ہے۔ در اصل النگر تعالیے کے قوانین ذکو قسم کے ہیں :۔ عادتِ عام ، عادتِ خاص۔ عادتِ عام سے الشرقِعالے تے وہ قوانین مراد ہوتے ہیں جو کے اسار اسباب میں جکڑے ہوئے ہیں۔مثلاً: آگ جلاتی ہے، یانی خنگی ومصدک پہنچا تاہے ، زہر

بلاک کرناہے اور سنت مهد شفا بخت تا ہے وغیرہ وغیرہ -

اِن چیزوں کے درمیان جورسٹ نہ ہے وہ اینا انرکر دکھا اسے آگ مجبور ہے کہ جو اسمیں آگرے گا اسکو جلائے ۔الیبی چیزوں کو فالونِ فدرت کی عا د نِ عاملہ

دوسری قسم فانون قدرت کی عادیت فاص "ہے جب کامطلب یہ ہے کہ سبب اورمستب ببن تعلق ورست تدييد أكرنے والے فالق نے كسى فاص مقصيد كے ليے اس درميانى د شنے كو الگ و جدا كر ديا ہو يا د وسرے الفاظ بي بغيرسبب مسبب کو پیداکر دیا ہوجیب کہ جلنے سے اسباب موجود ہوں اورکونی جسم نہ جلے ، یا دوچار انسانوں کے قابل خور اک سے منٹو دوئنٹو انسان سے میر سروجا ئیں اور تھر اپنی اصل مقدار باقی رہ جائے۔ یہ رونوں بائیں چونکہ عام نگاہوں میں قانون قدرت سے خلاف ہیں اس لئے جب بہ یا اس طرح کی کوئی اورشی رونما ہوجا تی ہے تو یہ کہاجا تاہے كرية فالون قررت إسنت التر كعظاف \_\_

عَالاً نَكُهُ البِياً نَهُمِيں ہے مِضْفِقت یہ ہے کہ البسی چیزیں پہلی قسم بعنی عادت م

نبی کی صداقت پردیل قرار با ناہے۔ معجزہ نبوت ورسالت کا نبوت فراہم کر ناہے علامت یا معیار نہیں ہو تا ، بعنی اگر کسی نبی سے کوئی تعبی معجزہ جا رسی نہ ہوا تو یہ نہیں کہاجا نیکا کہ بینہی ورسول نہیں ہیں ۔حقیقت میں نبی کی خود اپنی ذات اپنے بے شمار محمالات وفضائل کی بنار پر

ایک جلتا میر استجزه بهو ناہے.

امتوں میں ایسے انبیار می گزرے ہیں جنگے ہامقوں کوئی بھی معجزہ۔ ظاہر نہیں ہوائیکن وہ التیرے فرستارہ نبی ورسول سفے۔

فلاصہ پیر ہے کہ اگر نبی اور رسول معجزہ نہ دکھلائے تو نبی کی صدافت میں کوئی کمی نہیں ہوگی بسین آکرمُنگرین سے مطالبہ بریا از خود رسول معجزہ کا افلہار کرے تو یقیناً معجزہ نبوت کی دلیل اور شبوت قراریا ہے گااور آسکا انکار صداقت کا انکار ہوگا جو

فالص لفری سم ہے ،
البتہ یہ صفیقت بھی فراموش نہوئی چا ہیے کہ شخص سے صرف اس سم کے خارق عادت کوئی عمل صادر ہونے کا نا م محزہ نہیں ہے اور حض اس عمل سے کے خارق عادت کوئی عمل صادر ہونے کا نا م محزہ نہیں ہے اور حض اس عمل کے لئے بروسے کا را لانے سے وہ نبی بارسول نہیں ہوسٹ کا اس لئے کہ نبی اور رسول کے لئے سب سے مسلے بی مفروری ہے کہ اسکی تمام زندگی اس طرح آزبائش وامتحال کی کسوئی مرات ہی ہوئی اس کا کوئی شعبہ زندگی ناقص اور قابل اعتراض نہ ہو بلکہ اس کام زندگی

وبنداول

میں اخلاق کی بلندی ،گناہوں سے معصومیت ، صداقت گفتار وکر دارا وریا کیب نرہ تنعلیمات ابنے درجه محمال کو پہنچے ہوئے ہوں اسکے بعدعلمی عقلی دلائل و ہرا ہین کے علاوہ الند تعالے کی آیات (معجزے) مجی پیش کرتا ہوتو بلاشیہ وہ نبی ہے۔ لبكن به سارى تنفصيلات صرف اورصرف معجزے كى حقيقت كوظام كرنے کے لئے بخر ریک محکیں ہیں ور نہ ختم نبوت کے بعد نہ اِسکی ضرورت ہے اور نہ کسی کو اس کسونی پر جانبے اور پُر کھنے کی صرورت ہے ۔ اب فیامت کک بیکسلہ بند ہوگیا ہم۔ البيته آگراس قسم نحے بااس جيبے امور تحسی نيک دصالح اورتنقی انسان سے سيرزو ہوجائیں تو وہ کرامت " کہلائیں سے اور آگر بیامور کسی بے دین ، بے مل واہی ہی . انسان سے جاری ہوں تو انکوانستدراج " سحر، تشعیدہ ، وغیرہ کہا جا سے کاحسس مخفی ذرا تع کار فرما ہوتے ہیں۔

الغرض معجزه دراصل نبي كالبياعمل نهبي موتا بلكه وه الترتعالي كافعل ہے جونبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ تبی ورسول بھی ایک انسان اور بشر ہوتا ہے اور میں انسان کی فدرت میں بہنہیں کہ و ہ الترتعابے سے قوانین عام وخاص میں دخل اندازی یا تنغیر کرسکے۔ لہذامعجزہ صرف الشرعزوجل کا قعل ہوتا ہے جو بمیوں سمے ہ بھوں جاری کیا جاتا ہے ۔غزو ہُ بدر ہیں جبکہ ہی<del>ں آ</del>ئو نیرہ مسلمانوں کے مفاہلے ہیں سازورا ہا ہے ستے ایک ہزار دسمنوں کا ایک کر ملیغار سرنے آیا تھا تو آنحضور سی الٹرعلیہ وہم نے اللہ کے حکم سے اُن کی طرف ایک مُشتِ خاک مھینک دی جبکی وجہ سے دِیمن کے ہر فردگی آنھ میں فاک کے ریزے بہنچے اور وہ بیجین ہو تر آنکھیں کلنے لگا. فرآن تھیم نے اس واقعہ كالمعجزانه اندازين تذكره سحياب

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ مَ مَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى.

زانفال آیت م<sup>ی</sup>ا) ا کے نبی جب تم نے مٹی تجرفاک میں کی تو تم نے نہیں

مچینکی بلکه النینے تحقیقی مفتی " معجزے کی اصل حقیقت سے لئے قرآن حکیم کی یہ آیت بہت کافی ہے۔ ایک مشت خاک و میقیناً نبی حرکمی الشرعلی و الشرعلی فی سے ما مقدین بھینکا نفا

ہرایت کے چراغ بران کے جراغ بران کے جو ان کا ا

جوانسانی مدطافت کے لحاظ سے نئو و تو تو گرکے اصافے میں بھیل سکتے ہیں کین اسکا یہ حیرت انگیزا نزکہ دشن کے محاذ کی دُوری اور اننی بڑی تنعداد میں بہونے کے ہا وجود ان سب کی آنکھوں میں بہنچ جا نا ایک انسانی ہاتھ کے لئے ناممکن ہے۔ یہ درحقیقت النہ تو کافعل تھاکہ اُس کے دستِ قدرت نے اِن تمام د شواریوں کو پیلخت ختم کر کے تنکر یو کو دشمنوں کی صفول کے اندر بہنچا دیا۔ اور دشمنوں نے اس تفدائی خاکی طوفان سے بجنے کے لئے منعد مجیر دیا اور شکست کھا جیٹے۔

كرامت في سحت تذكر وسيده مريم "بين أنيكي والتراعلم وعلمواتم.

ایک پہاڑی کے درّے کو دکھا کر فرما یا کراس درّے سے وہ اوٹمنی یاتی ہینے کے لئے آتی تھی۔ چنانچہ وہ مقام آج ہمی فج النّاقد "کے نام سے مشہورہے ان کھنڈرو میں جرلوگ میرکرتے میررہے مقان کو آب نے جمع کیا اور ان کے سامنے ایک خطبہ میں جرلوگ میرکرتے میررہ منان کو آب نے جمع کیا اور ان کے سامنے ایک خطبہ دیاجی میں جولوگ میں شود کے انجام رعبرت دلائی اور فرما یا کہ یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پر الشرقعالی دیاجی میں جولوگ میں الشرقعالی میں جس کے النہ السام کے مارے میں الشرقعالی میں جولوگ میں الشرقعالی میں جولوگ میں جولوگ میں کے انہام کے میں الشرقعالی میں جولوگ میں جولوگ میں کو انہام کے میں جولوگ میں جولوگ میں کو انہاں تو میں کا علاقہ ہے جس کے النہ میں الشرقعالی میں جولوگ میں کے انہاں تو میں کو انہاں کو میں کو میں کو میں کو انہاں کو میں کو م

کاعذاب ازل ہوا تھا، اہذا یہاں سے جلدی گزرجاؤ۔ یہ سبرگاہ نہیں بلکہ رونے کامقام سے۔ الجرکے گرووسٹ بائی جاتی ہے۔ آبادی برائے نام اور روئیب رگ مہت ہی گروہ ہے۔ آبادی برائے نام اور روئیب رگ مہت ہی گم ہے۔ یہاں چند کنویں ہیں انہی ہیں سے ایک کنویں کے بارے ہیں منقامی ہاوی ہیں یہ روایت جلی آرہی ہے کہ حضرت صالح علیہ الت لام کی اوٹینی اس کنویں سے مائی راکرتی تھی۔ ا

یانی بیا کرنی تھی۔ اس علاقے سے اطراف میں ہرطرف ایسے پہاڑ نظر آتے ہیں جو بالکل ثناخ تناخ ہو گئے ہیں میان محسوس ہوتا ہے کہسی سخت ہولناک زلز لیے نے انتھیں سطح زمین سسے

اندریک جلاجا باسے استے معنی بیری کرکوئی تمین جارسومیل لمباا درد۰۰۱)میل چوڑا ایک علاقہ تھا جسے ایک عظیم زلز ہے نے ہلاکر رکھ دیا۔

أَتَلْهُمُ الْمُفْظَامِتُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّامِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن

(۸) ایک منترکانه نظرید حضرت صالح علیه التلام نے اپنی قوم کو الشرتعالے کی بیائی اور فرمادوائی کی سلینے میں اس طرح خطاب فرمایا: "اے میری قوم کے لوگو! الشرکی بندگی کرو،اسکے سواتمہاداکوئی بھی اِللٰ نہیں ہے۔ یہ وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیداکیا اور یہاں تم کو بسایا، لہذاتم اس سے مغفرت چا ہواور اُسی تی طرف پلیٹ آو، یقیناً میرادب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے "

وبود آیت عالا)

قوم کے مشرکوں کو حضرت صالح علیہ التسلام پیلفین کرتے ہیں کہ جب تم خدواس بات کو انسانیم کرتے ہیں کہ جب تم خدواس بات کو اسلیم کرتے ہوگہ تمہارا خالق صرف النٹر ہی ہے اسمیں اُس کا تحویٰ شریک و دخیل مہیں تو مجھر النٹر کے سواا ورکس کی خدائی ہو گئی ہے ؟ اورکسی دوسرے کو بیدی کیسے حاصل ہوسکتا ہے کہ تم اُس کی بندگی کرو؟ بہ قوم اپنی مشکلات وحاجات ہیں اُن مشہور بتوں سور بتوں کو بیارا کرنی منی جوقوم نوح میں رائج منے اور اِن کو وہ وسیلہ و ذریعہ محاکرتے متھے۔

یہ ایک عام غلط فہمی ہے جس نے ہرزیانے ہیں انسان کو شرک میں مبتلا کیا ہے۔
یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنے راجوں مہاراجوں اور باوسٹ اموں پر قیاس کرتے ہیں جو
رعیت سے دُور اپنے محلات میں بیٹھ سرحکومت کرتے ہیں جن کے در بار تک عام رعا یا
میں سے کسی کی رسائی نہیں ہوتئی جن سے حضور بین سونی درخواست بہنجانی ہو تو
مقر بین بارگاہ میں سے سی کا دامن تھامنا پڑتا ہے اور مچراگر خوش صیبی سے سے کی کہ
درخواست اُن کے آستانے پر بہنچ جاتی ہے تو اِن کا بندار خدائی یہ گوارانہیں کر اَکہ خود
اس درخواست گزار کو جواب دیں بلکہ جواب دینے کا کام مقربین میں سے کسی کے شہر د

ہو ہے۔ قریب قریب بیسی طرز عمل مشرکوں نے اللہ واحد کے لئے اختیار کرلیا ہے اور لوگوں کو الیاسمجھانے کی کوشش میں کی ہے کہ خدا وند عالم کا آسانہ قدس عسام انسانوں کی دسترسس سے وور بہت دور ہے۔ اس سے در بایظیم کا بھلاکسی عام آدمی کی پہنچ کیسے ہوگتی ہے ہو وہاں تک ڈعاؤں کا پہنچنا اور کھیر اُسکا جواب ملٹ انو کسی طرح میں منصب میں ہوسکتا۔ جب کہ پاک ڈوجوں کا وسیلہ نہ ڈھو ٹھ اجائے اور ان نہ ہی منصب داروں کی خدیات ماسل نہ کی جائیں جوا و پر تک نذر میں نبیاز میں ہنچانے کے طور وطریقے جانتے ہیں۔ میں وہ ہنت علمی ہے جس نے بندے اور النّدواحد سے ورمیان مہت سے چھوٹے بڑے معبودوں اور سفارشیوں کا ایک جم غفیر کھٹرا کردیا ہو۔ اور جسی عملی صورت ہیں مہنت گری ، استانگی ، مجاور کری ، سبجادہ نشینی کے مناصب اور جسی عملی صورت ہیں مہنت گری ، استانگی ، مجاور کری ، سبجادہ نشینی کے مناصب

ور المستقدي المستقد المستقد المالية كوالم المالية كوالية المستقد المس

ایک پرکہ اللہ قریب ہے دوسرے یہ کہ وہ مجب ہے۔ یعنی تمہادا یہ خیال بھی غلط ہے کہ وہ تم سے دُور ہے اور بہ بھی غلط ہے کہ تم براہِ دا اسکو بکارسر اپنی دعاؤں کا جواب حاصل مہیں کرسکتے ، وہ آگرجہ مہت بلندو برتر ہے مگر اس سے باوجو دوہ تم سے مہت قریب ہے۔ تم میں سے ہرایک شخص اپنے پاس ہی اسکو پاسکتا ہے۔ اس سے سرگوشی مرسکتا ہے۔ فلوت وجلوت میں اپنی عرضیاں خود رایت کیچراغ ملدادّل

ا سکے حضور سیش کرسکتا ہے اور تھیرو ہ برا ہے راست اپنے ہربندے کی دعاؤں کاجوا مجی خود دیماہے ۔

تیس جب سلطان کا نمات کا در بارِ عام مروقت میر خص کے لئے گھالہ ہاور وہ میر خص کے قریب ہی موجو دہے تو تم کس حماقت میں پڑے ہوکہ اسکے لئے ویسلے واسطے ڈھونڈتے بچیرتے بہو ؟

سور و بقره آیت علیه ایس اس حقیقت کومزید وضاحت کے سیامقدار شاو

فرمایا گیاہے۔ ارتادہے ہے۔

قرا فراسا کاف عبادی عینی فایی فرید الآیہ۔
الایہ الله عبادی عینی فایی فرید الآیہ۔
الایہ الله الله عبادی میں کے الرمبر کے تعلق پوجیس تو
المعیں بنادوکہ میں اُن سے قربیب ہی ہوں، پکارے والاجب سمجھ
میکار اسے میں اُسکی میکارسندا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ لہذا انہیں
جا ہے کہ میری دعوت پرلیک مہیں اور مجھ پرایمان لائیں، یہ بات

انہیں سنادوشاید کہ وہ را ہداست پالیں ہے۔
معنی آگرجہ مجھے دکھ نہیں سکتے اور نہ اپنے حواس سے جھ کو محسوس کر سکتے ہو، لیکن یہ
خیال نہ کرہ کہ ہیں تم ہے دُور ہوں نہ ہیں ! ہیں اپنے بندے سے آنا قریب ہوں کہ
جب وہ چاہیے جہ سے عرض معروض کرسکتا ہے۔ حتیٰ کہ دل ہی دل ہیں وہ جو تھے جھ
سے گزارسش کرتا ہے ہیں اسے بھی سن لیتا ہوں اور صرف سنتا ہی نہیں فیصلہ بھی ضاور
سے گزارسش کرتا ہے میں اسے بھی سن لیتا ہوں اور مرف سنتا ہی نہیں فیصلہ بھی ضاور
کرتا ہوں جن بے جان اور بے اختیار ہستیوں کو تم نے اپنی نا دانی سے قامنی الحیاجا
اور تھے بھی نہ وہ تمہاری شنوائی کرسکتے ہیں اور نہ ان ہیں یہ طاقت ہے کہ تمہاری
درخواستوں پرکوئی فیصلہ صادر کرسکیں مگر ہیں کائنات ہے کراں کا فرباں دو ا سے
مطلق ہوں ، تمام اختیارات اور تمام طاقتوں کا مالک ہوں ، تم سے اتنا قریب ہوں کہ
مطلق ہوں ، تمام اختیارات اور تمام طاقتوں کا مالک ہوں ، تم سے اتنا قریب ہوں کہ
تم خو د بغیر سی واسطے و سیلے اور سفارش کے برا ور است ہر وقت اور ہم جگر تجھی کہ
اپنی عرضیاں پہنچا سکتے ہو۔ بہذا تم اپنی اس ناوائی کو چھوڑد و کہ بے طاقت و بے اختیار
ہمستیوں کے در پر مارے مارے مارے میں تے ہو۔ میری دعوت پر لہیک ہوا ور میر اور این

جلدادل برابت سح جراغ پکرلو،میری طرف رجوع کرو، مجھ پر محبروسه کروا درمیری بندگی کرو، اطاعت ہیں آجاؤ۔

چابلین آور اسلام حضرت صالح علیدالت لام می پے در پے اور کسل ماہرین استعاد میں منصد میں قیم نرجہ میں دانتھاں میں دعوت ونصيحت پر قوم نے جیرت واستعجاب سے تدلال يون خطاب كيا:-

اے صالح اس ہے میلے توہمارے درسیا

الساتنخص بھاجس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں بھیا توہمسیں آن معبودوں کی سیستش سے روکنا چاہتاہے جن کی سیستش ہمارے باپ دادا (بود آیت ۱۳۲)

یہ گویا دلیل ہے اس بات کی کہ بیمعبود کیوں عبادت سے ستحت ہیں ؟ اور اِن کی کوجسا ں لئے ہوتی رہنی چاہیئے ؟ یہاں جاہلیت اور اسسلام کےطرز استدلال کا فسسرق بالكل واضح طور برنظرا أسبع حضرت صائح عليه التلام نے فرما يا كه اليّر تعاليا كے سواکونی معبو دنہیں ہے اور اس پرید دلیل وی کدالٹرتعالے ہی نے تم کو پیدا کیا اور ز بین میں آیا د کیا ہے۔

اسلے جواب میں ابھی مشرک قوم کہتی ہے کہ ہمارے بیمعبو دیمنی تحق عبا دت ہیں اور اِن کی عبادت ترک نہیں کی جاسکتی یحیونکہ ہمارے باب وا داکے زیانے ہے اِن کی عبادت ہوتی ملی آئی ہے بعنی تھی مرکھی صرف اس لئے ماری جاتی رہنی جا ہتے کہ ابتدار بین محسی بیوقوٹ نے اس حبگہ مکھی مار دی مختی اور اب اس مفام برجھتی مار سنتے رہنے سے لئے اسمح سوامسی معقول وجہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بہال مرتول سے مکھی ماری جارہی ہے۔

سبجان النُّر! اس آیت میں اسلام اور جا ہلیت کا طرز استدلال اور زاویہ مُظرواضَح اورعيال ہے۔ أَللَّهُ هُوَّ آلِهِ نَا الْحُقَّ حَقًّا وَّارُزُقُنَا إِنِّهَا عًا.

رون میم کی فوت اعتمار فرون منابع علیه استلام سے انی صدا برویل طلب کی تھی امیر معالیہ الاسے اندر سے

خصوصیت بیری که وه اُو نیج اُو نیج سنونوں والی عماریس بناتے تھے اسی طسرے قوم نمود کے تمدن کی سب سے زیاده نما یا نخصوصیت جبکی بنار پر وه عاد تا نیه کے نام سے موسوم ہوئے یہ میں کہ وہ بہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندرعاریس بناتے تھے ۔ جناسج سور وَ فجر میں جس طرح عاد کو ذات العمادِ (ستونوں والے) کا لقب ویا گیا ہے اسی طرح نمود کا ذکر اس حوالے سے کیا گیا ہے ۔

اَلَّذِ بِنَ جَا بُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ اللَّهِ . وه جنموں نے وا دی بیں چٹائیں تراشی ہیں۔

اسکے علاوہ قرآن حکیم نے بیٹھی بتا یا ہے کہ وہ اپنے ہاں میدانی علاقوں بیٹھی بڑے ٹرے قصرتیعمہ کرنے منفقہ

تَتَخِذُونَ مِن سَهُولِهَا قَصُورًا - (اعراب آیت علا)

اوران تعیرات کی غرض وغایت کیا تھی ہ قرآن تکیم اسپر کفظ فیڈھیڈی سے روشنی والت میں برافظ فیڈھیڈی سے روشنی والت می والتا ہے معینی برسب تجھ اپنی بڑائی اپنی دولت وقوت اور اپنے کمالاتِ فن کی نمالی نمائی کے لئے تھا۔ کوئی خصفی صرورت ان کے لئے داعی نہ تھی۔

ایک بگرطے ہوئے تمدّن کی مثنان یہی ہونی ہے۔ ایک طرف معاشرے میں غربیب نوگ سے۔ ایک طرف معاشرے میں غربیب نوگ سرحیا نے دوسری طرب میں غربیب نوگ سرحیا نے دوسری طرب امرام اور اہل نروت رہنے سے لیے جب ضرورت سے زیادہ کا بنا جیتے ہیں تو بلا صرورت نمائشی یا دگاریں تعمیر کرنے گئتے ہیں۔

إِنَّا يِسْ وَ إِنَّا إِلَيْهِ مِنَ اجِعُونَ .

(۱۲) فالون مرکا فات کانفٹ مقران کے بعد ان کے شہروں کی قسمت کانفٹ مقران کے شہروں کی قسمت کانفٹ مقران کیا ہے:۔

اُب دیجھ لو اُن کی چال کا انجام کیا ہو؛ ہم نے تباہ کر کے رکھ ویا اُن کو اور اُن کی پوری قوم کو۔ نیس اُن سے تھرخالی و بران پرائ ہو کہ ہے اُن کو اور اُن کی پادائشس میں جووہ کرتے تھے۔ اس ایں ایک نشان عبرت ہے اُن لوگوں کے لئے جوعلم رکھتے ہیں۔ اور بچالیا ہم نے نشان عبرت ہے اُن لوگوں کے لئے جوعلم رکھتے ہیں۔ اور بچالیا ہم نے نشان عبرت ہے اُن لوگوں کے لئے جوعلم رکھتے ہیں۔ اور بچالیا ہم نے

## اُن لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نا فرمانی سے پر ہیز کرتے تھے۔ د النمل آبت ع<u>ام ۱۳ ما ۵۳</u>۲)

موجود ه زمانے بیں تعض ناوا قعت لوگوں کو یہ کہتے شنا گیا کہ قیاعظانہ بانیں ہیں کہ فلاں تنہریا فلاں علاقہ فسق وفجورسے مھرگیا تھا اس لئے اُسپرسبلاب آگیا یا زلزلے نے اسی بستیاں البط ویں یائنسی بلانے ناگہائی نے اسے تل بیٹ کر دیا۔ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو لوگ علم وبصیرت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کومشرکین کے معبو دوں

کی طرح کوئی اندها بہرا خدا اس کا تنات پر حکومت نہیں کررہا ہے بلکہ ایک ملیم ووانا صاحب اقتدارہتی بہا تقسمتوں کے بیصلے کر رہی ہے۔ اس کے ہاں قوموں کو گرانے اورا مطانے کے نیصلے اندھا ڈھندنہیں کئے ماتے بلکہ مخمت اور عدل سے ساتھ کئے جاتے ہیں۔ اور ایک فانون ممکا فات بھی اس کی کتاب آئین ہیں شامل ہےجس کی

روسے اخلاقی بنیا دوں پر اس ونیا میں تھی ظالم کیفر کر ڈار کو مینجائے جاتے ہیں۔ ان حقیقتوں سے جولوگ باخبر ہیں وہ فوم ٹمود کے زلز کیے کواسا بے تعلیم کا نتيجه توبه كرنهبين مال سكتے وہ اسے اپنے حق میں نبیبہ کا کوڑاسمجمیں گے اور عبرت حاصل تحریب سے ۔ وہ اُن اسباب کو سمجھنے کی کوششش کریں گےجن کی بنار پرخالق نے آبنی پیدا

کی بوئی ایک تعیلنی تیجولتی قوم کو غارت کر کے رکھ دیا۔ وہ اینے طرز عمل کو اُس راہ سے ہٹا لیں گئے جوائس کاغضب لانے والا ہے اور اُس را ہ برڈالٹیں گئے جواس کی رحمت سے

مكناد كرن والا ي - الله قراه ينا وسيددنا.

ہو،لا وکٹ کر ہو۔

۱۳۱) اطاعت می کرنزی کے اسیات توم تمود کا حضرت صالح علیالسلام کی بیروی سے انکارکر ناتین وجوہ سے مختا: ا۔ بیرکہ وہ بشرین انسانیت سے بالا ترنہیں کو ہم انکی بڑائی مان ہیں۔ ۲۔ بیر محہ وہ ہماری اپنی ہی قوم سے ایک فرد ہیں ہم پر اِن کی فضیلت کی کوئی وجرمہیں۔ ۳- بیکہ و ہ اکیلے ہیں کوئی بڑے سردا رسیس جس کے ساتھ کوئی ٹراجتھا

جلدادّل برایت کے چراغ

بہتنوں اساب خود قرآن عمم نے بیان کئے ہیں جسکی غصیل گزشتہ اوراق میں آئی ہے۔ یہ ہی وہ جہالت بھی جس میں کف ارمکہ مبتلا تھے۔ نبی کریم کی الشرعلیہ سام کی رسالت یا نئے سے اِن کا انکار بھی اسی نبیاد پر تھا کہ:-

ور ہے ہے۔ اور آج بازار وں ہیں جاتے ہور میں بحل ہمارے ہی ورمیان پیداہوئے اور آج یہ دعوی کررہے ہیں

کر بھرکوالٹرنے بنی ورسول بنایا ہے۔ دانفرقان آیت ہے)
یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ نبی یا تو کوئی فوق البشر سہتی ہو، یا اگر و ہ انسان ہی ہوتو ہمار
کی یا قوم میں سدا نہ ہوا ہو بلکہ اور سے انزکر آئے یا با ہر سے بھیجا جائے ، اور اگر سے
مھی نہیں تو تم از تم اسے وئی زمیں ہونا چاہئے جبی غیر عمولی شان وشوکت کی وجہ سے
میں نہیں اور میں ان سے انٹے اللّٰہ کی نظر انتخاب اس پر بڑی ہے۔
اسی جا ہلانہ نظر و نکر سے نقریبا ہر نبی کو ما بقہ بڑا ہے ۔ ندکر ہ سیدنا نوح علایسلام
میں اسٹیف کی سے ساتھ بحث آجی ہے۔

(۱۲) مراف راس بالاتر این بوت کو جشاه یا جوان کی بدایت کے گئے مقے اور اس جشلانے کی جوان کی بدایت کے گئے سے اور اس جشلانے کی وجان کی سرشی بھی کہ وہ اس بجور کے جوان کی سرشی بھی کہ وہ اس بجور کے جوان کی سرشی بھی کہ وہ اس بجور نے کو شیار نہ محقے جس میں وہ مبتلا ہو جکے مقے اور اس نقوای کو قبول کرنا گوار انہ محاجی طرحض من مصالح علیہ السلام کو جان ہو ہو تو کوئی نشانی رفیزہ کی پیش کرو؟ اسپر صفرت صالح علیہ السلام نے ایک اوٹھنی کو مجزے کے طور پر بیش کردیا اور ساتھ ہی ہیں حضرت مالے علیہ السلام نے ایک اوٹھنی کو مجزے کے طور پر بیش کردیا اور ساتھ ہی ہیں تنہ بھی کردی کہ خبر دار اِس کو مرائی ہے ہو تو گوئی نشان کو رنہ بیش کردیا اور ساتھ ہی ہیں ہوجاؤ گئے۔ اس وارنگ پر وہ لوگ کچھ ترت بک ڈرتے رہے مجھر اپنے سب سے زیاوہ شریر وسرکش سردار کو پیکار آکہ اس اوٹھنی کا قصہ تمام کردے۔ وہ اس کام کا ذمہ ہے کر ساتھ کے کہ اور اور اونٹھنی کو ذبح کر ڈوالا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے توم کو خبر دار کردیا اور اونٹھنی کو ذبح کر ڈوالا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے توم کو خبر دار کردیا گرئیس اب صرف تمین دن اپنے گھروں ہیں اور مزے کر لواسکے بعد وہ عذا ب آجائیگا

جوساری بستیوں کو اُلٹ پلٹ کر رکھ دے گا۔ آخر کار اِس گناہ کی یا داش میں اُن کے رب نے اُن پر البی آفت توڑی کہ ایک سائفرسب کو پیویم خاک تحر دیا۔ اور المٹر کو اسينے اسفعل كے سى تھى تنبيح كاكونى خوف نميس سے "

لینی الترتعالیے و نیاکے با دستا ہوں اور بہاں **کی حکومتوں کے فرمانرواؤں کی طب**رح نہیں کہ وہ سی قوم سے خلاف کونی قدم اُمقانے کے وقت بیسو تحفینے برمجبور ہوتے ہیں کہ اس اقدام کے کیا کیا تائج ہوتے ہیں پاکیا کیا ہوسکیں گے؟ ليكن الترتعال كافتدار مراقتدار سے بالاترہے اسكواس بات كاكونى

الدبیث نهین مقاکرتمودی تبایی وبربا دی برکسی ما فوق نوت وطاقت کا اربیث میو کہ وہ اُسکی مددا ور مدا فعت کے لئے ظام رہوگئی۔ قصتہ کا اختتام اس آبیت برکس قسہ ر

بليغ ترہے۔

وَلَا يَخَافُ عُقِيهاً. رسوره والشمس آيت عظا) اُور التَّركو ( اسنے اس فعل کے انسی تھی تنیج کا کونیً



تورات میں سیدنا ابراہیم علیہ ات کام کانسب نامہ اس طرح نرکورہے : ابراہیم علیہ ات کام کانسب نامہ بن رعو بن فالح بن عامر بن شائح بن ادفکتاد بن سام بن نوح علیہ استام بر میں میں رعو بن فالح بن عامر بن شائح بن ادفکتاد بن سام بن نوح علیہ استام بر میں مطابق ہے۔
میت سیدنا ابراہیم علیہ استام کے والد کا نام آذر بنا یا ہے اور تاری بی میں مارخ بسی نام ایک بی شف میں ادخ بسی نام ہے اور آزرو مین نام بر این بی میں بارخ بسی نام ہے اور آزرو مین نام برون کر بار نام ایک بی شف برت برت ی وونوں وصف موجود مقداس کے اسکو آزر ہماگیا۔ قرآن حکیم نے اس کے وصفی نام بی کو بیان کیا ہے۔
میس بی کو بیان کیا ہے۔
میس بی کو بیان کیا ہے۔
میس بی کو بیان کیا ہے۔ اس نسبت سے اس کا نام بھی آزر در اصل اس بت کا نام میں آزر بڑاگیا۔ قدیم زمانے میں بیت پرست لوگ اپنے بچوں کے نام بیوں کے نام بردکھ دیا کرتے سے دابن کشیرا

علیہ وہم سے قربانی کے بارے میں دریافت کیا مفا۔ مَا هَانِ فِي الْكُضَّا فِي يَارَسُولُ اللهِ

یہ قربانی کیا چیہے زہے ؟

آپ نے ادست وف رہایا :سُنَّ مَا اِیکھُ اِبْرِاھِ پُمَرد علیداتلام)

تمہادے باپ ابراہیم کی سنت ہے ا قرآن صمى نے ستیدنا ابراہم علیہ التالم كا تعادف اس طرح كروا يا ہے:-

رَاتَ إِبْرُهِ يُمَرِكَانَ أُمُّتُهُ قَانِتًا لِللهِ حَنِيُفًا وَكُمُ يَكُ مِنَ الْمُتَثْرِكِينَ. شَاكِرًا لِلْاَنْعُمِم إِجْتَبِكُ وَهَدَلَهُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسُنَقِيمِ وَاتَيْنُهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَاتًا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَيِنَ الصَّالِحِينَ. تُعَرِّ أَوْحَلُنَّا الدُلْكِ

أَنِ اللَّهِ مُلِكَةَ إِبُوهِ يُمَرِ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَّمِ كِينَ -

(النخل آمات عنلانا ع<u>سلانا</u>

''وا قعہ یہ ہے کہ ابراہٹم اپنی ذات میں ایک پوری آمت ( کی حیثیت) رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کے فرما نبر دار تھے بالکل ایک رخ محقے اور متنرک کرنے والوں میں سے نہ کتھے۔ التاری معمتوں کا شکر ا دا کرنے والے مقے ۔التّرنے انہیں منتخب کر لیا تھا ۔اور اُنہسیں سيدها راسته وكما يا مقاءا ورونيا بين أن كومجلاني دي اور آخرت بين وہ یقیبنا صالحین میں ہوں گے۔ بھرہم نے تہاری طرف (اے نبی) وجی مجيجي كهكيسو بهوكرا براميم كےطریقے پر حلواور و ومنترکوں بيں ويذمخے؟

ایک اور مقام پرارست و فرمایا به مَا كَانَ إَبْرَاهِيمُ يَهُوُدٍ يًّا وَّلَائَصُرَانِيًّا وَّلْكِنْ

كَانَ حَنِيعًا مُسَلِمًا و العمران آيت منك

البراهيمُ مزتوميبودي مق اور مزنصراني البنة و وايك فكدا. كى طرف تحفيكنے والے مسلمان مقے اور وہ مشركيين بيں ہے" ایک دوسرے مقام پر ارت اوہ:-وَاذْ کُونِ فِي الْكِتَابِ إِنْرَاهِ يُمَرِلْكَ كَانَ صِدِيْنَةً ا

نَّيِبَيًّا - اللَّيه دمريم آيت عالا) وأوراب بي اس كتاب بي ابراسيم كا دُكركرو ببينك وه

مجسم سيّانيّ السّركينبي مقع "

وَكُفَّانُ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمُ مُن شُدَّةً مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا

یب غیلیدین الآیه دانبیار آیت علا) "اور بلاست بهم نے ابراہیم کورنندو ہدایت مشروع ہی سے بخشی تھی اور ہم ہی اُسکو جاننے والے ہیں "

سے بخشی تھی اور ہم ہی اُسکو جانے والے ہیں '' تورات میں حضرت ابراہ ہم علیہ استلام کا تعارف اس طرح آیا ہے:۔ ''حضرت ابراہ ہم علیہ استلام عراق کے قصبہ اَدر کے باشند اور اہل فدّان میں سے سطے ۔ اُن کی قوم بُت پرست تھی اور انجسیل میں تصریح ہے کہ اُن کے والد نجاری کا بیشہ کرتے تھے اور ابنی قوم کے مختلف قبائل کے لئے لگری کے بُت بناتے اور فروخت کرتے می محر اللہ تعالے نے حضرت ابرا ہم علیہ السلام کو شروع ہی ہے حق کی بصیرت اور رُشد و ہدایت عطافرائی متی اور وہ یقین رکھتے مقے کہ بُت نہ من سکتے ہیں ، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کی ٹیکارکا جوا

دے سکتے ہیں اور نہ مفع و نمقصان کا اُن سے کوئی واسطہ!

جونکه ملت ابراسمی کا پیغام قرآن مکیم کی رشد و ہرا بت کا پیغام ہے۔اسکے قرآن مکیم میں جگہ جگہ سیدنا ابراہ سیم علیدات الم کا تذکرہ ملتا ہے قرآن مکیم

ستبدنا ابراہیم علیہ استلام قور ساور قور سران قسران

کی پیش سورتوں میں نرکیٹھ آیات کے سمن میں یہ تذکرہ موجود ہے۔

٢- التعمران \_ أيات \_ ٣٧، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٥ ، ١٩٠

٣- ألنساء \_أيات \_م ٥، ١٢٥ - ١٩٢٠

م. الآنعام ـــ أيات ــ مه، ١٤١٥م، ١٢١ ـ

. ه. التوبة ـــ أيأت ـــ ١١٨١٠م ١١٠

٧٠ هـ د د ایات ۱۹۹ م ۱۵،۷۵،۷۵۰

. ع. آبراهيم \_\_أيبت \_\_ ٢٥٠.

مر النحل \_\_ المنحل \_\_ المناحل.

. و. الانبياء \_\_\_ايات \_\_\_اه. ١٩٠١ ٢٧٠ و٠-

مر الشعراء\_أيت\_\_\_\_1.

١١. الاحزاب\_أيت\_\_\_

١١٠٠ ص

١٣٠ الزخرف \_ أيت \_ ٢٩ ...

المه النجم أيت ١١٠٠

١٥٠ الستحني أيت ٧٠٠

١٤١. يوسعن أيات ٧١٠ ١٣٠.

14. الحجر ايت الم

امد مريع - أيأت - ١٨١ ١٨١ م ٥٠

١٩. ألحب المات ١٩. الحسب ١٩.

ربر العكروت أيات 14 ، 14

١١٠- ألصافات أيات ١٠٩٠٨ ١١٠ ١٠١٠

، ۱۲ . آلشورلی \_\_ أیت\_\_ ۱۲۰

١٢٠ ألذاريات أيت ١٢٠

٢٢- أكحديد - أيت - ٢٢

مجموعه (۲۵) سورتيس (۲۳) آيات ـ

سورة البيارى آيات اسى عنوان مضعلق بين بـــ وَلَقَالُ الْمَايِدِ الْمُعْلِقِ بَيْنِ بَدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ور الانبيار آيت على المرابي المنظم من الرابيم كواول بي سوشد ومرات على المرابيم كواول بي سوشد ومرات على كم المرابيم كواول بي سوائمول على كم المرابيم السيح جانت والم يحقى جب المحفول في المرابي قوم سے كما يہ مجستے كيا بي جن كوئم لئے بينے بين اور ابن قوم سے كما يہ مجستے كيا بي جن كوئم لئے بينے بين اور المحل كم المرت بيا يا ہے المراسيم نے كہا ، بلاست بيم اور تمهارے باب دا واكفلى تمرابي بي

ہیں۔ اُن لوگوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے لئے کوئی دانیے علاوہ)
حق بات لایاہے یا یوں ہی نداق کرنے والوں کی طرح کہنا ہے ؟
ابراہیم نے کہا (یہ ثبت تمہمارے رب نہیں ہیں) بلکہ تمہارا پروردگار
زمین واسمانوں کا پروردگار ہے جس نے اِن سب کو بیدا کیاہے اول
میں اسی بات کا قائل ہوں "

بات کو دعوت توحید عبید البراہیم علیہ التلام نے اپنا اردگرد جب یہ ماحول دیجھا کہ قوم بوری کی پوری بُت پرتی ستارہ پرستی اور مظام بریت میں اسقد دمنہ کہ سے کہ الندواحد و بریزی قدرت

مطلقه اوراُس کی برتری کاتونی منصور تھی قوم سے قلوب ہیں باقی مذر ہا تو محمر ہمت چست کی اور ذاتِ واحد کے مجمروسہ پر اُن سے سامنے توحید کا پیغام رکھ دینے مصروب سے سامیا میں میں ایک اور میں میں اُسے سامنے توحید کا پیغام رکھ دینے

اود اعلان کر دینے کا فیصلہ کرلیا۔ سب سے مہلے اپنے تھر رینظرڈ الی ینو د آن کا اپنا تھرشرک کاست میں سن بیرن میں میں اس کا میں میں میں میں میں اس کا دیا تھے۔

بڑا مرکز منظر آیا۔ باب آزر کی ثبت سازی پوری قوم سے لئے مرجع ومحور بنی ہوئی ہے فطر نے آواز دی کہ دعوتِ حق کی ابتدا اپنے گھر ہی سے ہونی چاہئے۔ اس لیئے سب بدا

ابراہیم علیہ است لام نے سب سے بہلے اپنے والد آزر نہی کو مخاطب کیا اور فرمایا:

مواے باپ خدا ہے کہ گئے جوط لیقہ آپ نے اختیار کیا ہے اور حبکو آباد اور کا قدیم لیقے کہا جا اسے بیضریح گمراہی اور باطل ہے ہے اور حبکو آباد اور کا قدیم لیقے کہا جا اسے بیضریح گمراہی اور بالل ہوت ہے جان مور تیوں ہیں جبکی جیٹریت کھلونوں سے مم نہیں عبادت وہیت کھلونوں سے مم نہیں عبادت وہیت کے لائق کوئی بات نہیں نہیں نہیں ایسے جی مذہبیں مشت ہیں اور نہ کسی کے کام آتے ہیں بھلا ایسے بے جان وبے حرکت خدا یا سٹریک خدا کیوں کر ہو سکتے ہیں ؟ اے باپ بھکونلم کی روشنی یا سٹریک خدا کیوں کر ہو سکتے ہیں ؟ اے باپ بھکونلم کی روشنی بل جی ہے اس روشنی ہیں آپ جبکر دیکھئے آبیج حتی اطلی صاف نظر سے اس روشنی ہیں آپ جبکر دیکھئے آبیج حتی اطلی صاف نظر سے اس روشنی ہیں آپ جبکر دیکھئے آبیج حتی اطلی صاف نظر سے اس روشنی ہیں آپ جبکر دیکھئے آبیج حتی اطلی صاف نظر سے اس روشنی ہیں آپ جبکر دیکھئے آبیج علادا ہ پر گا مزی

کر دیاہے۔ مجھے سخت اندلیث ہے کہ مہیں شیطان کی طرح آب بھی خداکے عذاب میں بتایا نہ ہوجاؤی سيدنا ابراتهم عليه التلام كي اس مخلصانه بند ونصبحت كا باب يركوني اثرينهوا فبول حق مح بجائے آزرنے ستبدنا ابراہیم علیہ استیلام کو دھمکا ٹانٹروع کر دیا کہنے لكًا أبراسيم أكر توبنوں كى برائي سے بازيذ آيا تو بي تجھے سنگساد كردوں كا. ستيريا ابراسيم عليه ات لام نے جب ویجھا کہ معاملہ مدسے آگے بڑھ کہا ہے اورایک جانب آگر باب کے احترام کامسئلہ ہے تو دوسری مانپ ادائے فرض ، اور امرالہی کا سوال توانمخوں نے سونیا اور آخر وہی کیاجو ابیے برگزیرہ انسان اور التكريح حليل القدر يبغيم كي شابانِ شان مقاء باب كي منتختي كاجواب يختي سينهين دیا بلکه نرمی ،حکمت اور اخَلاف کریمانه کے ساتھ پہنچواپ دیا ہے اُے باب آگرمیری بات کا بہس جواب ہے تو آج میں۔ آخری سلام عرض ہے میں النگر تعالیے کے سیتے دین اور اسکے بیغام کو نهبین جیوژپ کتّا اور کسی حال بھی ہتوں کی بیٹنٹن نہیں کرسکتا ۔ ہیل آج تنجھ سے مبرا ہو نا ہوں ، مسکر غائبانہ آب کے لئے درگاہ الہی میک شن

مى دُعاكر يَا رہوں گا تاكہ آپ كو ہدابيت نصيب ہو" سورهٔ مربم میں اس گفتگو کو اس طرح بیان کیا گیا ہے :۔ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْزَهِيْكُمِ إِنَّاكَانَ صِ

نَبِينًا الله (مريم آيت على ماعيك)

قرآ في مضمول اور اين اس كتاب بي ابراميم كا ذكر كروي قيناً و وجهم سجانی السركے نبی منفے . اس وقت كاذكركروب ائمفوّن نے اپنے پاپ ڈا زر) سے کہا! ایا جان آپ کیوں ایسی جزگی يوجا كرتے موجو ندسنتى ہے بند دىجھتى ہے اور بنرآپ كے كچھ كام اسكتى كو ا آیا جا ان علم کی ایک رون مجھے مل تھی ہے جو آ ب کونہ بن صال ہے۔ لهذاآب میرے پیچے جلئے آبکوسیجی راہ دکھا دوں گا۔

آبا جان شیطان کی بندگی نرکیج شیطان توخدائے دحل

کا نافرہان ہوچکاہے۔

ابا جان ہیں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہوکہ خدائے دمن کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو گھیے لے اور شیطان آپ کا ساتھی ہوجائے۔

ہاپ نے (یہ باتیں مسئکر) کہا ایراہیم! کیا تومیرے معبود
سے بھرگیاہے ؟ یا در کھ اگر توالین باتوں سے بازنہ آیا تو بھے سکار
کر دوں گا اور داگر اپنی خیر جاہتاہے تواپنی جان سلامت لے کر )
مجھ سے ہمیشہ کے لئے الگ ہوجا! ایراہیم نے کہا اچھامیراسلام۔
اب میں اپنے دب سے آپی بخشش کی دُعاکم اربوں گا وہ مجھ پر بڑا
ہی مہر بان ہے۔ میں نے تم سب کوچھوڑ ااور ایخیں بھی جنھیں تم
السرکے سوائیکاد اکر تے ہو میں اپنے دب کو بکارتا ہوں ، امیدکہ اپنے السرکے سوائیکاد اکر میں محروم ثابت نہوں گا۔

قوم کو دعوت توجیک از نے کسی طرح بھی ستیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اور دخت توجیک از نے کسی طرح بھی ستیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دخت اور بیغام درالت کومزیر وجیح ترکر دیا اب صرف اختیاد کر لی اور اپنی دعوت توجید اور پیغام درالت کومزیر وجیح ترکر دیا اب صرف باپ اور ابنی دعوت توجید اور پیغام درالت کومزیر وجیح ترکر دیا اب صرف باپ اور ابنی مخاطب بنالیا مگر قوم اسپنے باپ دا داکے طریع اور توجید کی اس دعوت سے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح کی ایک ندصنی اور توجید کی اس دعوت سے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح کو نظر اندھے، بہرے بن گئے۔ اُن کے کان موجود کھے می توجید کی اواذ کے لئے جہر سے آنکھوں میں بینائی ضرور تھی لیکن حتی کی بصارت سے محروم ، زبان میں گویائی جہر سے آنکھوں میں بینائی ضرور تھی لیکن حتی کی بیاس موقع پر سور ہ اعراف بین اسی کی طاقت تھی لیکن افزار توجید سے لئے گئے تھی ۔ ایک موقع پر سور ہ اعراف بین اسی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے :۔۔

لإيبصرون بهأ الخ ''اُن کے دل ہیں پر سمجھتے نہیں ،اُن کی آنکھیں ہیں پر دیجھتے نہیں اور اُن کے کان ہیں پَر اُن سے مُنتے نہیں ، یہ لوگ چو یاؤں کی طرح ہیں بلکہ اُن سے بھی زیادہ بے راہ ہیں، یہی ہیں جو (الاعواف آیت ع<sup>1</sup> کا) غفلت بي سرشاري، راہیم علیہ انت لام نے زور دے کر پوچھاکہ یہ بتا و کہ جن کی تم برتش ت بویدتم کوسی هی قسم کامفع یا مقصان بہنجاتے ہیں ؟ توسی کے کان باتوں سے جھڑے میں ہم ٹرنانہیں جائے ہم توں مانتے ہیں کہ ہمارے باپ وا دامہی کرتے ملے آئے ہیں۔ لہذا ہم بھی وہیں کریں کے تيدنا ابراميم عليه السلام ني إيك مأص اندا ذخطاب اختياد فرياترسوال كياأتيا تومی نمہارے ان سب بتوں کو ایناتیمن جانتا ہوں اور اُن سے اعلان جنگ کرتا بوب اگر به میرانجه مبگاز سکتے ہیں تو اپنی حسرت نکالیں ؟ میں اپنے خالق و مآلک براعتماد یہ ایک ایسانیا ہے تھا جو قوم کوغور کرنے کے لئے کافی تھا۔ مگر آزرا ور نؤم نے مطے کر ایا تھا کہ ستیدنا ابراہیم علیہ استلام کی کوئی بات مشتی خانبیگی ۔اس طسنرج ان کاانکار بڑھنا ہی رہا۔ تبدنا ابراسم عليهالت لام كي نصيحت وموعظت كے اس مُؤثر اندازكو

سورہ شعرار بی مفصیل سے ساتھ بیان کیا گیاہے :-وَاتُلُ عَلَيْهُمْ نَبَا إِبْرَاهِينُهُ مِاذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقُومِهِ والشعراد آيات عدلا تاعلنا) مَا تَعْنُكُ وَكَ ١٤

ممون آاوداب بني ساديج آن كوابراميم كي خبرجب كهاامخون نے اپنے باپ اور اپنی قوم کوتم کس کو لوجے ہو؟ وہ بولے ہم بوجتے ہیں موز تبوں کو تھیر (سارے دن) انہی کے یاس لگے بیٹھے رہتے ہیں. ابراہیم نے کہا کمیا وہ سنتے ہیں جب تم میکا رتے ہو؟ یا مجھ

معلا کرتے ہیں تمہارا یا کھ بڑا ؛ بولے نہیں، پرہم نے یا یا اپنے باپ دادوں کو یہی کام کرتے شکھے۔ ابراہیم نے کہا بھالا دیکھتے ہوجن کو پوختی رسے ہوتم اور تمہارے باپ دادا الکے زیانے کے سووہ سارے بمت میرے دشمن بی*ں مگر د*ب العالمین جس نے مجھکو بیدا کیا سو وہی مجمکوراه دکما تاہے، اور وہ جومجھکو کھلا تاہے بلا ناہے اورجب میں بماربونا ببون تو دہی شفا دیتاہے اور وہ جومجھکوموت دیے گا ا ورتھر مجھے زندہ کرے گا۔اورس سے مجعکو آمیدہ کے میرے تصورکو معا ر دسے گا اِنصاف والے دن ۔اے مبرے دب مجمکو حکمت عط فرما اورمجمکونیکوں بیں سٹ مل کر دے۔ اور بعدے آنے والوں میں مجھکوسی ناموری عطاکر،اورمجھکوجنت معیم کے وار توں ہیں تاہل فرما ادرمیرے باپ کومعاف کر دے کہ بیٹک وہ گمراہ لوگوں ہیں ہے ہے اور مجبکو اُس دن رُسوا پر فرما جبکه لوگ سب زنده کریے اُنٹھائے جا مینگ جبكه نه كونيّ مال فائده دے گائه اولاد، بجز اسكے كە كونى شخص فلىپ تىم کے ہوئے المدی حضورها صربوجائے۔ اُس روزجنت پر ہمزگاروں سے قربیب لے آئی جائی ۔ اور دوزخ میکے ہوتے لوگوں کے مامنے کھول دی جائے گی۔اوراُن سے پوجیاجا سے گا اب کہاں ہیں وہ جنگی تم خداکوچھوڈ کرعبادت کرتے مقنے ہو کیا وہ تمہاری مجھید د کرینگے ياخود اينا بجاؤكر سكتے ہيں ؟

ی دو پی جورہ معبود اور یہ مہکے ہوئے لوگ اور اہلیس سے لئے کہ سب کے سب اس جہتم ہیں او پر نے دھکیل دیئے جائمیں گے، وہا سب کے سب اس جھاڑیں گئے اور یہ مہکے ہوئے لوگ (اپنے معبود ولا یہ سب کہیں گئے۔ اور یہ مہم توصر سے گھراہی ہیں تھے جب کہ نئم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے۔ اور وہ مجرم لوگ ہی سے جنعوں نے ہم کو اس تھراہی ہیں ڈالا۔ اب نہ ہما راکوئی مفاتی ہے اور نہ کوئی جگڑی دوست ۔

## اے کاش ایمیں ایک دفعہ بھریلینے کا موقع مل جائے توہم مومن ہو

ستارہ برگ است پرست قوموں کے عقیدوں میں کھے تھہراؤنہیں ہوتا وہ مہرائس چیزہے خالف ہوجاتے ہیں جس کے ذریعیہ مفع یانقصان ہوجا تا ہو۔ یہ ہی وجہ ہے کہ مہت سی قوموں سے معبود جنگل کے درندے اور یا نی کے جانوریک یا ہے

جاتے ہیں۔ قوم ابراہیم میں جہاں ثبت بیر سی تفی و ہاں سٹنارہ بیننی بھی موجود تھی۔ اِن كاعِقبِده بَهَا كه انسانوں كي موت وحيات ، اِن كا رزق *، مُفع ومُقْصان ،خشك*ال<sup>،</sup> فئتے وٹ کست ،غرض کارخانہُ عالم کامظم نوشق سے تاروں اور ابنی حرکات کی تاثیر بر چل رہاہے۔اس کئے اِن سے تاروں کی خوشنو دی ضروری ہے ،اور بیرانکی برستش

یه خام خیالی اور باطل عقیده الیهانهیں تھاکہ قوم اسکوانے دلوں سے نكال دے ۔ وہ اینے خود ساخنڈ بتوں سے خود اشتے خالف منظے کہ اُن کو تبرا کہنے والے کے لئے ہرآن پرتصور کرتے تھے کہ وہ آن کےغضب میں آکر تیا ہ و ہرباد ہوجائے گا توالیے او ہام برستول کے دلوں میں بلند ساروں کی پرستش سے خلاف جذبه بيبرآحر أتجيد آليان كام ندمقاء

ستبدنا ابرأسم عليهاك للم نياس ساره بيرتني كحفلات مجى ابني جدوجهد جاری رکھی اور قوم کے د ماغوں کے مطابق ایک تعجیب و دلحیسب بیرا پُر بیان اختیار فرماً یا۔ تاروں بھری را ت ہیں ایک سے نارہ خوب روشن تھا۔ سے تیر نآ ابراہیم علیہ انست الم سے فرمایا ہے

نیکن حبب وه اینے مقرره وقت پرنظروں سے اُوجیل ہوگیا توسیر نا ابراہم

علیدالسلام نے فرمایا ہے۔ علیدالسلام نے فرمایا ہے۔ میں جیب جانے والوں کو بہندنہیں کرتا ہے۔ کچھ دیرکے بعد جانداآب و ناب کے ساتھ نمو دار ہوا دیچھ کر فرمایا :۔

حبب سحر کا وقت ہونے لگا تو جاند ہجی ماندیٹرنے لگا اورجس قدرطلوع آفناب کا وقت قربب ہونا گیا جاند کامیم دیکھنے والوں کی آنکھوں سے اُوجیل ہونے لگا توسیر نا ابراہیم علیہ الت لام نے ایک ایسا جملہ فرما یاجس سے جاند کے رت ہونے کی مفی کے ساتھ رہا گھ التروامدي سنى كى جانب قوم كى توجه بروجائے. فرمايا :-

''اگرمیراحقیقی پر وردگارمیری رہنمائی نهر تا تو ب*ین بھی ضرور* 

محراه قوم بي بي سے ايك بوتا " صرف به که کرخاموش هوگئے . تاروں تھری رات کا یہ قصیہ ختم ہوا د ن تکلا تو آفیا ب عالمتاب ظاہر ہوا اور بوری آب و تاب کے سامخد جیکنے لگا سبیدنا ابراہیم علیہ انسلام نے اُسپرایک نظر وال کرفر مایا :-

ئیے میرارب اور بیسب ہے بڑاہے؟"

بھیرون بھیرجیکنے ومکنے کے بعد سورج بھی روپوش ہونے لگا اور آ ہستہ آ بہننہ نظروں سے غائب ہوگیا توسیدنا ابراہیم علیہ التلام نے اپنی برأت کے ساتھ ساتھ اس تقیقت کا بھی اظہار تحرد یا کہ طلوع وغروب ہونے والے بھلا الند کیوں کر ہوسکتے ہیں ؟ اً ہے قوم بیں اِن مشرکا نہ عقا تدسے بری بہوں اور مشرک کی زندتی ہے بیزار، بلاسٹ میں نے اینا اُسٹے صرف اُسی ایک ذاست کی جانب کرلیا ہے جو آسمانوں اور نبن کا خالق ہے۔ ہیں حنبیت ہوں

مشرک نہیں 🔑 اس كا اعلان كرنا بي مخفاكة قوم كاغيض وغضب ستبيدنا ابرايهم عليه التلام برأبل پڑا،اب باضابطیر بیرنا ابراہیم علیہ اتسام سے جنگر نے لگے اور طرح طرح محر<sup>ا</sup> کی وهمكياں دينے لکے اور اپنے معبو و وں ے قہر ولحضب سے ڈرانے لگے كرعنقريب وہ تیری توہبن کا مجھ سے صرورانتھام لیں گئے ۔سبدنا ابراہم علیہ الت لام نے بے حو ٹی کے سامھ کہا کہ تم مجھے اپنے بتول سے کیا ڈرانے ہو؟ عالانکہ السیانے مجھے صدی ترین کے سامھ کہا کہ تم مجھے اپنے بتول سے کیا ڈرانے ہو؟ عالانکہ السیانے مجھے بجیج را و دکھانی ہے مجھے تہارنے بتوں کی تجھ بردا ونہیں ، تہارے ثبت تجھ مجھی مہیں کر سکتے میں خدائے واحد کا مانے والأہوں جسکے دستِ فدرت میں زیمین

بدایت کے جراغ وأسمان كي طاقت ہے وہي ميرارب ہے اسى يرميرااعتمادے -النَّه تعاليا كُي بيه وعظيمَ التَّان حُبِت نَفَى جوانس نِي سَيْمُ البِّه المِم عليهام کی زبان سے ثبت بیرتی سے خلاف ہرایت وتبلیغ کے بعدستارہ بیرستی کے رَاد منیں

سورة انعام كي آيات اس السله بين قابل غور بي :-وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيْ أَذَرَا تَتَّخِذُ آصُنَامًا إِلْهَ الْحَ د انعام آیات ع<u>ه،</u> تا عهم)

صمول اور ابراسم کا واقعہ یادکر وجبکہ اُمفوں نے اپنے باپ آزرے کہا، کیاتم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بینک میں تو تہیں اور تمہاری قوم کوکھلی تھراہی میں دیجھتا ہوں ۔ ابراہیم کوہم نے اس طرح نظام سلطنت دکھا کے تحقے اور اس لئے دکھائے محقے تاكہ وہ كامل بقين كرنے والوں مب سے ہوجائيں بيٹانچ جب ايك رات آن برطاری مونی تو اعفول نے ایک تارہ ونیکھا جہا یہ میرا رت ہے امگر حب وہ ڈوب گیا تو ہولے ڈوب والوں کامیں گرویده نهبین بهون . مهرجب چاند همیکتانظرآیا توکها بیسه میرا رت المحرجب وه میمی دوب محیا توکها که انترمیرے رت نے میری رہنمانی نہ کی ہوتی تو بیں بھی محمراہ لوگوں میں شامل ہوگیا ہوتا۔ تبھر حب مورج کوروشن دیجها تو کہا ہے۔ ہے میرارت، بیسب سے بڑاہے. متحرجب وه مي دو با توابرانهم ميكار أسط است برا دران قوم! ي ان سب سے بیزار ہوں خصیں تم اللہ تعالے کا مثر یک تمقیراتے ہو یں نے تو بچیو ہوکر اینا رُخ اس ہتی کی طرف کر لیاجس نے زین اولاً سمانوں کو پیدا کیاہے اور میں ہرگزشرک مرتبے و الوں ہیں ہے مهيس بيول.

ان کی قوم ان سے حکر نے لگی توکہا کیاتم لوگ الشرے

معاطے ہیں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ عالا کمہ اس نے محکوسیدھی را ہ دکھاوی ج اور ہیں تمہارے مھہرائے ہوئے نئر کیوں سے نہیں ڈریا۔ البتہ میسوا رت جو کچھ جاسے نو و ہ ضرور ہوسکتا ہے۔ میرے رت کا علم مرجبزیر جیما یا ہوا ہے۔ کیا تم مجربھی خیال نہیں کرتے۔

اور آخر می نمہارے کھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم الشرکے ساتھ آن چیزوں کو خدائی میں مشریک بناتے۔ ہوئے شہریک بناتے ہوئے شریک بناتے ہوئے تاریخ میں مشریک بناتے ہوئے نہیں گروئی سند نازل نہیں کی سبوت ہوئے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے ہم دونوں فریقوں ہیں سے کون زیادہ بے خوفی واطمینان کا تحق

ہے ؟ بتاؤ آگرتم کچھکم رکھنے ہو ؟

حقیقت میں امن تو اُنہی کے لئے ہے اور راستی پر وہی ہیں جو ایمان لائے اورجہ مول نے اپنے ایمان کوظلم (سٹرک) کیسا تھ آلودہ نہیں کیا اور دیکھویہ ہماری مجت ہے جوہم نے ابراہیم کواس کی قوم پر دی تھی ،جسکے ہم مرتب بلند کر اچاہتے ہیں اسکوعلم و دلیل کا بڑبان دیکڑ بلند کر دیتے ہیں اور میقیناً تمہارا پرور دگار حکمت والا علم رکھنے والا ہے۔

بہنوں کی ہے۔ اسے مند البراہیم علیہ اسلام جنکوالٹرتعالے نے ابتدار اس سے رشد و ہدا بت کی راہ بتلاوی تقی ۔ اپنے منصب کا بنیادی مقصد توجید فالص" کو پیش کرنا تھا جبی دریں بُت پرسی اور کواکب پرسی آن تھی بڑا نازک کام تھا اس وجہ ہے بھی کہ یہ قوم کا نمر کاری ندمہب " بھی تھا۔

آن تھی بڑا نازک کام تھا اس وجہ ہے بھی کہ یہ قوم کا نمر کاری ندمہب " بھی تھا۔

سید نا ابراہیم علیہ التلام نے افہام وتنفہ کو طری دلائل کی سادگی ہے ساتھ بنیا دھرف تھے ۔ اس کے تعمیم کا جوطر نیڈ افتری دلائل کی سادگی سے ساتھ واضح کرنا تھا۔ اس کے تعمیم کی سید نا ابراہیم علیہ السلام فطری اور مثنا ہداتی طریقوں فوم کو توجید کی طرف متوجہ کرنے کا طرف متوجہ کرنے کا طرف متوجہ کرنے کا طرف متابداتی طریق سے سیراد کردایا کہ سازے جوا ہم میں وقسہ مشاہداتی طریقے ہے۔ گزشتہ تذکرے میں اس مشاہداتی طریقے ہے۔ گزشتہ تذکرے میں اس

ملداول

ہی کیوں زہوں رت محملانے سے قابل نہیں جو دوبتا ہوزوال پذیر ہو و وکس طسرح

اب بہاں بنوں می ہے ہیں اور ہے جارتی کا آنکھوں دیکھامنظر قوم سے

رامنے بیش کرتے ہیں۔

قوم نے حبب دلائل وبراہین سے بعد تھی دعوت اسلام قبول نہ کی اوراصنام ستی اور کواکب برستی میں اسی طرح مبتلارہی توسید نا ابراسیم علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کے بعض افرادے برکہ دیا کہ ہیں تمہارے بنوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر مرون گا. چونکه بات مجهرصهاف د واضح بنه تقی اس کئے قوم نے اِس جانب کیھ توجہ بنر گی۔ پُرون گا. چونکہ بات مجھرصهاف د واضح بنه تھی اس کئے قوم نے اِس جانب کیھ توجہ بنر گی۔ حَسن اتفاق کو قریب ہی زمانہ ہیں قوم کا ایک نہ میں میلیٹ آگیا۔ حب سب اس کے ائے جانے گئے تو تو کیولوگوں نے سیدنا ایرانہم علیہ انسام سے بھی اصرار کیا کہ وہ بھی ماتھ جلیں، سیڈنا آبراہیم علیہ استلام نے آول توانکار فرایا تھرجب اُس جانب اصرار طرصنے لگاتوب تاروں کی جانب نگاہ کی۔ یہ ایسے ہی مقامیسا کرسی شدیر ترود کے وقت آ دمی کوئی فیصلہ کرنے سے بہلے فطری طور پر ایک نمگاہ آسمان کی طرف امھیا لیتا ہے اس طرح اس کا یہ دیجھنا تھی خاص مقصد سے پخت نہیں ہوتا۔ا سکے بعد معاً مبلاتفی اس کنے وہ یہ مجھے کہ سبید نا ابرانہ یم علیہ استلام مسی کنا رے نسے اثر بد مین مبتلا ہیں۔ یہ سوچ کربغیر مسی اصرار سے سبیرنا ابراہیم علیہ الت لام کو حیور کرمیلے

بس جلے سکھے۔ اب جبکه را ری توم، بادست ه ، کاس ا ور ندمبی پیشوا میلے میں مصروف اور مشراب وكباب مين شغول مخفي، حضرت ابراسيم عليه الستالام نے سوچا كہ وفت آگيا ہے کر آئے نظام مل کی میل سحروں اور ممکی طور پر قوم پریہ واضح کر دوں تحران دیویا وَں کی حقیقت کیا ہے ؟ موقع باکر جب کر مجاری اور مجاور موجو دنتے حضرت ابراہیم علیہ السلام مقیقت کیا ہے ؟ موقع باکر جب کر مجاری اور مجاور موجو دنتے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے مرکزی منت خانے میں گھن سکتے ویکھا تو وہاں داور یا وُں کے سامنے قسم کے طووں، مھیکوں، میرووں اور مطعائیوں سے چڑھا وے رکھے تھے حضرت ابراہم علیا نے طنزیہ لہجہ میں چیکے چیکے ان مورنیوں سے خطاب کرسے کہاکہ بیسب تجھیموجود ہے

علدا وَل اِن کو کھانے کبوں نہیں ؟ مھر کہنے لگے ہیں بات کر رہا ہوں تم جواب کبوں نہیں ویتے ؟ ا سے بعد اُن سب کو توڑ میوڑ ڈالا اورسب سے بڑے بنت کے کا ندھے پرنسبرا کھ کر

والسالوط كيّر

جب بوگ میلے سے وابس آئے تو مندر میں بتوں کا بہ حال یا یا سخت برہم ہوئے اور ایک دوسرے سے دریافت کرنے سکے کہ یہ کیا ہوا ؟ کس نے کیا ؟ اِن میں وہ لوگ بھی سکتے جنکے سامنے حصرت ابراہیم علیہ است لام بھی تمجی بنوں کے سائقه اینی خفید تد سیر کا تذکره کردیا کرتے منفے ، امنحوں نے فوراً کہا کہ یہ اس خص کا کاکام ہے جس کا نام اُ براہیم 'نے وہی ہمارے دیو ناؤں کا قیمن تھی ہے کا ہنوں اور سرداروں نے جب بیرٹ ناتوعم وغصّہ ہے سُرخ ہوگئے اور سجنے لگے اُسکوجمع کے

سامنے بیجرالا و تاکرسب دیکھیں مجرم کون ہے ؟ بیگر باحضرت ابرام بم علیہ الت لام کی منصر مانگی مراد تھی کیونکہ و و مجھی یہ ہی چاہتے تھے کہ بات صرف بجاریوں ، مجاوروں ہی سے سامنے نہ ہوبلکہ عام لوگ بھی موجود بُونِ اورسب دیکھلیں کہ بہ بہت جو اُن کے فاضی الحاجات بنا کر رکھے گئے ہیں گئے جو اُن بیں اورخو دیر بچاری خضرات اِن کو کیا سمجھتے ہوں گئے۔ اس طرح اِن بچار ہوں سے معبی وہی حماقت سرز دسونی جو فرعون سے سرزوہونی تھتی اس نے تھی جا دوگروں سے حضرت موسی علیہ السلام کا منفا بلہ کرانے سے لئے ملک بھری خلفت جمع کی تھی۔ اس طرح حضرت لموسی علیہ است لام کوسب سے سائنے بہ ٹا بت کرنے کا موقعہ مل گیا کہ وہ جو کچھ لائے ہیں جا دونہ ہیں ہے بلکہ مجزہ ہے ۔ اور بہاں حضرت ابراہیم علیہ استلام کوان کے دنشمنوں نے آپ ہی آپ یہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ عوام کے سامنے اُن کسے مکروفریب کاطلعم نوڑ دیں ۔الغرض جب حضرت ابراہیم عامالتالم سامنے لائے گئے توبڑے رعب واب سے آن لوگوں نے پوچھا :۔

"كيول ابراميم توني همارے ويو ياوں كے ساتھ يه رب كيج

حضرت ابراہیم علیہ الت لام نے دیجھاکہ اب وہ موقعہ آگیا ہے جس کے لئے ہیںنے یہ تد بیراختیاری تھی مجمع موجود ہے عوام ویکھ رہے ہیں کران سے دیو تا وُں کا کیا حتر

ملداول برایت کے فیراغ ہوا ہے۔اس لئے اپ کا ہنوں اور ندہ ہی بیٹیوا وُں کوعوام کی موجو دگی ہیں اُن کے باطل عقیدے پر نا دم کر دینے کا وقت ہے تاکہ عوام کو آنکھوں و تکھیتے معلوم ہوجائے مریب سے معالم میں اور مقالمہ میں یہ کر آج بی ان دیو تا وال سے متعلق جو تجدیم سے بدہجاری اور مجا وروں کی جماعت تهاكرتي تقى سب متحروفرىي مبلکہ بیسب کھے اِن سے اِس بڑے سردار نے کیاہے انہی سی لوحمه لواكريه بولتے ہوں ' حضرت ابراہم علیہ است لام سے اس جملہ کامطلب ( اِن سے اس سروار نے کیا ہی كاات اره بڑے بت كى طرف مفى ہوسكتا ہے اور خود حضرت ابراہيم عليه الت لام كى أكربهلي بات بهوتو بيحضرت ابرامهم عليه انستلام كي طرف سے أن كے عقائد یرایک طنز کاہم معنی ہے معینی اگر اِن سے نز دیک واقعی کیے خدا ہیں نوامضیں ا بینے بڑے خدا کے متعلق پرسٹ بہ ہو نا جا ہے کہ ن یہ بڑے حضرت ان چھوٹے حضر تول ى بات يرتكم سيخة بهول ا ورسب كالجومر بنا فالأبو . اور آكر دومسرامفهوم مرا وليا جا توحضرت ابراہم علیہ انسلام کا یہ منشا اس کارروانی سے یہ تھا کہ اٹیے بتوں کا یہ حال ویچھ کرنے پران لوگوں کا ذہن میری ہی طرف منتقل ہوجائے گا اور بہمجھ رہے

پوچیں کے تو مجھ کو مجھران سے صاف صاف بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ گویا يه حضرت إبرامهم عليه السلام كي منهو انتكى مراديمني -

الغرض خضرتِ ابرالہم علیہ الست لاّم کی اس یقینی حجّت اور دلیل کا اِن کام ہو اورمجا وروں کے پاس کیا جواب ہوسکتا تھا وہ ندامت میں ڈوب سکتے اور اُن بر

ایک سکنہ جھاگیا۔ سوچنے کی کے کہ اِسکا کیا جواب دیں ؟ ہ خرکار اپنے ضمیر کی طرف بلٹے اور (اپنے ولوں میں) کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔بعد از ال اپنے سرول کو نیچے جھکا کر سینے اے ابراہیم توخوں

جا تا ہے کہ یہ بولنے واملے مہیں ہیں۔ کے مے ابنے اُس مقصد کو لیر راکر لبیا جسکے اس طرح حضرت ابراتهم عليه التلا

ماردادل

مدایت کے چراع

انعفوں نے قوم کے مرکزی بُت فانے ہیں اتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔
علاہ الذیں بُت شکنی کے اس فعل کو بڑے بُت کی طرف نسوب کرنا اس کا مقصد حبوث بولنا نہ تھا بلکہ اپنے مخالفین پرجمت قائم کرنا تھا تاکہ بہ لوگ خود اپنی زبان سے اقراد کرنس کہ ان کے معبود بالکل بے بس بیں جوابے ذاتی نقصان تک کو دو زمہیں کرسکتے تو بھر دوسروں کے منفع ونقصان کے مالک کیونکر ہوسکتے ہیں۔
اس طرح حضرت ابراہیم علیہ الت الام کی جمت و دسیل کامیاب ثابت ہوئی اور وقوم نے اعتراف کرلیا کہ فاق طاقت نہیں رکھتے چہ جائیکہ مفع ونقصان کے مالک دیو تا جواب دینے یا بولئے کی قطعاً طاقت نہیں رکھتے چہ جائیکہ مفع ونقصان کے مالک دیو تا جواب دینے یا بولئے کی قطعاً طاقت نہیں رکھتے چہ جائیکہ مفع ونقصان کے مالک ہوں ؟ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ الت الام نے بتوں کی بے سی اور بے بسی کوقوم کے مالک بیاب خوش اسلوبی کے مائی مقدمت ابدہ کروایا اور قوم نے سرح جاکر اسکوت کی بیاب کیا ہے :۔
مفی کرلیا۔ قرآن حکیم نے اس قصیل کواس طرح بیان کیا ہے :۔
مفی کرلیا۔ قرآن حکیم نے اس قصیل کواس طرح بیان کیا ہے :۔

غلِيين - (انبيار آيات اه ما مه)

فرا فی مضمول اور ہم نے دزمانۂ موسوئی سے بہلے ابراہیم علیہ السّلام مرا می مضمول اور ہم نے دزمانۂ موسوئی سے بہلے ابراہیم علیہ السّلام کو ان کی دشان سے مناسب، خوسٹ نہمی عطا کی بھی اور

ہم اُن کے کمالات کوخوب مانے مقے۔
جب کہا اُمفول نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہ بہمور میں کہیں ہیں جنی عبادت پرتم لوگ جے بہتے ہو؟ اُمفول نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ وا وا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ ابراہم علیہ التلام نے کہا نم بھی گمراہ ہوا در نہما دے باپ وا وا مجمی صریح گمراہی ہیں پڑے ہوئے کہا کیا تو ہما دے لئے کوئی بچی بات لایاہے یا ہوئے مقع انتقول نے کہا کیا تو ہما دے لئے کوئی بچی بات لایاہے یا مراق کمرنے والوں ہیں سے سے فوہ ابرا ہم علیہ التلام نے جواب مراق کمرنے والوں ہیں سے جو زمین اوا عمان کا دہ ہے دیا نہیں بلکہ نی الواقع تمہادا دب وہی ہے جو زمین اوا سمان کا دہ ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس بریں تمہاد ہے را منے سے والی ہی

دیتا ہوں ، اور الترکی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہادے بتوں کی ضرور خبر لوں گا ؟ جنائجہ انمفوں نے اُن سے محربے محربے کر دیئے اور صرف اُن کے بڑے توجیوٹہ ویا ٹاکہتاید وہ اِسکی طرف رجوع کریں۔ رحب آگر اُمضوں نے اپنے خدا وں کا یہ حال دیکھا تو ا<del>کسنے لگے ، ہمارے</del> خداؤں کا بہ حال کس نے کردیا ؟ بڑاہی طالم ہے وہ مخص، ربعض لوگ، بولے ہم نے ایک نوجوان کو اِن کا دکر کرتے سٹنا تھا جس کا نام ا براہیم ہے (علیہ السّلام) انتخوں نے کہا نو کیر لاؤ اسے سب کے سلمنے یا کہ توک دیجھ لیں داسی کیسی خبرلی جائیگی؛ دا براہیم علیہ است لام سے آنے پیری اُن لوگوں نے پوچھا کیوں ابراہمیج تونے ہمارے خدا و سکے ساتھ پہ حرکت کی ہے ؟ ابراہیم علیہ الت لام نے جواب ویا بلکہ ہیب تحجے اُن کے اِس سردارنے کیاہے ؟ اِن ہی سے پوچھے لو آگریہ بولتے ہوں ؟ پیمنکروہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف یکٹے اور دائیے دلول ہیں ) كني لكي واقعي تم خو د ظالم مو بحيرا پيے سروں كونيجي حيما كركہتے لگے (اے ابراہم علیہ انسام مم خوب جانتے ہوکہ یہ بوسنے والی مہن ہے۔ ابراسم عليه التلام، نے کہا تھے کیاتم الترکوجیوڈ کران چیزوں کو پوج رہے ہوجو نہمہیں نفع بہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان ۔ لگ ہے ئم پراور تمہارے اِن معبوروں پرجنی تم النگر کو چھوڈ کر ٹیوجا کررہے ہو۔ اِن میں میں ایک ایک میں ایک میں ایک کا میں ایک کا میں میں ایک کا میں ایک کا میں میں میں میں میں میں میں میں می یائم کھر می عقل نہیں رکھتے ؟

یو این اسلام کواور حایت کرو اینے خداؤں کی آخرتمہیں کچھ کرناہے '' سرو اپنے خداؤں کی آخرتمہیں کچھ کرناہے ''

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِم لِإِبْرَاهِيمُ وَإِذْجَاءَ رَبَّ بِقَلْبِ

سَلِينِينَ ١٤ رالعافات آيات علا اعدا

اور نوخ سےطریقے پر جینے والوں میں سے ابرامیم (علیہالسلام) مجی ہے۔ جبکہ وہ اپنے رب کی طرف صاف دل سے منوج ہوئے جبکہ انھوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ کیا المترکو چوڈ کر چوٹ موٹ کے معبود وں کو چاہتے ہو؟ آخر
السّررب العالمین کے بادے میں تمہار اکیا خیال ہے ؟

دیکھا اور کہدیا کہ میں بیمار ہوں۔ غرض وہ لوگ اِن کوچوڈ کرچلے گئے۔

دیکھا اور کہدیا کہ میں بیمار ہوں۔ غرض وہ لوگ اِن کوچوڈ کرچلے گئے۔

ہجریہ اُن بتوں لاکے گھر، جا گھیے داور بتوں ہے، کینے گئے آپ حفر اِن پر
کھاتے کیوں نہیں ؟ کیا ہو گیا ہوئے بھی نہیں ہو؟ السّکے بعد وہ اِن پر
پل پڑے اور سیدھے ہا تقدے خوب ضربیں لگائیں۔ سووہ لوگ ابراہیم علیہ السلام

ابراہیم علیہ استدام کے پاس دوڑ تے ہوئے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام

ابراہیم علیہ استدام کو پوجت ہو جنکو تو د تراشتے ہو ؟ مالائکہ تم کو اور تمہادی اِن بنائی ہوئی چیزوں کو المتربی نے پیدا کی ہے۔ اُن کون نے داور اور داور داکسیں ) کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کیلئے ایک آئٹ فانہ نیا دکرواور داکسیوں ) کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کیلئے ایک آئٹ فانہ نیا دکرواور داکسیوں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی خلاف ایک کارروائی اسکو دہمی میٹر ہم نے آئی کونی دکھا دیا۔

مرنا چاہی تھی میٹر ہم نے آئی کونی یو دکھا دیا۔

بدايت كرچراغ

مجی زوال بن آجائی اس لئے اس کا قصدی تمام کر دینا جائے۔ یہ سوچ کراس نے محم دیاکہ ابراہیم دعلیہ استلام کو ہمارے دربار ہیں بیش نحیا جائے جشرت ابراہیم مفرود فلالم کے دربار ہیں حاضرت ابراہیم علیہ التلام سے پوجیا کے تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ التلام سے پوجیا کے تو بات والم جائے دین کی مخالفت کس لئے کرتا ہے اور مجھکورب ماننے سے کبول انکار ما ہے ؟ حضرت ابراہیم علیہ استلام نے فریا اکہ بی خدا ہے واصد کا بندہ ہوں اس کے علاوہ کسی کو اُسکان شریب ہوں اس کے علاوہ کسی کو اُسکان شریب ہوں اس کے دین اُس سب کاخالق و مالک ہے ، تو بھی اُسی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں۔ بھر تو کس طرح رتب یا خدا ہوسکتا ہے ؟ اور کس طرح یہ کو نسخ ہم سب انسان ہیں۔ بھر تو کس طرح رتب یا خدا ہوسکتا ہے ؟ اور کس طرح یہ کو نسخ ہم سب انسان ہیں۔ بھر تو کس طرح رتب یا خدا ہوسکتا ہم ؟ اور کس طرح یہ کو نسخ ہم کو گئی فیدا ہوسکتا ہم انسان ہیں۔ بھر تو کس طرح رتب یا خدا ہوسکتا ہم ؟ اور کس طرح یہ کو نسخ ہم ہم کے گئی فیدا ہوسکتا ہم انسان ہیں۔ بھر تو نسکتا ہم ہم کا خدا ہوسکتا ہم ہم انسان ہیں۔ بھر تو کس طرح رتب یا خدا ہوسکتا ہم ؟ اور کس طرح یہ کو نسخ ہم ہم کی انسان ہم ہم کا خوالم کا کھوں کا بھوسکتا ہم ہوں ؟

نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ است لام سے دریافت کیا کہ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی غدا ہوسکتا ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کردی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ نب حضرت ابر امیم علیہ الت لام نے فریا یا میرا رت وہ ہے جس سے فیضے میں موت وحیات ہے۔ وہی

موت ویتا ہے اور ولی زندگی بخشیا ہے ۔

تیج فہم نمرو و موت و حیات کی حقیقت سے نا آسٹ نا کہنے لگا اس طرح توموت
وحیات میرے فیضہ و فارت میں جمی موجود ہے۔ یہ کہکر اُسی و قت ایک بے قصور آومی کے
بارے میں جلّا د کو حکم و یا کدائے گرون مار وی جائے۔ جلّا دنے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اور
ایک قبل سے سزایا فنذ مجرم کو جیل سے مبلاکر حکم دیا کہ جاتو ہم نے تہاری جان بجشندی۔
ایک قبل سے سزایا فنذ مجرم کو جیل سے مبلاکر حکم دیا کہ جاتو ہم نے تہاری جان بجشندی۔
ایک قبل سے بعد حضرت ابرامہم علیہ الت لام کی جانب متوجہ وکر کھنے لگا دیجھا میں کسطرح

موت وحيات كا مالك بول ؟-

حضرت ابراہیم علیہ الت لام کومسوس ہوا یا تو یہ برفہم ہے یا رعا یا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے موت وحیات کے معنی ہی نہمجھ سکا ۔ اس سے ہاسام تو تجاعفل تک نہیں ہے۔ لہذا عقلی دلیل اسکے لئے مفید نہیں ہے کوئی مشاہراتی بات ہی اسکو فائدہ دے سکتی ہے اس کے دوسراعنوان اختیار فرما یا اور الیسی دلیل بیش کی جسکا سبح وشام ہر تخصی اس کے دوسراعنوان اختیار فرما یا اور الیسی دلیل بیش کی جسکا سبح وشام ہر تخصی آنکھوں سے مشاہرہ کرتا ہے اور شب وروز کی زندگی ہیں اس سے سابقہ بڑتا رہتا ہے جضر ابراہیم علیہ التسام نے فرما یا ہیں اس بنی کو التّر کہتا ہوں جو دوز آنہ ضبح سور ہے کو مشرق ابراہیم علیہ التسام نے فرما یا ہیں اس بنی کو التّر کہتا ہوں جو دوز آنہ ضبح سور ہے کو مشرق

برایت کے چراغ ملدا قل

لاناہے اور مغرب کی جانب ہے جا آ ہے۔ ایس آگر تو بھی خدا تی کا وعوی کر تاہے تو اسکے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور منٹر ق بیں جھیا ؟ بیٹ نکر نمرو دمبہوت اور لا ہوا ، برگیا ۔ اسطرح حضرت ابرا ہم علیہ الت لام کی تجت پوری ہوگئی ۔ کیونکہ نمرود کو اِسکا جو ا دینے کے لئے بین ہی صورتیں مقیں :۔

آول بیری وه مجدسکتا مقاکه بال مغرب سے سورج نکالنے کی مجھے قدرت ہے۔

وتوم يه كرآفاب يرميرى قدرت نهيس

ستوم ایر کو اسی و فت مغرب سے سورج نمال کر و کھا دیا۔ لیکن یہ ساری صورتیں البی تقیں جسکا وہ خود قائل نہ تھا۔ اس لئے اپنے آپ کہ خاموش رکھنا ہی منا سب سمجھا۔ بعض غیرسلموں نے حضرت ابراہ ہم علیہ الت لام کی دلیل بریہ اعتراض کراہے سرسے نہ

كراً كرنمرو ديه كبه بنيطًا كرا براسميم توسى البين خداي به كام كروكها ؟ نوا براتيم دعليه السّالام) كياس اس كاكراجواب بوتا ؟

د بغره آیت عدوی

فرائی مضمون فرائی مضمون باد ثابهت بخشی متی اس نے کس طرح ابراہیم سے اس کے بروردگار کے بارے ہیں مناظرہ کیا ؟ بروردگار کے بارے ہیں مناظرہ کیا ؟ جب کہا ابراہیم نے میرا پروردگار توز ہرگی بخشاہے اور موت دیتا ہے، بادستاہ نے کہا میں بھی زندگی بخشتا مہوں اور موست مجھی دیتا ہوں۔

ابراہیم نے کہا بلاسٹ المنرتعائے سورج کومشرق میکالیا ہے المیدا تو اسکومغرب سے مکال ؟ بیں وہ کا فردباد شاہ ، مبہوت اور الاجواب ہوگیا اور المنرتعالے علم مرنے والوں کوراہ یاب نہیں کرنا "

یا نا رکونی برداوسلاماً بیا نا رکونی برداوسلاماً اینے باب آزرکوتوحید کی دعوت دی اسکے بعد قوم کو

اس دعوت عام بین شریک کیا اورامضن بینجام حق سُنایا اورفطرت کے سیدسفے مادلھے اصول و دلائل سینٹ سکتے یہ حکمت وشیری کلامی سے اُن پرحق بات کو واضح کیا اور بھر آخریں بادستاہ وقت نمرو و کویہ دعوت بہنچائی۔ اس منزل پرحضرت ابراہیم علیالسلام کی دعوت جدد کا مرصله بحل بہوجا تاہے۔

افہام و تفہیم کے سارے سلطے کے بعد دیگرے تم ہوگئے۔ باوت وقت سے دعایا تک سب نے متفقہ فیصلہ کرلیا کہ دیو تاؤں کی توہین اور باپ وا دا کے دین کی مخالفت میں ابراہیم علیہ است لام کو دہمتی آگ ہیں جلا دینا چا ہیئے کیو بحالے ہے سخت مخالفت میں ابراہیم علیہ است لام کو دہمتی آگ ہیں جلا دینا چا ہیئے کیو بحالے ہو اور دیو تاؤں کی تحقیر کا انتقام اسی طرح لیا جا سکتا ہے۔ اسطرح محرم کی سنرایہی ہوکتی ہے اور دیو تاؤں کی تحقیر کا انتقام اسی طرح لیا جا سکتا ہے۔ اسطرح مادی قوت وطاقت نے مظاہر و مشروع کر دیا۔ ہرطرف مخالفت ، تیمنی ، نفرت وحقادت کا سامان جہا ہونا مشروع ہوا۔

منظر حضرت ابرام بم علیه انسام کونه اسکی پرواه تنی نه کسی قسم کاخوف واندلیشه سرمای به بیرون و برای در برای در این به بیرون به اسکی برواه تنی به کسی قسم کاخوف واندلیشه

آئیاسی طرح دعوتِ توحید کا کام انجام و پنے رہے۔

ادھر بادست و سے تم سے قوم نے ایک وسیع وعریض جگر آگ جلانے کا انتظام سٹروع کر دیا اور ملسل کئی روزیک آگ جلائی تئی ۔اس زعم میں کہ یہ مہت بڑا کا دخیرہ و قوم کا ہر فرد ا بنا حصد لگا ،اسمیں اپنی سعاوت وزیک بنی سمجھنا تھا ۔کئی ون کے بعد جب اسکے شعلے آسمان سے اتبیں کرنے گئے حضرت ابراہیم علیہ استام کو ایک گوجین جب اسکے شعلے آسمان سے اتبی کرنے گئے حضرت ابراہیم علیہ استام کو ایک گوجین بی بھینک دیا گیا ۔

اس وقت السّر کا وہ واحد سہارا کام آیا جواب نیک بندوں کی آخسری
وستگیری کے لئے ہواکر بائے آگ کوئم دیاگیا کداروانی کونیا کرد کھا یا۔
بن جا۔ سورہ صافات بین فرایا گیا کہ ہم نے اُن کی کارروانی کونیا کرد کھا یا۔
حضرت ابراہیم علیہ است الم مجھ دیر کے بعد اس نوفناک آگ سے صبح وسلا
باہر کی آئے ۔ جبح قلوب بین بی اور تا اسٹ می گا فتح تھی وہ اس واقعہ کے بعد صرت
ابراہیم علیہ السّلام پر ایمان لائے اور قوم کی اکثریت سمیں نمرود اور اسکے حمایت سفے
برستورائسی سٹرک و ففر پر باقی رہے جوان کے آبار واجداد کا ندم ب نھا۔
اس واقعہ سے یہ وہ جب چاہے حسی بھی خاصیت کو بدلی سکتا ہے معمول کے مطابق آگ کا
عمل سہی ہے کہ وہ جلائے اور سرآتش پذیر جیز اُس میں گر کر جبل جائے۔ لیکن آگ کا
معمول این واقعہ میں ایسا ہی ہوائی
ہوئی الشّر تعالیٰ کا قائم کیا ہوا ہے معمول السّرکا بابن
ہوئی جائے اس واقعہ میں ایسا ہی ہوا۔

قرآن محيم في اس پُراع مازوا تعدكواس طرح بيان كياب :-وَإِبْوَا هِيْمَوا ذُوتَا لَى لِقَوْمِهِ اعْبُلُوا اللّهُ وَالْقَوْلَا اللهِ وَالْقَوْلَا اللهِ وَالْقَوْلَا ا والنكبوت آيات عند"ا عند)

التری بندگی مضمون التری بندگی کوم نے بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا،

التری بندگی کرواور اس سے ڈرو میہ تہا ہے بہتر

ہو افر تم بالا کو چھوٹ کو جہوٹ کر جہیں بگرج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ کھٹر رہے ہو۔ درحقیقت اللہ کے سواجن کی تم پرتش کررہے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیا رنہیں دکھتے ۔ التارہ کرزی مانکوا وراسی کی بندگی کروا وراس کا مشکرا واکرو، اس کی طرن تم بھٹاتے جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہوتو تم سے بہلے بہت سی قوموں نے جھٹلا یا ہے۔ اور دسول پر توصر ون صا ون صا ف بیام

پہنیا دینے سے سواکونی ذمہ وارمی نہیں بھیاان لوگوں نے میں ویکھیا ہی تنہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدار کرتاہے۔ بھراُس کا اعادہ کرتاہے۔ مِقْیناً یه زاعاده تو) النگرسے لئے آسان ترہے۔ اِن سے مجبوکہ زمیں میں علو بھرو اور دیجھو کہ اُس نے کس طرح خلن کی ابتدار کی ہے بھرالسردور بارتھی زندگی بخنے گا۔ یقیناً الشرہر جیزیر نیافا درہے۔ جسے چاہے سزا دے اور جس برجاہے رحم فرمادے۔ اسی کی طرف تم میصیرے جانے والے ہو۔ تم مذر مین میں اہم کی عاج کرنے والے ہونہ آسمان میں ،اور الترسے بچانے والا کوئی سر برست اور مدد کارتمہارے گئے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے السّر کی آیات کا اور اُس سے ملاقات کا انکارکیا ہے وہ میری رحمت سے مالیوس ہو تھے ہیں اور ان کے لئے در د ناک عذاب ہے۔ مجرأسى قوم كاجواب إس كيسوا كجديد تقاكه أتمضون في كهاقت ل كردويا جلا دانواس كو. آخر كار التريني أسي آگ سے بياليا . يقيناً اسي نشانیاں ہیں اُن توگوں کے لئے جو اہمان لے آتے ہیں۔ اور ابراہیم سنے سمباتم نے دنیای زندگی میں تو الٹرکو چھوٹر کر بتوں کو اسپنے درمیان محبت كاذرايع بناليات منظر فيامت كے روزتم ايك دوسرے كا انكار اور ایک دوسرے برلعنت سروسے اور آگ تمہارا ٹھ کا نہ ہوگی اور کونی تمهارا بدرگارنه ببوگا-

قَالَ أَتَعَبْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمُ شَيْئًا

وَ لَا يَضُدُّ كُولَا عَمْ اللَّهِ إِلَّا لِمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اُبراسیم نے کہا گیا تم التارکو عبور کران چیزوں کو پوج رہے مہوجونہ تہیں مفع بہنچانے پر قادر ہیں مذنقصان ۔ نف ہے تم پراور تمہار معبودوں پرجبی تم النارکو عبور کر کو جا کر رہے ہو۔ کیا تم کچھ مجی عف ل نہیں رکھتے ہ

اُنفوں نے کہا جلاڈالو اِسکوا ورحمایت کروا ہے فداوں کی آ اگرتمہیں کچوکر ایسے ۔ ہم دالٹرانے کہا اے آگ کھنڈی ہوجااورسائٹ

بن جا ابراہیم پر۔

و المجانے سے کہ ابرائیم کے مائھ بڑائی کریں مگریم نے انکو بری طرح ناکام کردیا۔ اور ہم ان کو اور لوط کو بچاکر اس سرزمین کی طرف انکال نے گئے جسیں ہم نے دنیا والوں کے لئے برتیں رکھی ہیں۔ اور ہم نے ابرائیم کو اسحٰن عطاکیا اور بعقوب اس پر مزید عطاکے گئے۔ اور ہم نے انکو امام بنا دیا جو ہماد ہے حکم سے اور ہم نے انکو امام بنا دیا جو ہماد سے حکم سے رہنمانی کرتے تھے اور ہم نے انکو امام بنا دیا جو ہماد سے حکم سے رہنمانی کرتے تھے اور ہم نے انکو امام بنا دیا جو ہماد سے حکم سے اور نماز قائم کرنے کی اور دکو ہماد سے کی ہمایت کی اور وہ ہماد سے عبادت گزاد بندے ہے ۔

قَالُوا ابْنُوا لَمَ بُنْيَانًا فَالْقُولَا فِي الْجَحِيمِ. الخ

دانعا فات آیت عدد ، مدد ) انعا فات آیت عدد ، مدد ) ان نوگول نے آلیسمیں کہا ابراسمیم کے لئے ایک آتن خانہ تیار کروا ور اُسے دہمتی آگ میں بھینک دور اُسمفول نے ابراسمیم کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے اُنہی کونیجا وکھا دیا ۔"

ملد أول

بیوی سیتیده ساراً اور براور زا و بے خضرت لوط علیہ التسلام کے سوا غالباً کوئی اور ایمان نہیں لا یا۔اور توم سے اکثرا فراد نے سبتیدیا ابراہمی علیہ انسلام کو جلاد ہینے کا فيصله كرليا. استحابعد ونجتي آگ بين وال تعيي ديا -

جب التدنغا<u>لے نے و</u>یثمنوں کے ارا دوں کو ذکیل ورسواکر دیا اورحضر<del>ت</del> ابراميم عليه التبالم كحتى بين أَكُ كُورٌ بَرْرُدًا وَسَلَا مِنَا ويا تواب حضرت ابرام بم نے ارا وہ کر لیاکہ کسی و وسری مجگہ جاکر پیغام الہی مُناتیں اور دعوتِ حق پہنچائیں ۔ بیہویج سي فدّان آرام سے دِ بائل دعراق ) کامٹ ہورشہر میں سیدنا ابراہيم عليه انسلام پيدا ہوئے یقے) ہجرت کا اُرا د ہ کرلیا۔

وَقَالَ إِنَّ وَالْعِبُ إِلَّىٰ سَرِيْنَ سَيَهُ دِينَ -

والصافات آيت عدم

اَوْدِ ابراہیم نے کہا ہیں جانے والا ہوں اپنے پرور دگار کی

طرن عنقریب و ه میری رسنمانی کرے گا۔" يعنى اب مجھے سے البى آبادى كيں بجرت كرنا جائے جہاں المتروامدى صدالتنى جاتى ہو۔ خدائی زمین تنگ نہیں ۔میرا کام پہنچا ناہے۔ الشّرائینے دین کی اشاعت کاسیامان خود پیداکردمیگا۔

مبر مال سیدنا ابراہیم علیہ التلام اپنے باب آزر اور قوم سے مبدا ہو کر دریائے فرات کے غربی کنارہ کے قریب ایک سب تی ہیں جلے گئے جو 'اور کلدا نبین '' کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں تجدع صد فیام کیا ہمراہ ستیدہ سار ہ اور برا در زاوہ حضرت لوط علیہ الت لام سے بھر کھے دنوں کے بعد بہاں سے حرّان یا ماران کی جانب روانه بوسکتے اور و ہاں توحید کی دعوت مینجاتے رہے بنگر اس عرصہ بیں اپنے باپ آزر کے لئے بارگا و النی میں دُعا اور استغفار کا کاسلسلہ جاری رکھا اور ہرایت تحیلئے

دعا کرتے رہے<sub>۔</sub> يهسب تجواس ليخ كرستيدنا ابرابهم عليه التسلام نهايت رقيق القلب ، رحيم وكريم صفت اورمبهت مي نرم وترد بارتقعه

باپ آزر کی جانب کے ہزائے می عدادت اور شدت کے باوجود انجوں نے

جلتے دقت یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگر جہیں آپ سے بُدا ہور ہا ہوں تا ہم ہیں آپ کے لئے برا بردُعا کر تا رہوں گا۔ اسی وعدہ کی یا بندی ہیں باپ کے لئے دُعا اور استغفار کر رہے تھے۔

آخر کا رحضرت ابر اہم علیہ الت لام کو وحی الہی نے مطلع کیا کہ آزر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اور یہ ان افراد ہیں سٹ الل ہے بنھوں نے اپنی نیک فطرت کو فنا کر کے دورکواس کا مصداق بنا لیا ہے۔

سور کا تو بہ میں اس براُست کا اس طرح بیان کیا گیاہے :۔
مُنَّا کَانَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ الْمَنْوْآ اَنَ الْمَنْفُولَ فَیْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

وه جہنم کے ستحق ہیں۔

داے مسلمانی ابراسم دعلیہ التلام ) نے اپ باپ دازر) کے لئے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ صرف اُس وعدہ کی وجہ سے تھی جو اُمخوں نے اپنے باپ اسلام ) پر اُمخوں نے اپنے باپ اسلام ) پر یہ بات کھل گئی کہ اُن کا باپ الٹر کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے علق برات کھل گئی کہ اُن کا باپ الٹر کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے علق براسم موسکتے ۔ حق بات بہ ہے کہ ابراسم دعلیہ السلام ) بڑے دقیق القلب فدا ترس برد بار عقے ۔

محرت سی انسلسطین عدرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل کے مختلف علاقوں میں تبلیغ سرتے کرتے فلسطین پہنچے ،اس سفر میں آپ کے ہمراہ زوج محترمہ ستیدہ سارہ اور برا ورزا وہ حضرت لوط (علیہ السلام) اور اُن کی ہیری بھی تھیں ۔

سورة عنكبوت مين السبجرت كالمذكرة السطرح ملما سبع:-فَأَمِنَ لَكَ لُوْظُ وَقَالَ إِنَّ مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِي النَّامَةِ الْعَالَ إِنَّ مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِي النَّ هُوَ الْعَدْ بُوْ الْحَكِيمِيةِ وَعَنْبُوتُ آيت عليًا)

"لیس لوط دعلیه السلام) ابراہیم دعلیه السلام) پرایان لائے اور کہنے لگے بیں اپنے پرور دگاری جانب بجرت کرنے والا ہوں

بینک وہ غالب ہے حکمت والاہے " روایات حدیث میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ حب حضرت عنمان نے اپنی بیوی ستیدہ رقبہ ہنت رسول النہ صلی النہ علیہ ولم کے سامقہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت میں شہر محد مکر مدسے ملک صبتنہ کی طرف روانہ بہوئے توہی کر م صلی النہ علیہ ولم نے ارشا د فرمایا تھا :۔ یات میشد کی طرف روانہ بہوئے توہی کر م صلی النہ علیہ ولم نے ارشا د فرمایا تھا :۔

(العديث)

'خضرت ابراہیم علیہ اتسام کے بعدعثمان پہلے مہاجر ہیں ۔ حضوں نے اپنی بیوی ہمیت النّر کے لئے ہجرت کی ہے ؟ حصرت ابراہیم علیہ استاام نے فلسطین کے غربی اطراف میں سکونت اختیار کی ۔اس زمانے میں یہ علاقہ کنعانیوں کے زیرِ افتدار تھا۔ بھر جب قریبی شہر نا بلس جلے کئے اور وہاں کچھ عصمہ قیام کیا۔ اس کے بعد میہاں بھی زیا وہ مدت قیام نہیں کیا یہ بینے کے سلسلے میں آ سے بڑھتے ہی چلے گئے حتی کہ مصریک جا پہنچے۔

ہجرت ہے ان کو وہاں مصر مصر احضرت ابراہیم علیہ الت الم جب شہر ناکس سے حلکر ملک مصر مینجے تو سنجاری و کم کی روایت کے مطابق اُن کو وہاں ایک ظالم باوث و سے سابقہ بڑاجس کی تفصیل یہ ہے:۔
"خضرت ابراہیم علیہ الت لام کومعلوم ہواکہ بہاں کا باوثا ہو نہایت برطینت آومی ہے ہیں جو کوئی بھی نیا مسافر آجا آ ہے اگر اُسکے ساتھ اُسکی بیوی بھی ہوتو بیوی کو اپنے حرم میں واضل کرلیا گرائسکے ساتھ اُسکی بیوی بھی ہوتو بیوی کو اپنے حرم میں واضل کرلیا ہے اور شوم کوفتل کر وا دیتا ہے ۔اور اگر مسافر کے ساتھ اُسکی بہن .

یا ا در کوئی عزیزه هو تومسا فرکو حمیونه دیا جا تا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ التالام کوجب یہ صورت مال معلوم ہونی نومتفکر ہوگئے۔ بھر اپنی بیوی سیّدہ سارہ شب فرما یا کہ اس صیبت سے بخات پانے کے لئے تد بیر کرنی چاہیے۔ جو نکے تم میری دین بہن مجمی ہوا ور اس سرزمین پر میرے اور تمہادے علاوہ دوسر اکوئی مسلمان نہیں ہے۔ اس لئے اگر وہ ظالم تم کو پکڑ لے جائے تومیرے بارے یں اس سے کہ وینا کہ یہ میرا بھائی ہے۔

چنا مخی ایسے ہی ہوا اس طالم کے کارندے حضرت ابراہیم علیہ الت لام اورسیدہ سارہ کو بچڑ نے کئے۔ سیدہ سارہ نے نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ ایک روایت میں بہمی آیا ہے کہ یہ کلام خو دستیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بہ خاتون میری بہن ہے " دبخاری)

کارندوں نے حضرت ابر اہیم علیہ السلام کو توجیوٹر دیا اور
سیدہ سارہ کو اُس ظالم کے ہاں پہنچا دیا گیا۔ اور جب شب ہیں اُس
ظالم نے ارا دہ ہی کیا تھا کہ اچانک اس کا ہا تھ سٹل ہوگیا۔ اور وہ
کسی طرح بھی سیدہ ساڑہ کو ہا تھ نہ لگا سکا۔ یہ دیچے کر اُس نے سیدہ
ساڑہ کو کہا اے بندی تو اپنے ضدا ہے دُعاکر کہ وہ میرا ہاتھ ورست کرد
ہیں تجھ کو رہا کہ دول گا۔ سیّدہ ساڑہ نے اُسی وقت دُعاکی ہاتھ ورست کرد
ہوگیا۔ معافل کم نے بھیرارا دہ کیا دوبارہ اس کا ہاتھ اور زیادہ شل
ہوگیا۔ تعمیری مرتبہ بھیری قصہ بیش آیا۔ تب اُس نے کہا معلوم ہوا ہو
کریہ جِنی عورت ہے انسان نہیں اسکو مبدر خصت کردیا چاہیے کہیں
ہوگیا۔ تعمیری مرتبہ بھیری قصہ بیش آیا۔ تب اُس نے کہا معلوم ہوا ہو
کریہ جِنی عورت ہے انسان نہیں اسکو مبدر خصت کردیا چاہیے کہیں
ایسانہ ہوکہ کوئی بڑی آفت بینچ جائے۔ چنا بچہ سیدہ ساڑہ کو اُسی وقت
ایسانہ ہوگیا کہ میں اور با ہب کے دہن سے منگ ف ، شاید اسی دجہ سے
رہواسی بیٹی تھیں اور با ہب کے دہن سے منگ ف ، شاید اسی دجہ سے
سیدہ ہاجوہ کو صیدہ سے رہا کہ دیا ہی

ستيده سارة ،ستيده بإجرة كواني سائقه كے رحصرت ابراہم عليہ ات لام سے پاس پنجيب اور سار اقصت بیان کیا اورمبارکبار میں دمی کہ النگر تنعالے نے اپنے فضل وکرم ہے ہم کو اس طرح اس ظالم ہے بیایا اور ساتھ ہی ایک بندی ہاجرہ سومی ہمراہ کر دیا حضرت ابو ہر برہ رہ جو اس مدسیت سے را وی ہیں يہاں تك بيان كرنے كے بعد فرمايا اے مشريف النسب اہل عرب به بي وه باجره رمزجوتم سب كي مال بي-

بخارى جه صابع د بخارى جزر به صاع المصرى

تورات کی روایت بیمهتی ہے کہ فرعون مصر نے ستیدہ سار گا کے اس وا قعہ کو کرامت سمجهاا ورحضرت ابراہیم علیدات کام پر بیعتاب کیا کہ امضوں نے مشروع ہی سے يرينيوں مذبتا ديا كىستىدە سارۋان كى بېن نېپىب بىرى بىپ او رىجېر بېرے اكرام وانعاً)

سے ساتھ ان کومصرے دخصت کردیا۔ مہر حال سخاری و کم می روایت ہویا تورات می معنی ومفہوم سے اعتبار ہے د ونوں روا پیوں سے ورمیان کوئی نبیا دی اختلاف نہیں۔البنتہ ان تمام روایات ہے اس قدر مقینی معلوم ہوتا ہے کہ سبتہ نا ابراہیم علیہ التلام اپنی بیوی سیّدہ سارہ اور اپنے برا در زادہ حضرت لوط کے ساتھ مصر تشریف کے سختے تھے اور بیروہ زمانہ ہے جبائم مصری حکومت ایسے فاندان کے ماتھ بیں بہے جو سامی قوم سے علق رکھتا تھا اور اس طرح وه حضرت ابرابهم عليه التسلام سينسبى كسلندس وابسته تفابيهال پہنچکرحضرت ابراہیم عکیہ ات لائم اور فرعون مصری درمیان ضرور کوئی ایسا وا تعبہ بيض آياجس سے اسکويفين ہوگيا کرستيرنا ابراہيم عليہ التلام اور آنکا خاندان خدا کامقبول وبرگزیده خاندان ہے۔ یہ دیجھ کراس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ا ورآ کی بیوی سنیده ساندا کا آخر میں مہت اعزاز واکرام کیا اور اِن حضرات کی ہر تسم کے مال ومنال سے خدمت کی اورصرف اسی پر اکتفالیس کیا مجکہ اپنے ف رکم فاندانی رست ترمضبوط و تعکم کرنے کے لئے اپنی بدی کاجراتا کو تھی حضرت ابراہیم کی زوجیت میں دے دیا جواس زمانے سے رسم ورواج سے مطابق مہلی اور بڑی بیوی

علدا دِّل

کی خدمیت گزار قرار پائیں۔ چنانچہ اس تاریخی تیاس کی سہ بڑی شہادت خود میہود کے ہاں بھی موجو دہے ۔ اس طرح بہور کی معتبر روایات سے بھی پیسٹکہ صاف ہوجا آ ہے کیرستیدہ ہاجرہ شاہ مصرفرون کی بیٹی تقیق ۔ تورات کا ایک معتبر مفسر دبی شکوملو اسحاق كماب بيدائش باب علا آيت عداي تفسيريس لكهما ہے:-

منجب اس دشاہ مصرانے سیارہ کی وجہ سے حرامات کو و بیجا توکها، میری بیٹی کا اس گھریں لونڈی دخادمہ، ہوکر رہنا دوسرے تحقم من ملکه موکر رہنے سے بہتر ہے " (ارض القرآن جلد علاصالا)

استفسیراور تورات کی آبت کوجمع کرنے سے پہ حقیقت آشکار ا ہوجا نی ہے کہ تورات مين ستيده اجره كوصرف اس كيّ لوندى كها كيّاكم ثنا ومصرف إنكوستيره سأدة إور حضرتِ ابراہیم علیہ التلام کے سپرد کرنے وقت یہ کہا تھا کہ وہ سارہ کی خدمت گزار رہے گی۔ سخاری میں مصرت ابو ہر رہے ہے ملک جباری جور وایت ہے آس میں بھی یہ جُمْلِمُ وجود ب وَأَخْدُمُهَا هَاجَرَا أورستيره باجراه كوستيده سارة كحواله وياكه اِن کی خدمت گزار دہے۔

مشابره حيات بعدالموت سيدنا ابرابيم عليه التلام كوجياكر كزيث سطوريس بيان تحياتيا بجين بني سي الترتعاك نے رشد و ہرایت ،علم وفکر عقل وشعور ، طلب وجبتجوئے تا کاطبعی ذوق عطا فرما یا تھا وہ ہرہتے کی حقیقت تک بہنچنے کی سعی کو اپنی زنرگی کا خاص مقصد سمجھنے ہتھے تاکہ اس کے ذر لیے النّر واحد کی ستی واسی وحدا نیت اور اسی قدرت کا ملہ کے متعلق علم الیقین سے بعد حقِ البيقين عامل كرسكين - باب آزرا ورقوم اور با دست و وقت نمر و دكيبا كالم مناظرون اور گفتگو ہیں ان کے اس طبعی ذوق کا پتہ حیاتا ہے۔ وعوت وتبليغ كحانهي إيام نمين خضرت ابرامهم عليه السلام فيحيات بعدالما

لینی مرنے سے بعدجی آتھنے سے تعلق اسٹر تعالیے سے بیسوال کیا کہ وکس طرح دوبارہ زندہ کرے گا ؟ النزتعالے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرما یا :۔ اسمار اہم کیا تم کواس سلم پریقین وایمان نہیں ؟

حضرت ابراہیم علیہ اتلام نے فوراً جواب دیا کبوں نہیں میں بلا تردواس برايمان دکھٽا ہوں البتہ لیں چاہتا ہوں کہ قلب کو وہ کیفیت محسوس ہوجا کے جو آنکھوں

سے دیکھنے پر مصل ہوتی ہے. ستیدنا ابراہیم علیہ التبلام کا بہسوال دراصل آنکھوں سے مثاہرہ کرنے متاک میں زیس کا بیات کا میں ایس میں ایس کا بہرائیں کا بہرائیں کا بہرائیں کا بہرائیں کا بہرائیں کا بہرائیں کا بہرا سے متعلق تھا کہ مرنے سے بعد زندہ ہونے کی کیاشکل ہوگی۔ چونکہ پیمٹ لدعقید ہے ہے تھی وابستہ تھا اور ہر ملت ہیں ہرنبی نے مرنے کے بعد دوبارہ اُٹھا کے جانے کی تلقین کی ہے ،اور اس ملت میں عقید و آخرت کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے التراوراتي صفات پر ايمان لانے كى ہے۔

حضرت ابرانہ یم علیہ اِنسام جیسے اولوالعزم رسول جواس عقیدے کے مبلغ تھی ہیں تھیں شک وسٹ میں وجہ سے یہ مشا بدہ کر نامہیں جا ہتے تھے تحرموت کے بعد حیات محبول کر ہوگی ۔ بلکہ الترتعالے سے یہ سوال کرٹا اپنے طبعی فروق کُرجانُ جبتجو ڈی ق

مستصمن میں تھا۔

يه ہي وجہ ہے كہ جب النّد تعالے نے پوچھا اے ابراہم كراہم كويقين نہيں ؟ جواب بب فوراً فرما يا أكبول نهب صروريء مقصود صرف یہ مقاکمام ویقین کے باوجود حقیقت اور مشاہرہ بھی ظاہر ہوجا جنانچه النّرتعا<u>لے نے حضرت ابراہم</u> علیہ الت لام کی درخواست قبول فرمالی اورموت نے بعد حیات کامشاہدہ کروایا۔معلوم ہواکہ سوال در اصل عینی مشاہدہ کا تھا جوہم وقیبن

محے خلاف نہیں ہوا کرتا۔

اس بارے میں مختصر سی وضاحت مزید مفید ہوگی۔ علمی اصطلاح بیں کسی معبی شنی کو جائنے میجانے کے بین دریعے ہوا کرتے ہیں۔ اول علم اليقين ويعني الساعلم جوقوى اعتقاد كي مدّنك آجات جوسيم عالت ، وسنت بركي را ه مع متزلزل مذ بروسيح. اليبي حالت كوعلم اليفين كها جا تا ہے۔ قوم عين اليقين ـ أكريمي علم محسوس وادراك كي حدثك بهوجا كالسلوعين في الم کہا جائیگا۔ ربیعنی اتنا قومی اور بختہ ہوکہ محسوسات کی طرح ہوجائے ) سوم حن اليقين عين اليقين سے آئے كى كيفيت جى وج سے علم اور مشاہرہ

ایک ہوجائیں ابسی کیفیت الیقین کہلائی ۔ اس علی اصطلاح کو ایک میسی آنیاں سے بھے اجائے۔
مثلاً: زمزم ایک مقدس اور با برکت بائی ہے اسکے جانے اور معلوم کرنے
کا بہلا درجہ یہ ہے کہ عوام وخواص ، ثقہ وغیر شقہ آ دمی سے شہرت عام کی حدیک اس کے
بود اور اسکی تعریف کوسے ناہے جب کی وجہ سے انمکار یا شک وشید کی گئی کش باتی نہ دی
دیسی کیفیت کو علم الیقین کہا جائے گا۔

۔ وی پیفیت و سم ایکن ہماجائے ہا۔ پھرشن الفاق سے مکۃ المکرمہ جاکہ چا ورمضبوط ہوگیا السی کیفیت کو عین الیفنین کہا جاگا۔ علم کا بد درجہ پہلے درجے سے زیادہ قوی اورمضبوط ہوگیا السی کیفیت کو عین الیفنین کہا جاگا۔ اس مم البقین اور عین الیفین کے بعد اُس زمزم کو تھے سپر ہوکر پی لیا اور اُسکے ذائعہ کی نست وملاحت کو قلب کی گرائی نے بھرجی موس کر لیا۔ اس کیفیت کو حق الیفین کہا جائے گا۔ علم کا بیروہ اُنے ہے وہ اخری درجہ ہے جو قطرتِ انسانی کے تقاضائے سی کی آخری معسر اج کے لئے کا فی ہوجا آ ہے۔ یہ ہی مرحلہ انسان کی طلب جہنچو یا طمانیت کی آخری معسر اج سمجھاجا آ ہے۔ سبید نا ابراسی علیہ السال مہی اپنے رب سے اسی مرحلے کیلئے سوال

کرتے ہیں کہ اے رب مجھے یہ بات دکھلا دیے کہ توم نے کے بعد کس طرح زیرہ کرائے۔ میعنی میری نمنا ہے کہ ہیں اپنی آنکھوں سے منیا مدہ کروں کلافیا بعد کمات کی شکل ہوگئ ہو تب المتربعالے نے فرمایا احتیا اگرتم کو اس منیا مدہ کی طلب ہے تو جار عدد پُرندے بوا ور اُن کو ذیح کر کے اُن کے شکڑے کرمے سامنے والے پہاڑ پر ڈال وواور مجھر مجھے فاصلے پر کھڑے ہوکر اُن کو آ واز دو۔

پر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ است الم نے ایسا ہی کیا اور جب اُن کو آواز دی تو وہ سبب اور خب اُن کو آواز دی تو وہ سبب اجزارعلیٰیدہ علیٰیدہ ہو کر فوراً اپنی این شکل برآئے اور زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الت لام کے پاس اُڑتے ہوئے آگئے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ دُبِ أَرِينُ الْحِ. (بقره آيت منا)

فرا فی مصمون اور وہ واقعہ بین نظریہ جب ابراہیم نے کہاتھا کہ اسے رب میرے مجھے و کھادے آپ مُرووں تو کیسا زندہ کرتے ہیں ؟ النہ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے ؟"

**جلداول** ہدایت کے جراغ ا براہیم علیہ استلام نے عرض کیا ایمان تورکھتا ہوں مگر دل کو اُس محیفیت کے منا ہرہ سے بعد سکوان ہوجا آ۔ فرمایا احتِیاتو جار پرندے لو اور اُن کو اپنے سے مانوس کرلو۔ بھراُن کا ایک ایک جزرایک آیک پہانو پررکھ دو، مھراُن کو آواز دو وہ تمہارے پاس دوڑے جلے آتیں سے۔ اورخوب جان لے کہ النگر نہایت باا قندار اور کیم ہے۔ مقسیر روح المعانی میں محدث ابن المنذر نے حضرت سن سے ایک روایت مقسیر روح المعانی میں محدث ابن المنذر نے حضرت سن سے ایک روایت مقل کی ہے کہ حضرت ابر اسم علیہ الت لام نے پرندوں کو ذیج کر سے اُن کے منکروں کو قریب سے بہار وں پر رکھ ویا اور مھر آواز دی آناً فاناً بڑی سے بڑی اور پُرسے پُرسب ال كَمَا كُورِ ابني أصلى تشكل برأ رُقت بهوئے آگئے . التّر تعالے نے فرمایا اے ابر آہیم قیامت سے دن انسانوں کواس طرح زندہ کیا جائیگا۔

سلف صالحین ہے اس آبت کی یہ ہی تنفسیر ٹابت ہے اور روایاتِ حدیث مجى اسكى تائيد كرتى ہيں۔

مانج وسي

البياركرام كي ايما في كيفيت البعض حضرات نيراس وانعه كي عجيب ونريب تا وليس سي سين الكين البيار كرام شحر سائق الترتعالي كاجومعا مله ہے أہے آگر اجبی طرح وسن نشین کرنیا جائے تو ندمسی تا ویل کی صرورت برن ہے منہی شک وشبہ کی مخباکش باقی رہتی ہے۔ ایک مسلمان کے لئے یہ بات کافی ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے واقعات کو جس طرح وہ بیان کئے گئے ہیں کیم کرنے میں ایمان کا تفاضیم ہی ہے اور اسی کا مطالبه بحبى بسكن انبيار كرام كوجو خلافت التيرتعا ليے نے شيرو كى مفى اور و وجيكى دعوت کے لئے اس دنیا میں بھیجے گئے ہتھے اُن کیلئے ضروری بھاکہ وہ اپنی آنکھوں سے

وه تمام حقیقتیں دیجے لیں جن پر ایمان لانے کی دعوت اُنضیں دنیا کو دمینی تھی ۔ اُنہبیں ساری انسانیت کو کامل اعتما دیے ساتھ پہکنا تھا کہ تم لوگ قیاس وخمین سے سہارے چلتے ہو، مگرہم انکھول دیکھی بات کہدرہے ہیں، نمہارے پاس صرف گیان ہے اور ہمارے پاس علم ہے۔تم اپنی آن تھوں سے ضرف دیوار تک دیکھ سکتے ہوںکین ہم دیوارے پیچھے تھی وٹیجھ کینے ہیں یہ بہی وجہ ہے کہ انبیار کرام سے سامنے فرسنتے عیاناً آلئے ہیں۔ اُن نُو آسمان و زبین کے نظام حکومت د ملکوت ، کامشا ہرہ کر وا پانگیا۔ اُن کو جنست ودوزخ آنکھوں سے دکھلانی محتیٰ۔ نبری زندگی اُن پرکھول دی گئی ۔ اسی طرح حیات بعدالموت کا اُن کے سامنے مظاہرہ کرکے و کھایا گیاہے۔ ببیوں کے ایمیان بالغیب کی حالت انبوت سے بہلے کی ہوتی ہے۔ نبی ہونے سے بعد اِن کو اپراِن بالشہادة کی نعمت دی جاتی ہے اور پیمعمت صرف انہی کے سامقہ مخصوص ہوتی ہے۔ کیونکہ اُن حضرات کو ایک ایسے عالم کی تبلیغ کرنی ہے جو انسانوں سے بانکل حصیا ہوا ہے ۔ اب اگران حضرات بربیم عالم منکشف نه بو تو ان کی دعوت و بلیخ میں وہ زور ترکہاں جو آنکھو سے دیکھنے کے بعد ہوتا ہے۔

یہ اُسی قوتِ بقین کا زور ہے کہ اس اُمت ہیں الیے حضرات تھی پیدا ہوئے

إِكْشِفَتِ الْهُجِابُ مَا ازْدَادَتُ إِيْمَانِيْ دغیب کے پر دے اُنٹھ مجھی جائیں تومیرے ایان ویقین

میں کھیمجھی زیادتی نہروگی ہ یہ ٹراعتما دکیفیت دراصل انبیار کرام کی اُسی دعوت ونبلیغ کا نتیجہ سے حسکو انفوں نے این آنکھوں سے دیچھ کراور کانوں سے مستنگر انسانوں تک بہنجا یا۔۔۔

> حيات بعد الموت كالتفسير وح المعان بي بروايت ما كم حضرت عليم ا درحضرت ابن عباس وحضرت عبداللَّهُ مِن مُودُّ سے یہ وضاحت بیان کی گئی کہ ایک وفوج صرت تزيرعليه التسلام كالخزرايك اليي بستي برمواجو

اپی چھتوں پر اُونھی گری پٹری تھی اور سب انسان مرے پڑے تھے۔
حضرت عُزیر علیہ التسلام نے اپنے دل بیں کہا کہ یہ آبا دی جو ہلاک
ہو چی ہے اسے المتر تعالیے کس طرح دو ہارہ زندگی بختے گا؟
دیات بعد الموت کے منکر منے یا انتھیں اسمیں شک و مشبہ تھا بلکہ
وہ حقیقت کاعین مشاہرہ چاہتے مقے جیساکہ انبیار کرام کو کروایا جاتا ہے۔
حضرت عُزیر علیہ استلام کے اس خیال پرالٹر تعالیے نے
انکی دوح قبض کرلی اور وہ پور سے نشویرس تک مُردہ پڑے دیے۔
مجھر الشرقع لئے نے انتھیں دو ہارہ زندگی بخشی اور ان سے پو جھا
ہاؤی تن کرت پڑے رہے ہو؟

حضرت عُربِرعلیہ استلام نے فرایا ایک دن یا اُس سے ہی کچھ کے مرایا ایک دن یا اُس سے ہی کہی ۔ اللّٰر تعالیٰ نے فرایا تم پر تتواہیں اسی حالت میں گزرگئے ہیں اب تم ذرا اپنے کھانے پان کو دیکھیو دجو اس سفر ہیں اُن سے ساتھ تھا ) اسمیں درہ برا برجمی تغیر نہیں آیا جوں کا توں تازہ دکھا ہواہے ۔ دوس اسمی فریاں کہ بوسیدہ جانب ذرا اینے سوا دی کے نجر کو دیکھو دکہ اسکی فریاں کے بوسیدہ بہوگئی ہیں )

 جلداول

مسیدنا ابراہیم علیہ ات لام نے سبیدہ سارہ اورستیدہ ہاجرہ رہز کے علاوہ ایک اور تھی نکاح کیا تھا۔ اِن خاتون کا نام قطورہ رہزتھا سے حضرت اور اتہم علیہ السلام سرچھ عمر مرد اسمہ سرین کی میں ہی

اِن کے بطن سے حضرت ابراتہم علیہ السلام کے چھے بیٹے بیدا ہوئے۔ تورات میں اِ بیجے نام بھی تکھے گئے ہیں۔

انہی اولاد ہیں سے مرین یا مریان کی نسل نے اپنی آبادی شہر یَدُین ہے نام سے بسانی اور یہ بعد میں اصحاب مرین کہلائے جن کا تذکرہ قرآن تحکیم میں موجود ہے۔
اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الت لام سے پوتے و قرآن کی ل اصحاب لا یکہ سے نام سے شہور ہوئی انہی وونوں قوم کی جانب حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث کئے سے مضہور ہوئی انہی وونوں قوم کی جانب حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث کئے سے مضہور ہوئی آن حضرت قتا دھ کی میں دائے ہے۔

سورهٔ شعراری بیشترا نبیار کرام کی دعوت و مدایت کا ذکر آیا ہے

مہلی دعار ابراہمی کی وضاحت

اس میں حضرت ابراہیم علیہ است لام کامبی تذکر ہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ است لام ابنی قوم کو توحید کی تلقین اور مشرک و تحفر سے بیزاری و نفرت کی ترغیب دیتے ہوئے یک بیک النّہ واحد کی جانب دست بدعا ہو جانے ہیں عرض کرتے ہیں :۔ یک بیک النّہ واحد کی جانب دست بدعا ہو جائے ہیں عرض کرتے ہیں :۔ وَ لَا نَحْدِدِنی ہُوگھ یَہٰ تَحْدُونی ۔

یرور دیگارجس روز لوگ د وباره انهائے جائیں گے تو

اُس ون مجعکورسوا نہ کرنا۔ (شعرار آت نئے) اس آیت کے بخت ایام بخاری نے اپنی کٹائٹ صحیح البخاری" میں حضرت ابوہر برزہ سے ایک روایت نقل کی ہے جو کتاب التفسیر میں مختصرا درکتاب الانبیار میں تفصیب ل کے رائق موحو د ہے۔

کتاب التفسیر میں منقول حدیث کا یہ ترجمہ ہے :۔

منتصرت ابراہیم علیہ است کام قیامت سے دن اپنے دکا فری
باپ کو نہایت برآگندہ مالت ہیں روسیاہ دیجیں سے توعب رض
کریں سے برور دیگار دنیا ہیں تونے میری اس دعا کو قبول فرالیا تھا

دَلَا تُغَذِيْ يُوْمَرُ بِيعَتُونَ رَمِيمِ بِهِ رَسُوانَى كِيبِ كَهُ مِيدَانِ مَشْرِ بِينَ ابِ بَاپِ كُواس حال بين ديجه رباسون السُّرتعاكِ ارشاد فرما بينكِ إبراسيم إبين نے كافروں برجنت كوحرام كرديا ہے ؟

( بخاری جلدعلاصال)

اور کتاب الانبیاری یہ روابت اِن اضافات کے ساتھ ندکورہ بہ۔

وقیامت میں جب حضرت ابراہیم علیہ الت لام اسپ باپ کو پراگندہ حال اور رُوسیاہ وکھیں کے تواہی باب سے مخاطب ہوکر فرائیں گے کیا میں نے بار ہا آپ سے برنہیں کہا تھا کومیری راہ ہرایت کی مخالفت ندکرنا ؟ آزرجواب دے گاجوہوا سوسہوا آج کے ون سے بین تیری مخالفت نہیں کرون گا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ الت لام درگاہ الہٰی میں عرض رسا ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ الت لام درگاہ الہٰی میں عرض رسا ہوں گے بیروردگار تونے میری اس دعا کو قبول کر لیا تھا۔ وکر تخفیز فی کیوئی کی بیروں کے بیات کی درمت سے انتہائی دورسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باب رازن الب کی درمت سے انتہائی دورسے ۔ الشرفعالے فرائیکا میں نے بلاشبہ کی درمت سے انتہائی دورہ ہے۔ الشرفعالے فرائیکا میں نے بلاشبہ کا فروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔

یں بھینک دیں گے۔ دبخاری ملدیما صلان مافط ابن مجرعسقلانی اس مدیث کے اجزار پر بحث کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ النہ تع آزر کو اس لئے سنح کر دیے گاتا کہ حضرت ابرانہ ہم علیہ الت لام کاحزن وہلال جاتا رہے جو آزر کا بشکل انسان رہنے کی صورت میں بیدا ہوا تھا اور وہ اس کی نہایت قابل مفرت شکل دیچے کرمننفر ہوجائیں اور فطرتِ ابراہ ہمی اس سے بیزار ہوجائے۔ چنا بخہ اس حالت میں دیچے کر حصرت ابراہ ہم علیہ الت لام کا وہ حزن و ملال جو فطرت

**برایت** کے پراغ

انساني كاتقاضا تقا دور بهوگيا.

بعض محذیمین جن بین من مهور محدث المعیاتی شامل بین. اس مدین کو با وجود صحت سند کے سقم درایت "کی بنا پر قبول نہیں کرتے ہیں کیونکے اس روایت ہیں یہ وضاحت ہے کہ حضرت ابر اہم علیہ الت لام اپنے باپ کی حالت شرک پر موت کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اسکی مغفرت کی دُعاکر رہے ہیں جبکہ خو و قرآن حکیم میں یہ مراحت موجود ہے کہ جب حضرت ابر اہم علیہ السلام کو وحی اللی سے معلوم ہو گیا کہ ان کا باپ عمد قدالت ہے وہ المیان نہیں لائے گا تو انھوں نے اُسکے لئے دُعام معفرت تو گیا تعلیٰ رکھنا ہی ترک کر دیا تھا۔ اس لحاظ سے یہ حدیث قرآن حکیم کی وضاحت کے فعال نہیں ہو گیا تعلیٰ لہذا بخاری کی تیفصیلی روایت مجروح اور لائن طعن ہے۔ اور یہی بات مشہور محدث ابن شرح نے تفصیلی شخصی فر الی سے اور اس حدیث پر تنفر د کا الزام لگایا ہے۔
مند کی ہے جو اپنی جگہ قابل مراجعت ہے۔

د فتح البارى جلد م كتاب الانبيام)

سکن ان ساری تنفصیلات سے قطع نظرخود وعائے ابراہمی برغور کیاجائے تو نہ بہٹر پریا مہوتا ہے اور نہ روابت بخاری برغم اور تفرد کا الزام عائد ہوتا ہے بنفصیل اسکی بہرہے: حضرت ابراہم علیہ انتہام کی اس وعاکا تذکر ہسور ہ شعرار ہیں اس طبرح نہ کور ہے :-

آب میرے رب مجھے حکمت عطا فرما ورمجھے نیکون بین شامل کر دیے ، اور میرا احجیا تذکرہ آنے والے انسانوں میں مقرر کر دیے اور محصے جنت النعیم کا وارث بنا، اور میرے باپ کی مغفرت فرما، کی یونکہ وہ گمراہ لوگوں ہیں سے ہے۔ اور جس دن لوگ دوبارہ اُٹھائے جائیں گئے مجھکو رسوا نہ کر، " دشعرار آیات عقد تا ہے ج

ان آیات میں وضاحت موجو دیسے کہ یہ وُ عا دنیا وی زندگی میں کی جارہی ہے اور یہ مجھی صراحت سے کہ جارہی ہے اور یہ محص صراحت کے دُعاکر رہے مجھی صراحت کے دُعاکر رہے مجھی صراحت کے دُعاکر رہے مجھی اور سور وَ توبہ آیت علامیں العارفات کے حضرت ابرامہم علیہ السلام سے

بارے میں فرما یا :-

ور ابراہیم نے اپنے باپ کے لئے مغفرت کی دعا مانگی تھی وہ ایک و عدہ کی وجہ سے مانگی تنتی جوانمفوں نے اپنے باپ سے کر لیا متما تعرجب أن كومعلوم ہوگیا كہ يہ وشمنِ خدا ہے تو باپ سے دست بروار ہوسکتے بیشک ابراہیم بڑے نرم دل و ثرد بار تھے یہ اس آبت ہے معلوم ہوا کہ ہاپ کے لئے ملغفرت کی دعا کرنا اِبتدا ئی دور کی بات ہے جبکہ

باب كا دستمن خدا برونامعلوم نذمتها اورجب معلوم ببوگيا تو دُعاكرنا بندكر ديا اورسي زار ہو گئے۔ اور حدیث سخاری بیں جووا قعہ سیان کیا گیا ہے اسمیں باپ می مغفرت طلبی کو کو فی نبوت بہیں مانا مدریث میں صرف یہ بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیانسلام نے قیام<sup>ہے</sup> وی اپنے ہاکھے مرک

شکل پر کھا بھر جناب باری میں فریاد کی: 'آھے رہے مجھ سے فرما یا تھا کہ قیامت کے ون رسوا

نہیں کروں گا ،سگر اس ہے زیا دہ 'رسوانی اور کیا ہوگی کرمیرا با ہے۔ آزرجورهمت سے دورہے امیرے سامنے موجودہے ا۔

مدیث سربین سے برالفاظ فابل غور ہیں :-يرالفاط فا بن تورين: -يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدُنَّنِي أَنْ لَا يَحْدِينِ يَوْمُ يَبَعْنُونَ يَا رَبِ إِنَّكَ وَعَدُنَّنِي أَنْ لَا يَحْدِينِي يَوْمُ يَبَعْنُونَ

فَأَيُّ خِذُي آخُرُل مِنْ آبي الْأَبْعَل الْحُرْبِي جِمْ صَالِكِ

اس حدیث بیں باب سے لئے طلب مغفرتِ کا کوئی لفظ نہیں ہے اور ندمضمونِ حدیث سی بیمعلوم ہوتا ہے کوئسٹرک باپ سے لئے وُ مَا کی جارہی ہے ۔ خاص طور برالیبی صورت ہیں جبکہ دنیا کی زندگی میں حضرت ابراہم علیہ الت لامنے اب سے لئے مغفرت کی دعا ہے دست بر داری کرتی تھی اور عملاً اس کا نبوت بھی دیا تھا۔ اس حقیقت سے پیشی نظر مدیث بخاری سے بیمفہوم بیدار اکر حضرت ابراہیم علیدات لام قیامت سے دن مشرک باپ سے لئے تھے مغفرت کی دُ عاکر ہے ہیں اور النار تعالیے تو ایفائے عہد یاد ولارہے ہیں،حقیقت سے دورنہیں خلاف حقیقت بات ہوگی۔ حقیقت بیرے کے حضرت ابراہیم علیہ است لام اپنے اپ آزر کی اس بُری علیہ را پراپنی رسوانی سے بناہ مانگ رہے ہیں کہ اے میرے رب میری اس رسوانی سے بڑھکر

اور سمیارسوا فی موگی اینے باب کو فیامت سے دن کرے حال سے سامنز دیکھنا عام

مراع علما والم

نگاہوں میں رسوائی کا باعث ہے چانچہ التہ تعالے نے اس رسوائی کو اس طرح دور کر دیا کہ اپ آزرکو حیوائی محروث کل بجو میں تبدیل کر دیا جو انسانی شکل سے کوئی مناسبت مہیں رکھتا ۔اب جبکہ آزر انسان ہی نہیں رہاجس سے حضرت ابراہیم علیہ انسام کے باپ ہونے کا امکان نہ رہا اور الٹانو باپ ہونے کا امکان نہ رہا اور الٹانو کا وعدہ مجی پور اہوگیا اور حضرت ابراہیم علیہ است لام بھی رسوائی سے محفوظ ہوگئے ۔ لہذا مطابعہ یہ ہوگا :۔

ائے السر قیامت سے دن بر رسوائی مجھے نہ دکھاکہ میدان حشر بیں تمام اولین وآخرین کی موجو دگی بیں ابراہیم دعلیہ السلام کا باب آزرسنرا پار ابرواور ابراہیم دعلیہ السّلام کھڑا دیجھ رہا ہو'' اس نشریج کے بعدروایت سخاری کامطالعہ کیا جائے توحدیث پرشقم درایت جیسا کہ محدّث المعیلی کا الزام ہے یا تفرقہ کا اطلاق جیسا کہ محدّث ابن کشیر نے کیا ہے ججمعقول نظر نہیں آیا۔ والسّراعلم ۔

<u>دوسری دعار ابرابیمی می وضاحت</u> کو دُعاوں میں آیک مختصر دُعا یہ

مجى موجود ، وَاجْعَلْ إِنْ يُسْمَانَ صِلْ إِنْ إِلْمَانَ مِلْ إِنْ إِلْهُ الْمُخِدِينَ.

دانشعرار آیت علام) اور بعد کے آنے والوں یں محجکوسی ناموری عطافرا یں ۔ ر

اوربعد کے اسے والوں میں جس کے ماتھ یادکریں جسکا خلاصہ یہ ہواکہ دنیا ہیں مجھ سے وہ کارنامے انجام پائیں جن کی بدولت رہتی دنیا تک میری زندگی خلق خدا کے لئے روث کی بدولت رہتی دنیا تک میری زندگی خلق خدا کے لئے روث کی کامینار سی دیا والحق والسانیت کے محسنوں ہیں شمار کیا جائے۔ مذیہ کہ ہیں ونیا ہیں وہ کام کرجاؤں کونسل السانی میرے بعد میرا شمار ان طالموں ہیں سرے وزود و بجڑے ہے۔

یعض شہرت یا ناموری می دعانہیں ہے بلکہ پی شہرت اور حقیقی ناموری کی وعاہے جولاز ما محصوں اور بیش بہا خدمت سے تنبیجے میں حصل ہوتی ہے مقصور دینی بداق کے چراع

خدمات کی بجا آوری ہے جوانسانیت کے لئے نوراور ہدایت تابت ہو، جیسے نبی کریم صل رول سال کے صروف میں میں میں میں قلعہ می ماہ نہ

صلى التَّرْعِلِيهِ وَلَمْ كَي وَعَالُول مِن ايك وَعَا السَّسَم كَي مَلْنَيْ ہِي. اللَّهِ عَلَيْنَ فِي عَلَيْنَ فِي عَلَيْنَ فِي عَلَيْنَ صَغِيدٌا وَ فِي أَعَلَيْنِ النَّاسِ

الله هراجعلي في عليمي صعيرا وي اعين الله علي عليه علي الله على ال

کی نشگا ہوں میں بڑا و بزرگ تر "

سخسی خص توسی ناموری وعزت کا حاسل ہونا اپنے اندر دو فائد ہے رکھیا۔ ہے۔ اول بیرکداس سے نہاکے کارناموں سے آنے والی نسلوں کو نیک مثال ملتی

ہے جس سے وہ مجلائی کاسبق ماسل کرتی ہیں۔

جرب کے وہ جمال کا رہی ہوئی نیک مثال سے قیارت کے جننے لوگوں کو ہرایت نصیب ہوئی اُن سب کا تواب اُسٹ خص کو بھی لے گاجس نے نیک مثال مشال سے خصور میں ہوئی اُن سب کا تواب اُسٹ خص کو بھی لے گاجس نے نیک مثال حجہ ور است معلامی کی یہ گواہی بھی اُسکے حق میں موجود ہوگی کہ وہ دنیا میں بھلائی اور خیر کے جینے رواں کر کے آیا ہے جس سے نسل پرنسل سیراب ہوئی رہی ہے ۔ مہی سیدنا ابراہ ہم علیہ است لام کی وعاکا مقصد ہے کہ وہ رہتی دنیا تک اپنے کئے خیر سے جیٹ مندرواں طلب کررہے ہیں۔ التہ تعالیٰ نے کہ وہ رہتی دنیا تک اپنے کئے خیر سے جیٹ مندرواں طلب کررہے ہیں۔ التہ تعالیٰ نے آئی کی دعاکو اس طرح قبول فرمایا کہ اسلام کو جو آخری دین سے نمایت ابرا ہیم "قرار دیا اور خو دست میں نا ابراہ ہم علیہ السلام کو ابوالا نبیاء ذبیوں کے جداعلیٰ کالقب عطا بحیا گیا ۔

منیسری دعایر ابرایمی کی وضاحت علیه استلامی ایک خاص دعا

کا نذکر ه موجود ہے۔ وہ بارگا ہِ اللی میں دستِ طلب دراز کئے عجزونیاز شےسا تقیبہ عض کر رہے میں ہے۔

عرض كررسى بى بى بى در كَيْنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَتَّا لِلَّذِينَ كَفُرُوا الْحُ

د المتحنة آیت عه) المنتحن آیت عه) المی میارے پرور دیکا رہمیں کا فراتوکوں کا فننه رنتختهٔ منتق )

ية بيت أنايٌّ الخ

فِتنہ فَتَن سے ماخوذ ہے جب سونے کوآگ پر تپاکر کھوٹ اور بیل کو دور کیا جا ناہے تواہیے موقعہ پر کہا جا تا ہے فَتَنَ اللّٰہ ہُٹِ سونا خالص ہوگیا مینی مقصان سے محفوظ ہوگیا ۔ بین اصطلاح میں امنتان وآز مائش اور پر تھنے کو کہتے ہیں۔ اس لئے انسان پر جومصائب و شدائد آتے ہیں و واسی مناسبت سے فقنہ کہلاتے ہیں۔ کیو کہ وہ انسان کو صبر یا بے صبری سے دوجا رمرد دیتے ہیں۔ قرآن حکیم نے مال اولا د، اور جا ہ ومنصب کو اسی معنی سے پیشیر نظر فتنہ کہا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ انت ام کا فرول کے لئے اہل ایمان کے فتنہ بنے سے پناہ طلب کررہے ہیں .فتنہ بننے کی متعد دصور میں ہوسکتی ہیں جن سے ہمومن کو النٹر تعالیے

کی بناہ نامخنی چاہئے۔ مثال سےطور براسی ایک صورت یہ ہوسکتی ہے کہ کا فران پر غالب آجائیں اور اپنے غلیے کو اس بات کی تبل قرار دس کہ ہم حق پر ہیں اور اہلِ المان برسر باطل ، ورنہ کسے ہوسکتا تھا کہ اِن لوگوں کو النترکی خوسٹ نو دی حاصل ہوتی اور تھے بھی ہمیں اِن برغلبہ حاصل ہوتا ؟ یہ ایک بڑا فتنہ ہے جو اہل ایمان کے ایمان کو متنا ترکرسکتا ہے۔

دوسرسی صورت بر سرسی که الل ایمان پر کافروں کاظلم و سنم اُن کی حد بر داشت سے بڑھ جائے اور آخر کاروہ اُن سے دب محراب وین اور اضلاق کاسودا سحرنے پر اُنر جائیں۔ بیصورت ونیا مجرسی مومنوں کی جگ ہنسانی کی موجب ہوگ اور کافروں کو اس سے دین اور اہل دین کی تذلیل کا موقعہ ملیگا۔ یہ فتنہ مہلے فتنہ سے زیاوہ

میں تبیہ میں صورت یہ ہوسکتی ہے کہ گمراہی سے عام غلبہ اورتسلط کی حالت میں حب کے گھراہی سے عام غلبہ اورتسلط کی حالت میں حب کچھ لوگ حق کی وعوت لیکر اعظمے ہوں تو انہیں مختلف قسم سے ظالموں سے سابقہ بڑتا ہے۔ ایسے موقعہ پر الشر تعالیٰ ہے دُعا کی جاتی ہے کہ اے الشر ہم پر ایسا فضل فرنا ہے۔ ایسے موقعہ پر الشر تعالیٰ میں کر نہ رہ جائیں اور ہماری وعوت بہتھے نہ فرنا کہ ہم ظالموں کے لئے صرف آزبائش بن کر نہ رہ جائیں اور ہماری وعوت بہتھے نہ ہوجا ہے۔ والنگر اعلم،

والمدر م. ستید نا ابراسم علیه است لام کی دعوت وتبلیخ جن مراحل سے گزری اسمیں ہدات کے جائے

یہ بینوں فہوم آجاتے ہیں۔ یہ دُعا بڑے وسیع مفہوم کوا داکرتی ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دُعا کا یہ پہلو ہمارے کئے صدہ ارسامان عبر
وبصیرت رکھتا ہے بغیر اسلامی حکومت ومعاشرت نے ہم کواس درج حقیرو ذہیل بنا دیا

وبصیرت رکھتا ہے بغیر اسلامی حکومت ومعاشرت نے ہم کواس درج حقیرو ذہیل بنا دیا

ہے کہ ہم اپنے عمل سے علاوہ سوچنے سمجھنے کے زاویے بہب بدل دیتے ہیں۔

الشرے مقدس رسول سے بدنا ابراہیم علیہ السّلام النّہ تفعالے کی جناب ہیں

عجزوزاری کے ساتھ اس نا پاک زندگی سے محفوظ دہنے کے لئے دست طلب دراز کیا

ہے کہ ہم پر وہ وقت مہمی نہ آئے کہ کفروشرک کی طاقت وحکومت توجید کے مانے

والوں کواس آز ماکش ہیں مبتلا نہ کردے کہ حق و باطل کا انتہاز بھی ہم کھو ہیں۔
والوں کواس آز ماکش ہیں مبتلا نہ کردے کہ حق و باطل کا انتہاز بھی ہم کھو ہیں۔

فَقَالَ إِنَّ سَيْفِيهُ مُرَّ ، رصافات آيت عدم

کہ ہیں ہمار ہوں '' اور جب بتوں سے توٹر بھوٹر سے سلے میں اُن سے دریا فت کیا گیا تھا توحضرت ابراہم علیہ استلام نے اِس کا جواب اس طرح ویا تھا :-ابراہم علیہ استلام نے اِس کا جواب اس طرح ویا تھا :-قال بین فَعَلَ مُرِیدُ ہُو ہُمَا فَدُعَا وُ ہُمَا فَدُعَا وُ ہُمَا اُنْ مَا فَدُعَا وُ ہُمَا اِنْ مَا فَدُعَا

کا نوا اینطفون در انبیار آیت علا)

انبراسیم نے کہا بلکہ اِن بیں سے سب کے بڑے نے یہ

کیا ہے ۔ لیں اِن سے پوچیو آگریہ بول سکتے ہوں ؟

تیسری بات بخاری مسلم اور مدیث کی دوسری کتا بوں بیں مدکور ہے اور یہ صدیث

اِن الفاظ سے سٹروع ہوتی ہے ؛۔

كَوْيَكُذِبُ إِبْرَاهِيُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَكُ

می الترعلیه التراهیم نبی الترعلیه التراهیم نبی الترعلیه التالام نے گرین جبوط " وو تو وہی ہیں جن کا ذکر فرآن صحیم میں آجکا ہے۔ تمیسری بات اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ سارہ کے سے تعلق ہے جبکہ مصر کے ظالم بادست او کے کارندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بوجیا تھا کہ یہ میری بوجیا تھا کہ یہ میری بہن ہے ، زبیاری جس صلای کتاب بررائلق ،

منیز شخاری میں کتاب التفسیر کے نمن میں سورہ ببقرہ کی تنفسیراور اسی طرح نام التا ہیں مدر بات

كتاب التوصيري مذكورتيء

میدان صفر میں جب تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور دومرے انبیار کرام سے شفاعت کیلئے کھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باس آئیں گے اور اُن عرض کریں سے کہ آ بنلیل الرحمٰن ہیں آب ہماری سفادش بادگا و اُن عمل میں تھیئے کہ ملدفیصلہ ہوا و رہم اس صیدبت سے نجات پائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرائیں گے مجھے شرم آئی ہے کہ ہیں السرت کے مجھے شرم آئی ہے کہ ہیں السرت کے حضور پہنچوں اس لئے کہ ہیں نے دنیا ہیں بیش خطا میں کی ہیں۔ الح حضور پہنچوں اس لئے کہ ہیں نے دنیا ہیں بیش خطا میں کی ہیں۔ الح حضور پہنچوں اس لئے کہ ہیں نے دنیا ہیں بیش خطا میں کی ہیں۔ الح داین شیری ایک شیدہ میں نے دنیا ہیں بیش خطا میں کی ہیں۔ الح داین شیری المن نے کہ میں ایک کہ بی دوم و دیا ہیں بیش خطا میں کی ہیں۔ الح

كتاب التوحيد. مَامِنْهَا كَذِبَتْ إِلَّامَا حَلَّ بِهَاعَنْ دِينِ اللَّهِ د ابن كثير

''رسول کریم صلی انٹرعلیہ ولم نے فرمایا ابراہیم علیہ الت آلام کے اِن بینوں جبوٹ میں سے ہرایک صرون انٹر تعالے کے دین کی حایت و مدافعت ہی کیلئے بولا گیا ہے د حبوص ہے حقیقتاً نہیں ) اس وضاحت سے بعد نہی کریم صلی الٹرعلیہ ولم نے اس موقعہ پر گذب سے مراد عام معنی نہیں گئے ہیں اور نہ گذب سے وہ عام معنی یہاں مراد ہوسکتے ہیں جو بول چال ہی عیب اور سمنا د شمار کیا جا 'اہے بلکہ اسکے عرکس یہ واضح کیا ہے کہ حضرت ابرا سمیم علیہ السلام جلداً قال وابت تحيراغ

نے پرتینوں یا تمیں بندا بنی زاتی اغراض سے لئے کہی ہیں اور ندر نیا وی مصلحت سے يبيش نظر بلكه مخالفين حق نسح مقابله مين خالص الشرتعات كي سح دين تي حمايت مين حجي ہیں ۔ لہذاایک کمھے کئے بھی اسمیں تروّد کی گنجائٹ نہیں کہ گذب حضرت ابراہیم علیہ الت لام سے اس طرح و ورہے جس طرح دن سے رات اور روشنی سے تاریجی ۔ یهی وجه ہے کہ قرآن محیم نے حضرت ابراہیم علیہ الت لام کوان اِنتیازی صفات کے ساتھ وکر کیا ہے صدیق ، مختبی ، مہدی ، نبی ، رسول ، صنیف ، جو 'نسرا یاصدق

وصفا" والے اوصات ہیں۔

علاوه ازیں مفسیرین کرام کی ایک جماعت اِن وا نعایت کو توریبر می تمکل قرار ویتی ہے۔ توریہ کامطلب یہ ہے کہ الیا ذُومعنی لفظ بولا جائے جسکے ڈومعنی ہوں اور سننے والا اُسکے قریب اورمتبا درمعنی مراد لے لیکن شکلم کی نبیت اُسکے دوسرے معنی کی ہو۔ مثال سے طور پرنبی کرمم صلی السّرعلیہ ولم نے ایک موقعہ پرایک بوڑھی عورت سے فربا یا تھا۔ بوڑھی غورت جنت میں مذجائیگی۔ لیصنتحرخا نون رونے گی ، آپ نے ارتثا د قراً يا : إِنَّا أَنْشَأْنًا هُنَّ إِنْشَاهِ الله مطلب يبركه جنت مجي جس كامجي وأخله بوكاجواني

كى حالت بيس بوگا- د بورها كونى نه بوگا)

ظاہرے آپ کے ارمن و بوڑھی عورت جنت ہیں نہ جائیگی سے و ومعنی تھے أس برصبانے قریبی معنی سمجھالیکن نبی کرتم صلی الله علیہ و لم نے اُسکے دوسرے معنی مرا دیتے تھے اس طرح اور بھی بہت سی مثالیں قرآن وجد بٹ میں موجو دہیں۔ توریہ علم بدیع می ایک تسم ہے جو کلام میں ندرت اورشش پیدا کرنے سے لئے اِستعال یا جا آہے۔ آب اس وضاحت سے بعد حضرت ابرا پہم علیہ الت لام کے گذیات پر غور کیا جائے تو ان میں سے ایک بھی حقیقی حبوث نہیں صور قاحبوط معلوم ہوتا ہے۔ ملے واقع میں مبیا کہ تفصیل آچی ہے توم سے لوگ اپنے کسی زمہی سیلے میں جارے متے حضرت ابراہیم علیہ التلام سے خاندان والوں نے اُن سے جی علیے کو سے اس مالی اللہ مالی ملیہ التلام نے خاندان والوں نے اُن سے جی علیہ التلام نے فَنظَدَ نَظُدُ نَظُدُ الله علیہ التلام نے فَنظَدُ نَظُدُ الله علیہ التلام نے فَنظَدُ نَظُدُ الله علیہ النجو م ایک نگاه تارون بروانی اور کہا ہیں بیمار ہوں ۔

آسمان کی طریت نگاہ اُمٹانا ایک محاورہ ہے جب آدمی کسی بات برغورکرکے

جواب دینا چاہتا ہے اُس وقت فطری طور پر آسمان کی طون ایک نگاہ اُٹھا لیتا ہے مجرجواب دیتا ہے بس ایسے عمل کی یہ ہی حقیقت ہے بسکن مخاطب خاص طور پر جبکہ وہستارہ پرست آدمی ہواسکوئسی اور معنی میں سمجھا ہے۔ یہ اسکی اپنی سمجھ ہے۔ دیجھنے والے کی غرض اس سے بالسل مختلف ہوتی ہے۔ کپڑسقیم" کالفظ جہاں شدید بیمار پر اولاجا تا ہے۔ سبید نا ابراسیم علیہ است لام اُس وقت توزیادہ بیمار نہ ہوں لیسکن طبیعت کی سلندی یا خفیف علالت سے متاز بہوں گے۔ اسی وجہ سے سقیم کے دوسرے بیمار پر جھوٹ بات بعید معنی مراد لئے لیکن قوم نے بہلا اور قریبی عنی مراد لیا ہے۔ اس طرح حجوث بات بدر ہی ۔

دوسرا واقعہ جسمیں حضرت ابر اہیم علیہ الت لام قوم کے مرکزی بت خانے میں داخل ہوگئے اور سادے بتوں کو ٹوڈ دیا اور قوم نے جب پوچھاکہ داخل ہوگئے اور سادے بتوں کو ٹوڈ دیا اور قوم نے جب پوچھاکہ اے ابراہئم کیا تونے ہمادے بنوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہو؟

سبديًا ابراتهم عليه السلام نے جواب ديا :-يَالَ بَلُ فِعَكَمُ كِيَّدُوهُ مِرْهِ لَا فَيْتَكُوهُ هُورِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

س كما يسب كيوان سے اس بڑے سروار نے كياہے . انہى

سے پوچھاو۔"
(کیکٹوگھٹو) دان سے بڑے) کا اسٹارہ بت کی طرف بھی ہوسکتاہے اورخود حضرت
ابراہمیم علیہ الت بام کی طوف بھی جو اُن سب سے بڑے ہیں۔
اگر بہلی بات سے تو یہ حضرت ابراہمیم علیہ الت بام کی طرف سے اُن کے عقائم
پر ایک طنز واعۃ امن کا ہم معنی ہے لینی اگر ان کے نز دیک واقعی یہ خدا ہیں تو انہیں
اینے بڑے خد ای متعلق یہ شبہ بہونا چا ہیئے کہ سٹ یہ بڑے حضرت اِن جھوٹے
حضرت ابراہم علیہ الت بر بھڑگئے ہوں اور سب کا یہ حشر بنا دیا ہو۔ یا بھر بڑے حضرت
صفرت ابراہم علیہ الت اوم نے دوسرے معنی مراد لئے ہیں۔ اس طرح حقیقی جموٹ
ارت نہیں بہت ا

تنميسرا واقعه ظالم بادشاہ کے کارندوں سے اپنی بیوی حضرت سارہ رہ کے

ہرہے ہے۔ ہری یہ کہنا کہ یہ میری مہن ہے۔ کوئی حبوق بات نہیں ہوسکتی۔
ایک عورت مہن مجی ہوا ور بیوی مجی ہوایسام سکن ہے ؟ ستیدہ سال می اخوت حضرت ابراتہم علیہ استلام کی دہنی بہن مجی تقییں ، بیوی کے رشتہ ہے اسلامی اخوت سے ارتب کام کی دہنی بہن مجی تقییں ، بیوی کے رشتہ ہے اسلامی اخوت سے ارتب تنہ ختم نہیں ہوجاتا ۔ علاوہ ازیں ابن کثیرہ اور دیگر مؤرضین کی تحقیق ہے کہ حضر سارہ حضرت ابراتہم علیہ اب لام کے جھا حاران کی بیٹی تقییں اسلنے جھازا دہم ن جی تقیب اسلنے جھازا دہم ن جی تقیب اسلنے جھازا دہم ن جی تقیب اسلنے جھازا دہم ن جی تو د بخاری ہو اس لھاظ سے بیوی کومہن کہنا حبورہ مجی نہیں ، دینی بہن ہونے کی صراحت خو د بخاری ہو اس لھاظ سے بیوی کومہن کہنا حبورہ مجی نہیں ، دینی بہن ہونے کی صراحت خو د بخاری ہو اس لھاظ سے بیوی کومہن کہنا حبورہ مجی نہیں ، دینی بہن ہونے کی صراحت خو د بخاری ہو اس لھاظ سے بیوی کومہن کہنا حبورہ مجی نہیں ، دینی بہن ہونے کی صراحت خو د بخاری ہو

كى ذكوره روايت بيس موجود ب ب-قَالَ يَا سَارَةٌ لَيْسَ عَلَے وَجْمِرِ الْكَهُضِ مُتُومِنَ مُتُومِنَ اللَّمُضِ مُتُومِنَ اللَّهِ الْمَالِيْ فَاخْبُرُنْ اللَّهُ اللَّهِ الْحُيْنَ اللَّهِ الْحُيْنَ اللَّهِ الْحُيْنَ اللَّهِ الْحُيْنَ اللَّهِ الْحُيْنَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُوالِيَّةُ اللْمُوالِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ا ہے سارہ اس وقت روئے زمین پرمیرے اور تمہارے سواکوئی مومن نہیں اور اس ظالم نے تمہادے بارے ہیں پوچھا ہے سوز موسی سے میں میں دریہ ''

یں نے اُسے بتایا ہے کہ تم میری بہن ہو۔"

ہمرجال یہ بنجاری وسلم کی دونوں روایات ہیں جو ہرتسم کے سقیم روایت سے پاک صاف

ہیں۔ اگرچہ یہ روایات سیدٹا ابر اسمیم علیہ الت لام جیسے جلیل القدر رسول کی جانب

کذب کی نسبت حررہی ہیں لیکن انہی روایات ہیں یہ روایت بھی موجود ہے کہ نبی کرکیم
صلی اللہ علیہ ولم نے اس موقعہ پر گذب سے وہ عام معنی مراد نہیں گئے جو اخلاقی و دینی
ماحول ہیں گناہ مجھے جاتے ہیں۔ متام نہ کا گئی ہے تا کے الفاظ موجود ہیں۔
ماحول ہیں گناہ مجھے جاتے ہیں۔ متام نہ کا گئی ہے تا کے الفاظ موجود ہیں۔
ماحول ہیں گناہ مجھے جاتے ہیں۔ متام نہ کا گئی ہے تا کے الفاظ موجود ہیں۔
ماحول ہیں گناہ مجھے جاتے ہیں۔ متام نہ کا گئی ہے تا کے الفاظ موجود ہیں۔
ماحول ہیں گناہ مجھے جاتے ہیں۔ متام نہ کا کئی ہے تا کے الفاظ موجود ہیں۔

درداه ابن ابی هائم دابن کثیر) الغرض ثلث کذبات سے مراد ایسا کلام جوشیج اور پاک مقصد کیلئے بولاگیا م لیکن سننے والا اس کا وہ مطلب نہ مجھے جوشکلم کی مراد ہے بلکہ اِن الفاظ کو اپنی زہنی مراد سے مطابق سمجھے۔

إِنْ أَرِيْنُ إِلَّا الْإِصْلَامَ مَا الْسَطَعْنُ وَمَا تَوْفِيْقِي

اِلَّا بِاللَّهِ -

قرآن تمیم کا ارت دے کہ حضرت ابراہیں م علیہ الت لام اپنے والد کے طلم سے تنگ آگر جب گھرے نکلنے لگے تورخصت ہوتے ہوئے فرمایا تھا:۔ سَلَا مُرْعَلَيْكَ سَاسُتَغُفِدُ لَكَ مَ بِي أَنْ كَانَ بِي حَفِيًّا. "آپ کوسلام ہے ہیں آپ سے سے کئے اپنے رب سے بخشش کی دُعاکروں گاوہ مجھ پرمہت مہر بان ہے ۔ اسی وعدیے کی بنا پرسسید نا ابر اہیم علیہ است لام حوعا نے مغفرت یہ صرف اپنے ہا سے لئے کی بلکدایک ووسرے مقام پر بیان ہوا ہے کہ ماں اور باپ وونوں کیلئے کی ہو۔ رَبِّنَا اغْفِرُ لِي كُرِلُوا لِلدَى دَابِرا سِيم آيت علا) ائے رب میری اورمیرے والدین کی مغفرت فرما <sup>یہ</sup> لیکن بعد میں انفیس خو داحساس ہوگیا یا النگر کی وی سے ذَربعیمعلوم ہواکہ باپ حق کا وتنمن ہے چاہے و و نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو د عائے مغفرت کا سخت مہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اسْنِيغُفَا لُهَا بُوَاهِ بْيَرِيلِ بِينِي إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدُ هَا إِيَّا لَا فَكُمَّا تَبَيَّنَ لَدُ أَنَّنَا عَدُّو يُلْمِ تَبَرَّ أَمِنُكُ د نویه آیت <u>مهاا</u>) آبراسيم عليه السلام كااين بإب ك يق وعات مغفرت كرنا محض اس وعدیے تی وجہ سے تھا جو انتھوں نے اس سے کیا تھا گمرجب یہ بات اُن پرکھل گئی کہ وہ خدا کا دستن ہے نو ابراہیم زعلیہ انسام ) نے اُس سے اظہار بیزارگی کردیا " یہاں یہ بات اور سمجھ لینی چاہتے کہ (مشرک) الترکے باغیوں کے ساتھ جو ہمدروی منوع ہے و وصرف ایسی ہمدر دی ہے جو دین سے معاملہ میں دخل انداز ہوتی ہو۔ البيته انساني بمدر دس اور دنيوى تتعلقات بطيب صلدرهي البين دبين ارحمت وشفقت كا برتا وُتو یہ منوع نہیں ہے بلکر بیاندیدہ عمل ہے۔ رشتہ وارخوا ہ کا فرہویا مومن اُ سے

دنیوی حقوق صرور ا دا کئے جائیں سے مصیب نه ده انسان کی مهرحال ہمدر دی

کی جائے گی ۔ عاجت مند آومی کو مہر عال سہار اویا جائے گا۔ ہمیار اور زخمی سے سے اتھ ہمدر دمی علاج معالجہ میں کوئی کسٹر اعظا نہ رکھی جائے گی ۔ تنہم کے سر بر بیفینا شفقت کا ہا تقرر کھا جائے گا۔ اس قسم کے معاملات میں ہرگزیہ انتیاز نہ بر ناجا ہے گا کہ کون

مسلم ہے اور تون غیرسلم ۔ اسم است میں ایک میازہ دور سر وہ آخ دور کی م

مشرکوں اور کا فروں کے لئے جس ڈعاکی ممانعت ہے وہ آخرت کی معافی و کی استخت ترین جمرم ہے وہ آخرت کی معافی و کی ات و کیات سے متعلق ہے کہ ان سے لئے مغفرت یا کیات کی ڈعاکر ناسخت ترین جمرم ہے اللہ تعالی استخت ترین جمرم ہے اللہ تعالی کے لئے ذید گی میں یا بعدموت مغفرت اللہ تعالی کے لئے ذید گی میں یا بعدموت مغفرت

کی دُعا کی جائے بیونکہ اللہ تنعالے نے بیطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو لوگ مشرک کی حالت پر فوت ہوجائے ہیں وہ کسی بھی قیمت سمعاف نہیں گئے جائیں گے۔

قُرْآنِ كَيْمِ كَيْ مِهُ وضاحت اس آيت مي ملتى هم:-وَانَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَتُشُدُ لَا يَعْفِرُ مَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مُعَادُونَ

الله الله المن يعلون الماسود وبه ويسون و

میں اس کے اللہ معان نہ کریگا شرک کرنے والوں کو اور اسکے علاوہ جاہے تومعان کر دےجسکو چاہیے '' علاوہ جاہے تومعان کر دےجسکو چاہے ''

إِنَّا مَنْ يُسَدِ لَكُ مَا لَلْهِ فَقَلْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجُنَّةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْجُنَّةَ عَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجُنَّةَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجُنَّةَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجُنَّةَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَا لَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه

حرام کردی ہے۔"

ایک تارا دیجا اورجب وہ فرب گیا تو کہا کہ بین فروی کے دات طاری ہوئی تواسخوں نے ایک تارا دیجا اورجب وہ فروب گیا تو کہا کہ بین فروینے والوں کوالٹر نہیں سمجھتا۔ مجھر جاند دیجا اورجب وہ بھی فروب گیا تو یہ بی فیصلہ کیا ، بھر سورج دیکھا اورجب وہ بھی فروب گیا تو یہ بی فیصلہ کیا ، بھر سورج دیکھا اورجب وہ بھی فروب گیا تو یہ بی فیصلہ کیا ، بھر سورج دیکھا اورجب وہ بھی فروب گیا تو فر با یا کہ اے قوم بین براس معبود سے بری ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ بھر الترواحدی حقیقت کو بہجان لیا۔ اس واقعہ پر ایک عام شخص کو یہ شخص ہونا ہے کہ کیا بچین سے آبھ

**جل**داول

تحصولتے ہی روز آنہ حضرت ابراہیم علیہ انت لام پررات طاری نہ ہوتی رہی تھی ؟اور کیا وہ ہرروز جائد، تاروں ،سورج کو طلوع وغروب ہوتے یہ و تجھنے ہتھے ؟ مجرية قصه اس طرح محيول بيان محياكياً ؟ كويا اس كامطلب به بهواكه اسسس واقعه سے پہلے المفیں اِن چیزوں کے ویکھنے کا اتفاق ہی نہوا تھا ؟

جواب بالكل صاف ہے اس كے لئے ملے بطور مثال بيشم بور بات ذہن

نیوین رمشہورسفی سے بارے میں یہ بات عام ہے کہ اُس نے باغ میں ایک سیب کو درخت سے گرتے دیکھا اور اُس سے اُس کا ذہن اجانک اس سوال کی طرف متوجه بهوگیا که است بیار آخرزتین پر همی میون گِرا کر تی بین ؟ تیمرکروه اُ وپرمیون بین تولیا یہاں تک وہغور کرتے کرتے "قانونِ جذب وشش کی حقیقت کے بہنچے گیا۔

سوال یہ بیدا ہو ہاہے کہ کیااس واقعہ سے مہلے بیوٹن نے ہی کو ٹی جیسے ز

زمین برگر تے نہیں تیجی مقی ؟ ۔۔ بیت سرب بن ا جواب ظاہر ہے بار ہا دیکھی ہوگی ! مچرکیا وجہ سے کہ اسی خاص تاریخ کوسیب کرنے سے مشاورے سے نیون سے زہن میں وہ حرکت پیدا ہوئی جواس سے پہلے روزمرہ

کے الیےسینکروں مشاہات سے نہروئی مقی ؟ اس کاجواب بیری ہے کہ غور وفکر کرنے والا ذہن ہمیشہ ایک طرح کے

منا دات سے ایک ہی طرح مثا تر نہیں ہواکرتا۔

بار ہا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز کو ہمیشہ دیجھنا رہتا ہے اوراً س کے ذہبن ىيى كەنى خركت پىيدانىيىن بونى بىگرايك وقت اسى چېزگو دېچە كريكايك دىبىن مىي إيك كھٹك پبيدا ہوجا تی ہے جس سے فكر كی قوتيں ایک خاص صنمون تی طرف كام كرنے لکتی ہیں . با پہلے سے سی سوال می تحقیق ہیں دہن اُلجھ رہا ہوتا ہے اور میکا یک روزمترہ ہی سے مشا مرات میں ہے سے ایک چیز برنظر پڑتے ہی متھی کا وہ سرا ماتھ لگ جا تائج جس سے ساری الجمنیں سلجمنی علی مان ہیں۔

تتقريباً السابي تجهدمنا مله حصرت ابراسم عليه التسلام مجيسا تقليق آيا بهوگا جبکہ و ہ کفرا وریشرک سے عام ماحول ہیں اپنی تشرک بیزار فطرت محواس ماحول سے علیجدہ مبدادل

كريينے كے لئے ايك دات جاند، ستاروں كاسهاراليا اورغور كرتے كرتے بالآخسہ

" توحيد الله" كي مركزي حقيقت تك مينج سُحّے . حالانحہ راتيں روز آتي تقيں ، جانہ ، سورج ' ستارے سب ہی ہررات دن ڈو بنتے اُنجرتے رہنے متنے متنے بلیکن وہ ایک خاص ون تقاجب ایک تارے کے مشاہرے نے اُن کے ذہن کو اُس راہ پر ڈال ویا اورالٹرتو کی توفیق نے انتخاب منزل تک بہنیا دیا۔

سورة انعام كي آيت عصبي مصرت ابراسيم عليه السلام کے بارے ہیں اسی طرح کہا گیا ہے:۔ أوراييه بيتم ابراميم كوزنن وتاسمانون كانظيام

سلطنت دکھاتے تھے۔اوراس لئے دکھاتے تھے کہ وہ کا بل بیقین کرنے والوں میں سے ہوجائیں ''

د انعام آیت عهے)

وكھلائى جان رسى بي اسى طرح حصرت ابرائىم عليه الست لام سے سامنے مجى يہى آثار تقى اوریہی نشانیاں تقییں مگر عام کوگ اِنتخیس دیکھنے سے با دحود تھی اندھوں کی طرح کچے نہیں دیکھتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتخب انتخصیں کھول کر دیکھا۔ یہی جاند ، سورج ، ينار يے جو ہرروز طلوع وغروب ہوتے ہیں عام انسان کی نسگا ہ بیں نحو تی اہمیب نہیں رکھتے بین جب انتخیں آس آنکھوں والے انسان دا براہیم ہنے دیجا تو انہی نشا ات سے وہ حقیقت یک پہنچ گئے۔

سيدنا ابراسيم عليه التالام اينے منت ساز باپ کواس طسرح أبراميم كاواقعه يادكروجبكراس نےانے باب آزرہے كها مفاکیا توبتوں کو خدا بنا آہے ؟ میں تو تھے اور تیری قوم کو کھی گمراہی زانعام آی*ت مهی*) میں یا تا ہوں۔ حضرت ابراہم علیہ التلام کا اتنا کھل کرصاف صاف کہ دینا کیا تا گئی ہیدا
کیا ہوگا ؟ اور اُسکے نتائج وعواقب سے مسطرح دوچار ہونا پڑا ہوگا ؟
اس جرات وبیبالی پر باپ اور ٹوم کا جوش وخروش کس طرح ہیج وخم کھایا ہوگا؟
اس کا کچھاندازہ بالکل الیبا ہی ہوگا جیسے کوئی سخیج عبدالقادر جیلانی سکے معتقد وں اور قادری النسب پیرزا دول کے سامنے حضرت شیخ ہوگی اصل تعلیمات اور اُن کی زندگی کے واقعات پیشیس محر سے یہ ہو برارگ کے ممال خلاف ہے واقعات پیشیس محر سے یہ ہوں برارگ کے ممال خلاف ہے داور تم نے آج ان ہی گمراہ لوگوں کی روشس اختیار کر لی ہے جن کے خلاف تمہارے مقدد اپنے تمام عمر جہا دکیا ہے۔ اسی طرح سید نا ابر اسمیم علیہ السلام خلاف ہے جہا دکیا ہے۔ اسی طرح سید نا ابر اسمیم علیہ السلام کا کمتناعظیم جہا دسے ؟

المص لعلم المركة شعرار آيت عن اعتناكام صمون بيش نظريت بساء به المحتني المُعَمّد المُحتني المُ

اس روزجنت پر منرگاروں کے قریب نے آئی جائے گی اور اُن اور ووزخ بہتے ہوئے لوگوں سے سامنے کھول دی جائے گی اور اُن کے بہتے ہوئے لوگوں سے سامنے کھول دی جائے گی اور اُن کے بہتے ہوئے لوگوں سے سامنے کھول دی جائے گاکہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم النزکو چھوا کر عبادت کر تے ہتے ہیں یاخود اپنا بچاؤ کر سکے ہیں ہمجروہ معبود اور یہ بہتے ہوئے لوگ اور البیس کے نشکر سب کے سب اُس دوزخ میں اُو پر تلے وصیل دیئے جائیں گے۔ وہاں یہب اُب میں جھکڑیں گے اور یہ بہتے ہوئے لوگ ذاہب این عبد اُن کے جبکہ تم کو اُن دائی میں مبتلا سے جبکہ تم کو اُن دائی اور وہ مجرم لوگ ہی دیت العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے۔ اور وہ مجرم لوگ ہی دیت بھے جائوں گی ہواس گراہی میں ڈالا۔ اب نہ بھاراکوئی سفارشی سے اور نہوئی جگری دوست۔ کاش ہمیں ایک دفعہ تھر طبطنے کا موقع می وہن ہموں بول "

یہ بیروی کرنے والے معتقدین کی طرف سے اُن لوگوں کی تواضع ہورہی ہوگی جنہیں

د اعراف آیتِ عث،

"ہرگروہ جبجہتم ہیں داخل ہوگا تواپ ساتھ کے گروہ پر است کر اجائے گا بہاں تک وجب سب و ہاں جمع ہوجائیں گے تو ہربعد والاگروہ بہلے گروہ کے متعلق کے گاکہ اے ہمارے دب یہ ہیں وہ لوگ جنھوں نے ہمیں گراہ کیا تھا، اب انھیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ المترفر ہائیگا سب ہی کے لئے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔

سوره مُمَّ السجدُه مِن اسْ طرح ارشاوے:-وَقَالَ الّذِينِ مِنْ كَفَرُوْا سَ بَنَا أَدِ مَا الّذَ مِنْ أَضَلْنَا الْحَ د آيت ماؤا)

آور کافراس وقت کہیں سے کہ اے ہمارے پرور دگاران چنوں اور انسانوں کو ہمارے سامنے لائے جنھوں نے ہمیں گراہ کیا جنوں اور انسانوں کو ہمارے سامنے لائے جنھوں نے ہمیں گراہ کیا متا تاکہ ہم انھیں یاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ بیت و ڈلیل ہوکر ہیں "
اور بہی مضمون سور کہ احزاب ہیں اس طرح ذکور ہے:۔

د تا لؤا دَیْمَا یَا تَا اَطَعْنَا سَادَ تَدَا الله (آیت ایک ایک ایک)

اور وہ مہینگے اے ہمارے ربہم نے ابنے سرداروں وہ بڑوں کی اطاعت کی اور اُمخوں نے ہم کوسسید ہے را ستے سے مجھٹکا دیا ۔ اے ہمارے رب اُن کو دوگنا عذاب دے اور اُن پر سخت لعنت کر ''

سورة ابراسيم بن اس طرح مركورب :-و بَوَذُوْ اللهِ جَدِينَةً أَفَالَ الضَّعَفُو الخ

(ابراہیم آیت علل)

اُور بدلوگ جب سب سے سب النّدسے حضور بین ہونگے تواس وفت اُن بین سے جو دنیا میں محمزور عقے وہ اُن لوگوں سے جو بڑے ہے ہوئے عقے مہیں سے دنیا بین ہم تنہارے تابع عظاب کیا تم النّر سے عذاب سے ہم کو بچانے سے لئے ہمی کچھ کرسکتے ہو؟ وہ جواب دیں سے اگر النّد نے ہمیں بخات کی کوئی راہ وکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں مجی دکھا دیتے ۔اب تو کیاں سے خواہ ہم جَزَعُ فَرَعُ کریں یاصبر، ہم حال ہمارے بینے کی کوئی صورت نہیں۔ ایس طرح یہ ان کہ گئیا۔

سورهٔ سبایس اس طرح بیان کیا گیا:-وَکَوْتَوْنِی إِ ذِا لَظْلِمُوْنَ مَوْقَوْفُوْنَ عِنْدُ رَبِّهِ هُذَا لِاَ

کاش تم دیجوان کا حال اُس وقت جب یہ ظالم اسپے
رب سے حضور کھڑے ہوں گے۔ اُس وقت بہ ایک دوسرے برالزام
دھریں سے یہ لوگ دنیا میں د ہاکر رکھے گئے سننے وہ بڑے جننے
والوں سے کہیں سے کہ اگر تم نہ ہوتے توہم مُومن ہوتے۔ وہ بڑے
فنے والے إِن دیے ہوئے لوگوں کوجواب دیں سے ،کیا ہم نے تمہیں
اُس ہدایت سے روکا مختاج تمہارے باس آئی تھی ہنہیں! بلکہ تم
خودمجرم سنقے۔ وہ دیے ہوئے لوگ اِن بڑے جنے والوں سے کہیں کے
نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی تدبیروں نے روکا محا۔ جب تم ہم کو

رائش کرتے رہتے تھے کہ ہم الٹرکے ساتھ کفرکریں افدا سکے لئے دیست شرّب قرار دیں۔اور و ہ لوگ بیٹیمانی کومفی رکھینگے جبکہ عذاب ر بھیں گے۔ اور ہم اُن منکروں کے گلوں میں طوق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اسکے سوا اور کوئی بدلہ دیا جاسکتاہے کہ جیسے اعمال اُنکے

مضے ولیں ہی جزاوہ پانیں ؟ مضے ولیبی ہی جزاوہ پانین ؟ إِذْ تَابِدًا لَيْنِ بِنَ النّبِعُوامِنَ الَّذِينَ النّبُعُوا الْح د آیت ۱۹۴۰ م ۱۹۴۰

ورم الماس وقت کیفیت پیرموگی که وسی پیشوااور رسماجنگی و نیا میں بیروی کی گئی تھی اپنے بیروی کرنے والوں سے بے تعلقی طاہر كريں ہے اور عذاب كو د آنتھوں ہے) د كچھ لينگے . اور اُن كے سارے اسباب اور وسائل ٹوٹ جائیں گئے۔ اور و ہ لوگ جو دنیا یں اُن کی بیروی کرتے تھے تہیں سے کاش ہم کو ایک موقعہ دیاجا آ توجس طرح آج یہ ہم سے بیزادی طام رکرر ہے ہیں ہم اُن سے بیزار ہوکر دکھائیں گے۔ بوں الشران لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں كررہے ہيں ان كے سامنے اس طرح لائے گاكہ پرحسرتوں اور بشیابو كے ساتھ التھ ملتے رہيں سے مكر اگ سے تكلنے كى كوئى راہ نہ يائيں سے "

ندکورہ بالاآیات میں خاص طور برگمراہ کرنے والے رہنماؤں اور لیڈروں اور اک کے یا د ان پیرو می کرنے والوں کا انجام اس لئے ذکر کیا گیا ہے کرحب غلطی میں مبتلا ہوکر بحيلي أمتين مصافحتين اس سے مسلمان ہوست یار رہیں اور رہبروں اور رہزنوں ہیں ا متیاز سیمیں اور غلط بیروی کرنے والوں سے احتیاط رکھیں۔

علم ويتقين كى إيك علامت حب انسان سي عقيد ب كوعلم ويقين ك - استے قلب میں جاگزیں ہوجا تا ہے اور اسکی روح میں بیوست توالیے نے سے اور وہ عقیرہ اسکے قلب میں جاگزیں ہوجا تا ہے اور اسکی روح میں بیوست توالیے میں کا فکر وخيال، طور وطريقية اس درجه زبر دست اورثابت وراسخ بهوجا تا ہے که کا تئات کا

جلدا ول کوئی جا دنٹہ، دنیا کی کوئی سخت مے سخت مصیبت بھی اُسکو اس عقیدے سے ہیں ہوسکتی وہ اس کے لئے آگ میں بےخطر کودیر تاہے ، نختۂ دار پر بےخوف چیڑھ جا تاہیے ، دہتمنوں معے بجوم میں اپنے آپ کو تنہا نہیں تمجھا۔ ستیدنا ابراہیم علیہانت لام کونمرو د کی عدالت نے آگ ہیں ڈالدینے کا فیصلہ كبيا حضرت ابراسيم عليه التلام سحيعزهم ونبات مين كونئ فرق ببيدا نهروا . بسبعة وهوك علوكو براآتش نمرو دمين عشق علم ویقین کے اس تھرے عقیدے نے آگ کو باغ و بہار کر دیا. آج تھی ہوجو براہیم ساایاں پیدا آگ کرسختی ہے انداز گلتاں ببیرا اسلام کاحسن سلوک اگرایک مے ماں باب مشرک و کا فرہوں اور وکسی طرح مشرک سے بازنہ آتے ہوں تواین کی مشرکانہ زندگی سے بیزار وملیحدہ رہتے ہوئے تھی اُن کے ساتھ معاملات اورشن سلوک میں حسَی قسم ک منتی یازیا دنی روانمهی تمجمی کی م سسيدنا ابراسم عليه استبلام كاابينه باب آزر كے سائھ اوب واخلاق كامعام ترست تصفحات میں آجکا ہے. باپ کی وسمی اور ختی کا جواب سکد مرعکیا ہے کہ کر دیا۔ خودنبي كريم ملى الشرعلية ولم كاطريق عمل البيئ محسن چيا خواجه ابوطالب كے سيا تفراس مستله كفلتي شهادت ہے۔ دسترخوان کی وسعت وکشادگی اگر ریا و نام ونمود سے پاک ہوا ور طری تنقاصے سے پیش نظرمہماں نوازی ہیں 'وسعتِ قلب اور بلند حوسلی پانی جاتی میوتوید بات ا ملاق کربیایهٔ میں قابل تسین شماری جاتی ہے اسکو سخارمفس" اور جرو و کرم" کے نام سے موسوم کیاجا تاہے۔ به وصف گرامی سبتد نا ابراسیم علیه است لام می حقیقت مفس بن چکا بخف! مهماك نوازى، وسترخوان كى وسعت ،آئے والوں كاكرام اليے اوصاف منتے جو حلداول

ہرایت کے جرائ تدنا ابراسيم عليه التلام مي مشل الأعلى "كي حدّ تك بهنج كئے مقے ۔ تاریخ کی معض تحتا بول میں ایک عجیب واقعیمنقول سیج تحہتے ہیں کہ ایک مرتب حسب دستور حضرت ابراہم علیہ ات لام تسی مہمان کے انتظار بیں کھڑے تھے ،کیونکے يغيرمهمان ندأن كادسترخوان بجيتا تفاإورنه وة تنهامحات مقدسا من آيك مجهت بورْصاً ومی نظر براجبکی تمریجی تمان ہوگئی تھی اور لکڑی سے سہار ہے ہیں ماں رہاتھا حضرت ابراہم علیہ اتلام آگے بڑھے اورمیترت کے سابھ انسکوسہارا دیکرگھرلائے۔ دسترخوان بجيايا أورمحبت وببيار سے أسے خوب كھلايا -جب كھانے سے فارغ ہو گئے تو حضرت ابراہم علیہ التلام نے فرمایا اس الٹیروا مدکاسٹ کرا داکرجس نے ہم سب کو بہ معتیں دیں ہیں۔ بوڑھے مہمان نے غصے میں کہا میں نہیں جانتا کہ تیراا لیڈروا حدکون ہو؟ یں تواپئے معبود کا سٹکرا داکر ٹا ہوں جومیرے تھے میں موجو دہے۔ پیجواب حضرت ابراہیم علیہ ات لام پرمہت ثنانی گزرا اور اسکوا پنے تھے۔ پیجواب حضرت ابراہیم علیہ ارسلام پرمہت ثنانی گزرا اور اسکوا پنے تھے سے فوراً رخصت محردیا کیکن کچھ دیر نہونی کہ حضرت ابراسمی علیہ الت لام کے دل پراپنے اس طرز عمل کا شدت سے احساس ہوا خیال آیا کئیس اللّہ واحد کاسٹ کر ہیں اس بوڑھے سے کر وا ایا جا اتنا اسکی شان تو یہ ہے کہ اُس نے اس بوڑھے کی اس طویل عمریک این معتیں برقرار رکھیں اور اسک بت بیت کا کفروسٹرک سے نارائن ہوکرایک وقست بھی اُس پراپنے رزق کا دروازہ بندنہیں کیا۔ بھرمجھکو کیاحق تھاکہ اگر اُس نے میری بات منه مانی اور کلمیری کوقبول نیرکیا تو میں اسکو تھے سے رخصت کردوں ؟ اس حقیقت کیند احساس نے بے جین کر دیا اور اسکی تلاش میں خودگھرسے نکل طرے اور اسکو پاکر ندامت ومعذرت میش کی اوراکرام سے ساتھ تھرانے گھرلے آئے دیجہا جا نا ہے کہ وہ فہمان فرشته تصاجوا زمائش محطور برستيدنا ابرا بنيم عليه التلام مح محراً يا تضا) بہرحال یہ واقعہ تاریخی حیثیت سے قابل قبول ہویا نہ ہولیکن اس حقیقت کا ضرور اعلان کرتاہے کہ حضرت ایرانسم علیہ الت لام سے اخلانی کریما نہ کی وہ بکندی جو مثل الاعلٰ يَك مهنجي بهوني تحقَّى ضرب المنشكل ا ورزبان ز د خلائق بن تحتَّى ـ

طرول کا جوین الله تعالیٰ جن ستیوں کو اپنے بینعام ورسانت کے لئے جُن لیتا م

اُن کے فلب و دہاغ کواپنے نورسے اس درجہ روشن کر دیتا ہے کہ ان سے یا منے حق وصدافت سے ہاسواکوئی اور چیز باتی نہیں رہتی ۔ اُن بیں ابتدائی عمر ہی سے یہ استعداد وصلاحیت پر درش پائی ہے ۔ وہ اینے بچین ہی بیں اپنے ہم عمروں ہیں ممتازاور نا بان نظر آتے ہیں۔ را وحق میں ابتلارا ور آز انتش کوخوش سے سہنا اسلیم ورضا کا اسورش میں کرنا انکی فطرت بن جاتا ہے۔

پیش کرنا آئی فطرت بن جا تاہے۔ سید نا اسلمبیل علیہ الت لام کا کم عمری میں ذکج سے لئے آماد ہ ہوجا نا اسس حقیقت کاسٹ اہر عدل اور باعث صدم زارعبرت وعظمت ہے۔

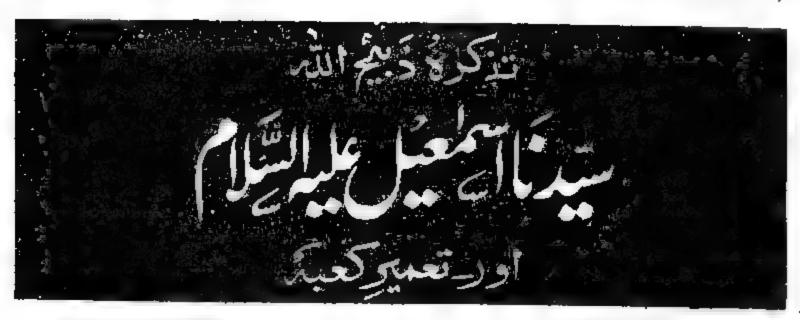

و النصليم بي حضرت المعيل عليه التسلام كى ولاوت كاكونى واضع و النصليم بي حضرت المعيل عليه التسلام كى ولاوت كاكونى واضع و النو في الو و النو النوسيلين النوسي

تورات کے بیان کروہ وافعات ہیں پانچر تاریخی روایات ۔ اکثر مئورضین نے ولادت کی تفصیلات انہی ذرائع سے حاصل کی ہیں ،البت، سورۂ صافات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ جب نمرو دینے سیدنا ابراہیم علیہ الت لام کو آگ میں فولوادیا تھا اور الشرقعالئے نے اسکی اس تدبیر کو ناکام کرکے ان کوضعیج وسالم آگ سے باہر کیا اسوقت حضرت ابراہیم علیہ الت لام نے ملک سے ہجرت کر جانے کا ادا دہ کرلیا اور جلتے دفت اپنے دب سے ڈعا مانگی ۔

"اللّٰی محمد نیک وصالح لوگاعطا فرما!" (صافات آیت عند) اس دُعا پر اللّٰر تعالے نے انتقیں ایک "برد بار لڑ کے کی

بنارت دی " دصافات آیت علا اس لا کے مراد حضرت اسمعیل علیہ الت لام ہیں جیسا کہ تفصیل آگے آرہی ہے۔ تورات اور دیگر تاریخی کتب میں انجی ولادت کا تذکرہ اس طرح ملسا ہے:-"حضرت ابراہیم علیہ الت لام کی عمر منٹریون اسٹنی سال سے اوپر ہو مکی تھی لیکن گو دا ولاد سے خالی تھی ۔ ایک غلام کوخانہ زاد بنالیا تھا جیکے ساتھ اولاد جیسا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اسوقت حضرت ابراہیم علیہ الت لام کی ڈوبیویاں تھیں۔ بڑمی بیوی کا نام سیدہ سارہ (عراقیہ)

اور حجو ٹی کا نام ستیدہ ہاجرہ زمصریہ ) ستیدہ ساری اپنی عمر طبعی کو بہنچ چکیں مقیں اس کئے اولاوسے نہ ہونے سے بے جین رہا کرتی تھیں۔ أيك وفعه انخول نے حضرت ابرام ہم عليه الت لام سے عرض کیا کیا ہمارے تھرکوئی اولا دنہوگی ؟ اور کیا بیہی خانہ زادہما آرا وارث ہوگا ؟ آئ الترتعالے ہے کیوں نہیں دُعا فراتے ؟ حضرت ابراسم عليه التالم نے دُعاکی ، التّدنعالے نے فرست کے ذراعہ بیخوشخبری پہنیا تی کہ عنظریب تم کو ایک اڑا کا ہوگاجس كانام المنعيل ركهنا الجوعرصه بعدحضرت باجرة برأميد بهوتمين احضرت سارةً كوجب اس كاعلم بهوا توانهين به تمقاصًا بحابية ريت حضرت باجرةً سے دشک میدا ہوگیا۔ ہات بڑھتی تھی ۔ آخرحضرت ہاجرہ جیسے رحبت ب پید اہو کئی حصرت ہاجرہ مجبور ہو کر ایک د فعہ گھرسے و و رحلی تکبیں درسیا راہ فرسشتے سے ہم کلامی ہوئی ، فرستنتے نے خوشخبری دی اورسلی کے كلمات كجهِ ،حضرتِ ما جرُقُ البِين گُهُرُ والسِ ٱلْحُنَينَ ، بَهِر وقتِ مُقرره بِر بشارت سے مطابق لڑکا بیدا ہوا اور اس کا نام استعیل رکھا گیا۔ اسمعیل اِسمَع " اور ایل " ذکو لفظون سے مرکب ہے ،عبرا نی ز بان میں 'ایل'' کے معنی السّر کے ہیں اور عربی میں اِسْمَع محصفی ہیں آن چونکہ اسمعیل علیہ الت لام کی و لادت سمے بارے ہیں البائع نے حضرتِ ابراہیم علیہ الت لام می ونعاشنِ لی اورحضرت اجرہ کو فرشتی ے بشارت ملی اس کئے ان کا بہ'ام رکھ دیا گیا۔عبرانی میں اسکا تلفظ شماع إيل"ہے۔ شماع سے عبرا بی ملعنی معی شن سے ہیں۔''

کا تعارف اس طرح محروا یاہے:۔ وَاذْ كُونِي الْكِتَابِ إِسْلَعِيْلَ إِنَّ فَا كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَا

سيرنا اسمعيل عليه السلام قرآن عليم نے صرب المعيل علالتلام اورقب سرآن تحكيم

تَبِيًّا. أنه (مريم آيت سي وه) "ورآپ اس کتاب د قرآن <sub>؟ م</sub>یں اسمعیل کا دکر پیچئے. بیشک وہ وعدہ کے بڑے سیتے اور السّر کے نبی اور رسول مجھے۔اور وہ کم کرتے منے اپنے گھروالوں ٹونماز اور زکوۃ ا داکرنے کا اور وہ اپنے رب محے نز دک ایسندید و تنخصیت کتے یہ " حضرت المعيل عليه التلام كالوكرخير نكره ستيدنا ابرام بمخليل التعطيه التلام كے صمن مين مجي بحثرت إياب ليكان تنقل طور يرحضرت المعيل عليه الته لام كا ذكرمبارك قرآن بحكيمه كي مندرجه ذيل سورتون مين موحو دہے ہے « النساء\_\_\_\_ أست. ١٩٣

وادی عابر دری کارم استاد اور بیان کیاگیاستده باجرهٔ کے بطن سے باعث دری کارم کے بیات اور بیان کیاگیاستده مارهٔ کے لئے باعث دری میں استادہ مارهٔ کے لئے باعث دری میں استادہ میں استادہ مارهٔ کا اعراد مناکہ باجرۂ کو مجھ سے دور کر دیا جائے۔ ان کے ماتھ قیام کرنا میرے لئے تکلیف دہ بوگیا ہے۔ دفعی الانبیا قابن کثیرہ )
مولی اس میں الانبیا قابن کثیرہ )
مولی اور سیاسلہ بڑھتا ہی رہا۔ سیدنا ابرائیم علیہ السلام کوسیدہ مارہ کا یہ اصراد میں اور کا میال و کی میں استادہ کو استادہ کو ایک المیال میں میں اللہ کو ایک المیال کو ایک استادہ کو ایک اللہ کو ایک کا کہ اللہ کو ایک اللہ کو ایک کارہ کا جائے اسمیں مرایک کیلئے بھلائی وجیری ہوگا۔ منطق فرایک کیلئے بھلائی وجیری ہوگا۔ منطق فرایک کیلئے بھلائی وجیری ہوگا۔

جلداول

اسوقت سبيدنا اسمعيل عليه التسلام شيرخوا ربجته بهي تنقح اورسبيدنا اسلحقء انجبی بیندا نہ ہوئے ہے۔ اگر جے تورات اوربعض تاریخی محتب کی صراحت کے مطابق ستیدنا اسحٰق پیدا ہو تھے تھے۔ نبین کتاب سخاری اور بعض دیگر کتب تاریخ میں

بخاری میں حضرت عبد الشربن عباس شے پیفصیلی روایت ملتی ہے :۔ يحضرت إبراسيم عليه التلام اليئه شيرخوار بحيج المعيل اور بیوی سستیرہ ہا جرق کولیگر اپنے وطن سے چلے اور جہاں آج فازکعبہ ہے اُس جگہ ایک بڑے ورخت کے نیجے زمزم کے موجودہ مقام سی بالا بی حصے بر اُن کوجھوڑ گئے۔ یہ جگہ اُس وقت غیرا بادا ور ویران محتى . يا ني كالمجي دُور دُور تك كوني نشان به مقاءاس ليرسيد! ا براہنم علیہ التلام نے ایک مت کیزہ یا بی اور مختیلی کھجور مھی اسکے یاس رکھ دیا اور بیٹھ ٹھیرکر دوار ہوگئے ۔سبتیدہ ہاجرہ اُن کے بیجیے سیجھے پیرائتی ہوتی چاہیں اے ابرا ہیم ہم کو ایسی وادی ہیں تنها کما ک جیود ہے جارے ہو ؟ جہاں نہ آوم ہے نہ آ وم زاد، نہ کونی مونس وغمخوار ؛ سبیده باجرهٔ مسلسل پیمهتی جاتی مطین اور حضرت ابرامیم علیه الت لام خاموسٹس جلے جاد ہے تھے ۔ آخر مقك كرحضرت بإجرة نے بوجھا ابرائتم كيا يہ الٹر كامكم ہے ؟ تب حضرت ابراہیم علیہ التلام نے جواب دیا ہاں یہ الترکا کھے ہے۔ تيره بإجره للخ حبب يبرمنه اتو تحنه لگي تميرتو وه بميں ضالع وبرباد نه کرے گا۔ بہ کہ کر والیں لوٹ آئیں اور اپنے بیچے ہے آملیں . حضرت ابراسم عليه السّام جليّ جلت جب أبك طبلے پر البيي جَدَّ بِهِنجِ جِهالِ أَنْ كَاشِيرِ خُوارِ سِي السَّمْعِيلُ اور بيوي بإجرَّهُ نَكَاهِ ہے اُوجیل ہو گئے تو اُس جانب جہاں کعبہ ہے رُخ کیا ہے اور ہاتھ أتطاكريه دُعا فرماني :۔ رَبَّنَا اَنْ السَّلَنْتُ مِنْ ذُيِ يَيْنِي بِوَادٍ غَيمُ ذِي

ذَرُعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَدَّرِ الْحِ (ابراهيم آب ٣٨٠٣١) ور برورد کارائیں نے ایک بے آب و داندوا دی بی ا بنی اولا د بیں ہے ایک کوتیرے محترم گرکے پاس ہسایا ہے (بیکس نے اسلنے کیا ہے) کررواد دگار يەلوگ بىمان نمانە قائم كىرىي - لىندا تولوگوں كے للوب كوان كى جانب توجەفر ماادر تاي کھے ہم چپاتے ہیں اور تو کچ ظام رکرتے ہیں اور واقعی الندسے بچھے جھیا ہوا نہیں مع منذ ذمين من أسما تول من " (ابراسيم آبيت عدم ، عدم ) ستبده بإجرة جندروز بك تومشكيزه كابإنى ببتى اورتقيلي كيمبوركماتى اور آمعيل كودوده ملاتي ر ہی لیکن جب یانی ختم ہوگیا اور محبور تھی باقی سنراہے توسخت بریشان ہوئیں چونکہ وہ تھو کی و پیاسی تعین اُل لنے بچے کے لئے دود مرمی تو کھ کیا اور بچے بھول، پاس سے بلیلانے لگا جب بیچے کی حالت دیگر گوں ہونے نگی اور بچہ بیتاب ہو کرا ٹیرماں گھنے سگاتو بیمال دیکھانہ گیا۔ آنعیل کو چھوٹر کرکیے دورجا بیٹھیں تاکہ ببحالت ذاركم اذكم الأدة أتحمول سينظرن آئے يجهديرك بعد قراد ندايا توقريب كى بيا لى عدفاير چڑھگئیں تیا پارکوئی انسان یا پانی کانشان ل بمائے بھر کھے نظریدا یا بھریتے کی محبت ہیں دوٹر کم دادى بى أكتيس السكى بعدد دىمرى جانب كى بيالى مروه برجر هيئي رجب وال بعى كجه نظرت إلا مچرتیزی سے کوم کروادی بن بیچے کے باس آئیں اسطرح سائٹ مرتبہ کیا نبی کریم لی التعظیم نے يهال بك بيان فراكولشاد فرمايا مني والمعي بين الصفاوالموه مع جوج من لوك كياكم يتي أخرج بسيره باجرة مروه بهادر بين كان من والداتي ميدك بين اورد ل من كفيل كدوى آوازديتاب كالكايا توعيراوازاً في سيده ماجرة نع بلندا وانساكم الكرم مددكريك بوتوسائ أو إنمهادى اوازسنى كئى -د كيما توالله كافرشة بجبرالي سع إس فرشتے نے اپنا پيراس جگه مالاجهاں آج ندم كاكنواں ہے يا في أبلنے لىكا ستيده بإبرة نے جب بيزننظر ديمها توخوشي اور مسرت ميں يانی کے جاروں طرف باڑ بنانے لکيں مگر بإنى برابراً بلتا دبات بهان مك بيان فراكرني كريطلى التُرعِلير وتم في ارشاد فرا يا:-" التدام ما المعيل اسيره باجرة ) بيرهم فرمات الدوه ندم كوسطرح ندروس تووه أج ماري برقي وا سده بالجرّة نے بانی بیا بھر المعیل کودور و الما ا و شیتے نے سیرہ با جرات سے کہا عم دحوف مرح و -الله تعالى بجوكواور يجي كومنائع من كرايكا- يهمقام بيت الله بي كالممت مين متقدر موجي سے-اس لئے اللہ تعاسلے اس خاندان كو بلاك نہيں كر ايكا"

نبیت النیس کی به جگه قربیب کی زمین سے نمایاں مقی مگر یا فی کا مہاؤ واسنے انہی د نوں میں تبیلہ بنی جُرہم کا ایک قافلہ اس وادی کے قریب گزررہا تھا د سیما کہ مقورے فاصلے بیر برندے اُڑد ہے ہیں ، اہل تجربم نے کہا کہ بیر یا فی کی علا<sup>ت</sup> ہے وہاں یانی صرور ہوگا ، جنانچہ بیالوگ وہاں پہنچے اورستیدہ ہاجرہ سے اجاز ست۔ طلب کی کہ ہم بھی بہاں قیام کرنا جانتے ہیں۔ سستیرہ باجرہ نے کہا کہ قیام کر سکتے ہمولیکن یا نی کی ملکیت سے حصہ وار نہ

ہو گئے ۔ مُرَبِم نے بیر بات بخوشی منظور کرلی اور قیم ہو گئے ۔ رسول اکرم میں الترعیب وقم نے ارست و فرما یا باجرہ نو دمھی ہانمی انس ور فا

سيح بعد تُربم نے تجیزا دمی تعبیجگراہے باتی ماندہ اہل خاندان کو تھی بالیا اور مہاں مکا نات بناکر دہنے گئے ۔ اُن ہی ہیں ایمغیل بھی دہتے اور تھیلتے اور اُن کی زبان مستجھتے، جب اسمعیل علیہ الت لام بڑے ہوگئے تو اُن سے عا دات واطوار اور اَن کی خوبصور تی جرہم کو ہوت لیسند آئی اور امنعوں نے اپنے خاندان کی ایک لڑگی ہو ه ایک سٹ وی کردی ۔ اسکے کچھ عرصہ بعد سبیدہ ماجڑہ کا انتقال ہوگیا <sub>ت</sub>ے

حضرت ابرامهم علية استكام وقفه وقفه بسابين ابل وعيال كو ويكھنے آباكر في تتصیم ول کے مطابق ایک مرتبہ تشریف لائے تواسمعیل علیہ است لام گھر بر موجود ند بخفے۔ اِن کی بیوی سے دریافت کیا توانمفول نے جواب دیا کہ روزمٰی کی آلاسشر میں با ہرگئے ہوئے ہیں،حضرت ابراہیم علیہ انسالم نے ابخانے میں مہوسے دریات تحیاتمهارے گھرکا کیا حال ہے ؟ وہ تھینے گئیں سخت مصیبت ویریشانی ہے اور ہمارا يُرَا حال ـــــــ

حضرت ابراہم علیہ استلام نے فرما یا کہ اجھا جب اسمعیل آجا کے تو میرا سلام که دینا اور پیمبی کهنا که این در وازیع می حوفظت تبدیل کردو. پیریمه کروایس بهوگئے پنچه دیر بعد جیب حضرت اسلمعیل علیه ات لام تھو آئے گھر میں نور نبوت شے اثرات مراکع سنچه دیر بعد جیب حضرت اسلمعیل علیه ات لام تھو آئے گھر میں نور نبوت شے اثرات وس عجمة يوجيها كركياكوني منصفحص يهال آياتها ؟

جلدادل

بی بی نے سارا قصتہ بیان کیا اور پیغام بھی ویا۔

حضرت المعيل عليه الت لام نے فرما يا كه بي وه ميرے باپ ابراہيم عليسلا مقے اور آن کا پیمشورہ ہے کہ میں تم کو طلاق دے دوں ۔ نہذا میں تجھ کو مداکرتا ہوں۔ استح بعد حصرت المعيل عليه التالم نے دوسری مضادی کرلی جسم مول الست لام ایک مرتبه تھیرتشریف لائے ،آس وقت بھی حصرت

خیریت سے بعد اسی طرح سے سوالات کئے نیک بی بی نے کہا خدا کا مشکر واحسان ہے اچھی گزر رہی ہے وریافت کیا کھانے کو کیا ملاہم ؟ نیک خاتون نے جواب دیا گوشت ا پوچها اور پینے کو ؟ جواب دیامیشا یاتی احضرت ابراسیم علیالسلام

نے اس موقعہ بر دُعا مأتی ہے

الله قربارك له وفي اللَّحْم والماء.

ا به الله ان کے گوشت و یا بی میں برکت عطا فرا۔

میرجب <u>ملنے لکے</u> تو فرمایا کہ اپنے شوہر کومیرانسسلام کہنا اور پریپیغام بھی دینا کہ اپنی ر وازے کی جو کھٹ کو محفوظ رکھنا۔

حضرت المعيل عليه التلام جب تصرتشريف لات توني في في سارا

اسپر خضرت اسمعیل علیه استسلام نے فرما یا کہ وہ میبرے باب ابراسیم عليه التلام شقے اور ان سے پیغام کا پیطلب ہے تم زندگی مقرمیری دفیقہ حیات

ربيو- الخ په طویل روایت بخاری کتاب الرویا "ورکتاب الانبیار" دونوں جگر موجود ہے ۔ دونوں روایت سے بیہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسمُعیل علیہ ایس لام وا دی غیروی زیرع د بن صیتی کی وادی) میں دمیعنی محد محرمه کی سیحالت شیرخوار کی مہنچے مقعے۔ أكرح قرآن يحيم نعضرت إسمعيل عليه التلام كى ولادت مصنعلق ال كا نام لے کرصاف صاف کوئی وکرنہ میں کیا ، البتہ بغیرنام کئے اُن کی ولادت کی بشادت کا نذکر د کیا ہے۔

کی گود انجبی تکبِ اولا دیسے خالی تھی اس لئے بارگاہِ الٰہی ہیں ایک نیک وصالح فرزند کے لئے دُعا ما نگتے ہیں اور الترتعالے نے اُن کی دُعا کو شرفِ قبولیت بخیا اور لڑکے کی ولا دت کی بشارت دی۔

رَبِ هَبُ فِي مِنَ الصَّا لِحِينَ. فَبَشَّرْنَا لَا بِفُكَ مِ

حَلِيهُمِرِ (الصافات آيت عنا)

أے رب مجھکو ایک نیک لڑ کاعطا فرما ، بیں ہم نے اُسکو

ایک بروبار لراکے کی بٹ ارت دی ؟

م کون ہے ؟ وہی اسمعیل علیہ التلام جوستیدہ ہاجرہ کے بطن سے ہیدا ہوئے محیونکہ قرآن حکیم نے اس بٹ ارت کے بعد ہی آیت عَلا میں حضرت

ه و بر في مسه :-وَ بَسَّرُنَاهُ بِإِسْمَعَتَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِيْنَ. وَبَارَكُنَا

عَکَیْدِ وَ عَلِیْ اِنْعِلَیْ مَا اَلْ الصَافَاتِ آیتِ عِنْ اِ) اُور بِشارت دی ہم نے ابر اہمیم کو اسحیٰ کی جو بلب ب نیکو کارنبیوں میں سے ایک نبی ہوگا۔ غلام طبیم کی بٹ ارت سے بعد اسخق علیہ الت لام کا نام لے حربت ارت دینا تھی دلیل ہے کہ پهلی ب<u>ث ارت سے مرا وحضرت اسخق علیه الت لام ہونہیں سکتے۔</u> سوائے اسکے کہ اسمعیل علیہ انسلام مرا د بہوں کیو بحد حضر سنہ ا براہیم علیہ التلام کے دیو ہی لڑ کے تھے۔

رت ابراہیم علیہ الت لام کی حیات طبیبہ میں کم از کم تبین وا تعا<sup>ت</sup> سخت ترین امنحان می حیثیت ارتصتے ہیں۔ الترك نيك بندون خصوصاً باركاه الهي كي مقربين كے ساتھ التر تعالے کا وہ معاملہ نہیں ہوتا جوعام انسانوں کے ساتھ ہے۔ اُن کو امتحان وِآز مانسس کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا بھی بڑتا ہے جسکے تنیجے میں اُن کی زید گی میں قدم قدم پر سیم ورضا کے منظام سے ظام رہوئتے ہیں جسے تتیج میں رہتی دنیا تک انسان اوا

ملداول

انسانیت کے لئے بہترین نمونہ اور مثال قائم ہوجا تی ہے۔ نبی کریم صلی الشرعلیہ و کم نے ایک موقعہ پرارسٹ او فرمایا تھا۔ "ہم انبیار اپنے اپنے مراتب سے لحاظ سے امتعان کی صعوبتوں یمیں ڈالے جاتے ہیں "

حضرت ابراہیم علیہ انستام مجمی چونکہ اولو العزم انبیار ہیں شمار ہوتے ہیں اسی قانونِ الني سے شخت مختلف آز مائشوں سے دوجیار ہونا پڑا۔ اور وہ ہرد فعہ امتحان میں

کامل و کمل طور پر ثابت قدم رہے ہیں ۔ حب ان کو آگ میں ڈ الاگیا تو اس وقت جس صبرواستقامت اور سلیم ور

كاتبوت ديا ہے وہ تاريخ انبيار كاانموآ اور نا درواقعہ ہے۔ أسيح بعداينے شيرخوار بيج المعيل اورنيك بيوى ستيدہ باجرہ كو فاران رمکہ، کے بیا بان میں جیوڑ آنے کا حکم ملا وہ مجمی تجھے عمولی امتحان سر محقا۔ آز مائش اور

سخت آزمانت کاوقت تھا ، بڑھا لیے اور پیرٹی کی تمنا وُں کے مرکز ، دن رات م كى دعاؤل كي تمراور تقريح شيم وچراغ استغيل كوصرف خوا بي تعم تعسيل اور

المثال میں ایک کے آب و دانہ وا دنی کمیں جیوٹر آنا اور اس طرح کے پیچھیے مرکز معمی نہ

دیجھا کہ مہیں پدری شفقت جوش ہیں آ جائے اور تعمیل حکم ہیں لغزش پیدا ہوجائے۔

يه دونوں امتحان کيو مم منہ متھے کوئميسرے امتحان کا آغاز ہوگيا۔

ان ہی ایام ہیں جب کسید نا ابراہم علیہ انسلام بیوی اور بیجے کی خیر جب لینے سے لئے محرکم مرمہ آیا کرتے سفے تمین شب کسل خواب و سیھتے ہیں کہ المتر تعالیے ارث و فرما یا ہے کہ :۔

أے ابراہم اپنے بیٹے کوہماری راہ میں قربان کرو "

انبيار كرام كاخواب بمبى وحي البي كاايك حصه بهوناسي اس بيخ سيدنا ابرام بم عليالسلام رضاً وسلم کا بیکربن کر تیار ہو گئے کہ النہ تعالیے کی اس مرضی کو جلد ہے جلد کورا کر دیں ،مگر جو بحر معاملہ صرف اپنی ذات سے متعلق مذیقاً بلکہ اس آزمائش ہیں جس مِيًّا تَهِيْ مِنْهِ رَبِّكُ مِقَا إِسْ لِيحَ بِينْ كُوا بِينَا يهِ خُوابِ سِنْهَا بِإِورِ النَّهِ كَي مِرْمَني كُونْ فا هرك إ ین صاحبزادے نے فوراً سرتسلیم خم کر دیا اور کہنے گئے آباجان اگر الترتعاکے

بايت كيجياغ

بے مثال عبادت انجام دینے سے لئے مینی کی قربان گاہ پہنچے توسید نا آسمُعیل علیاسالم انے فرمایا آباجان! ویج سے پہنچے فرا اچھی طرح باندھ ویجئے آکہ ذیج سے عمل میں تاخیر مذہو نے بائے اور آپ اللہ تعالیٰ سے مشاکو جلد بورا فرما دیں جنانجہ ابراہی علیہ است لام نے اسی طرح تیادی کی اور بیٹے کو آخری بوسہ دیا اور بیٹانی سے ابراہی علیہ است لام نے اسی طرح تیادی کی اور بیٹے کو آخری بوسہ دیا اور بیٹانی سے بل خاک پرلٹا دیا۔ قرآن میم نے اس کیفیت کو اس طرح بیان کیا ہے:۔

و تُلَكُمْ لِلْجُبِينِ ، (القافات آيت عشا)

آور ہاپ نے بیٹے کو پیشانی سے بل خاک پر اِٹیا دیا۔" اگر ماپ نے بیٹے کو پیشانی سے بل خاک پر اِٹیا دیا۔"

لین حضرت ابن عباس کے اس کامطلب اس طب رہے منقول ہے کہ ابر اہمیم علیہ الت لام نے اس طرح کر وٹ لٹا دیا کہ

بیتانی کا ایک کناره زمین سے چیونے لگا۔ رتفسیر مظہری)

لفت کے لیاظ سے بیٹفسیرزیادہ قریب ہے اس کے کئیبین عربی زبان میں پیشانی کی دونوں کروٹوں کو کہا جاتا ہے۔ اور پیشانی کا درمیانی حصر جنہ کہ کہانا باہے۔ چنا نبخہ حضرت ابر امہم علیہ استلام نے اس طرح بیٹے کو لٹاکٹر دن پر تجیری چلانی مشہروع کی مفسرین تبھتے ہمیں کہ ایک منگرا مفسرین تبھتے ہمیں کہ اس موقعہ پر النہ تعالیٰے نے اپنی قدرت سے بیش ل کا ایک منگرا بیج میں حائل کر دیا۔ اچا بی آواز آئی آئے ابراہیم بس کروتم نے خواب کو سے کردکھایا

مینگ به مہت سخت آزانشش تھی۔ حضرت ابراہم علیہ است لام نے انقذ دک لیا، آسمان کی جانب نظب م انھانی دیجھاکہ حضرت جبریل امین ایک فربہ مینڈھا لئے کھڑے ہیں بعض روایات سے معلوم ہو تاہے کہ یہ وہی مینڈھا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ الت لام کے صاحبزاد ک

ہابیل کے بیش کی تقی ۔ والتداعلم۔ الغرض پیمنتی مینڈھاحضرت ابراہیم علیہ ات لام کوعطا ہوا تھا۔ آپ نے

الله تعالے کے حکم ہے اس کوائے بیٹے اسمعیل سے عوض و بج کردیا۔ اسکو قرآن حکیم نے اس طرح بیان کیا ہے:-

وَ فَكُ يُنَا لَا يَهِ يَحُ عَيْظِيمِ وَالصَافَاتَ آيت عَنْ )

اس ذبیحہ کوعظیم اس وجہ سے کہاگیا کہ یہ النٹر تعالیے کی طرف سے آیا تھا۔سورہ الصا قات میں اس واقعہ کو تمفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

(الصّافات آبات ع<sup>99</sup> تاعتلا)

أورا براميمٌ نے کہا میں جاتا ہوں ایپنے دب کی طرف رہجرت کرکے) وہ مجھے سپیر حتی را ہ دے گا (چنانجہ ملک ٹنام پہنچے اور بیردُعاً كى ا اے بروروگار مجھے ایک نیک لڑ کاعطا فرما۔ نیس ہم نے بشار ت دی اُسکوایک بروبار ارائے کی دلینی حضرت اسمعیل علیہ التام کی ) مجرجب وہ ایسی عمرکو پہنیا کہ ابراہیم زعلیہ التلام) سے مائھ سیلے مچرنے گئے۔ ابراہم دعلیہ استلام ، نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیجھاہے کہ میں تجھ کو ذیج کرر اپہوں سوتم بھی سوچ لوتمہاری کیا رائے ہے ؟ وہ بولے اٹا جان آپ کوجومکم ہواہے وہ کرگزریکی انتار اللرآب مجمكومبركرنے والوں ميں يائيں كيے. غرض جب وونوں نے اللہ تعالیا ہے مکم کوسلیم کریا اور ہاپ نے بیٹے کو ذبح کرنے سے لئے پیٹانی کی کروٹ لٹادیا۔ اور تہم نے ان کوآواز دی کراے ابراہیم (علیہ انسلام) تم نےخواب کوخوب سیج کرد کھایا روہ وقت بھی عجیب متما) ہم خلصین کوایسا ہی صلہ ویا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تھامھی بڑا امتحان۔ا ورہم نے ایک عظیم ذبيراً كي عوض وي وياء اورجم في آنى والى نسلول أي المجمعات یہ بات رہنے دی کرا براہیم پرسسالم ہو دینانچہ آپ کے نام کیسا تھ ا بتك عليه السلام لكهاا وركولًا جار الب) اسى طرح بهم نيكو كارول كو برله دیا کرتے ہیں . بنیک وہ (ابراہیم علیہ السّلام) ہمارے مومن بندوں میں سے منفے۔ اور سم نے امنیں اسختی کی بٹ ارت دی جونبی ہوگا اورنیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اور برکت دی ہم نے ابراہم اور اسحٰق پر اور آئی اور اسحٰق پر اور آئی دونوں کی نسلوں میں بعضے اسچیے مجمی ہیں اور بعضے ایسے بھی جو صریح ایرانقصان کررہے ہیں۔"

باب نے انھی مشورہ ہی کیا تھا کہ وہ آما دہ معمیل ہوگیا۔ اس طرح سخت ترین امتحان بیں بورا اُترا، النّدنے اُسکے اِسْ سیم ورضا کو قبول فرمانیا اور آسمان بُرُو جعظیمٌ نازل كيا اور وه أسكا بدل قراريا يا . حضرت ابراسيم عليه است لام سومباركبا و دِي كُنَّي اور اُن کے اس عمل کو بادگار بنا دیا سی اجنا بخد ہرسال ذی الجہ کی اُس تاریخ کو لاکھوں حاجی اور حرور ولمسلمان اسى ذیج عظیم كی یا دین الترتعالے سے حضور قربانی بیش كرتے ہیں؛ حضرت ابراہیم علیہ الت لام کیرا لیٹر کاسلام آیا اورحضرت استحق کی بث ارت وی تکنی مضمون می ترکیب اور بیان واضع طور برظا مرتزر ما ہے کہ غلام حلیم مصرت اسخت بیے علاوہ تحویٰ دوسرا ہی نڑکا تھا ،اورظام ہے کہ وہ حضرت اسمعیل علیہ السلام ہی ہوسکتے ہیں کیونکرحضرت ابراہیم علیہ الت لام سے دوسی لڑکے تھے۔ سورة مهود میں مزید وضاحت ملتی ہے محصرت اسخی علیہ است لام کو ذیح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا مقاشفصیل اسمی یہ ہے کہ قوم لوط پر حب عذاب کسیے فرسنتے آئے توان میں میٹی ملاقات حضرت ابرا تہم علیہ اسٹ ہام سے ہوئی وریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ قوم کوط پر عذاب کازل کرنے آئے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بشارت بنبي ديناسب كه عنظريب آپ كواسخق نامي لاكا ببيدا تبو كا، اور اسحٰی مسيعقوب پيدا ہوگا (عليهم الستالام) حضرت ابراہیم علیہ انسلام کی بیوی جوعم طبعی کو پہنچے گئی تضیں اس بشادت پر تنعجب کرنے لگیں ، فرمنتوں نے جواب دیا کہ بیتم پر النگر کی دستیں وہرستیں ہیں اس میں

تعجب فی کوئی بات نہیں ہے۔ آیتِ ندکورہ اس طرح ہے :-وامرات ایک قائمت فقید کے فقید فاقا باشخت وَمِنْ وَرَآءِ إِسْمَعَىٰ يَعْقُونُ . رَبُود آيت عَالِ

ورس ورایرامیم کی بیوی کھڑی تقین بیس ہنس پڑیں ہوہم نے اور ابرامیم کی بیوی کھڑی تقین بیس ہنس پڑیں ہوہم نے

اُن کوبٹارت دی اسخی کی اور اسخی کے بعد میقوٹ کی "
اس آیت ہیں جب حضرت اسخی علیہ الت لام کو صاحب اولا دہونے کی بشارت ہو تکی تو مجرحضرت اسخی علیہ الت لام کو ضاحب اولا دہونے کی بشارت ہو تکی ایر اہیم علیہ الت لام کو ذیج کرنے کا کوئی مطلب نہ ہوتا اور نہ یہ حضرت ابر اہیم علیہ الت لام سے لئے عظیم امتحان قراریا گا۔ اس لئے پہلی بشارت ہی غلام ملیم اس اور جنھوں نے باپ حضرت ابر اہمیس ما علیہ الت لام سے مشورہ کرنے برمجہا تھا انشار الشراپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ علیہ الت لام سے مشورہ کرنے برمجہا تھا انشار الشراپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سورہ مربیم میں حضرت اسماعی علیہ الت لام کی بیسی وصف بیان کیا گیا ہے۔

جوسورهٔ ہود والی آیٹ ہیں موجو دہے :۔ وَا ذُكْرُ فِے الْكِتَابِ إِسْمَعِیْلَ إِنَّمَا تَكَانَ صَادِ قَ

انوع نید۔ اور اے نبی اس تحاب میں اسمعیل کا دکر کرو ہلاست ہوہ وعدہ سے سیچے بھے یہ وعدہ سے سیچے بھے یہ

یہ وہی وعدہ تھا جو اُنحنوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ الت کام سے سیا تھا کہ وہ آپ کے امتحان میں ثابت قدم ہوں گے اور وعدہ پوراسر دکھا ہیں گے۔
قصص الانبیار کے مؤلف علامہ عبد الوہاب نجار نے ایک اور قسر آنی استدلال بھی پیش کی ایسے ہیں کہ الشرقعالے نے ذیجے عظیم کا یہ واقعہ بیان کرکے آخر میں اس بات پرقصے کو حتم فرمایا ہے:۔
بیان کرکے آخر میں اس بات پرقصے کو حتم فرمایا ہے:۔۔
و ہارگے تا عمد یک و قطعے کے اُنہائے ۔۔۔

د الصّافات آیت عمّلا)

اُ ورہم نے برکت نازل کی اُسپراور اسمٰق بر'' عَلَیْهِ کی ضمیر کا مرجع ذبیج قرار دیا ہے اور یہ ترجمہ کیا ہے ۔ ''اورہم نے برکت نازل کی اُس ذبیج پر اور اسمٰق پر'' اسکے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ یورا قصتہ بیان کرنے سے بعد اسمٰق علیہ السلام کی اِشار

جندادل ك ذكر اس بات سے لئے قطعی صراحت ہے كہ صاحب قصد لا كا حضرت اسحق كے علاوہ ہے اور وہ صرف حضرت اسمعیل علیدات لام ہی ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں بہ بات بھی طے شدہ ہے کہ یہ واقعہ مکہ تتحرمہ کے قریب منی کے میدان بیں سیش آیا۔اس لئے اہل عرب میں زمانہ قدیم سے جج سے ووران قربا تی کا طریقیدرانج ر با ہے۔ چنا بچے جومین ڈھاجنت سے ذبح سلے لئے اُ تاراکیا تھا اُس کے سینگ بیالها سال تک خاند تعبد سے اندر کتھے د ہے ہیں ۔حافظ ابن کثیر شنے اس کی "ائىدىس كىڭ ايك روايات تىقل كى بىس-حضرت عامر معتبی کا پہتول تھی منقل کیا ہے :۔ ئیں نے اس مینڈھے سے مینگ کعبہ کے اندرخو د دیکھوہیں'' دا بن کتیر چه ص<u>مه ۱۸</u>) مشہور محدث سفیان توری فراتے ہیں کہ اس مین ڈھے کے سببنگ کسل خانه کعبہ میں نشکے دہے یہاں کک کرجیب جماح بن تو<sup>مف</sup> سے زیانے میں کسی حاوثہ سے کعبتہ التشریب آنسٹ زدگی ہوئی تو میہ سينك تعيي جل كيز ا بن کثیر ج ۲ ص<u>ال</u>ا ا وریّاریخی روا پات سے بیر بات تا بت ہوئی ہے کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کمد کمرم ہم تھیم رہے ہیں نہ کہ حضرت اسماق علیہ است لام کہ لہذا ذرجے عظیم کا واقعہ حضر ہے۔ اسمعیل علیہ انسلام سے ساتھ پیش آیا نہ کہ حضرت اسماق علیہ انسالام سے ساتھ پیشس آیا۔ رہیں وہ روایات جن ہیں مختلف صحالیہ وَنالِعین سے بارے ہیں مُدکورسے كرأ مخول نے ذہیج حضرت اسخی علیه الت لام كو قرار دیا ہے ۔ ان سے بارے میں حافظ ابن کثیر کی رائے قربن قیاس معلوم ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں :-أتشربي مبترجات بالكين بظامريه سادك اقوال كعالا حباد ( نومسلم عالم ) سے منقول ہیں ۔ اس کئے کرجب و ہ حضرت عمرہ کی خلا<sup>ت</sup> مين ميهو ديت حيود كراسي لام قبول كيا تها توحضرت عمر تحواليني فراني كتابوں كى باتيں سئا يا كرتے تھے ، بعض او قات حضرت عمران كى بالبیس سن لیاکرتے ہتھے ،اس سے اور توکوں کو مھی گنجائش ملی اور

المفول نے مجی کعب احبار مسے روا یا ت مسئنگر انتفین نمفل کر اسٹروع کیا۔ ان روایات میں ہرطرح کی رطب ویالیں ہاتیں جمع تنفیں ،سیکن اس امّت کو ان با توں ہیں ہے ایک حرف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ والسّراعكم"

د تنفسیرا بن کشید جه ص<u>ه ک</u> الغرض قرآن صکیم نے حضرت اسمعیل علیه الت لام کا دکر ببیت اللّه کا تعمیری بذکره ، تمعمیر محرت وقئت حضرت ابرائبيم عليه استلام اورحضرت اسمعيل عليه استلام كي دُعا ومناجاً أ ا قامت صلوٰة كا استمام، مناسك جي كابيان اوربيت الشركا مركز توحيد سون كاعلان، نہایت وضاحت کے ساتھ کئی جگہ بیان کیا ہے۔ ذیل کی آیات انہی تذکر وک تیل ہی۔

> فَرْأَ فِي مُصْمُونُ إِنَّ أَدَّلَ بَيْتِ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِسُكَّةَ مُلْوَكًا وَ هُدًى لِلْعُلَمِينَ. الح

بیٹک بہلا گھرجو انسانوں سے لئے دخدا پرستی کامرکز ) بنایا سمیا وہ مہی دعبا دن گاہ) ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور تمام انسانو ے لئے سرحیث مذہ ایت اسمیں ( دین حق کی) روشن نشانیاں ہیں ا ان میں سے ایک مقام ابراہم ہے دمینی حضرت ابراہم علیہ السلام، کے کھٹے سہونے اور عبارت کرنے کی جگہ جو اُس وقت سے لے کر آج تک بغیر کسی شک وسٹ مشہور دمعین رہی ہے) اور جوکوئی اُسکے حدود میں داخل ہوا و ہامن وحفاظت میں آگیا اور الٹر کی طرف سے لوگوں سے لئے یہ بات صروری ہوگئی ہے کہ اگر اس گھر کا سنجنے کی استطاعت یائیں تواس گھر کا ج حریں اور جو کوئی اس حقیقت سے ا نکاد کرے تو یا درکھوالٹرکی وَات تام دنیاہے۔ بازے '' وَ إِذْ جَعَلُنَا الْبَيْتَ مَثَابَتُ لِلنَّاسِ وَآمُنَّا الْحَ

(بقره آیات <u>۱۲۵۰ کا ۱۲۹</u>۰)

'اور روه وقت معی قابلِ ذکرہے )جس وقت ہم نے خانہ کعب

بدایت کے جراغ

كولوگون كامعبدا ورمقام امن مقرر كبإ دا ورآخري امت محديبه كومكم ديا كەبركت كے لئے) مقام ابراہيم كونماز پڑھنے كى مجكہ بناليا كرواور ہم نے ابراسمیم اور اسمعیل کی طرف تھی جیجا کہ میرے اس گھر کو خوب باک رکھا کر و بیرونی اورمقابی لوگوں کی عباوت سے لئے اور رکوع وسیجدہ كرنے والوں كے واسطے ، زاور وہ وقت بھى بادكرنے كے قابل ہے ، جس وقت ابر اسیم نے عرض کیا اے میرے پر ور د گار اس جگہ کو ایک آبا دست مہر بنا دیجئے امن وامان والا اور و ہاں کے لیسنے والوں کو مجلوں ى قسم سے بى عنایت كيجئے ان كوجوكہ اللّه بيراور روز قيامت پر ايمان ر محتے ہوں ، اللہ تعالے نے فرمایا اور اُس منص کو بھی جو کا فررہے البیح تنخص کومقور ہے روز لینی دنیا میں توخوب آرام روں گا، تھے آسس کو کشاں کشاں عذاب دوزہے میں پہنچا دوں گا اور وہ مُری مُگہ ہے رسنو کی . اورجب أتفاري من ابراميم دعليه السّلام) ديوارس خانه كعبه كي اور اسمعیل دعلیہ السلامی بھی داور یہ کہتے جائے تھے ، اے ہمارے يرور دگاراېم سے قبول فرمائي بلات به آپ خوب سننے والے اورجانے

والحبيء اے ہمارے پرور بگارا درہم کو اینا اور زیا دہ مطبع بنا لیجئے اورہما ہی اولا دیں سے تعبی ایک الیبی جماعت پیدائیجئے جو آپ کی فربا نبردار ہو اور ہم کو ہمارے جے کے احکام بھی بٹا دیجئے اور ہمارے مال پر توجہ فرمائیے اور فی الحقیقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے اور

اے ہمادے پروروگار اور اس جماعت کے اندر آن ہی میں کا ایک ایسا رسول بھی مقرر تیجئے جوان لوگوں کو آپ کی آبیت بیں پڑھ پڑھ کرسنایا کرے اور اُن کوکتاب دالہی) اور دانا فی کی تعلیم ویا کرے اور اُن کو پاک کروے بلاسٹ بہ آپ ہی ہیں بڑے زبرو رٹے حکمت والے۔

وَاذُ بَوَ أَنَا رِلِ بُوا هِيْمَ مِكَانَ الْبِينْتِ اَنْ كَلَّ إِنْ تُنْفِيلِهُ شَيْئًا وَكَلِيتُرُ بَيْتِي لِلتَظَائِفِينَ. 1 مِ

دالج آیات میتا تا پیتا)

داور وہ وقت بھی قابل ذکرہے، جب ہم نے ابر اہمیے کے لئے فائد کعبہ کی جگر مقر کردی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کونٹر کی مذکر نا، اور میرا یہ گھران کولوں سے لئے پاک رکھنا جوطوات کرنیوا کے بہوں، عبادت میں سرحرم رہنے والی ہوں. دکوع سجدہ کرنے والے ہوں۔ (اور حکم دیا کہ) کولوں میں جے کا اعلان کردے لوگ تمہارے پاس ونیا کے تمام دور دراز راہوں سے آیا کریں گے پاپیادہ اور ہم طرح کی سوادیوں پر جومشقت سفرے تھی ہوئی ہوں گی۔ وہ اس لئے آئینے کہ اپنے کہ اپنے کہ اپنے کہ اپنے کہ اپنے کہ اپنے فائدہ پالے کی جگہ میں حالت ہوا ہیں اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر النہ کا نام لیس جواس نے اسمنیں ہے تھے ہیں۔ بھر اس میں سے خود بھی کھائیں۔ بھر اس میں سے خود بھی کھائیں۔ بھر اس میں کھائیں۔ بھر اس میں کہیں اور اس قدیم کھر اپنامیل کی اور اس قدیم کھر اپنامیل کی اور اس قدیم کھر کی کا طواف کرس اور اس قدیم کھر

دیہ تھاتعبر کعبہ کامفصد) اور جو کوئی النٹر کی قائم کر دہ حرمتوں کا احترام کرے تو بیرا سکے دب سے نز دیک خود اس کے لئے بہتر ہے اور بہارے لئے مولیتی جانور حلال کئے گئے ماسوا اُن چیزوں کے جو تمہیں بنائی جاچی ہیں لیس بنوں کی گندگی سے بچوا ور حجو تی ہاتوں سے بہتر کرو۔ یکسو ہو کر النٹر کے بند ہے بنواس کے ساتھ کسی کوئٹر کی بندر کو اور جو کوئی النٹر کے ساتھ سٹرک کرے توگویا وہ آسمان سے شکروا ور جو کوئی النٹر کے ساتھ سٹرک کرے توگویا وہ آسمان سے گرکیا اب یا تو اُسے پرندے اُچک کے جا تھی کے باہوا اسکوکسی دوروراز جگر بھینک دیگی۔

یہ ہے اصل معاملہ داسے ہولو) اور جوالٹر کے مقرر کروہ، شعائر دیا دگار مگر، کا احترام کرے تویہ دلوں کی نقوے کی بات ہی تہیں ایک وقت مقرریک ان دقربانی سے جانوروں) ہے۔ فائدہ اُسطانے کاحق ہے ، بھراُن دسے قربان کرنے) کی جگہ اسی قدیم

گھرکے پاس ہے۔ وَالْبُنُ نَ جَعَلُنْهَا لَكُوْمِ شَعَا يُسُواللّٰهِ الْحُ رائج آبات علامت المحت

اُور قریا تی ہے اور قریا کو ہم نے تمہارے گئے شعائر السر میں شامل کیا ہے ، تمہارے لئے ان ہیں مجلانی ہے ۔ لیں اُنہ ہیں مواکر سے اُن پر الشرکا نام او اور حب قریا تی کے بعد اُنکی پیشتیں زمین روئ وائیں دمینی پوری طرح ذبح ہوجائیں ، تو اُن ہیں سے خود مھی کھاؤ اور اُن میں بھی کھلا کو جو افنا عت سے بیٹھے ہیں اور اُنکو مجی جو اپنی حاجت سیش کریں ، ایسے ہی ہم نے اِن جانوروں کو مہارے لیے مستحرکی ہے ناکہ تم مشکر او اگرو۔

تمہارے کئے سٹر کیا ہے تاکہ م سکراد الرق بنہ اُن دقر بانیوں) کے گوشت المدکو چہنچئے ہیں اور نہ خون مگر اُس کو تمہا را مقولی پہنچیا ہے۔ ایسے ہی اُس نے اُن دجا نوروں ا کو تمہارے کئے سٹر سے ہاکہ اُس کی بخشی ہوئی ہوایت پرتم اُسکی تکبیر کر واور اے نبی بن دت و یدونیکو کا دوں کو ''

سیدیا اسمعیل علیہ اسمام کی آولاد سند اسمعیل علیہ استلام کی اولاد کا دکر قرآن تحیم یا امادیث نبوی میں تفصیلاً نہیں ملت، البتہ تورات نے ان کی تفاصیل بیان کی ہیں۔ تورات سے قول کے مطابق سیدنا اسمعیل علیہ السلام سے باز او لائے مقے جو بعد میں بازہ سردار کہلائے اور یہ ہی قبائل عرب سے جداعلی بنے ہیں۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی آیک لڑی کا نام بن امہ یا محقاقہ ہی بیان کریا جا تا ہے۔ تورات کی تصریح کے مطابق ان لوگوں کے یہ نام ہیں:۔ کیا جا تا ہے۔ تورات کی تصریح کے مطابق ان لوگوں کے یہ نام ہیں:۔ نابیت ، قیدار ، او بنیل ، تہشام ، منت اع ، تومہ ، منشآ ، عداد

ہ ایت کے چراغ

تیماً ، بطور ، نافیش ، قیداً ۔ یہ اپنی جاعتوں کے بارہ رئیس ہتے۔

اِن مِن وَوْ بِرْے عِلْے نابت اور قیدار نے مہت شہرت یا بی ،عرب مورضین نے

مجی ان کے حالات بیان کئے ہیں۔ نابت کی اولاد اصبی بالحجر کہلائی اور قیبدار کیسل اصحاب الریس کے

نام سے شہور ہونی اِن مردو کا ذکر قرآن کھیم میں موجود ہے۔

ستیرنا اسمعیل علیه الت لام کا ذکرمبارک قرآن حکیم میں منعد و بار آیا ہے ، ان میں ایک جگه ذرجی عظیم" والی آیت ہے اور ڈو مقام پر اُس بین ارت کے موقعہ پر

سيدنا اسمعيل عليه التلام در الرسيخيم فران حريم

دُراً یا ہے جبیں حضرت ابراہیم علیہ التلام کو اولا وکی بٹارت دی گئی ہے اور سورة مریم میں اُن کا نام نے کران کے اوصاف جمیلہ بیان کئے گئے ہیں :مریم میں اُن کا نام نے کران کے اوصاف جمیلہ بیان کئے گئے ہیں :دَادُ دُرُنِی اَلٰکِتَابِ اِسْمُعِیْلَ اِنْکَانَ صَادِ تَ

الْوَعُدِ وَكَانَ رَسُوُلًا نَبِّيتًا.

وَكَانَ يَا مُسَرُاً هُلَدُ مِا الصَّلَوْةِ وَالنَّرْكُوةِ وَكَانَ

عِنْدُكَ بِهِ مَوْضِيًّا. ورمِيم آيت ١٥٥٠ مه ١٥٥٠

آوریاد کروکتاب ساسمعیل کا ذکر، بلاست وہ وعدہ کے بڑے سے اور وہ کم کرتے تھے اپنے گھر کے بڑے سے اور وہ کم کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا اور وہ تھے اپنے پرور دگار کے نزدیک

پسنديره ـ"

وَاسْلِعِیْلَ وَادْسِیْسَ وَذَا الْکِفْلِ کُلُّ مِّنِیْ مِنْ وَالْمُولِیْ کُلُّ مِنْ مِنْ الْمُسَارِیْنَ وَادْ کُلُا الْمُسَارِیْنَ وَالْمُنْ الْمُسَارِیْنَ وَالْمُنْ الْمُسَارِیْنَ اور وَوالْمُعْلُ یُرسب مبرکرنے مورا درایش اور وَوالْمُعْلُ یُرسب مبرکرنے

وانوں میں سے بھے۔ اور اُن سب کوہم نے اپنی جمت خاص میں شامل کرلیا، بلات بوہ سب نیکو کا رول میں سے ہیں ''

سیرنا آسمعیل علیه السلام کی وفات ایک سوچنیس علیه السلام نے ایک سوچنیس ۱۳۹۱) سال کی عمر میں وفات پائی ،اس وقت اُن کی اولاد کاسلسله دور دراز علاقول میں جیس کی عمر میں وفات پائی ،اس وقت اُن کی اولاد کاسلسله دور دراز علاقول میں جیس کی اور مصر کاستامل میں ور مصر کا شامل میں ور مورضین سے مطابق حضرت اسمعیل علیه استلام اپنی مال حضرت ہاجرہ سے میہاو میں بیت النہ کے قریب حرم سنریون میں مذبون میں والنداعلم والنداعل والنداعل و النداعل و النداعل

## منائع عبسركر

سب الدی میما و و گھرخداکا سب الدی متقات میرسے پہلے و نیا کے مختلف حصوں میں ہتوں اور ستاروں کی پرست کے لئے مسکل اور مندر موجود تھے اور اُن ہی کے نام پر بڑی بڑی عمارییں بنائی جاتی تھیں۔ مقرور قلعہ بعلیٰ اور مندر تھے ، کنوانیوں نے مشہور تلکے ہیکل اور مندر تھے ، کنوانیوں نے مشہور قلعہ بعلیٰ میں اسی بعل کامشہور ہیل بنایا تھا جو آج یک یا دگار چلا آر ہا ہے ۔ غرق کے باشندے 'واجوں'' مجھل دیبی کے مندر پرچڑھا دے چڑھا انے متعے جسی شکل انسان کی اور جسم مجبل کا تھا۔ جسی شکل انسان کی اور جسم مجبل کا تھا۔ حسل شکل انسان کی اور جسم مجبل کا تھا۔ کے باتھ چاند کو بھی دیوی بناکر پوجا ہے اور اسکے کے بڑا ہیکا تعمیر کیا۔

الئے بڑا ہیکا تعمیر کیا۔

الئے بڑا ہیکا تعمیر کیا۔

الٹے بڑا ہیکا تعمیر کیا۔

الزیمیوں نے حضر شہر کے اور پاک دامن مربم کے بنت بناکر کلیساؤں اور بیک دامن مربم کے بنت بناکر کلیساؤں اور بیک دامن مربم کے بنت بناکر کلیساؤں

صلدا ذأبي

بدايت كيح چراغ

کوزشت دی به بند پول نے مہاتما بدھ ، رامچندر ، مہاویر ، اور مہاد پوکو دیوتا اور اوتار اوتار کر اور کالی دیوی ،سیتا دیوی اور پارسی دیوی شے ناموں سے ہزادوں بتوں کی بیت کی بیت کے لئے بڑے بڑے مندر تعمیر کئے ۔ کی بیت کے لئے بڑے بڑے مندر تعمیر کئے ۔ کی بیت کر اِن سب کے برکس صرف خدا کے واحد کی بیت اور اُسی کیتائی کے اقراد بین سیر نیاز حجمکانے کے لئے دنیا کے بتکدوں بین بیملا اور سب سے بہلا تھر اور اُسی کے بہلا تھر ایس بیملا اور سب سے بہلا تھر

وه ونياس تقرست يبلاخداكا خليل ايك مماريقاص بناكا

تعمید کوئی۔ زمین پیدائی نہ ہوئی تھی اس خطر پر صرف بائی ہی بانی خطا اسوقت موجودہ خانہ کعبد کی جگہ بانی پر ایک تشیف قسم کا حجاگ رہا کر تا تھا ۔ یہ ہی جگہ کعبۃ اللہ کی تھی ۔ کہا جا تا ہے کہ ملا نکمۃ اللہ اسکے اطراف طواف کیا کرتے ہتھے ۔ چرجب اللہ نے زمین بیدا کرنی جاہی تو اِسی جھاگ والے حصے سے زمین کا آغاز ہوا اور بانی کے شخصے پر زمین آگئی ۔ کعبۃ اللہ و لیے ہی اُمجراہوا برقرار رہا جو چھو لئے طبیلے کی شکل میں تھا۔

جب حضرت آوم علیہ الت لام زمین پرا آ ارے گئے تو الٹرتوالے نے اسنے اسم برا آ ارے گئے تو الٹرتوالے نے اسنے اسم برا آ مرم علیہ السالام نے اسنے اسم اسم اسم اسم اسم کا مختوب کے اسم کا مختوب کے اسم کا مختوب کے اسم کا طواف کریا کرتے ہے۔ اس کا طواف کریا کرتے ہے۔

تماجا آہے کہ کعبۃ التروش مرتبہ میر کیا گیا۔ کسی عربی ثناعر نے اس کو شائل کی منظم کیا ہے۔ ثلاثی منظم کیا ہے :۔

بنى بيت رب العرش عشرٌ فَنْ هُمَ مَا الله المَّالِمُ اللهُ مَا اللهُ المَّالِمِ الْمُرَامِ وَ الْمُرَّا اللهُ الكَارِامِ وَ الْمُرَامِ الْمُلَاثِكَ اللهُ الكَارِامِ وَ الْمُرَامِ الْمُلَاثِكَ وَاللّهُ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللل

وعبد الله بن الذبير بَئِلُ كُذَا

بناة حجّاج وهاذا مستشمر

النّركا يرگھروش مرتب از مرزوتعميركياگيا۔

(۱) فرستوں نے (۲) حضرت آدم عليه التلام نے (۳) حضرت شيث عليه التلام نے (۵) قوم عمالقہ نے (۴) قبيله عليه التلام نے (۵) قوم عمالقہ نے (۴) قبيله جُرهم نے (۵) قضی نے (۸) قریش نے (۹) عبدالترین زبر شنے (۱) جاج بن یوسف جُرهم نے (۵) قضی نے (۸) قریش نے (۹) عبدالتلام کو تحبه النّ کا بانی اول کہا ہے۔ وہ اور اُن کے صاحرادے حضرت اسمعیل علیه التلام اسکے معمارا آول تماری کے بین آگر جہ کعبۃ النّہ کی وجود دنیا کے دوز اقل ہی سے تسلیم کیا گیا ہے لیکن اس کی باقائدہ تعمیر دعمارت سازی حضرت ابراہیم علیہ التلام سے قبل وجود میں بنا ہی کہا ہے۔ میں بنا ہی کی بنا قائدہ تعمیر دعمارت سازی حضرت ابراہیم علیہ التلام سے قبل وجود میں بنا ہی کئی بنا ہی بنا قائدہ تعمیر دعمارت سازی حضرت ابراہیم علیہ التلام سے قبل وجود میں بنا ہی کئی بنا ہی بنا قائدہ تعمیر دعمارت سازی حضرت ابراہیم علیہ التلام سے قبل وجود میں بنا ہی کئی بنا قائدہ تعمیر دعمارت سازی حضرت ابراہیم علیہ التلام ہے۔ قبل وجود میں بنا ہی کئی بنا قائدہ تعمیر دعمارت سازی حضرت ابراہیم علیہ التلام ہے۔ قبل وجود میں بنا ہی کئی بنا قائدہ تعمیر دعمارت سازی حضرت ابراہیم علیہ التلام ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا

مانظ ابن مجرعسقالی فی فی الباری میں ایک روایت نقل کی ہے کہ سبت النگر کی سب سے مہانی بنیا دحضرت آوم علیدالت لام کے باعقوں رکھی گئی اور ملائکۃ النّرنے ان محووہ رقام تا یا جہاں تعبہ کی تعبیر بہوئی تھی مگر ہزاروں سال کے حوادث نے عرصے سے اسکو بے علامت کر دیا تھالیکن ہر دور میں وہ ایک شیلہ یا انجری ہوئی زمین کی تنگل میں موجود تھا۔ یہی وہ مقام ہے جسکو وحی البی نے سے دنا ابراہیم علیدالت لام کو بنایا ، انحفول نے حضرت اسمعیل کی مدوسے وہاں تھو وٹا ابراہیم علیدالت لام کو بنایا ، انحفول نے حضرت اسمعیل کی مدوسے وہاں تھو وٹا با قاعد ہ تعمیر کی گئی ۔

نی دیوار اسم علیه است کو جس پیمر بر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم علیہ استلام کعبتہ التّر کی دیوار اسھارے سفے وہ غیر محسوس طور پر بلند ہوتا جاتا تھا بہاں تک کہ کعبتہ التّر کی دیواریں اپنی بلندی تک آگئیں۔ یہ ہی پیمر آج 'مقام ابراہیم'' کے نام سے معروف ہے جسے بیمجے طواف کی دور کعیت ا داکی جاتی ہیں۔

جب تعمیراس مدیر بہنی جہاں آج تجراسو دنسب ہے تو جبرئیل ابین نے اُن کی رہنمانی کی اور تجراسو دجو قریب کی بہاؤی ہیں منجانب الندمحفوظ عقب

کال کر دیا۔ یہ جنت سے نازل شدہ پتھرتھا گاکہ وہ کعبۃ اللّہ میں نصب کر دیا جائے۔

تعبہ اللّٰہ کی موجودہ تعمیر کے بارے میں نیفصیل کھی ٹاریخی حیثیت تھتی ہے۔

نبی کر بم صلی اللّہ علیہ ولم کی عمرشریت ہوئی تھی 'یہ وہ زمانہ تھا جبکہ قریش اُ سکے

بڑے سیلاب کی وجہ سے عمارت کعبہ منہ دم ہوئی تھی 'یہ وہ زمانہ تھا جبکہ قریش اُ سکے

متولی اور گرال کا دیمتے۔ سیلاب کے اختیام پرقریش سے سرداروں نے اسس کی

از سرنو تعمیر کرنی جاہی اور اسکے لئے انھوں نے یہ طے کیا کہ اِس تعمیر میں حلال ویک

روسیہ استعمال کیا جائے۔

ریه مسلمان میاجات. اس طرح تنعمیرشروع کی گئی نسین سرمایه نم نابت هوا اور حلال روبپیرفرا جم

نہ ہوسکا مشورہ کے بعد اُمھوں نے طے کیا کہ جسنفد اُمھی تعمیر میں ہوسکے کر دی جائے۔ چنا بچہ اساس ابراہیمی کا کچھ صقہ رجسکا نام خطیم کعبہ ہے انتھمیرے رہ گیا بنعمیب کر کی اساس میں دوسرانغیریہ کیا تحد خانہ کعبہ کے قطو دروازوں ہیں سے آیک مغربی وروازہ بند

اسان میں دوسرانگیر پر کیا قدعانہ تعبہ کے دو درواروں ہیں سے ایک تعرب دروارہ ہی کردیامشرفی دروازہ بانی رکھیا۔

تردیا سنرو در دارہ ہاں رہا ہے۔ تبسرانغیر یہ کیا کہ نما مذکعبہ کی چوکھٹ کو اپنی انسلی حالت سے تبدیل کرکے مرت اُوئے اگر ویا۔

نواعد ا براہمی میں برتبدیلی اینے اپنے مفاوات کے بخت کی گئی تھی اسطرح وہ جسکو چاہئے محقے خانہ کعبہ کے اندرجانے سے روک دیتے مخفے۔'

ت من من من کی میں کہ فتح ہوا اس کامی دور کا مکر معظمہ میں آغا زموا۔ خوا نہ کعبہ کو اشار سنرک سے باک کیا گیا اور اسمیں داخلہ کو عام کر دیا گیا۔ نیکن آخروقت بعنی جرائے نہوت گئی ہونے نہ کہ میں میں جائے نہوت گئی ہونے تاکم کی تھی ۔ نہوت گئی ہونے قائم کی تھی ۔ نہوت گئی ہونے قائم کی تھی ۔ خلافت داست و ہیں جبکہ اسسالام کہ مکرمہ وید بینہ منورہ سے نکل کرعرب وغیم میں جبل گیا مقا اسوقت تھی اس جانب توجہ نہ دی تھی۔ ان ادوار میں خانہ کعب

و مجم میں بہیں گیا تھا اسوفٹ ہی اس جانب توجہ نہ دی تھی۔ ان اد وار یں جا تہ صب کے یہ بینوں تنغیرات برستور باقی رہے بسسے ملکِ شام ہیں حصرت معا و بدرخ کی حکومت تھی ۔

حضرت معاویہ بن سفیان نے اپنی وفات سے قبل اپنے بیٹے بزیر بن معاویہ کواپنا جائٹین وخلیفہ 'ا مزد کیا۔ جنانچہ و فات سے بعد بزیر بن معاویزی بیعست ملداول

ہرایت کے چراغ

لوگوں نے قبول کر لی کئی اسکی بیعت سے مہمت سے لوگوں کو اختلاف بھی تھا۔

بعض اسسلامی ریاستوں بیں اسکی مخالفت بھی ہوئی کیا۔ مکہ مرمہ بیں جو دار الاسلام واس طور پر مدینہ منور و بیں اس بیعت کا استقبال نہ کیا گیا۔ مکہ مکرمہ بیں جو دار الاسلام و دار الایمان کی حیثہت رکھتا تھا اسمبیں بھی اس بیعت کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی اور لوگ سے فلیفہ کی تلاش ہیں تھے۔ حضرت عبد النہ بین زبیر اس وقت قریش کے لوگ کے حیثہت سے براعتما و اورصا حب علم تقوی بزرگ کی حیثیت سے معروف تھے مکمکرمہ میں لوگوں نے اصراد کر سے ابخے ہانخ سیعت کرلی اور اسمنیں اپنا خلیفہ نامزو کر لیا۔

اس بیت کی اطلاع جب بزید بن میاویُدگو ہوئی تو وہ غضبناک ہوا اور ابت دامً مصالحت و بات چیت کے لئے اپنے فاصد کو مکہ مکرمہ روا نہ کیا ، لیکن یہ بات چیت ناکام رہی ، آخر کار بزید بن معاویُد نے اپنی فوج کے ایک سروار سلم بن عُفیہ کو حضرت ابن زبیر ہو گئی وقات ہوگئی ۔ وفات سے قبل اُس نے اپنی فوج کے ایک اور سروار تحصین بن نمیر مسلم کی وفات ہوگئی ۔ وفات سے قبل اُس نے اپنی فوج کے ایک اور سروار تحصین بن نمیر کندی سواس ہم کے گئے نامز دکر دیا اس نے مکہ تحرمہ بنچ کرسخت صلاکیا ۔ حضرت عبدالسّر بن زبیر نے چند و ن اس کا مقابلہ کیا بھر بعد مشورہ حرم شریف ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ بن زبیر نے خوش بن اور اُس کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا اور اپنا د باؤسخت تمرد یا ، کہا جا اُس کے حضین اور اُس کے ساتھیوں نے بہا اُس کے اور سے خانہ کو بین ( اگو بی ) کے ساتھیوں نے بہا اُس کے اور سے خانہ کو بین ( اگو بی ) جلائے جس سے خانہ کو بیکی ارت کوسخت مقصان بہنجا ۔

اسی طوفان برتمیزی می حصین کو ملک شنام سے خبر کی که بیزید بن معاوید در کا انتقال ہوگیا ہے۔ اس خبرسے فائدہ آٹھا کر حضرت عبدالعثر بن زبیر نے قربیش کے چند بااثر افراد کو حصین کی طرف بھیجا آگہ گفتگو کریں ان بین شہورصی بی رسول حضرت عبدالعثر بن عمرود بھی سٹریک تھے اُتھوں نے تصین کو ملک شنام والیس ہوجانے پر راضی کرلیا اس طرح سناہ ضی فونہ افرق اورکہ میندا

اس طرح بیرنامرسی فضیه اختتام کومیه بیا. اسکے بعد صفرت ابن زبیررہ نے قرایش کے بااثرافراد کوجمع کیا اور اُنھیں اپنی خالہ اُم المومنین عائث صدایقہ کی وہ روایت بیان کی جسکو وہ اکترسنا کرتے تھے۔ خالہ اُم المومنین عائث صدایقہ وہ دوایت بیان کی جسکو وہ اکترسنا کرتے تھے۔ کو بہ خواہ شن کھی کہ خانہ کعبہ کو ابراہمی بنیا دیر بور اکر ویا جائے، قراش نے خوج کی تمی کے باعث حطیم کو خانہ کعبہ سے خارج کر دیا تھا لیکن اسکو گراکر از سرنوشعمیر کرنے ہیں بعض نومسلموں کے قلوب میں شکشتہ اسکو گراکر از سرنوشعمیر کرنے ہیں بعض اوس سے آپ نے اپنا اوادہ ترکیب بیرا ہوجانے کا اندلیث مقا اس نے آپ نے اپنا اوادہ ترکیب

اب جبکہ کمرمر میں خلافت کمل ہوگئی ہے تو مجھ رسول کرمے صلی النہ علیہ ولم کی خواہی کو پوری کر دنیا چا ہے اور النگر کے گھر کاخی بھی مہی ہے کہ اسکو اپنی قدیم بنیا دول پر قائم کر دیا جانا چا ہیئے۔ اس دائے گی اگر چواکٹر صحابہ نے نائید کی کسین تعیف نے خاص طور پر حضرت عبد النگرین عباس نے مخالفت میں کہ اگر سیاسا جل جا تو م آنے والا خلیفہ اپنے پینٹروی مخالفت میں خانہ کعبہ کوتھیل کا میدان بنا لے گئے۔

آخرگاریه طے مبوا کہ خار کتیبہ کو بنار ابراہمی پر قائم کردیاجائے۔ چنانجے۔ اسکو گراکر قوا عد ابراہمی پراز سرنو قائم کردیا گیا۔ یہ خار کعبہ کی نویں تنعمیہ تھی جوجفرت

عبدالترین زبیرے ماعقول بوری ہوتی ۔

اس طرح خانہ تحیہ کے وہ تمینوں تغیرات ختم کرد نے گئے اور خانہ کعبہ اپنی آسلی حالت پرلوٹ آیا۔ بھر ملک سٹ م بس پر بدین معاویتی کی وفات کے ابد لوگوں نے اسے بیٹے معاویہ بن پر یوکو اپنا خلیفہ تسنیم کولیا کیکن اِس خدا ترس بیٹے نے تابئ ون اسے بیٹے معاویہ بن پر یوکو اپنا خلیفہ تسنیم کرلی کو ہیں ایسی خلافت پر رہنا نہیں جا ہتا ہے بعد بہ کہ کرخلافت سے دستبروا رس کرلی کو ہیں ایسی خلافت پر رہنا نہیں جا ہتا جسکی بنیا دظام اور فساد پر رہی ہے ۔

ا سے بعد لوگوں نے عبد الملک بن مروان کو اپنا خلیفہ بنالیا عبد الملک بن روا
فی مدینہ منورہ کی گورنری کے لئے حجاج بن پوسف کو نا مزد کیا اور کم ویا کہ بزیر بن موات کی ناکام مہم کو پوراکرنے کے لئے مکہ مکرمہ روانہ ہوجائے ۔ حجاج نے مکہ مکرمہ بہنچ کے حملہ کیا اور شدید معرکہ کے بعد مگر مگر مریز قصفہ کرلیا ۔حضرت عبد الله بن زبر براغ اور ان کے مہت ساد ہے ساتھی اس معرکہ بیں شہید ہوئے ۔ یہ واقت مت جرکا ہے۔ اس معرکہ بیں شہید ہوئے ۔ یہ واقت مت جرکا ہے۔ اس نو برزا نے امیر عبد الملک بن مروان کو لکھا کہ ابن زبر رہ نے ہمارے آبار واجد او قریب کی بنار کر دو تعمیر کوبہ کو منہ دم کرنے خانہ کوبہ کی تعمیر عبد یہ ہمارے آبار واجد او قریب کی بنار کر دو تعمیر کوبہ کو منہ دم کرنے خانہ کوبہ کی تعمیر عبد یہ

برایت کے تیراغ کی ہے اس بارے میں امیر المومنین کی کیا را سے ہے ؟ عبدالملك ببن مروان نفضكم دياكه خانه كعبه توابيخ آبار واجدا دكي بناكروه بنیا د وں پر دوبار وتنعمیرکر دیا جائے جیاشخہ حجاج بن پوسٹ نے خانہ کوئیہ کومنہ کوم بنارِ قرنیش پر از میرنوشعمیر کردیا اور اس تعمیری و دنمینوں امورشا مل کرد میکے گئے۔ (۱) صطبيم كوخانه كعبه سي جُداكر و بالحيا ۲۱) خانہ کعبہ کے وونوں درِ واز وں میں سے ایک مغربی دروازہ بند کردیا گیا۔ (۳) كعبه كى جوكهت كوسابقه كى طرح بلندكرو يأكبا . بہ خانہ کعبہ کی دسوس تعمیر حدید مقی جومت ہور زبانہ گور نرجی ج بن یوسف کے اسھول عمل تیں آئی اور آج سے بیماچ مطابق سے دون پر قائم ہے۔ ر ہا جاتا ہے کہ اس تعمیر سے بعد عبد الملک بن مروان عمرہ اداکر نبی غرض سے مكه مكرمه آیا . بیت الشرك طوا ف کے بعد پرکلمات محم :-قَاتَلَ اللَّهُ ابنَ الزّبيرحيثُ يَكُذِبُ عَلَى أُمِمْ المَوْمِنِينَ عَايَسُتهُ "ألت الزبيركا بُراكرے أس نے ام المؤمنين حضرت عائشة يرحبونى بات نسوب كردى كه دسول الشُصلى الشُرعلية ولم نے تعمير كعبہ شے سلسلے میں اپنی خوامش کا اظہار فرمایا مھا ؟ سین مارث بن ابی ربیعه جنے جومو فعہ برموجود شقے فورس اسکی تردید کر دی اور فرمایا کرمیں نے خو دمھی حضرت عا کشہرہ سے بیہ حدمیث سنی ہے۔ اسپرعبدالملک بن مروان نے افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگا اگریہ بات محهے پہلے معلوم ہوجاتی تو ہیں اِس مغیر کی جرات سرکر نا۔ چنانچے جب پیروالیس ملک بٹ ام بہنجا تو و ہاں کے علمار سے مزید مشورہ لیا كەكميا ئىس ئىجىرئىعبە كواتىنى اصلى جالت پرتىمبىر كردوں ؟ لیکن تخسی نے بھی اسکواس بات کی اجازت بہیں دی، وہ ہمیشہ اسس پر

ا پے دورِ حکومت میں امام مالک بن انس سے فتوی لینا چا ہاکہ خانہ کعبہ کو بنا پر قربیش سے تبدیل کرکے قوا عدِ ابراہیمی پر بوراکر دیا جائے؟
اسپرامام مالک جے نے شختی سے منع کر دیا اور اس عمل کو خانہ کعب کی توہین اور تحقیر قرار دیا۔ اسکے بعد سے کسلہ سمیشہ کے لئے فتم ہوگیا۔
توہین اور تحقیر قرار دیا۔ اسکے بعد سے کسلہ سمیشہ کے لئے فتم ہوگیا۔

اور آج خانہ کعبہ بنارِ فرلیٹ ہی پر فائم ہے مغربی در دازہ بندہے حطب یم خانہ کعبہ سے ہا ہرہے ۔ اور کعبہ کا دروازہ بلند چوکھٹ پر قائم ہے۔ و یتنی النحیات یا الاُختاری دالاُختاری دالاُختاری دالاُختاری۔



ولأدث إسعادت حضرت ابراهم عليه التلام كاعمر شريف جب نشو برس کی ہونی توالٹر تعالے نے فرشتوں کے ذرایعہ المخين بثيارت بهنياني كهحضرت سارة كيطن مسيحي تهبين أتيك اورلا كالهوكا اس کا نام اسحٰق رکھنا۔اسوقت حضرت سارہ کی نم رشریف نوے سال تھی ۔حضر سے اسخق عليه التلام الي برك مهاني حضرت اسمعيل عليه التلام سيخمريس تيراه سال حجو ٹے متھے ۔ حصرت ابراہ ہم علیہ است لام کوحضرت اسحٰق کی بٹ ارت مجھی حضرت اسمعیل علیه الت کلام کی طرح تلی حب حضرت اسمُعیل کی بشارت ملی تفتی تو غَلَا هُرَجِيلِدُهُ ﴿ ایک بُرِه بارلِوْ کا) سے الفاظ سے ملی بھی ۔ اور حضرت اسحٰق کی بث ارت غُلاَ هُ عَلَيْهُ وَعَلَمُ وَالْالرُّكُو) کے الفاظ سے ملی جسی تفصیل پر ہے ؛-خضرت ابراسيم عليهانت لام اورحضرت لوط عليه انسلام كا تاریخی زماینه ایک ہے حضرت لوط علیہ انستانام سیدیا ابراہیم علیالسلام سے بھتیج ہوتے ہیں جوٹ ہرسدوم کی طرف مبعوث کئے گئے۔ قوم لوط كى سرحثى ولغاوت حب أس حد كو پہنچ كئى جوعلم التد ميں كسى قوم سے تباہ و ہربا د کرنے کی آخری صربیونی نے توالٹر تعالے نے آس ے ہے۔ شہر کو اوندھاکر دینے کے لئے چند فرشتے بھیجے اور ساتھ ساتھ حصر اسحتی علیہ التلام کی بٹ ارت مجی حضرت آبراہیم علیہ التلام کوسانے كاحكم ديا ونشيخ ان نشكل بين حضرت ابرالهيم عليه التسلام محي

تھرآئے ۔ چونکہ ابندارً انتخوں نے اپنا تتعارف نہیں کروایا مقا اسلنے

حضرت ابراہم علیہ است ام نے خیال کیا کہ یہ کوئی اجنبی مہمیان ہیں مشغول ہوگئے، اور کچھ دیرنہ گزری تھی کہ ایک بھنا ہوا بچھ ٹوا میں مشغول ہوگئے، اور کچھ دیرنہ گزری تھی کہ ایک بھنا ہوا بچھ ٹوا ان کی ضیافت کے لئے لئے آئے، لیکن مہمانوں نے دسترخوان پر ان کی ضیافت کے لئے لئے آئے، لیکن مہمانوں نے دسترخوان پر اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا اور کھانے ہیں تا تال کیا ، حضرت ابرا ہم علیہ الت لام کو ان پرسٹ ہونے لگا اور یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ہے ملیہ الت لام کو ان پرسٹ ہوئے ہوئے اور یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ہے مسی برے اداد سے نے نہیں آئے ؟ اس سے دل میں کچھ خوف سامھی پریدا ہوا .

آس زمانے کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی کی ضیافت قبول کرنے سے انکاد کرتا تو یہ مجھا جاتا کہ وہ مہمان کی حیثیت سے نہیں آیا ہے بلکونل وغادت کی نیت سے آیا ہے بحضرت ابراہیم علیہ السّلام نے فرمایا محھانے کیوں نہیں ؟

مہمانوں نے اس استقبال کا یوں جواب دیا :۔ ورونہیں ہم تیرے دب سے بھیجے ہوئے فرسٹنے ہیں راسلے محانے پینے کی ہمیں ضرورت نہیں بڑتی ،ہم تو قوم لوط پر عذا ۔۔۔ ازل کرنے آئے ہیں ''

ہوگا آپ نا آمید مذہوں۔

حضرت ابراسم عليه التسلام نے فرما يا مجلا اينے دب كى دہمت ہے کون نا اُمید مہوسکتا ہے ؟ سوائے گمراہ لوگوں کے۔ جب پیگفتگو مهورسی تفتی توستیده سارهٔ قرمیب می کفری مین رہی مقیں اولادی خبرسنگر جبرت سے بولتی پیکاری آئیں اِنکے اس تعجب کو د ور کرنے سے لئے فرست وں نے اِمضیں بھی مہی خوشخری منائى كرتمهارے بال اسخى نامى حليك القدر بديا بروكا بكه مزيديہ بيمي خوشخبری دی کہ اس بیٹے کے بعد یو تا بھی بیقوم مامی عالیتان بنیرو اس وہری بن ارت پرستیدہ سارہ نے فرط حیرت اور تعجب میں اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور سجنے لکیں ہائے میری محم سختی

کیا اب میرے ہاں اولا دہوگی جبکہ میں طرصیا اور بانجھ میں ہون اور یہ میرے میاں تھی تو بوڑھے ہو چکے ہیں ؟

فرشتوں نے کہا تعب نہ کروالٹرکامیں منشاہے اور الشركافضل وكرم توتم ابل خاندان پرتبمیشه بی رباسی-

وستنوں نے سیدہ سارہ کو بیخ شخبری اس کے بھی سائی كراس سے بہلے حضرت ابراہم عليه الت لام كى دوسرى بيوى سيده المحرة سے حصرت اسمعیل پیدا ہو چکے تھے گرستیدہ سارہ اسوقت یک ہے اولا دمخیں اور اس وجہ سے وہ ہمیشہ ملولی خاطب ر رہا

کرتی تھیں " فرشتوں کی آید، حضرت ابراہیم علیہ استلام کی ضیافت، سیّدہ سارہ کا تعجب ، اور فرشتوں کی بث ارت کا ذکر ذیل کی آیات ہیں اس طرح موجود ہے:۔ اور فرشتوں کی بث ارت کا ذکر ذیل کی آیات ہیں اس طرح موجود ہے:۔ وَلَقَدُ حَاءً تُ مُ سُلِّنًا إِبْرَاهِ يُعَرِباً لُبُشُرِي قَا لُوَا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءً بِعِجُلِ حَيْثِيدٍ • الخ

د مود آیات ع<u>الم تا ۱۳</u>۷ تا <u>۱۳۲</u>۷

قرافی مضمون أور بلاست بهارے فرضت ابراتیم سے پاس بشار

ك كرآئ أمفول في الراسيم كوسلام كيا اور الراسيم في ما م كاجواب ديا مقورى ديرك بعد ابراسيم بجيرك كالممنا توشت لائے، اورجب انتخوں نے ویکھا کہ مہمانوں سے باعقراس طرف نہیں برصتے توابر اہیم نے اُن کو اجنبی محسوس کیا اور اُن سے خوف کھا یا۔ مهمان مجن لگے خوف مروم لوط کی قوم پر عداب میلئے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم دعلیہ السّلام ، کی بیوی دسارہ ) جو قریب میں مہری خسی منس پڑیں سے اسکوانتی کی اور اسکے بعد اسکے بیٹے بعقوب

ساری کینے لگیں اے میری کم بنتی کیا میرے اولاد ہوگی جبكه ميں بڑھيا ہوں اور بيرميرے شوہر ہيں بالكل بوڑھے، واقعی بيمجي

عجیب بات ہے۔ فرسٹنیوں نے کہا کیا تم خدا کے کاموں میں تعجب کرتی ہو؟ میں ایک جمہ ایسان کرتیں ہیں۔ اس خاندان کے لوگوں پرتو اللہ و شعالے ای رحمت اور استی برکتیں ہیں۔ بیشک وہ تعربین کے لائق بڑی مشان والاہے "

هَلُ أَمَّكُ حَدِيثُ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكُرِّمِينَ الْح

والذادبات كالمنات شكاكا عنتاي كيا ابراميم دعليه السلام) كمعززمها نون دفرشتون) كي

ڪايت آپ يک پرني ہے ؟ جب کہ وہ اُن کے پاس آئے بھراُن کوسلام کیا ،ا براہم (علیہ السلام) نے بھی کہاسسلام (اور تھینے کیکے کہ) تم انجان لوگسی معلوم ہوستے ہو؟

مجرابراميم ابيع تقمري طرف جلياورايك فربه بجيرا مجنابوا لائے اور اس کو اُن کے باس لاکر رکھ مجنے لگے آپ لوگ کھا تے کیوں \_ نہیں ؟ دجب بچرمجی شکھایا) توان سے دل میں خوف سیدا ہوا۔ اُنموں نے کما نم ڈرونہیں (ہم انسان نہیں بلکہ فرسٹنے ہیں) اور یہ رحمہ کر)

بدایت کے جراع

ان کو ایک فرزند کی بث رت دی جو براعالم دمینی نبی) ہوگا۔ اتنے میں ان کی بیوی دمصرت سیارهٔ جونهیں تقریب تفری شن رہی تقیں اولاد کی خبر سنکر) بولتی پیکارتی آئییں تھے راجب فرشنوں نے اُن کوتھی یہ ہی جب مر سنائی تومنعب سے) ماضحے پر ہائھ ماراا ورسمنے تکیں کہ دا وَلُ تُوس مُوصیا

د تحرا بالخويمي بون-فرشتے کہنے لگے تہارے بروردگارنے ایسے ہی فرمایا ہے اور کھوٹنگ نہیں کہ وہ بڑا حکت والا بڑا جاننے والا ہے ربیعنی اگرجیہ یہ بات تعجب کی ہے مگرتم تو خاندان نبوت بمی رستی ہوتم کوتعجب سنہ ہو اجاہیے)

وَنَيْبُهُ مُ عَنْ صَيْفِ إِبْرُهِيْ هَـ الْحُ

د الحرآيات مله تا يه

در آب اے نبی ان لوگوں کو ابراہم سے مہمانوں دیے قصہ ، كى تهي اطلاع ديمية -حيب كه وه مهمان (جوكه واقع بين فريشة عقير) ان کے پاس آئے میروآکر، انفول نے السلام علیم کہا۔ ابر اہم نے

مجہامہم توتم سے خالف ہیں۔ ا مفوں نے کہا کہ آپ خالف نہوں کیونکہ ہم دفر شتے ہیں ا

آيكواك فرزندكي بشارت وينيخ بين جو براعالم موكا. أبراسيم كينے لكے كيائم مجدكواس مالت پر دفرزندكي ابتار ویتے ہوکہ مجد پر بڑھا یا آگیا ہے سُود ایسی حالت میں مجعکوانس چینر

کی بٹارت دیتے ہو؟ و ہ بولے کہ ہم آپ کو ایک مقینی بات کی بشارت دیتے ہیں

رمیعنی آیجے ہاں ایک اواکا ہونے والا ہے ؟

مواب نا امید مزبول (مراد حضرت اسخق علیه السلام بیس) ابراميم نے كہاكر مجلا اپنے رب كى دمت سے كون ااميد ہو تاہے بجر حجمراہ لوگوں سے "

## منائج وعب

(۱) منت ابرائیمی حضرت آتی علیه الت لام جب آت فروم کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیه الت لام نے آن کا ختنه کروایا. اسمان کا الفظ سے جسکا عربی ترجمہ تھنے تا اسمان کا الفظ سے جسکا عربی ترجمہ تھنے تا اسمان کا الفظ سے جسکا عربی ترجمہ تھنے تا ہے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ سے جسکا عربی ترجمہ تھنے تا

ہے جسکے معنی دہنستا ہے،

الشرنعالئے کے فرسٹنوں نے ستید نا ابراہیم علیہ الت کام کونٹلو برس کی عمر
اورستیدہ سارٹا کونوے سال کی عمر میں جب بیٹا ہونے کی بیٹارت دی توحضرت ابراہیم
علیہ الت کام کونعجب و اچنبھا ہوا تھا اورستیدہ سارٹا مہنس پڑی تعنیں اسکئے بیٹے کا نام
اسحق تجویز مہوا ، یا اس کئے یہ نام رکھا گیا کہ ان کی پیدائش ستیدہ سارٹا کی مسرت و شا وانی
میں ایسے سارٹا کی مسرت و شا وانی

كا باعت بني - والشراعلم-

(۲) ستیرنا استحق کا ممکام قرآن کیم میں استعلق سے کوئی ذکر نہیں اور نہ احادیث میں الیا کوئی قصر ملت جیسا کہ حضرت ملعوں میں میں میں میں الیا کوئی قصر ملت جیسا کہ حضرت

اسمعیل علیہ اتسلام کا تذکرہ آیا ہے ۔العبتہ تورات میں حضرت اسخق علیہ السّلام سے نکاح کا ایک طویل قصبہ مذکور ہے جسکا خلاصہ درج کیا جاتا ہے :۔ کا ایک طویل قصبہ مذکور ہے جسکا خلاصہ درج کیا جاتا ہے :۔

"حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے اپنے منے بولے بیٹے الیت ذر دشنی سے فرایا کہ ہیں نے ملے کمیا ہے کہ اسحٰی کی شادی اپنے فا ندان اور باپ دا داکی نسل میں کروں ؟ اس سے توساز وسامان کیکر جا اور شہر فدان آرام میں میرے بھتیجے بتو تیل بن ناحور کو یہ بیغام دے کہ وہ ابنی بیٹی کا نکاح اسخٰی سے کردے ۔ آگر وہ داختی ہوجائے تو اس سے یہ بھی کہدینا کہ ہیں اسحٰی کو اپنے پاس سے جُدا کر نام ہیں چاہتا، لہذا اپنی لڑی کو میرے ساتھ فرصت کردسے ۔ الیت زرصفرت ابراہیم علیہ الت لام کے حکم سے مطابق فدان آدا روانہ ہوگیا، جب آبادی سے قریب بہنچا تو اپنے اونٹ کو بٹھایا اکو حالات معلوم کرے، التی رہے جب جگہ اپنا ادنٹ بٹھایا تھا اُسی کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھنیج بتوئیل کا خاندان آباد تھا۔ ابھی یہ اسی میں مشغول تھا کہ سامنے ایک جسین لڑکی نظر آئی جوپائی کا گھڑا گئے۔ اپنے مکان جارہی تھی، التی خزنے اُس سے پائی مانگا۔ لڑکی نے پائی دیا اور اُسی میں بالی دیا اور اُسی میں بالی دیا اسی بوجیا البعزد نے اس میں بازی کا محرال ہوجیا البعزد نے مہمان بناکر اپنے کھر لے آئی، مکان مینچکرا نے بھائی لا بان کو اطلاح دی مہمان بناکر اپنے کھر لے آئی، مکان مینچکرا نے بھائی لا بان کو اطلاح دی محرت ابراہیم علیہ استام کا پیغام مینچایا۔ لابان کو اس سے بیم سرت بوئی البعزد نے ہمان موقت میں جا بات ماراسازو سامان وے کو اپنی مہمن جسکانام رفق سے اور اس نے بہت ساراسازو سامان وے کو اپنی مہمن جسکانام رفق سے کہا جا ایسے البعزد سے ہمراہ زخصت کردیا۔ آئرجہ یہ زوایت تورات سے منظول ہے لیکن اپنے مضامین کے لحاظ سے نافابل اعتبار سمجی گئی کو والندام منظول ہے لیکن اپنے مضامین کے لحاظ سے نافابل اعتبار سمجی گئی کو والندام منظول ہے لیکن اپنے مضامین کے لحاظ سے نافابل اعتبار سمجی گئی کو والندام منظول ہے لیکن اپنے مضامین کے لحاظ سے نافابل اعتبار سمجی گئی کو والندام منظول ہے لیکن اپنے مضامین کے لحاظ سے نافابل اعتبار سمجی گئی کو والندام منظول ہے لیکن اپنے مضامین کے لحاظ سے نافابل اعتبار سمجی گئی کو والندام منظول ہے لیکن اپنے مضامین کے لحاظ سے نافابل اعتبار سمجی گئی کو والندام منظول ہے لیکن اپنے مضامین کے لحاظ سے نافابل اعتبار سمجی گئی کو والندام کو سامن کو ایکن ایک کے دیا ہے کا کا میکن اپنے مضامین کے لیا کو ایک کی کھڑی کی کو میان کی کھڑی ایک کی کا کھڑی کی کھڑی کی کو کی کو کو کا کھڑی کے کہ کی کھڑی کے کہ کا کھڑی کے کہ کی کھڑی کی کو کو کی کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کے کہ کو کھڑی کے کہ کو کھڑی کی کو کی کھڑی کے کہ کی کھڑی کی کھڑی کو کھڑی کے کہ کو کھڑی کے کہ کو کھڑی کے کہ کی کھڑی کے کہ کو کھڑی کے کہ کو کھڑی کے کہ کی کھڑی کے کھڑی کے کہ کر کے کہ کو کھڑی کے کہ کو کھڑی کے کہ کی کھڑی کے کہ کے کہ کے کہ کو کی کھڑی کے کہ کی کھڑی کے کہ کی کھڑی کے کہ کی کھڑی کے کہ کے کہ کے کہ کو کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کے کہ کی کھڑی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کھڑی کے کہ کو کھڑی کے کہ کی کھڑی کے کہ کی کھڑی کے کی کھڑی کے کہ کے کہ کو کھڑی کے کہ کی کو کھڑی کی کھڑی کے کہ کی کے

(۳) حضرت المحق عليه السلام كى اولاد عليه السلام كے توام دولاكے عليه السلام كے توام دولاكے عليه السلام كى توام دولاكے على الترتيب عيقوا ورميعقوب بيدا ہوئے، اسوقت حضرت اسمحق عليه السلام كى تحمرشري سامظ سال متى اورميمق نے چانيس سال تھى ہے۔ والسّراعلم ،



تعارف وفول کااصلی وطن عراق کے شہر بھر علیہ التالام کے مفتیح ہوتے ہی کے نام سے معروف مقابشہر ابیل کا ندکرہ سورہ بقرہ ہیں موجودہ۔

حضرت ابراہیم علیہ التلام کا گھراند بت برستی وبت سازی ہیں شہور تھا اور ساری قوم بُرت برست مقی اس قوم کی ہدایت کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا ۔ کو مبعوث کیا گیا تھا ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا ۔ حضرت ابراہیم علیہ التلام کی سل جدوجہد ، دعوت و تبلغ کے نیج میں قوم نے ، مال باپ نے ، با درت او قت نے اسمحوشہر بدر کر دیا تھا ۔ شیجے میں قوم نے ، مال باپ نے ، با درت او قت نے اسمحوشہر بدر کر دیا تھا ۔ سید نا ابراہیم علیہ التلام کے ماتھ ولن عراق سے ملک شام کی طرف ہجرت فرائی نہم الدون پر پہنچنے کے بعد الشر تعالیٰ کے ماتھ ولن عراق سے ملک شام کی طرف ہجرت فرائی . نہم الدون پر پہنچنے کے بعد الشر تعالیٰ کے ماتھ ولن عراق کی جا ہوت کے لئے ما مور کے گئے ۔ حضرت المحد کے درمیان شہر سَدَوم کے لوگوں کی ہدایت کے لئے ما مور کے گئے ۔ سے درمیان شہر سَدَوم کے لوگوں کی ہدایت کے لئے ما مور کے گئے ۔ سے درمیان شہر سَدَوم کے لوگوں کی ہدایت کے لئے ما مور کے گئے ۔ سے درمیان شہر سَدَوم کے لوگوں کی ہدایت کے لئے ما مور کے گئے ۔ سے درمیان شہر سَدَوم کے لوگوں کی ہدایت کے لئے ما مور کے گئے ۔ سام بیا ان کئے جاذبین ب

ابل سدوم اسدوم ، عموره ، ادمد، صبوبیم ، آلع دیا ) صوغر ان سدوم این سروم این سرون ادمد، صبوبیم ، آلع دیا ) صوغر ان شهرول کے مجبوعہ کو قرآن حکیم نے مُتَوْتَفِکَ ، مُثُوتَفِکَات دَملیت شدہ بستیال ) کے الفاظ سے می ایک جگہ بیان کیا ہے ۔ شدہ بستیال ) کے الفاظ سے می ایک جگہ بیان کیا ہے ۔ سدوم اِن شہروں کا دار السلطنت اور مرکزی جینیت رکھتا مقا حضرت لوط علیا سلام ا

بدایت کے جراغ

إن شهروں پر الشرتعالے نے اپنی معتوں کے دروازے کھول دیے تھے، دولت وثروت کے نشہ میں بتلا ہو کریہ لوگ عیش وعشرت ہوا وہوس کے اس کنارے یک مہنچے گئے مقے جہاں انسان غیرت وحیاراوراچھے و بُرے کی فطری تمیز مجی کھوبیٹھیا ہو اليے خلاف فطرت فواحش ہیں مبتلا ہوگئے جوحرام وگن و ہونے کے علاو و فطرتِ سلیمہ سے لئے باعث مُغرت ہیں۔ اور ایسے گھناؤنے کام کرنے لگے جوجانوروں ہیں تھی غالباً

رائج نہیں ہیں۔ پیرائی خیاشت ہیں ڈوب گئے تنے، بات صرف اس مدیک ہی نہیں رہی ملکہ پیرائی خیاشت ہیں ڈوب کئے تنے ، بات صرف اس مدیک ہی نہیں و و فطرت اور پاکیزگی می را ہ ہے ہٹکرا یک گندی خلاتِ فطرت را ہ پر مل پڑے ہتھے۔ نوبت بہاں تک مہنچ گئی تھی کہ اِن کی ساری رغبت اور تمام دیسپی اب اسی گندی راہ ہی میں متی ۔ بیا خلاق کے زوال اورنفس سے مگاڑ کا انتہائی مرتبہ ہےجس سے فسسرو تر مسى مرتبه كاتصور نهيس كيا جاسكيا- يه قوم البيخ عبوب وفواحَشْ سُح علاوه ايك خبيث

عمل می موجد معنی بعنی اپنی نفسانی خواستات کو پور آخرنے کے لئے و وعور توں کے بجائے نوعمر الزکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اِس عمل کا اُس وقت تک

قطعاً كوني روائج منه مخفا ميني بدسجنت قوم منتى جس نے اس نا ياک عمل كوا يجاد كيا سيح وه

ابنی اس بدکرداری کوکوئی عیب ہی نہیں سمجھتے سنے علی الاعلان فخے۔ شے سامقراس 275

المك أر دن جهال آج بجرميت يا بجربوط واقع ہے مہى و ومكر ہے جس ہی سروم اورعامور و کی بستیاں آ او محقیں ایکے قریب بسنے والوں بی آج بھی بداعت قاد سے کرمیلے وه تمام حصته جواب سمندر نظرا تا ہے ہی زیانے میں خشک زمین تھی اور اُس پرسٹ مہر آبا دينقي بيمقام مشروع سے سمندر بنه مقا بلکه قوم لوط پرعذاب آیا اور اس سرزین سکا عنة الث ويأكميا اورسخت زلزلے اور مجونجال آئے جسکے تنبیجے میں یہ زمین تنقب ریباً چارسومیٹر سندر سے نیچے جائے تن اور پانی انجرایا ۔ اسی گئے اس کا نام بحرمیت دمجرمردار)

اور بحر توطه-

منات فومی جرائم ابل سدوم کے معاشرے میں بیشمارجرائم کی فہرست ملتی ہے لیکن اس معاشرے سے مین جرائم ایسے ہیں جنگو تاریخی حیثیت سے

اعتبارے اُم الخبائث کا نام ویا جاسکتاہے۔ اقرال مرد کی مرد سے سامقہ برنعلی ۔ ڈوم مسا فروں کولوٹ لینا ۔ تشوم اپنے مجالس

عام ہیں اعلاناً سیب کے سامنے گناہ کرنا۔

میں ہے۔ اس کی سے ایکے پہلے قرار گاہ کی تصریح کی ہے سیکن تیسرے جرم کی تعیین نہیں کی کہ ورکس قسم کا تھا ؟ اجمالاً یہ وضاحت کی ہے کہ وہ اپنی مجالس عام می ملی الاعلام

ان تبین گنا ہوں ہیں سب سے بدترین گناہ پہلاعمل ہے جوان سے بہلے وُنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا اورجنگل کے جانور تھی اس سے پر ہمیز کرتے ہیں بصنف روح المعانی نے لکھاہے کہ بیگناہ ہاتفاق امت زناسے زیادہ شدیدہے.

السيح علاوه إن كي بداعماليون أياعمل يهين بيان كياما تاسيح كروه بابر سے آنے والے تاجرون اور سود اگروں کا مال ایک نئے انداز سے توٹ لیاکرتے مقے چنانچه اِن کا پیطرایقه تھا کہ جب کوئی سو داگر با ہرسے آگرشہرسد دم میں آگرمقیم ہوجا اتواں کے مال کے دیکھنے کے بہانے سے سرشخص تقوری مقوری چیزلیں اُٹھا یا اور لے کمہ عل دیرا اور تاجر حیران و پریتان موکرره جاتا ،اب اگروه این مال کاشکوه کرتا اور رونے وصونے لکتا تو اِن کیٹروں میں سے ایک آٹا اور لُونٹ ہوئی دوایک چیزیں دکھلا کر كين لكتاكم معانى بن توصرف اتناكي منها تو تمهارى يه چيز موجود يه وه تاجر رنجيده آوازي كېتاكه بي اسكولي كركيا كرون گا ؟ جهال ميرا سارا سا مان نشش كيا و بال يه يمي سېي . جاتو ہی اینے پاس رکھ لے حبب بیمعامل ختم ہوجا یا تو دوسرا آ با اور و ہی اسی طرح سحوتی معمولی چیزونکھاکر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا اور سو داگر رہنج وغم میں اس سے بھی سہلی بات مجه كرلونا ويتا اسى طرح سب لوك أس كا مال مضم كرجات .

اسی طرح آیک اور دا قعه مجی نتقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ است لام اور خضرت سارہ نے آیک مرتبہ حضرت لوط علیہ استقام کی خیروعا فیت معلوم کرنے کے لئے جلدادل

ا پنے خانہ زاد الیعرز دشقی کو سدوم بھیجا جب یہ اس بستی کے قریب بہنچا اسکواجنبی سمجھکہ ایک سدومی نے اسکے سریرایک بچھر مارد یا۔ الیعرز کے سرسے خون جاری ہوگیا ، مچر آگے جرحکر وہ بسدومی کینے لگا کہ میرے بچھرتی وجہ سے تیراسر شرخ ہوگیا ہے لہذا مجھے اس دنگریزی کامعا وضداد آخر ؟ اور اس مطالح پراسکو کھینچتا ہوا سدوم کی عدالت میں لے گیا۔ حاکم سدوم نے مذی کا بیان سنگر کہا کہ بیٹنک الیعرز کو سدومی کے بچھسسر مارنے کی آجرت دبی جا ہے ۔

الیعرزیز فیصله شنگرغصه میں آگیا اور ایک پنجفراط کا کے سریروی مارا اور حاکم کا سریمٹرخ کر دیا اور بھر کہنے لگا کہ میرے پنجفرارنے کی جو آجرت ہے وہ تواس مددی

کو دبیرے اور پر کہر کرو ہاں ہے تھاگ آیا۔ بیرواقعات اسرائیل روایات سے ماخوذ ہیں صحیح مہوں یا غلط نسکن اِن سے بیرصرور پتہ جیلی ہے کہ اہل سدوم کس قدرفیش نظلم، بے حیائی ،بداخلاتی اورنسق وفجور میں مبتلا مقے کو اُس زمانے ہیں قوموں نے اُن کی جانب اس قسم کے واقعات عام طور برنمسوب کئے ہیں۔

وعوت ورسی ان حالات میں حضرت لوط علیہ الت ام نے ان کو ان کی ہیجائیوں اور خوت و میں ان کی ہیجائیوں اور خوت و میں ان کی اور شرافت و میں ان کی اور خوت ہی اور خوت ہی اور گزشت ہم ان کو النہ تعالیے کا پیام سنایا اور گزشت ہم اقوام کی بداعمالیوں سے تائے وعواقب بتا کر عبرت و لائی مگر ان بے نصیبوں نے اس کا کچھ میں اثر قبول نہیں کی بلکہ حضرت لوط علیہ است لام کو دھمکیاں وینے کے کہ اگر تمہادا میں حال رہا تو تمہیں شہر بدر تو دیا جائے گا۔ تم بڑے پاکباز بنے کی کوشت کرتے ہو بھرا بنے مسروا روں کو آواذ دینے کہ لوط اور اُن کے سامقیوں کو اپنے شہرے نکال ہا ہر کروں یہ لوگ پاکباز بیں اور پاکی وطہارت کی ہائیں کرتے ہیں۔ ان کا مطلب بدہو تا مقاکہ ہمارے شہر دیکھ تو اور ہیں اور پاک وطہارت کی ہائیں کرتے ہیں۔ ان کا مطلب بدہو تا مقاکہ ہمارے شہر دیکھ لوا ور ہمیں اپنا یہ کام آزا دانہ کرنے چھوڑ دو۔ یہ لوگ ندصون بے حیا و بدکر داواور برائی متے بلد اخلاق سے بلد اخلاق سے برائی میں اس حد تک کرتے سے کہ اصفیں اپنے درمیان چنا کہا

نیک انسانوں اور نیکی کی طرف بلانے والوں اور بدی پرٹوکنے والوں کا وجود تک گوارہ نہ مخفا، وہ مختف کاری ہیں مہاں تک آگے بڑھ گئے منفے کہ اصلاح وجبرخواہی کی آ وازکو بھی برداشت نہ کرسکتے منفے اور باکی وطہارت سے اس متفوڑے سے منفدس عنصر کو بھی نکال باہم کرنا چاہتے منفح جوان کی گندی فضا ہیں باقی رہ گیا تھا۔

ایسے تباہ کن حالات میں النّد تعالے کی ظرن سے انکو دی گئی مہلت ا بنے آخری حدی جاتک اور علم النّد میں وہ ڈھیل جومجرم قوموں کو دی جاتی ہے پوری پوری ہوئی تواب انکے استیصال کا فیصلہ صا در ہوا کیو بحرس قوم کی اجتماعی زندگی میں پاکٹر کی کا ذراسا بھی عنصر باتی نہرہ سکے بھڑا سکے زمین پرزندہ رہنے کی کوئی وج باتی نہیں رہتی۔ مطرے ہوئے جولوں کے ٹوکرے میں جب تک چندا یک اچھے بھیل موجود ہوں اُس وقت مسلوے ہوئے کورکھا جاسکتا ہے منظر جب اچھے بھیل میں اس میں سے تک جائیں تو بھر اِس فورے کی کوئی مصرف یا سکے سوانہ میں رہتا کہ اس کوسی کھیسے کی جگہ پر اُلٹ دیا جائے۔

ملائکہ الندگی آمد اہل سدوم اپنی فرمستیوں میں منہک منے اوسرووسری جانب ملائکہ الندوم سے بارہ حضرت ابراہیم علیہ الت لام سے ساتھ جوشہر سدوم سے بارہ

پندر ومیل پرمقیم تھے یہ واقعہ پیش آیا:۔
حضرت ابراہیم علیہ استلام شکار کے لئے جنگل کی سیرکر رہے تھے کہ دیکھا کہ
ثمین آدمی کھڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الت لام نہایت متواضع دمہمان نواز بھے اور ہمیشہ
اُن کا دسترخوان مہما نوں سے لئے وسیج مضاء اس لئے ان بینوں کو دیکھ کر مہت مسرور ہوئے
اور ان کو اپنے تھرلے گئے اور ایک فریہ بجیڑا تل بھون کرمہما نوں کے سامنے دکھ ویا ۔ منگر
مہمان کھانے کی طرف بچیائل نہ ہوئے ۔ یہ دیکھ کرحضرت ابراہیم علیہ استلام نے سمجھاکہ
شاید یہ دیمن لوگ ہیں جوعام رواج کے خلاف کھانے سے انسکار کر دہے ہیں۔ بھر اِن کی
کچھ خوون ہونے لگاکہ آخریہ کون لوگ ہیں اوکس لئے آئے ہیں ؟

بہت مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ التلام کا اصفراب دیجھا تو اک سے ہنس کر کہا کہ آپ اور قوم لوط کی تباہی کے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں ۔ ہم اللہ تعالیے کے فرسطتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیتے ہیں ہے ۔ اور مہاں سے شہر سدوم جائیں گے ۔

اورآپ کو ایک فرزندگی بٹ ارت بھی دینے آئے ہیں جوعنقر بب آپ کے ہاں بیدا ہوگا۔اس وضاحت پرحضرت ابراہیم علیہ التلام کو اطمینان ہوگیا کہ یہ کوئی ڈسمن نہیں ہیں بلکہ اللّٰہ کے فرستادہ فرضتے ہیں تو اب انتخابی رقت اور محبت و شفقت جو ایک نبی کو امت سے ہوتی ہے انجر آئی اور امنحوں نے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے ہیں جب گرنا افرانے گئے تم اس قوم کو کیسے بر باوکر نے جارہ ہوجس ہیں لوط دعلیہ السلام ، جیسا برگزیدہ بندہ موجود ہے۔ وہ تومیرا برا در زادہ بھی ہے اور وہ مجھ پر ایک ان مجمی کا ایسی قوم کو کس طرح ہلاک کروگے جبکہ وہ ان

ہیں موجود ہے ؟ فرسٹنوں نے جواب دیا ،ہم بیسب کچھ جانتے ہیں گرالٹرتعالے کا فیصلہ یہی ہے کہ قوم لوط اپنی سرکٹنی ، بغاوت ، بے حیانی اور فواحش پراصرار کی وجہ سے اس سے بیریں سر

بلاک کردی جائے۔

باں لوط دعلیہ السلام) اور اُن کا خاندان اس ہلاکت سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط دعلیہ السلام) میں بیوی اپنی قوم کی حمایت اور اُن کا ساتھ دینے پرتوم کے ساتھ عذاب کا مزوجیھے گی۔

قرآن عليم كايمضمون ويل كى آيات بين تنفصيلاً موجود ب:-

قرآئ مضمون فَلَمَنَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرُهِيْمَ الزَّوْعُ وَجَاعَتُ الْمُنْ وَالْمُ وَعَلَمَ الْخُوطِ الْخُ

(مود آیات عمد تا عقد)

منجر جب ابراہم دعلیہ السلام) سے خوف جا تا رہا اور آن کو ہماری بینے گئی تو وہ ہم سے قوم لوط سے متعلق حیکارت (ولا دیت المحق) کی پہنچ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط سے متعلق حیکارٹ کے۔

بینک ابراہیم دعلیہ السلام) بروبار، نہایت نرم دل اور مبر طال میں ہماری طرف رجوع ہونے والے محقے۔ د آخر کارہمارے فرشتوں نے آن سے کہا) اے ابراہیم دعلیہ السلام) اس معلطے بیں نہرو بلاشبہ رب کا محکم آجیکا ہے اور بلاست آن پر عذاب آنے والا ہے جو لل مہیں سے گئا۔

سورة الذاريات من مجى يهى تذكره موجود سي :-قَالَ فَمَا خَطْبُكُوْ اَيْتُهَا الْمُرْسَلُوْنَ. قَالُوْا إِسَّنَا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِرِ مِنْ جُرِمِيْنَ . الخ أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِرِ مِنْ جُرِمِيْنَ . الخ

د الذاديات آيات منتا تا مشتع

آبراہیم دعلیہ السّلام ، نے کہا آ ہے السّرے بعیمیرت فرشوا می کس لئے آئے ہو؟ انحوں نے جواب دیا ہم مجرم قوم کی جانب بھیمے گئے ہیں ۔ ناکد اُن پر بیتم وں کی بارش کریں ۔ دایسے بیتر ، جونت ان کردیئے گئے ہیں تیرے دب کی جانب سے مدسے گزرنے والول کیلئے (جوان کو ہلاک کردیں) بھرہم نے جننے ایمانداد منفے سب کو و ہاں سے علیٰمدہ کر دیا ۔ بجرمسلانوں کے ایک تھرکے اور کوئی گھرہم نے نہیں بایا دمینی پوراشہر مہس نہیں ہوگیا ) اور ہم نے اس واقعہ ہیں ایسے بایا دمینی پوراشہر مہس نہیں ہوگیا ) اور ہم نے اس واقعہ ہیں ایسے لوگوں کے لئے عبرت رکھی ہے جو در دناک عذاہے ڈریتے ہیں ''

سورة عنكبوت بن مم من تذكره لما ب :و كمتا جائيت وسكن إبره يفر بالبشرى قائدة وسكن إبره يفر بالبشرى قائدة والأفرا المنابية والأمهليك المنابية والقائمة المنابية والقائمة المنابية والقائمة المنابية والعنكوت التاسطة المنابية والعنكوت التاسطة المنابية

أورجب بهمارے فرشنے ابراہیم دعلیہ انسلام ہے پاکس بٹ ارت داسخت ) ہے کو آئے کہنے گئے بیشک ہم ہلاک کرنے وا ہے ہیں اس دسدوم ) شہر کے بسنے والوں کو بلاسٹ بہ اس سے باشندے مل کم ہیں۔

ابراسم دعلیه السلام ، نے کہا اس شیری تونوط دعلیه السلام ، دینے کہا اس شیری تونوط دعلیه السلام ، دینے میں آباد ہے۔ دینے میں آباد ہے۔ البتہ ہم نوط دعلیہ السلام ، اور اُن کے خاندان کو بخات و بینے می رائی البتہ ہم نوط دعلیہ السلام ، اور اُن کے خاندان کو بخات و بینے می رائی

## بیوی کونہیں کہ و ہمبی سشہر میں رہ جانے والوں سے ساتھ ہے ؟

ملاً مکہ العداور سبیدنا لوط علیہ السّمام حضرت لوط علیہ السّام اللّم تعالیٰ اللّم اللّ

رہ ہے۔ وضرت جرسل ، حضرت میکائیل ، حضرت اسرافیل سے ۔ یہ فرسٹ حضرت ابراہیم علیہ الت لام سے پاس سے روانہ ہو کوشہر سدوم بہتنج اور حضرت لوط علیہ الت لام سے ہاں مہمان ہوئے ۔ فبرشتے حسین بل فوعمر لاکوں کی شکل وصورت بیں آئے سطے ۔ حضرت لوط علیہ التسلام نے جب ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبراگئے اور اندیث کریا کہ برسجت قوم میر جب ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبراگئے اور اندیث کریا کہ برسجت قوم میر ان مہمانوں نے بہت ہیں کیا معاملہ کرے گی ہوئے میں کے میانوں نے بہت بیں با یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں اس کے بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں اس کے بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں اس کے بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں اس کے بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں اس کے بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں اس کے بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں اس کے بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں اس کے بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں اس کے بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں اس کے بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں اس کے بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں کے بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں اس کے بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں کے بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں اس کے بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں اس کے بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں کہ بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں بات بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں کے بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں کے بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں کے بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں کہ بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں کہ بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں کہ بینہ کے بینہیں بتا یا تھاکہ ہم فرشتے ہیں کے بینہ بینہ کی بینہ کے بینہ کی کہ بینہ کیا تھاکہ کی بینٹ کے بینہ کی کے بینہ کیا تھاکہ کی بینٹ کے بینہ کی بینہ کی بینہ کی بینہ کی بینٹ کے بینہ کی بینہ کی بینہ کی بینہ کی بینٹ کے بینہ کی بینہ

اور قوم کوسرا دینے آئے ہیں۔ امیمی اسی تر قرد میں منطے کہ قوم کو خبر اگری کہ لوط دعلیہ التلام سے تھر جپر حسین وجبیل لرکھے مہمان آئے ہیں۔ لیس کیا بھا یکدم ٹوٹ پڑے اور حضرت لوط علیہ التلام

ہے مطالبہ کرنے نگے کتم إن الاكوں كوہمادے حوالے كروو. حضرت لوط علیہ الستبلام نے اِن سے کہا کہ بیمیرے معسنزز مہمان ہیں، میں انہیں تمہارے کیوں کرحوالہ کر دوں ؟ بیسخت باسے

كرمبهانون كى باعرن كى جائے۔

اے قوم کے لوگو اکیوں اس لعنت میں گرفتار ہو،خوا ہشات نفس کے لئے فطری طریقہ اختیاد کرو، ملال طور پرعور توں کو ایب رنیقهٔ حیات بناؤ، توم میں لو کیوں کی می نہیں ،اینے عقد نکاح میں امنیں داخل کر لو ہلین قرم نے اِسکا یہ ہی جواب دیا کہ اے لوطء تم کو معلوم ہے کہ ہم کوعور توں سے کوئی دیا ہی نہیں ہے اور تم جانتے ہی بوكه بمارا ذوق اورمزاج كياس وحضرت لوط عليه التلام نے فرما يا كرآكرابيا ہى ہے توتم كميرے مہمانوں كے ساتھ زياوتى ندكرو.ارے يەمىرےمہمان ہيںمہمان اِسپر برنجت قوم نے جواب دیا اہے لوط ہم نے تم سے بار با کہ ویا تھا کہ تم دوسروں کی ذمہ داری قبول سرکرو۔ حضرت لوط عليه استلام نے فرما يا اے قوم ايميا تم ميں كونى سمجداراً ومی بھی نہیں ہے کہ کم ازکم وہ بات توسیحے السرکے لئے مجھے رسوانه کروا ورمجهکومعاف کرویکن قوم اینی ستی میں اندھی ہوجگی تھی۔ پیرو آخر حصرت لوط عليه التلام ميكار أعظ السي كالشس إكرآج ميرك إل كويئ قوت وطاقت بموتى تواپيغ مهمانوں كى حفاظت كرلىيّا اورتم سين مزه حکیما تا . إ دهر حضرت لوط علیه الستالام کی بیقراری و پریشانی دیکیوکر مهمانوں نے کہا اے لوظ گھبرائے نہیں ہم التنسے فرستاوہ فرنتے ہیں يه سركز مركز بهادے قريب مي نهي آسكنے جه مائيكہ كيم برتميزي كري . بهم اس قوم كاعذاب كي آئے بي - الله كافيصله بوجيكا ي ، و و طلف والانہیں۔اسمی صبح بھی نہونے یا ہے گی کہ اسکاکام تمام ہوجائے گا۔ معرفرشتوں نے کہا اے لوظ تم اور تمہارے تھروا لے سجے ملے پہلے شہرے ابر روجانیں اور یا در کھوکہ کوئی مبی تم میں سے پلٹ کر

تھی نہ دیکھے.البتہ آیکی بیوی انہی بے صیاوّں کے رائھ ذہے گی اور ، تمهار اسا تقدنه دے گی آب اُسی فکرنه کریں و همی بلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔

تصرت لوط عليدانست لأم اسينے اہل خاندان اورسلمين كوليكر تھرہے باہر ہو تھئے۔ جلتے وقت بیوی نے آبی رفاقت سے انکار کر دیااول توم کا سائقہ دینا بیب ند کیا آخر حضرت لوط علیہ الست لام نے رات ہی كوشهر حمورٌ ويا جب آخرشب بهوني تو ابتدارً ايك ببيبت ناك جيج نے شهروالوں كو دہلاديا اور بچر لورے شهر كومع زمين او بر أمثا كرانهما في بلندي سے الك ديا گِها أور اسكے بعد پنظروں كى تيز بائنس مجي برسانی گئی ، وہی سب کچھ ہوا جو نا فرمان قوموں کی سکسٹی کا انجام ہوا کر ہاہے "

ہجیج بخاری کی مدیث بیں آیا ہے کہ رسول النّصلی النّرعلیہ و کم اس واقعہ کے متعلق فرما یا کرتے تھے :-اُلٹر تنعالے لوط (علیہ السّلام) پر رحم فرمائیں وہ سی مضبوط

جماعت کی بناہ کینے پرمجبور ہوگئے ؟' اور تریذی کی روابیت میں اسے ساتھ پیراضا فریمی ملتاہے کہ :۔ تحضرت لوط عليه السلام كے بعد السّرنعا ليے نے كوئى نبى بيا

نهس بهما حسكا كنبه قبيله أسكاحمايتي ندر بابهوي (قرطبي) خو دنبی کریم صلّی النّی علیہ ولم کے خلاف کفار قریش نے ہزار تدبیریں کمیں لیکن آیکے فاندان نے آئی حمایت کی ، اگرچہ ندمہاً وہ آپ ہے موافق مذمقے بہی وجہ ہے کہ بورے بنی مانتم اُس مقاطعہ ہیں رسول الشرصلی الشرعلیہ ولم کے سامقر ہے جس میں کفار قرنیش نے آپکا كهاناياني بندكرديا تقاء

خضرت عبدالتربن عباسٌ فرماتے ہیں کہ:۔ "أس وقت جب توم لوط إن شے تھر برچڑھ آئی تھي توحضرت لوط عليه الستلام نے اپنے گھر کا وروازہ بند کر لیا تھا اور پر گفتگواس شربر توم سے اس طرح ہورہی تھی کہ فرشتے مکان کے اندر تھے۔ اِن لوگوں نے دیوار بھاند کر اندر گھنے کا ارادہ کیا اُسپر حضرت لوط علیالسلام کی زبان بربے ساختہ یہ الفاظ آگئے اُنے کاسٹس! آج مجھے سی ضبوط جماعیت کی جمایت حاصل ہوتی ''

مہمانوں نے جب حضرت لوط علیہ التلام کا اضطراب دیجا توضیقت کھول دی اور کہنے گئے کہ آپ درواز ، کھول دیں اب ہم ان کو عذاب کا مزو جکھاتے ہیں۔ دروازہ کھولا تو جبرئیل ابین نے اپنے ایک پرکا اسٹ رہ قوم کی آنکھول کی طرف کیا جس سے وہ سب اندھے ہوگئے اور بھا گئے گئے۔ اسکے بعد فرسٹتوں نے حضرت لوط ہو کہا آپ رات کے آخری حصے ہیں اپنے گھروالوں کولیکر میمال سے نکل جانبے اور مرایک کو ہدایت کیجئے کہ کوئی چیچے موکر مند دیکھے ''

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ انسلام کی بیوی مہی سابھ ملی مگر جب قوم پر عذاب کا دھماکہ سنا تو پیچیے مٹر کر دیجھا اور قوم کی تباہی پر افسوس کرنے گئی اسی وقت ایک پچھرآیا جس نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ د قرطبی وظہری )

> > انہی روایات میں یہ وضاحت میں آئی ہے کہ:۔

بنی کا بین کے بہنے کے ایک آب ان سب شہروں کی زمین کے نیچے بہنے کر سب کو اس طرح او بر اس کا کہ ہر چیزا بنی جگہ قائم رہی ، پائی کے برتن کی میں کا کہ ہر چیزا بنی جگہ قائم رہی ، پائی کے برتن کی پائی کک کرنے نہ پایا ، آسمان کی طرف سے کتوں اور جانوروں اور انسالو کی آوازیں آرہی تھیں ۔ اِن سب بستیوں کو آسمان کی طرف سیدھا اُنٹھا فی

برايت سيحيراغ

ہوں۔ سے بعد اوندھاکر کے بلٹ ویا جوان کے خبیث عمل کے مناسب عالی " ساکتہ اللہ کی حضرت لوط علیہ الت لام کے ہاں آید اور گفتگو، قوم کا ہجوم کرنا، اور رسواکن عذاب کی تفصیلات ویل کی آیات ہیں موجود ہے:۔

ورا في مضمون فَلَمَا جَاءُ ال لُوطِ إِنْمُوسَلِينَ. قَالَ إِنْكُمُ قَوْمُ

المنتكرة في الح والحرآيات علا باعظه

اورہم نے بوط دعلیہ السّلام) پر بیحقیقت طاہر کر دی کشہر والوں کی بیخ و بنیا دصبح ہونے ہوئے اکھڑجانے والی ہے۔

داور اس اثناری ایسا ہواکہ) شہرکے لوگ خوشیال مناتے لوط دعلیہ السّلام ) نے کھرآ بہنچ ۔ لوط (علیہ السّلام ) نے کہا دیجھویہ میرک مہری رسوائی نہ کرو۔ اور الشریع ڈرو اور مجھوکورسوائہ کرو۔ مہران ہیں تم میری رسوائی نہ کرو۔ اور الشریع ڈرو اور مجھوکورسوائہ کرو۔ وہ کہنے گئے کیا ہم آپ کو دنیا بھر کے لوگوں سے منع نہ کرھکے مقے ؟ لوط دعلیہ السّلام ) نے کہا یہ میری مہر بیٹیاں ہیں آگرتم کو کچھ کرنا ہی

ممیرامیے . ایے نبی آب کی جان کی قسم وہ اپنی مستی ہیں مرہوشس سخے ، پس سورج 'سکلتے 'سکتے اُن کوسخت آ دازنے آ د با یا ، مچرہم نے آن بستیوں کا دیری تزنتہ نیچے کر دیا اور اُن پرکنگر کے پتچربرسا نا مشروع کئے ۔ اس واقعہ میں کئی نت انیاں ہیں اہل بھیرت سے سے اور یہ بستیاں ایک آباد سٹرک پر ملتی ہیں۔ اُن بستیوں ہیں اہل ایمان کے لئے بڑی عبرہے ؟ وَ لَمَنَّا اَنْ جَاءَتُ مِن سُلُنَا لُوَظَا مِنْ أَبِهِ هُوَ وَضَافَتُ بِهِ هُو وَمَنَا وَاللّهُ مُنْ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( العنكبوت آيات ميسة " ع عصق

آورجب ہمادے دہ فرستا دہ لوط دعلیہ السلام ) کے پاسس بہنچ تولوط (علیہ السلام) آنکے آنے کی وجہ سے مغموم ہوئے (کیونکہ فرننے نہایت سین لڑکوں کی شکل ہیں آئے اور لوط دعلیہ السلام) کو اپنی قوم کی نامعقول حرکت کا خیال آیا ) اور آن کے سبب سے دل تنگ ہوا اور وہ فرستنے کہنے گئے آپ اندلیٹ نہ کریں اور نہ مغموم ہوں ہم آپ کوا ور آپ خاص شعلقین کو بچا لینگے بجزآ بی بیوی کے کہ وہ عذا ب ہیں دہ جا نے والوں ہیں ہوگی۔

ہم اس بستی کے بات ندوں پر ایک آسمانی عذاب اُن کی برکادبوں کی سزاہیں تازل کرنے والے ہیں۔

اور ہم نے اس سی کے کچوظا ہری نشان (ابتک) رہے دیئے ہیں اُن لوگوں کے عبرت کے لیٹے جوعقل دیجھتے ہیں " وَلَمَتَا جَاءَتْ مُ سُلُنَا لُوطًا سِنِی یَ بِیھِ مُدوضَاتَ ہِے ہُمَ ذَمْ عًا قَ قَالَ هَا اَ يُوفِرُ عَصِيدِ الْحَ

( بود آیات عند تا <u>مسر)</u>

اورجب ہمارے وہ فرست لوط دعلیہ السّلام ) کے پاس آئے تولوط دعلیہ السّلام ) اُن کی وجسے مغموم ہوئے اور ان کے سبب نکا دل ہوئے اور ان کے سبب دکیو کم اُن کا دن بہت بھاری ہے دکیو کم قدم سین لوکوں پر فرلفیت مغنی ) اور اُن کی قوم ان کے پاس ووڈی ہون اُن کا اور وہ میلے سے نامعقول حرکتیں کیا ہی کرتے سے ، لوط علیالسلام اُن اور وہ میہے سے نامعقول حرکتیں کیا ہی کرتے سے ، لوط علیالسلام کمنے سے اے میری قوم یہ میری بہو بیٹیاں دج تمہادے کھروں ہیں میں کہنے سے اُن کا اے میری قوم یہ میری بہو بیٹیاں دج تمہادے کھروں ہیں

ہیں وہ تمہارے گئے باکیزہ ہیں ۔ الشرسے ڈروا ورمیرے مہمانوں سے بادے میں مجھانوں سے بادے میں مجھانوں سے بادے میں محمکورسوانہ کروکیا تم میں کوئی مجھی مجلا مانس نہیں ؟ وہ لوگ سحینے گئے آپ کومعلوم ہے کہ ہم کو آپ کی اِن سیٹیوں کی کوئی صرورت نہیں اور آپ کو تومعلوم ہے جو ہما دامطلب ہے۔

اوط دعلیہ السّلام ، فرمانے گئے کیا خوب ہوتا اگر میرا تمہر کچھ
زور جاتا یاکسی مضبوط با بیری بناہ بکرتا ، فرسٹتے کہنے گئے اے لوط ہم
تو آپ سے رب سے بھیجے ہوئے فرسٹتے ہیں آپ تک ہرگز انکی رسائی
نہیں ہوگی سُو آپ رات کے کسی حصہ بیں اپنے گھر والوں کولیکر جلے
جائے اور تم بیں سے کوئی پیچھے مرکز بھی نہ ویکھے ہاں گر آپ کی بیوی نہ
جائے گی اُس پر بھی وہی آفت آنے والی سے جو اور لوگوں پر آئے گی ، انکی
حائیگی اُس پر بھی وہی آفت آنے والی سے جو اور لوگوں پر آئے گی ، انکی
دعوے کا وقت صبح کا ہے کہا ہے کا وقت قریب نہیں ؟

سوجب ہمارائحم آبہ بہا توہم نے اس زمین کا او برکا شخت نیجے کردیا اور زمین پرکنگر کے پھر برسا نا شروع کئے جو لگا تار گرد ہے مقے جن پر آب سے دب کا خاص نشان مجی مقا اور پہلستیاں اِن ظالموں دمینی مشرکین مگہ سے پور دورنہیں ہیں۔" طالموں دمینی مشرکین مگہ سے پور دورنہیں ہیں۔"

د الشعرام آیات عنوا تا عصا)

المن الموالی المالی ال

وه لوك كبن لك الله السلام) أكرتم بازنهي آؤسم

توضرور نكال دينے جاؤكے.

لوط دعلیہ السلام) فرانے گے میں تمہادے اس کام سے سخت نمغرت رکھتا ہوں ،

متعلقین کو آن کے اس کام سے نجات دے ۔

سوہم نے آن کو اور اُن کے متعلقین سب کو نجات دی۔ بجز ایک بڑھیا بیوی کہ وہ رہ جانے والوں میں رہ گئی۔ زیہ عورسنہ دل سے کا فریمتی اور قوم کے بدمعاشوں سے لی ہوئی )

مچر ہم نے اور سب نو ہلاک کر دیا۔ اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کی بارسٹس برسانی سُوکیا بُرا برساؤ مقا جوان لوگوں ہر برسا جنگو ڈرایا گیا مقا۔

بیشک اسمیں عبرت ہے اور اِن میں اکثر لوگ ایمان نہیں آلے اور بیشک آپ کا رب بڑی قدرت والا بڑی رحمت والا ہے '' حسّرَب الله مُشَلَّد یَلَین یُنَ کَفَدُ وا مُوَاَّدَ نُوْج وَ اَمُرَاْتَ

دوط الخ الخ التربی آیت سا)

السّر نعالے کا فروں کے لئے نوح رعلیہ السّلام ) کی بیری اور لوط رعلیہ السّلام ) کی بیری اور لوط رعلیہ السّلام ) کی بیری کا حال بیان کرتاہے وہ وونوں ہمادے خاص بندوں بین سے وقو بندوں کے نکاح بین تقیین سو اُن عور توں نے اُن دونوں بین حین سائع میا تو وہ دونوں نیک بندے السّر اُن دونوں بندے السّر کے مقلبے بیں اُن دونوں کے فراکام نہ آسکے اور تھم ہوگیا کہ اور جانے والوں سے سائھ تم دونوں بھی دوزھ بین جاؤی ہوگیا کہ اور جانے والوں سے سائھ تم دونوں بھی دوزھ بین جاؤی ہوگیا کہ اور جانے والوں سے سائھ تم دونوں بھی دوزھ بین جاؤی ہوگیا کہ اور جانے والوں سے سائھ تم دونوں بھی دوزھ بین جاؤی ہوگیا کہ اور جانے والوں سے سائھ تم دونوں بھی دونرہ بین جاؤی ہوگیا کہ اور جانے والوں سے سائھ تم دونوں بھی دونرہ بین جاؤی ہوگیا کہ اور جانے والوں سے سائھ تم دونوں بھی دونرہ بین جاؤی ہوگیا کہ اور جانے ہوں جاؤی ہوگیا کہ اور جانے ہوں جاؤی ہوگیا کہ دونوں بھی دونرہ بین جاؤی ہوگیا کہ دونوں بھی دونوں بھی دونرہ بین جاؤی ہوگیا کہ دونوں بھی دونرہ بین جاؤی ہوں ہوں بھی دونوں بھی دون

## ومالنج وعب

قوم اوط كا وسى صرت لوط عليه الت الم حضرت ابراميم عليه الت الم سح بقتیج مقے اینے جیا کے ساتھ ملک عراق سے نکلے اور سجهدرت بك شام فلسطين اورمصرين حصرت ابرانهم عليه السّالم محسائقاني وغوت و بلیغ میں مشغول رہے ، مھرستقل نبوت سے سرفراز مہوئے ، التدیے انہیں ہر سدوم سے باشندوں کی اصلاح سے لئے بامور فرما یا بخنمیں لواطت جیسا قابل فیر عمل رائج تفا ببقول حصرت عمرو بن دینار کیفعل دنیا میں اس سے پہلے تھی نے رائج نہیں کیا تھا۔ یہ قوم اسکی موجد تھی تنفسیر دِ رَمنتُور ہیں حضرت حذایفہ رہے ایک قول یہ تھی مقل سیاسیا ہے کہ جبایا کہ اس قوم کا مرد، مرد سے ملوّث مقا، اسی طرح اس قوم کی عور توں بين هي اسي جيباً فعل (مُساحقت) رائجٌ تھا۔ یہ قوم اس زمانے میں اِس علاقہ میں رہتی تھی جیے آجکل سٹرقِ اُرون کہا جاتا ہے۔ بائبل میں اس قوم کاصدرمقام سدوم " بتا یا گیا ہے جو یا توشجیرہ مردار کے قریب سی حبکہ واقع محايا ابتجيره مُردار مين غرق ہوجيگا ہے .

سدوم کے علاوہ اِن کے چار بڑے ہے۔ ہراور بھی مضے جنکو قرآن حکیم نے مَّوْ تَفِظَاتَ " دَمَّلَ بِثِ شَدہ بستیاں ) کے نام ہے موسوم کیا ہے: مُوْ تَفِظَاتَ " دَمَّلَ بِثِ شَدہ بستیاں ) کے نام ہے موسوم کیا ہے: ان شہروں کے درمیان کا علاقہ ایسا گلزار بنا ہوا مقا کہ بیوں یک بس ایک باغ معلوم ہوتا تھا جس سے حسن وجہال کو دیجھ کر انسان ٹریسنی طاری ہوجائے مگراج اس ر ان قوم کا نام ونت ن ونیاسے بالکل اید مرد کیاہے۔ اور بیمی محسیک طرح مے تعین نہیں کیا جا کتیا کہ بیاب تیاں تس مقام پر واقع تھیں اب سرف تجیرہ مُروار ہی اسکی ایک یا دگار باقی رہ گئیا ہے جے آج بجرلوط کہا باتا ہے۔ اس حصے میں یا بی سے سے کھھ ڈونی ہوئی مبتیوں کے آتار کا بہتہ جیلائے . ماہر بین طبقات الارض کا خیال ہے یہ

ب تنیاں قوم لوط ہی کے شہر سکتے۔

ترالاکی فران کیم اور احادیث نبویہ نے اس حقیقت کا انحثا ف کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی جانب سبعوث کئے کئے بھتے وہ قوم ابنی اخلاقی گراوٹ بیں اس قدر دورجا چی گئی کہ اب اس کا بلٹ آٹا ناممکن ہوگیا تھا۔ اہل جرائم نی جُرم کو جُرم ہی سمجھا ہے سیکن اس قوم نے جرائم کو توقی شعار" قرار دے لیا تھا جمالس اور عام مقامات پرعلی الاعلان فنش فیدے جیائی کرنا اِن کامعبوب شغلہ تھا۔ یہ ایساعمل محت جس کی ماضی میں کوئی شظیر نہیں ملتی ۔

مروسے مروشنغول ہوجائے اورعورت ،عورت سے ملوث ہو۔ یہ ایساعمل کھا جوعموماً جنگل کے جانوروں میں بھی نہیں یا یاجا تا۔ یہ ہی وجمعیٰ کہ بہتوم اپنے میں چندنیک انسانوں اور بی وسٹرافت کی دعوت دینے والوں کو برداشت نہ کرتی تھی وہ یا کی وطہارت کے اس تقوارے سے عنصر کو بھی نکال باہر کر دینا چاہتی تھی جوانے گھنا دُنے ماحول ہیں انسانہ منت

قرآن خکیم نے اس قوم کے بین بڑے جرائم کا ذکر کیا ہے !۔ مونتم مردوں سے برفعلی کرتے ہو، مسا فروں کو بوٹ کیس کرتے ہو، عام مجلسوں ہیں علی الاعلان فحنش کرتے ہو!'

زالعنكبوت آيت <u>د ۴</u>

جن بین گنا ہوں کا آیت ہیں ذکر ہے ان سب ہیں شدید تربن بہلاگنا ہ ہے جو اِن سے پہلے دنیا ہیں کسی نے ایجا دنہیں کیا ۔ باتفاق امّت یہ گنا ہ زنا سے بھی زیا دہ شدید ہے۔

لواطت کی سیر عی سر اور احادیث سیم اور احادیث سیم سیر ایک پوری کی بوری کی بوری کی بوری کی بوری کی بوری کی بوری توری کی بوری معلوم بوری استر کے شدید ترین عضب میں گرفتار ہوئی اسکے بعد روایات مدیث شا مل ہے کہ اسس بوری ہوتا ہے کہ مسلول میں شامل ہے کہ اسس جرم کے مرکبین کوسخت ترین عمرت کاک مزادی جانی چاہئے ، مدیث شریف بی میں خالف میزائیں بیان کی گئی ہیں ۔

وايت تحراغ ایک روایت میں پرالفاظ ملتے ہیں :-أَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِمِ-والحديث تناعل ا ورمفعول دونون كوفتل كردو " ایک روایت میں اتنااضا فیاورتھی ہے :-احصنا أولكريخصناء د نشا دی تشده مهوب یا غیرشا دی شده ۱ ایک اورر دابیت میں بیٹھم مجی ملتاہے ہے فَا رُجُمُوا الْآعِلَ عَلَا وَ الْآسُفَلَ. دالحديث ا و بر و الا اورنیجے و الا دونوں سنگساز کردیے جائیں۔ چونکه نبی کریم صلی الله علیه ولم سے عہد مبارک میں ایساکوئی مقدمہ پیشیس نہیں ہوااسلے آب نے عملاً ایس کوئی سزاجاری نہیں فرمانی ۔ صحابه کرام میں حضرت علی ہے مروی ہے کہ ایسے مجرم کو تلوار سے فتل کر دیا جائے اور دفن كروينے كے بچائے اسكى لاس كوجلا ويا جائے۔ اسی رائے سے حضرت الو مجرصد لیت سے نے مجی اتفاق فرما یا تھا۔ حضرت عمرا ورحضرت عثمان کی رائے یہ ہے کہ ایسے مجرم کوکسی بوسیدہ عارت کے نیچے کھڑا کرکے وہ عمارت اُن برڈوھا دی جائے۔

حضرت ابن عباس کا فتولی بہ ہے کہ بستی کی سب سے اونجی عمارت برہے اسكوسركيل مجيئك وياجائة اويرسے يتقر برسائے جائيں آبيہی قول امام الوحنيفة كالبحى ميم اكر قرآن محيم نے اس لوطي قوم برعذاب كى جوصورت بيان كى ہے اس مماتلت پیدا ہوجائے۔

ا مام شافعیؓ فرما۔ تے ہیں کہ فاعل ومفعول واجب الفتل ہیں۔ ا مام النعبی ، زہری ، امام مالک وا مام احد کے بال اسی سنراستگساری ہے۔ حضرت سعید میں مُسیّب ، عطار ، حسن لصری ، ابراہیم بختی ، سفیان توری رہ اور امام اوزاعیؓ کی رائے ہے کہ اس جُرم پر وہی سزادی جائیگی جوز ناکی سزائے بعینی غیب م شادی شدہ کونٹو کوڑے مارے جائیں سے اور جلا وطن کر ویا جائے گا اور شادی شدہ

كورهم (سنگسار)كيا جائے گا۔

بدایت کے جراع

سزاؤں کے اختلاف کی وہی وجہ ہے جوا و پر بیان کی گئی کہ اس سے ہیں کوئی مخصوص حد سے ایسے جرائم ہیں جوائی میں مہت سے ایسے جرائم ہیں جوائی نخصوص حد سے لیاظ سے نہا یت قبیج اور بدترین قسم سے شمار کئے جاتے ہیں ، ایسے تمام جرائم پر امیرالمؤمنین کوشر لیت اسلامی کی جانب سے تعزیرات جاری کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اور تعزیرات کے لئے کوئی خاص سزام قرزمہیں کی گئی ہے بلکہ جسے اختیار دیا گیا ہے اور تعزیرات کے لئے کوئی خاص سزام قرزمہیں کی گئی ہے بلکہ جسے حالات و تقاضے ہوں اُس لحاظ سے ایسے مجرم کو عبرت ناک سرا دی جائے۔ امام ابو خلیف وامام ثافی کا ایک قول لوطی کے بارے میں یہ ہی منقول ہے۔ داعاد نا الله منہ آ)

ایات صروری مبیری فعل اواطت این قباحت و شناعت بین جسقدری شدید ؟ و لیسے ہی شدید سنرا کا بھی شخق ہے اس لئے ہرز مانے بیں ایسے مجرموں کومختلف سنرائیں دی جاتی رہیں ہیں ۔اور اس فعل کوکسی جی تیت مجھی روانہ رکھاگیا۔

اس سلسلے ہیں یہ بات قطعی طور پر ملحوظ رکھی جانی چاہیئے کہ شوم رکا اپنی بیوی سے

لواطت کرنا بھی حرام ہے۔ نبی کریم سکی الشرعلیہ ولم کا ارتبا دہے :۔۔ مَلْعُونَ مَنْ آتی الْسُرْاَةِ فِي مِنْ اللهِ الْوداؤد) اُبنی بیوی سے یہ نعل کرنے والا ملعون ہے ''

اور ایک مدیث میں اسطرح بیان کیا گیاہے :-لایسُظُو الله الله الله الله عامع إسراً تنافی دموها.

دابن ماجر، مسنداحد) ر

"اللراس مرد پر برگز نظر دحمت نهیس کریگاجواینی بوی کیسانخد

یمل کراہے! جامع تر ندی کی ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں۔ من ای حالیضاً اور امس آٹا فی دہید ھا آو کا ھِسٹا فصد قات فقد کفتر بِما اُنْدِلَ عَلَیْ مُحَدِین العین العین فقت کی العین کا کھورت سے مجامعت کی ایاعورت کے ساتھ عمل قوم لوط کیا ، یاکامن کے پاس کیا اور اُسکی بیش کوئی کی تصدیق کی اُس نے ان تمام باتوں کا ان کار کردیا جو محدصلی الشرعلیہ ولم برنازل کی اُس نے ان تمام باتوں کا ان کار کردیا جو محدصلی الشرعلیہ ولم برنازل کی اُس نے ان تمام باتوں کا ان کار کردیا جو محدصلی الشرعلیہ ولم برنازل کی اُس نے ان تمام باتوں کا ان کار کردیا جو محدصلی الشرعلیہ ولم برنازل کی گئیں ہیں "

تھے۔۔۔ افاظ نکل پڑے کہ:۔ ور ج بڑی مصببت کا دن ہے ''

یہ فرضتے خوبسورت اوکوں کی شکل میں سکتے جو توم کی مرغوب ترین شئے تھی ۔ اِن فہمانوں کا اِناہی تھا کہ توم سے لوگ ہے استیار حضرت لوط علیہ السلام کے تفسیر پر لوٹ بڑے ۔ کیوں جے مجالے سے وہ السی ہی برکار بوں سے خوگر ستے ۔ حضرت لوط علیا تسلام نے کہا تھا تیو اِیہ میری بٹیاں موجود ہیں یہ تمہارے لئے پاکیزہ ہیں ،غیرفطری طریقہ کیوں افتیار کرتے ہو ہے تو فدا کا خوف کروا در میرے مہمانوں کے معاملہ میں سنجھ کیوں افتیار کرتے ہو ہے تو فدا کا خوف کروا در میرے مہمانوں کے معاملہ میں سنجھ زئیل ورسوا نہ کرو ۔ کیا تم میں کوئی تھلا آدمی تہیں ؟ جوموفعہ ومحل کا پاس و کیا فاکرے۔ خوشی ورسوا نہ کرو ۔ کیا تھا میں کہ ارتبار کی تعمیری سٹیاں موجود ہیں جسم سری کی حضرت لوط علیہ انسام کا یہ ارتبار کی سیری سٹیاں موجود ہیں جسم سری کے حضرت لوط علیہ استمار کی میں استماری سٹیاں موجود ہیں جسم سری سے دیا ہے ۔

نظر میں بیروال پیداکر تا ہے کہ نبی اپنی پاک اولا دکو اس نا پاک کام کے گئے تک سلط سرچ پیش کرسکتا ہے ؟ جب کرحضرت نوط علیہ التلام نے پیش سرویا ، پیش بر راسل قرآنی اسلوب کو نہ جھنے کے بتیجے بیں پیدا ہوا ہے ۔ خوو

سو برائ کے لئے بیش کیا ہے ۔ پرری آبت اس طرح ہے ہے۔ عَالَ الْعَوْمِ هَا لَاهِ بِمَالِيَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الله

و لا تعخذونی فی ختیفی ۔ ولا تعخذونی کی ختیفی ۔ ''مهااے میری قوم کے لوگو! یہ میری میٹیاں ہیں'وہ تمہارے

النے یا کیزہ تر ہیں "

وہ تمہارے گئے پاکیزہ تر ہیں کا فقرہ ایسا غلط مفہوم لینے کی کوئی گنجائش نہیں رکھتا کیونکہ زنائم بھی بھی کسی بھی ملت وجماعت ہیں پاکیزہ تر نہیں مجھا گیا ہے ۔مچر آیت کا دوسرا فقرہ ''النگرے ڈرو'' اور زیا دہ تاکید کرتا ہے کہ تم اپنے ادا دے میں النگرسے ڈرو۔ حضرت لوط علیہ الت لام کا خشا صاف طور پریہ ہی متنا کہ اپنی شہوتِ خفس کوائس فطری اور جائز طریقے سے پوراکر وجو النگر نے مقرر کیا ہے اور اس سے لیے عور نوں کی

مقری اور جا مر طریقے سے پور الروجو النگر نے مقرر کیا ہے اور اس سے لئے عور کوں تی محمی نہیں ،اور اس مفہوم کا واضح قریبنہ بیمبی ہے کہ حضرت لوط علیہ ات لام کی صرف <del>دو</del> یہ سرمان ہمتا

ہی بیٹیاں تھیں نظام سے نعوذ بالتر توری قوم نے لئے کس طرح نبیش کی جاتیں اور پوری قوم حو گھھ پر حظمہ آئی تھی اُن کی آن اینسینکٹ کی تھیں اِن آیہ تا بھی مفعہ و نبید جس

قوم جوگھر پر چرط ای تھی ان کی تعداد سینکڑوں تھی ۔ لہذا آیت کا وہ مفہوم نہیں جسپر سنے۔ سداہو۔

سیر قرطبی ہیں ایک اورجوا بنقل کیا گیاہے:۔ تحصرت لوط علیہ الت لام نے جب یہ محسوس کیا کہ فوم کی مدا<sup>ت</sup> مشكل ہے توان كومشرہے بازر تھنے كے لئے فرما ياكرتم اس مشرو فسات بازآجاؤیں اپنی دونوں لڑکیاں تہارے مسرداروں کے نکاح میں دے دوں گا۔ اُس قوم میں توسردار بڑتے کیے جاتے ہے اوروپ اس جوم کے بانی مبانی بھی مقے حضرت لوط علیہ انتسام نے اتفاق کرایا كرايى صاجرا ديون كانكاح ان ووسردارون سے كردياجائے. اس ملت میں مسلمان اولی کا مکاح کا فرسے جا زرمقا، جیبا کہ اسسلام کے ابتدا بی دور میں تھی مسلم و کا فرکا نرکائے جا ئز تھا، چنا بخد نبی کریم ملی الشر عليه ولم في ابني ووصا مبراديون كانكاح عتب بن ابي لرب اور ابوالعاص بن رہیج سے کیا تھا۔ حال تکہ یہ د ونوں کا فریقے ۔ بعد ہیں وہ آبات نازل بوكيس جن بي مسلمان عورت كا نكاح كا فرمر د سے حرام قرار يا يا " د قرطي ) الغرض حضرت لوط عليه الستالام نے دفع فسا د کے لیئے توم سے اس طرح خطاب فرایا کہ یہمیری لڑکیا ک موجو وہی جو تمہارے گئے پاکیزہ تر ہیں۔ اور معض دیمیرمفسرین نے ایک دوسری حیثیت سے جواب دیاجس کا خلاصہ یہ ہے:۔

هو کتا بینات سے پوری توم کی لاکیاں مراد ہیں بیونکر پنیمبر ا پنی قوم کے لئے مثل باب " ہوتا ہے اور پوری امن اس کی اولاد ہوتی ہے جیسا کہ قرآن طبیم کی آبت اَلنَّيْنِي اَوْلَىٰ بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ اَنفُيهِ مِرْوَ أَرْوَاجِهُ د الاحزاب آیت علی نبی تو اہل ایمان کے لئے اُن کی اپنی ذات پرمقدم ہے اور نبی کی بیویاں اُن کی مائیں ہیں " حضرت ابن مسعود کی تفسیر و هو آئ آئ آئے دیے الفاظ مجی ملتے ہیں جسمیں نبی کریم صلی الترعلیہ ولم کو اپنی اُمّت کا باب کہا گیاہے۔ اب اس تفسیر تے مطابق حضرست لوط عليه التلام سے اس قول كا يمطلب بوگاكه:-اُے قوم تم اپنی خبیت عادت سے بازآجا و ٗ، شرافت کے ساتھ قوم کی لڑکیوں سے نکاح کر وان کو اپنی بیویاں بناؤ، پیسب میسری بينيال مي توبين " بیرحضرت مجا ہرجے منقول ہے:۔ كُلُّ نَبِيّ أَتُ لِلْأُمَّتِهِ -( دوح المعاني) ہرنبی اینی امت کا باپ ہوتاہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمهٔ د زوجهٔ النبی ) کاارشا دیے بسہ أَنَا أُمُّ الرِّجَالِ مِنْكُمُ وَالنِّسَاءِ. میں تمہارے مرد وعورتوں کی ماں ہوں - (روح المعانی)

تنجر ہم نے اُن سب لوگوں کو نکال لیاجو اُس بستی میں مُون محقے (معنی حضرت لوط علیہ است لام اور اہل ایمان) سوہم نے اُسٹس بستی میں سوائے ایک گھر کے مسلما نوں کا کوئی گھرنہ یا یا دیعنی صرف حضرت لوط علیہ استلام کا گھر، یا تی سب کا فروں کے تھر بھے ) ا۔ اقوام وطل سابقہ میں النہ تعالے کا قانونِ مکا فات ، اُس وقت تک کسی قوم کی کا مل نباہی کا فیصلہ نہیں کرتا تھا جب تک اُس قوم میں مجھے قابلِ لی ظامول ان کے موجو در ہی ہو۔

مگرحب حالات بہرہ جائیں کہ کسی قوم سے اندرآ ٹے ہیں نمک سے برا برہی خیر باقی نہ رہے نوالیسی صورت ہیں اللہ کا قانون یہ مخاکہ نبی اور اُن پر ایمان لانے والوں کو اپنی فدرتِ فاص سے کسی ترکسی طرح بچاکہ نکال دیتا مخااور باقی لوگوں سے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا تفاجو ہر بہوش مند تاجرا بنے ٹوکرے کے مراح ہوئے مجلول کو نکال لینا ہے اور مراح حصے کو بھینک مجلول کو نکال لینا ہے اور مراح حصے کو بھینک دیتا ہے اور مراح حصے کو بھینک دیتا ہے اور مراح حصے کو بھین کی دیتا ہے اور مراح حصے کو بھین کے دیتا ہے اور مراح حصے کو بھین کی دیتا ہے اور مراح حصے کو بھین کی دیتا ہے اور مراح حصے کو بھین کی دیتا ہے دیتا ہے اور مراح کے مراح کے مراح کی دیتا ہے اور مراح کے مراح کے مراح کے مراح کیا ہے۔

ا مسلمان صرف اسی امّت کا نام نہیں جونبی کریم صلی الٹرعلبہ ولم کی بیروہ بلکہ آپ سے پہلے کے تمام انبیار کرام اور ان کے بیرو بھی مسلمان ہی مضے ان سب

کا دین بهی اسلام مظار

قرآن کیم نے آیت نہ کورہ بالا ہیں مؤمن اور سلم کو ایک قرار دیا ہے۔ مؤمن اور سلم کے الفاظ اس آیت ہیں بالکل ہم معنیٰ استعمال ہوئے ہیں جس کا مطلب یہ ہواکہ جو مؤمن بھی ہے ۔ ایمان اور اسلام فرآن گئیم کی قرآن گئیم کی قرق ہیں گئی اسلام اس کا مل کمل دین حق کا نام ہے ہونو جانے مئی قرآن گئیم کی زبان ہیں اسلام اس کا مل کمل دین حق کا نام ہے جو نوع انسانی کے لئے آسمان سے نازل کیا گیا ہے جسمے مفہوم ہیں ایمان دنصدیق کا ور اسلام دا طاعت کی دونوں شامل ہیں ۔

اس سلسلے میں چندایک آیات ملاحظہ ہموں جوایمان اوراسلام کے انجاد کو ثابت کرتی ہیں :۔۔

إِلَّا وَ أَنْ تُعْمِ مِنْ لِلْمُونَ. ﴿ الْمُعْرَانِ آیت عِنّا)

ا کے ایمان والو اللہ سے ڈروجیب کہ ڈرنے کاحن ہے اور تم کو ہر کرموت مذات مگراس حال میں کہتم مسلم ہو۔'' مور سرین ہے میں ورود کی در اس میں کہتم مسلم ہو۔''

هُوَّ سَمَّا كُوُّ الْمُسْلِمِينَ مِنْ فَتَبُلُّ وَفِي هُلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُولِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُلِمُ اللللْمُلْمُلُمُ اللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ الللْمُلْمُلُمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُلُمُ اللللْمُلْمُلُمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُلُمُ اللللْمُلْمُلُمُ الللْمُلِمُ الللللْمُلْمُلُمُ اللللْمُلْمُلْمُلُمُ الللْمُلْمُلُمُ الللْمُلْم

مَا كَانَ إِبُرْهِيمُ يَهُودٍ يَّا وَ لَا نَصْمَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ

حَنِيْفًا مُنْسِلِمًا ُ الآية ﴿ لَا آلِ عَمِوانِ آيتَ عِظْ) وأبراسِم دعليه السّلام ) نديبودى حقے اور نه نصرانی ، بکه وه

توایک خالص کم مقے " یہ اور اس مضمون کی کئی ایک آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور ایک ایک ہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور ایک ایک ہی معنی سے مراد و ہی خص ہے مراد و ہی خص ہے جو دل سے ایمان مذلا یا ہو بلکہ ظاہری طور پر انسلام قبول کر لیا ہو۔ اور مومن سے مراد و ہی خص ہے جو دل سے تصدیق کر چکا ہو ۔ اگر چہ بعض حضرات نے اسس سے کی و ہی ہے لیکن اُن کا نشار صرف اُن اے کہ لغت کے لیا ظامنے کے در آنہ ل افظ مختلف تعریف کی ہے لیکن اُن کا نشار صرف اُن اے کہ لغت کے لیا ظامنے یہ در آنہ ل افظ مختلف معنی رکھتے ہیں اس سے زیادہ اور کچے نہیں۔

ظاہرے اوپر کی آبات بڑھکر گون خیال کرسکتا ہے کہ التّہ کے ہاں صرف ظاہری طور پر اسلام قبول کرلینا پسندیدہ بات ہوگی ؟ اور بیکدالتّہ تعالے نے سرف ظاہری اسلام کو آسمانی دین بنایا ہے ؟ اور بیک صرف ظاہری اسلام فلاح کا ذریعہ ؟ اور بیک صرف ظاہری اسلام فلاح کا ذریعہ ؟ اور بیک صرف مسلم ہی عقے ؟ اور بیکہ دمنوذ بالتّہ ) حصرت ابراہیم علیہ السلام صرف مسلم ہی عقے ؟

اور بیرار حود با میرا مسرب ابراہ یم صبیہ اسلام سرب میں سے اور بیراد اطاعت بلا ابہان ہر اسلام سے مراد اطاعت بلا ابہان ہر اور سنم فرآن کی زبان میں ظاہراً اسلام قبول کرنے والے کو بہتے ہیں یہ بات درست نہیں۔ اور سنم فرآن کی زبان میں ظاہراً اسلام قبول کرنے والے کو بہتے ہیں یہ بات درست نہیں۔ البتہ یہ بات میں بائی جائی ہے کہ بعض مقابات پر ایمان اور اسلام سے تعوی معنی مراد

كَ شَخَّة مِن جُوا بِنِي مِياق وساق كے لحاظ مُتعتبن كتے جاسكتے ہيں ۔

خلاصہ یہ کہ قرآن حکیم کی زبان ہیں ایمان اور اسلام ایک ہی دین کا نام ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے۔ لہذا اسلام سے ماننے والے کومومن اور سلم کہا جائے گا۔

سرو الله القوم بوط پرعذاب مے بعد قرآن کیم نے شہرے کھنڈرات کو آیت دنشانی میں میں اللہ اللہ اللہ کا میں میں اسے ا

وَ تَرُكُنَّا فِيهُمَّا أَيَّ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعُدَابِ الْأَلِيمَ.

(الذاريات آيت عير)

اس عذاب سے بعدہم نے وہاں بس ایک نشانی آن لوگوں

کے آٹارہیش کر رہا ہے۔ ماہرین آٹار قدیمہ کا جنوبی علاقہ آج میں ایک عظیم تباہی

اس نشانی سے مراد بخیرہ مروار دسمندر) ہے جبکا جنوبی علاقہ آج میں ایک عظیم تباہی

کے آٹارہیش کر رہا ہے۔ ماہرین آٹار قدیمہ کا خیال ہے کہ قدم لوط کے پانچ بڑے شہر
شدید زلز لے سے زبین میں دھنس گئے ہوں اور اُن کے اوپر بحیرہ مردار کا پانی مجیس کیے ہوں اور اُن کے اوپر بحیرہ مردار کے جنوب میں
گیا ہو کیو نگر کی گیا ہو ہو حصتہ جو اُللسان" نامی جوٹے سے جزیرہ نما کے جنوب میں
واقع ہے۔ واضح طور پر بعد کی پیدا وار معلوم ہو تا ہے اور قدیم بجیرہ مردار کے جو آثارات
جزیرہ نما کے شمال تک نظر آتے ہیں وہ جنوب ہیں پائے جانے والے آثار سے بہت

ملداول

اس بحیرے کی سطح سے بلند تھا بعد ہیں کسی زلزلے سے دھنس کرنیجے حلاگیا ،اسکے وطنسنے کا زیانہ تھی قومبرار برس فیل سیج سے قریب معلوم ہوتا ہے اور بہ فیاس اریخی طور بر حضرت إبرامهم عليه التلام أورحضرت لوط عليه التألام كا زمانه ب يتقل والماري أواند ی تلاش کرنے والی ایک امریکی جماعت کو اللسان جزیرہ پر ایک بہت بڑا قبرستان ملاحبمیں بین ہزارے زیادہ قبری ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب ہیں کوئی بڑاسٹ ہرآ با دیھا چونکہ ایسے کسی ششہر کے آٹارا س پاس کہیں موجو دنہیں ہی جس متصل اننا برا قبرستان من سكتا بوراس كئے عين مكن سے كرمس ست بهر كايہ قبرستان ہے وہ بخیرے میں غرق ہوجیکا ہو بخیرے سے جینوب میں جو علاقہ سے اس میں اب بھی ہرطرح تباہی کے آثار موجو دہیں اور زہین ہیں گندھاک ، رال ، کول ٹار، اور قدر قی گیس ے اتنے وفائر بائے جاتے ہیں جنوبیں وکھے کریقین ہوتا ہے کریمی وقت مجلیوں کے گرنے سے یا آتش فشاں کا لاوا بکلنے سے بیہاں ایک جہنم مصط بڑی ہوگی ممکن ہے قرآن سے میم کی آیت زکوره: - و توکنا فیما این سے مرادیمی آنار تباہی مرادیموں -(ہم نے اس شہر میں ایک نشانی جھوڑ دمی)

تذكرة لوط (عليه السلام) كا قرآ في ورس سورة بوديس صرب لوط عليه السلام کا واقع مقل کرنے کے بعد اسس مذكرك كواس آيت يرختم كياكي به وماهي من الظليمين ببعيب وبورآيت عد ر بتھرا وُ کا یہ عذاب آج معی ظالموں سے کچود ورنہیں) لعنی جولوگ اس قوم کی طرح ظلم و بے حیا تی پر جمے ہیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو اس جیسے عذاب سے دور منهجویں آج بھی یہ عذاب آسکتاہے ۔ رسول تحریم سی السرغلیہ و کم نے ارشا د فرما یا کیمبری امت میں تھی بچھ لوگ و عمل کریں سکے جو قوم لوط کیا کرتی تھی ، جب السابوك ككوتوانتظاركروك أن يرممي وبى عذاب آئے جوقوم بوط برآيا مقاءاناناللو

ر ه حضرت لوط علیه الت لام میں یہ بات آ چکی ہے کہ جب

جلد ا دُّل

فرشنے حضرت لوط علیہ الت لام کی قوم پر عذاب کے کر آئے تو اِن کی مہلی ملا قاست حضرت ابراميم عليه الت لام سے ہوئی ،حضرت ابراہيم عليه الت لام أتحفيل سلام سكا جواب دیجرائیے تھے لیے آئے اور ایک بچیڑا دیج کرتے بھنا گوشت مہما نوں سے سامنے

رکھ دیا اور فرمایا کیا آب حضرات کھائیں سے نہیں ؟

مفسرن بیں ابن تحتیر شنے اس مختصر معاملے سے میز بانی سے چند اسم نکات ہیاں کئے ہیں ۔ بہلی بات تو یہ کے مہمانوں کے پہلے یو حیانہیں کہ کیا ہیں آپ شعیلئے کھانا لاؤں آ بلکھیکے سے جیلے گئے اور اُن کی مہمانی کے لئے اپنے یاس جوسب سے اچھی چیز کھانے کی تھی میعنی

بجيمُ إِنْ بِحُكِمِ اسكومِهُونَا اوركِ آئِ . فَعَاءَ بِعِجْلِ سَيدينِ. الآية و و توسری بات بیر کہ کھا نا لانے سے بعد مہمانوں تو زحمت نہیں دی کہ انہیں کھا<sup>ہے</sup> كے لئے بلانے بلكہ جہاں وہ مہمان بينظے ہيں وہيں لاكر سامنے ركھ ويا۔ فَقَدَّ مِنَا إِلَيْهُمْ. الآية

تمیتری بات به کرمنر بانی کے وقت انداز گفتگویس کھانے پراصرار مذمقاً بلکه انظم فرما يا اگرجه آپ كوما جت نه سهى مسكر مهارى خاطر كھي نوش فرماليس - آلا يَا مُكُونِكَ الآية

میزبانی کے بیاعلی طور طریقے ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ اسلام کی پاکسیترہ

نبی کریم صلی النوعِلیہ ولم کا ادست و ہے !۔ من کریم صلی النوم النوم النوم آخرت پر ایمان دکھتاہے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے " دالحدیث)

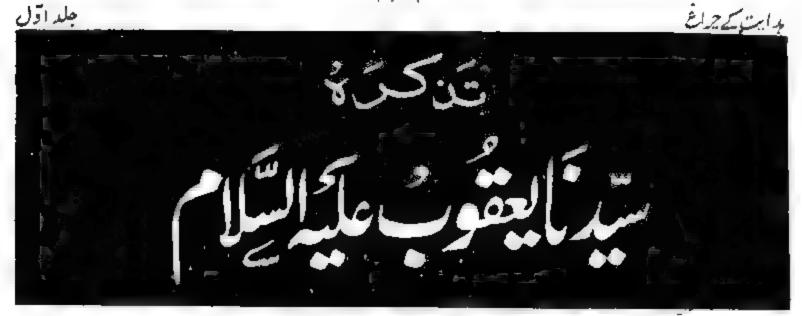

العارف حضرت بعقوب علیہ ات مام سیدنا استی علیہ استالم سے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ الت الم سے بوتے ہیں ان کی والدہ کا نام رُفقہ کو منظا۔ یہ اپنی والدہ سے جہنے اور بیارے منظے ۔ اِن سے حقیقی مجانی عیسو کو حضرت سطے بیان سے حقیقی مجانی عیسو کو حضرت

اسخق علیہ است لام مہت جا ہتے تھنے۔ تورات کی روایت کے مطابق دونوں مھائیوں بیں نا انفاقی کے باعث

معانی اسے علاوہ حضرت بعقوب علیہ آلت لام کی تمام اولا دا ہے اموں ہی سے ہاں زمانہ قدیم میں پریدا ہوئی ۔ اورجب حضرت بعقوب علیہ است لام وطن واپس آسے تو

بہاں بنیامین بیدا ہوئے۔

البان نے حضرت یعقوب علیہ الت الام کو اپنے ہاں بمین سال رکھنے کے بعد مہت ساراسازوسان و سے کر رخصت کیا اور یہ و ہاں اپنے وا داسید نا ابراہیم علیہ السلام کے دار الہجرت فسطین بیں آکر صمیم ہو گئے اور اپنی بقیہ زندگی و ہاں ہی گزاری . حضرت یعقوب علیہ الت الام جس زبانے بیں شہر فدّان آرام اپنے ماموں کے ہاں چلے گئے کئے اس زمانے بیں انکے بھائی عیسو ناراض ہو کر اپنے چاحضرت آمعیل علیہ السّلام کے ہاس آب حضے اور اُن کی صاحب ناریخی کتب بیں اُ دوم سے نام سے مشہور ہیں۔ اس عرصہ بیں دونوں بھائیو آب حضے بیدصاحب ناریخی کتب بیں اُ دوم سے نام سے مشہور ہیں۔ اس عرصہ بیں دونوں بھائیو کے تعقوب علیہ السّان کی کتب بی اور وہ ایک دوسرے کو تحقی شخالف بھیجا کرتے ہتے۔ سے ماخوذ ہیں۔ قرآن کی ممان اور وہ صوف حضرت سیعقوب علیہ السّال کے حالی القدر میں مام باتوں سے کیسر خاموش ہے اور وہ صوف حضرت سیعقوب علیہ السّام کے مامیل لقدر نہیں مصاحب صبر واستقامت رسول ، اور سیر کی صراحت کے بغیر نوسف علیہ السّلام سے سہونے کا ذکر کر تاہے ، اور اسی ضمن ہیں نام کی صراحت کے بغیر نوسف علیہ السّلام سے سہونے کا ذکر کر تاہے ، اور اسی ضمن ہیں نام کی صراحت کے بغیر نوسف علیہ السّلام سے موسرے مجائیوں کا بھی ذکر آجا تاہے :۔

وَجَاءُ إِخُونَا لِكُوسُكَ الآية

یزکرہ ستیدنا پوسف علیہ الت لام شخصمن میں حضرت بیقوب علیہ الت لام کا وکر جا ہجا آیا ہے جنا سنچہ میہی تذکرہ حضرت بیقوب علیہ الت لام کامجی تذکرہ شمارکیا گیا ہج "نزکرہ سبیدنا پوسف علیہ التسلام میں یہ ہائمیں مطالعہ سیجئے :-

قرآن عزیز میں سید نایعقوب علیہ السلام کا اسم گرامی ویل مگر ملتا ہے۔ آگر جے سورہ یوسٹ میں جا بجا ضمائر اور اوصا ف سے لحاظ سے ان کا تذکرہ موجود ہے۔

سترنا بعقوت علیه است لام قرآن علیه است لام قرآن علیه میں

هرايت <u>سمحرِ</u>راغ

آيات متعلقه كي تف غسفاء سلساء المساء المساء أيات سور گ بقره سورة انعام آيت سوريًّ مريم سوركا انبياء سورج نساء 14 500 MA64 أمأت سورگا يوست أيت 40 سوري ص

سنی اسرائیل ہے۔ قرآن کیم اور ایل کے معنی داللہ ایعنی عبدالغیرا وربنی اسرائیل کے معنی اولا دِمِعقوب قرآن کیم نے اہل کے معنی داللہ ایعنی عبدالغیرا وربنی اسرائیل کے معنی اولا دِمِعقوب حضرت اہل تا ہے دمینی اولا دِمِعقوب حضرت اساق علیہ التلام کی اولا دیں حضرت ایطوب علیہ التلام کو اسم گرامی مشہور ومعروف اسماق علیہ التلام کی اولا دیں حضرت ایطوب علیہ التلام کا اسم گرامی مشہور ومعروف اسماق علیہ التلام کی اسرائی اسرائی اسرائی کے۔ انہی کی سل میں ہزار ہا انبیار ورسل پیدا ہوئے ہیں جنہیں انبیار بنی اسرائی کے۔ عبدا جا آئے۔

(4) یوست علیہ الت کام (۸) بن کمین (بن یابین) زوجہ نالشہ بنہا سے وٹولڑ کے بریدا ہوئے۔ (۹) وان (۱) نفتالی ، زوجہ را بعہ زلفا سے تڑولڑ کے تولد ہوئے۔

دا۱) جا و ۱۲۱) اشیر-

یہ باراہ لڑکے اپنی اپنی قوم سے سردار سنے اور اُن کی اولاد کثرت سے بھیلی ۔ بینفصیل نورات سے منقول ہے اور دیگر تاریخی کتب میں بھی پانی جاتی ہے۔

والتّراعكم.

تذكرہ مِن آرہاہے ۔ قرآن تكیم نے بھی ستیرنا یعقوب علیہ استلام کا نزگرہ متنقل طور

تزکرہ مِن آرہاہے ۔ قرآن تكیم نے بھی ستیرنا یعقوب علیہ استلام کا نزگرہ متنقل طور

پردکر نہیں کیا البتہ محن ایک جُنگہ اِن کا اسم گرامی اور اِن کا اُولوالعزم رسول ہونا ہیان

کیا ہے شیغانیوں کی اصلاح و تبلیغ کے لئے حضرت یعقوب علیہ السّلام کو مبعوث کیا گیا

مقارساری زندگی تنعان (فلسطین) ہی ہیں تبلیغ فرمانے رہے ۔ البتہ آخری عمریں اپنے عظیم المرتبت صاحبزاوے ستید نا پوسٹ علیہ السّلام سے ملنے کے لئے مصدر عظیم المرتبت صاحبزاوے ستید نا پوسٹ علیہ السّلام سے ملنے کے لئے مصدر میں ایک نشریبہ نالئے اور غالباً و ہیں و فات یا تی ۔

ستيدنا ابرامهم خليل الشرعليه التسالم كالميسري كيشت سيستيدنا بوسف عليدات لام كا وجود باسعادت ملتائي بسلسلة نسب اسطح ب:-يوسف بن معقوب بن النحق بن ابراسميم رعليهم التلام) حضرت بوسف عليه التلام كي والده محترمه كا اسم كرامي راحيل بنت لا بان ہے بحضرت معقوب علیہ التلام کواینے بازاہ بیٹوں ہیں صرت پرسف علیہ التلام سے بے مد محبت وتعلق خاطرتها ، کسی بھی وقت اُن کی جُدائی گوارانہیں فرماتے تھے۔ نبی حرمیم کی الله علیہ ولم سے پوچھا گیا ہے "تمام انسانوں میں اللہ سے باں محرّم کون سے ؟ آمي نے ارست و فرما يا :-"أكرمُ النَّاسِ يوسف نبى الله ابن نبى الله ابن نبى الله ابن خليل الله رعليه مرالسلام د بخاری کتاب التفسیر) ا مام احمد یشنے اپنی مشند میں ایک روایت ابن عمر نے سے مقل کی ہے کہ نبی تحریم صلی اللہ علیہ ولم نے ارسٹ د فرمایا :-ٱلكريمُ إِبْنُ الكريم إِبْنُ الكريم إِبْنُ الكريم إِبْنُ الكريب يُوسعن بن يعقوب بن اسطى بن ابراهيم (عليهم السلام) ستبدنا پوسف علیبهانت لام بهمی اینے والد، دا دا ، پر دا واکی طرح سن رمشد کو پذرین بہنچ کرنبوت ورسالت سے سرفراز ہونے اور مکٹ ابرانہی کی دعوت و بینے سے امبردار

العسن الفضيص فران م القصص (نهایت عمده قصة) کے الفاظ سے تعبیرکیا ہے۔ یونے قرآن بین سی اور تعبیر کیا ہے۔ یونے قرآن بین سی اور عظر موجود نہیں جیسا کہ دیجرا نبیار وسل کے تذکرے باربار اپنے فاص مقصد کے عقت علتے ہیں۔

یورا قصد ایک جگہ ہونے کے باعث جمقد رعبریں جگمتیں اور مواعظون حائے اس سورت میں کیجا جمع نہیں ہیں۔

اس سورت میں کیجا ملتی ہی کسی اور قصہ میں کیجا جمع نہیں ہیں۔

وہ سے عبرت ونصیحت، وغظ و تذکیر سوری یوسف اس میشیت سے پورا کا پورا وغظ و تذکیر سوری یوسف اس میشیت سے پورا کا پورا وغظ

سور فی بوسف سے شان نزول کے بارہے ہیں روایات حدیث کا خلاصہ بہہ: ۔ "محد کرمہ سے مشرکین نے ایک مزنبہ بی کریم صلی اسٹر عابیہ و کم سے متعلق علما رہیمو دیسے گفتگو کی اور اپنی عاجزی و پرایشانی کا اظہار کیاکہ م انکو حجوثا ثابت کرنے میں ناکام ہوسکتے ہیں اکوئی الیسی تدہب سر بنائی جائے کہ محد رصلی النسرعلیہ ولم سر حجوثا ثابت کر دیا جائے اور وہ عاجز ہروجائے .

د، مربروب میں دیے علمار نے ان مشرکین سے کہاکہ اس مری نبوت کو نتگ کرنے اور حبولی بنانے سے لئے نتم لوگ ان سے بیسوال کرو سومیعقوب علیہ است لام کی اولا د ملک شام سے مصر کیون تقل ہوئی ؟ اگر میرنبی نہیں نو ہرکز ہرگزنہ تیا سے گا،

الرمير بي مو الرمير و المرسورة برايت پرنس كرم صلى السّر عليه ولم سح معار مد نے ميمود علماري دايت پرنس كرم صلى السّر عليه ولم سح پرسوال كيا، إن سح إس مطالبه پرسورة يوسف نازل بون اور آپ نے وہ سب مجمد اُن كومنا ديا جوسورة يوسف بي موجود سے " دابن كشر،

وہ سب بچہ ان و حادیا جو حورہ و حصف یا دبر سب ہو ان کہ کہ انتہ ہوا تعد کہ کہ کہ ہوا تعد کہ کہ کہ ہوا تعد کہ کہ کہ ہوا تھے۔ ایسے میں شہور نہ تھا اور نہ ہی و ہاں ہوئی بہودی یا عیسائی عالم تھا جو سی کو بتا سکے۔ ایسے حالات میں حبکہ خور نبی کریم ملی السطیعی و کم امی لقب متھے نہ سی مکتب ہیں درس لیا متا اور نہ مکہ کمر مہ ہیں کوئی ورسکا ہ متی اور نہ ہی آپ نے نبوت سے بہلے مبھی یہ واقعہ مسی سے نا تھا۔ ان مخصوص حالات ہیں نہایت فصیل اور کامل و خیا حت سے ساتھ حصرت معقوب علیہ الت الم اور حضرت کے ساتھ حصرت معقوب علیہ الت الم اور حضرت لوسف علیہ الت الم کاطویل واقعہ بیان کرویا خور نبوت کی ایک تھی دسی ہو کہ ایت کے طالب سے خور نبوت کی ایک تھی دسی مقدم کی میں ہو کہ ایت کے طالب سے وہ تو ایمان لائے اور مقید عناد و سرکھنی ہی ہیں پڑے در سے ،

جند تمہدری بالیس انگرہ سیدنا یوسف علیہ استلام سے جہلے چند آئیں بطور تمہدری ہیں:بطور تمہدری بالیہ واقعت کے لئے ضروری ہیں:میں کہ لکھا گیا حصرت یوسف علیہ استلام صفرت یعقوب علیہ السلام سے
بیٹے اور حضرت اسخت علیہ السلام سے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے
پڑیوتے ہیں:-

حضرت بعقوب علیہ است لام کے بارج بیٹے ہتے جوان کی جاربیوبوں سے پیدا ہوے ۔ اِن میں حضرت یوسف علیہ است کام اور بنیا مین ایک بیومی نسے ہیں . رمینی ختیقی مصانی)

حضرت ليقوب عليه التسلام كافيام فلسطين ببس مقاجها لحضرت اسحق عليه السلأم

اوراُن سے جہلے حضرت ابراہم علیہ است اللم رہا کرتے تھے۔ تورات کی تحقیق سے مطابق حضرت بوسف علیہ است الم می بیدائش سان الله قبل مسیج تعنی حضرت عیسیٰ علیه الت لام کی پیدائش سے تنقریباً و د ہزار سال پہلے بت ائی `

حب حضرت یوسف علیه است لام می عمر شریف سوله ستره سال می مهوئی مجائیو<sup>ن</sup> نے سازش کر سے اُنتھیں مین میں بھینک ویا تھا ، اورجس قا فلہ نے اُنتھیں محنوی سے بكالابتفاوه مشرق أردن سے آرہا مقا اورمصری جانب رواں دواں تھا۔

قاقلے نے حضرت پوسف علیہ انستام کوغلام سمجھ کریا زارِمصریس فروخت كرديا بمصركا دار السلطنت آس زمانے بين (منف ) متعالجيسكے محصندرات آئے بھی قاہرہ کے جنوب میں چود و بندر دمیل کے فاصلہ پر یائے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیالسلام ستره الطاره سال مي عمري وبال پهنچ بھے . د وچار سال عزیز مصر سے شاہی محل ہیں مقیم َ رہے میرعزیز مصری بیوی ٹی ٹازشش پر آٹھ نو سال جبل میں زندگی بسری جب شخت مصریر بیجھے اِسوفت آپی عمر سنرلیٹ بیش سال تھی اور اس سے بعد مقریباً استی سال تک شخنت و "ماج سے تنہا وارث َ رہے اورجس عدل وانصاف ہے حکمرا بی کی وہ ماریخ عالم كابے مثال نموند ہے۔

ابني حكومت سے نویں یا دسویں سال اپنے والدحضرت بعقوب علیہ السلام اور پورے خاندان کوفلسطین سے مصنتقل کر دیا آور اپنی عمر سے ایکسودس (۱۱۱) ساك نين و فات بإني - عليه الصلوٰ ة والسَّلام -

أغاز قصة اورنرالا خواب صرت يعقوب عليه السلام ابني تمام اولاد میں حضرت بوسف علیہ انسالام سے لیے صد

بحبت ویبار رکھتے تھے بخودنبی تھے ، نورنبوت کے حامل تھے ،اپنےعلم وفراست سح تتقبل قريب مين حضرت يوسف عليه التسلام كي نبوت ورسالت كو ديجه را بخصر علاً و و ازین حضرت یوسف علیه السلام اینے دیگر مجانیوں سے اخلاق وعا دا نیں تجیمِ مختلف ہتھے۔ ماں باب کااحترام ، اطاعت شعاری ، خلوص وخدمت بیرالیواوها مقے جو ایک ہونے والے نبی کے لئے والیے بھی صروری تنفے حضرت یوست علیہ السّلام میں جمع تھے، باپ کی یہ محبت دچا بہت برا درانِ پوسٹ کے لئے بیجد شاق اور نا قابلِ بر داشت حدیک بہنچ گئی وہ ہرو قت اس فکر میں رہتے کے کسی طرح مجمی اپنے ہاپ کے قلب سے پوسف علیہ استلام کی محبت کو دور کردیں یا مجیز خود نوسف علیہ استلام ہی کو و ورکر دیاجائے تاکہ سارا قصبہ ہی حتم ہموجائے ۔انہی سازشوں سے وور ان حضرت کوسٹ علیہ السّلام نے ایک خواب دیکھا کہ گئیار ہ سّارے اور تمس وقمراُن کے آگے سجد ہ رہز ہیں ریجیب وغربیب خواب تھا جو دنیا ئے انسانیت نے بھی نہ دیجھا ہوگا۔ حصرت یوسف علیہ استلام نے اپنے والد بزرگوار سے بیخواب سیان کیا، حضرت بعقوب علیہ الت لام پرخواب کی حقیقت منکشف ہوگئ ۔ بیٹے سے کہا یہ خواب محسی سے آگے نہ وصرایا جائے ایسا نہ ہوکہ اس کوٹ نگر تیرے مجاتی مرائی سے پہیٹر، آئيں كيونكه شيطان السان كے پیچيے لگا ہواہے اس موقعہ پر قرآن حکیم نے حضرت يعقوب عليه التسلام كي تعبير نواب توبيان نهبي كيا" المبيحة و ونحواب حقيقت مبكر حضرت ابن عبایں نے فرما یا کہ گیار ہ ستاروں سے مرادحضرت بوسف علیسلا

کے گیارہ محانی اور مس وقرسے والدین مرادیں۔

تفسير قرطبي مين مزيديد وضاحت مكتى ہے كه حضرت يوسف عليه التام كى والده محترمه راخيل اگرچ اس تحواب سے پہلے وفات پاچی تغییں مگر انکی تبہن حضرت يعقوب عليه التهام كے بحاح ميں آگئي تقبيل فاله ماں سے قائم مقام ہوتی ہے خصوصاً جبکه وه والدی زوجهیت بین آجائے توعرفاً استومان بی کہاجا باہے۔ نبي كرمي مل الترعلية ولم كاارشاً وب : أَنْ الْمَا لَهُ إِلَا الْأَيْرِ الْمَايِثُ ( فاله مال سے قائم مقام ہے،

## خوابِ یوسفی کا به تذکرہ قرآن مکیم میں اس طرح موجود ہے:-

قرائي مضمول الله يلك أياتُ الكِتَابِ المُبِينِ. الخ رر دوسف آيات ما تامك

النول بروشن كتاب كى آيات ہيں جم نے اس قرآن كو عربی زبان میں نازل كويا ہے تاكہ تم سجھ سكو۔

ا سے نبئی ہم اس قرآن کے ذریعہ سے جوہم نے تمہاری طرف محیجا ہے ایک نہا بیٹ احتجا قصہ تمہیں ساتے ہیں اور تم اس سے بہلے (اس قصتہ ہے) بے خبر محقے۔

حب بوسف رعلیه التلام، نے اپنے باب سے کہا اے الامیں نے خواب میں گیبارہ سنتارے اور بنورج و جاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کررہ ہے ہیں.

باپ نے کہا اے میرے بیٹے توا بنے اس خواب کو اپنی جوائیوں سے بیان نہ کریں جہیں ایسا نہ ہوکہ وہ تیرے ساتھ کوئی خفیہ چال جاجائیں السان سے سئے کھلا شمن ہے ، اور اسی طرح تیب را بروردگار بچھ کو ہرگزیدہ کریگا اور بچھ کو (تا ویل مدیث) خواب کی تعبیری سکھائیگا اور اپنی معتبیں بچھ براور اولا دیعقوب پر بوری کرے گا ، مسلمائیگا اور اپنی معتبی بوت کو بوراکیا تیرے اجداد پر بہلے سے معنی جس طرح کہ اس معیت نبوت کو بوراکیا تیرے اجداد پر بہلے سے معنی ابراہیم والا حکمت ابراہیم والا حکمت والا سے "

برا دران سیارس از من ترندی بیں ہے کہ نبی کریم میں انٹر علیہ وہم نے ارت اور میں سے ایک سے ایک فرام میں سے ایک فرام میں سے ایک فرام بین سے ایک میں ہے۔ اور خوا ب میان کر دیا تھا اور مین اور خوا ب میان کر دیا تھا اور مین نے دی تعبیر دیدی تو تعبیر سے مطابق واقع ہوجا تا ہے۔

اس کے جواب سرکسی سے بیان نکیاجائے صرف عالم سے یا مھرا پی خیرخواہ سے بیان کنیاجائے وسرف عالم سے یا مھرا پی خیرخواہ سے بیان کنیاجائے ،

الغرض حضرت یوست علیه الت لام نے ابنا خواب حضرت یعقوب علیه السلام کے بیان کیا اور اسکومحفوظ رکھا، اس خواب کے بعد حضرت یعقوب علیه التلام کی محبت اور زیادہ ہوگئی ، وہ حضرت یوست علیه التلام کواپنے سے جُدا ہونے نہیں دیتے ، ایک میں رہنے بار کا یمل سو تیلے بھائیوں کو اور زیادہ فتعل کر دیا ، اور اب وہ اس تاک میں رہنے کا نے یوست علیہ الت لام سے خلاف کوئی آخری کارروائی کردی جائے ، چنا بخہ حسم کی بھرائی ہوئی آگ نے ایک روز برا دران یوست کو یوست علیہ التلام کے خلاف سے سازی کردنے پر مجبور ہی کردیا ۔

سب ہمائیوں نے مشورہ کیا بچہ حضرت بعقوب علیہ التام کی فدمت میں حاصر ہوئے اور نہایت خیر خواہی و محبت کے پیرا یہ میں سمنے لگے آباجان!آپ یوسٹ کو ہمارے ساتھ سیروتنفر سے سے لئے کیوں نہیں جیسے ؟ آپ اسکو ہمیشہ ا ہے ۔ ساتھ ہی رکھتے ہیں ؟ وہ بھی بچہ ہے کھیل کو دکا اسکو بھی موقعہ ملنا چاہئے آخراپ کو اسلے ، بارے ہیں کیاا ندیشہ ہے ؟ اور ہم اسنے بھائی کیا اسکی کوئی حفاظت نہیں محرسکیں گے۔

خبرتک نہ مہو۔ سب بھائیوں نے بیک زبان کہا اگر ایسا ہوا تو میفیناً ہم نے سب کچھ گنوا دیا۔ مھلا کہیں ایسامکن تعبی ہے ؟ ہم اتنے ہوکر اپنے ایک عزیز بھائی کی حفاظت کس نہرسکی آباجان ؛ آپ کوئی اندیشہ نہ کریں اور ہرطرح مطلق رہیں ہم اسکی پوری حفاظت کریں گے۔ صنرت بیعقوب علیہ الت لام کا یہ اندیث اور مھائیوں کی سازشی تفصیلات قرآن کیم میں اس طرح موجو دہیں :۔

مور و مصمول القائر كان في يُوسُف وَ إِخْوَتِهِ النَّاتُ لِلسَّائِلِينَ الحَ مُعْمُولُ النَّاتِ عِدَاعِمَا) الم

یقیناً یوست دعلیہ الت لام) اوراً سکے مہائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لئے کر پری عبری ہیں ۔ جبکہ وہ آ لیس میں) کہنے لگے کہ یوست دعلیہ الت لام) اور اس کا بھائی (بن یا بین) ہمارے با پ کو زیا وہ محبوب ہے والا نکہ ہم ایک پوراجتھا ہیں ، بلاشیہ ہمارا با پ مربح خطا پر ہے ۔ یوست کوتل کرڈالو یا کسی ملک میں بھینک آ و تاکہ نمہارے بعد باپ کی توجہ و محبت نمہاری طرف سمٹ آجائے اور بیرکام کرنے سے بعد باپ کی توجہ و محبت نمہاری طرف سمٹ آجائے اور بیرکام کرنے سے بعد بیک قوم بن کر دمینا۔

ان میں سے ایک نے کہا یوسف کونٹل نہ کرو اور اسکو کسی گمنام کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی اس کو اعظا پیجائے۔ اگرتم کو ایسا کرنا ہی ہے۔ دمشور ہ کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ التلام سے پاس آئی کہنے گئے اسے آباجان آپ کو کیا ہوا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے حالا نکہ ہم اسکے خیرخوا ہ ہیں۔ کل اسکو ہمار سے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ کھا کے سینے اور کھیلے کو دے اور ہلاست ہم ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ کھا کے سینے اور کھیلے کو دے اور ہلاست ہم اسکے نگھان ہیں ۔

یعقوب علیہ الت الام نے فرمایا مجھے اس سے رنج ودگھ بہنچتا ہے کہ اسکو ہمیڑیا کھا گار کہ کہ اسکو ہمیڑیا کھا جائز اور تم غافل رہو (کیونکہ اُس جنگل بس بھیڑیے بہت تھی سب نے کہا اگر اسکو بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم سب طاقتور ہیں توبلا شہرایسی مسب کھی گنوا دیا (بھلا ایسا کہیں مسکن ہے)" مصورت میں توہم نے سب بچھی گنوا دیا (بھلا ایسا کہیں مسکن ہے)" مصورت بیت توہم نے سب بچھی گنوا دیا (بھلا ایسا کہیں مسکن ہے)" مصورت بعقوب علیہ الت لام نے بیٹوں کی مزید انتقامی کا دروائی سسے محصوبا حوالی مسلم اللہ کا مربد انتقامی کا دروائی سسے محصوبا حوالی مسلم کے بیٹوں کی مزید انتقامی کا دروائی سسے محصوبا حوالی میں انتقامی کا دروائی سسے محصوبا حوالی است میں تو بھی کا دروائی سسے محصوبا حوالی میں میں میں بھی کا دروائی سے مصوبا حوالی میں بھی کا دروائی سے معلیہ الت کا میں بھی کا دروائی سے مصوبا حوالی میں بھی کا دروائی سے معلیہ الت کا میں بھی کی دروائی میں بھی کا دروائی میں بھی کی دروائی میں بھی کا دروائی میں بھی کی کی دروائی میں بھی کی دروائی میں بھی کی دروائی میں بھی کی دروائی کی دروائی میں بھی کی دروائی کی دروائی میں بھی کی دروائی کی در

سیخ کے گئے حضرت یوسف علیہ الت لام کو اُنکے ہمراہ جانے کی اجازت وے دی اسطرح برادران یوسف نے اپنے سکر و فرب ہیں کامیابی حاصل کی اور یوسف علیہ السلام کو سیرونفریج سے مہانے جنگل نے سکے اور میراپنے متف مشورے سے مطابق ایک ایسے کوئیس میں ڈال ویا جب سی بانی نہ تھا اور عرصہ سے خشک پڑا تھا۔ قرآن حکیم نے اسس کوئیس کو گئیات الدج کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے ۔ غیابہ ہراس چنر کو کہتے ہیں جودوس کی جن کو گئیا اللہ کے اور غائب کر دے ۔ اسی لئے قبر کو بھی غیابہ کہا جا اسے دکھونکہ وہ لاش کو چئیا ویتی ہے ) اور جُتِ ایسے کئویں کو کہتے ہیں جب کی من سیختہ بنی ہوئی نہ ہو بینی یک کو چئیا ویت ایسا ویران اور بے آپ گڑھا جو آبا دی سے دُور درختوں میں چئیا ہوا ہو۔ حضرت یوسف علیہ الت لام کو جبراً و قبر آ اسمیں اُتار دیا گیا ۔ قرطبی نے نقل کیا ہے کہ اسوقت ان کی عمد سرت علیہ الت لام کا جب کے اور فضر سیر ظہری ہیں تھریج ہے کہ اسوقت ان کی عمد سرت اس مال میں۔

امام قرطبی اورد گرمفسرین نے کویی میں ڈوانے کا تذکرہ اس طرح کیا ہے:۔
'نجب اُن کو کنویں میں ڈانے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام
کنویں کی مَن سے جہٹ گئے. مجائیوں نے اُن کا گرنا آبارا اور اُن کے
ہاتھ باندھے ۔ اُس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے مجائیوں سے
بھر رہم کی درخواست کی مگر دہی جواب ملاکہ گیارہ سارے جو مجھ کوسجدہ
کرتے متھ اُن ہی کو بُلا وہ تیری مدد کریں گے ۔ حضرت یوسف علیالسلام
کایہ خواب میں طرح مجائیوں کو معلوم ہوگیا تھا جس کی وجہ سے اُن کی
آٹس غضب مجواک اُن ملی محقی ۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام کو
ایک ڈول میں دکھ کرکنویں میں لشکا دیا جب درمیان تک پہنچے تورتی
کی وجہ سے حوظ نہ آئی اور قریب ہی ایک چٹان نظر آئی اسپر حضرت
کی وجہ سے حوظ نہ آئی اور قریب ہی ایک چٹان نظر آئی اسپر حضرت
یوسف علیہ السلام صحیح سالم بیٹھ سکتے۔ بعض روایات میں یہ وضات
یوسف علیہ السلام صحیح سالم بیٹھ سکتے۔ بعض روایات میں یہ وضات
یوسف علیہ السلام صحیح سالم بیٹھ سکتے۔ بعض روایات میں یہ وضات

تین یوم تک کنوس میں رہے اُن کا ایک بھائی جسکا نام میہودا

ہان کیا جا تا ہے اور جواپنے بھائیوں کی اس سازش کا مخالف سخب

سکن بھائیوں کی مخالفت طاقت نہ رکھتا تھا۔ ہر روز روٹی اور پانی گیجیے
سے کنوس میں اُن روپا کر تا تھا بسکن اُسکی ہمت اُنٹی نہ ہوئی کہ ہا ہے۔
حضرت بعقوب علیہ الت لام کی نسلی اور اطبیان کردے۔ اِوھر الشر تعالے
نے حضرت یوسف علیہ الت لام کی نسلی اور اطبیان کے لئے اُنپر وحی
ازل کی جسمیں کسی آئندہ زبانے میں بھائیوں کی ملاقات اور اُن پر
بالا ہے تی کی خوش نجری تھی اور بیکہ وہ لوگ محتاج وفقیر بنگر آپ سے
بالا ہوت کی خوش نجری تھی اور بیکہ وہ لوگ محتاج وفقیر بنگر آپ کو بہچان
باس آئیں گے آپ اُن کو پہچان کیں گے کسین وہ لوگ آپ کو بہچان

اورجب یوست اپنی پوری جوانی کو پہنچے توہم نے انہیں

علم وحکمت (نبوت) عطائی۔
گر دیگرمفسری جیسے ابن جریز، ابن ابی حاتم اسکو وحی نبوت ہی قرار دیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے وحضرت عیسیٰ علیہ التلام کو بچین ہیں نبوت عطائی گئی۔
النے ہی ہے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ التلام کو کنوس میں ڈوال کر والیبی کے وقت
ایک جاؤد کے خون سے حضرت یوسف علیہ التلام کا کرنہ شرخ کیا اور عشار کے وقت
روتے پیٹنے حضرت یعقوب علیہ التلام کے پاس بہنچ حضرت یعقوب علیہ التلام انکی
روتے پیٹنے حضرت یعقوب علیہ التلام کے پاس بہنچ حضرت یعقوب علیہ التلام انکی
آوازشن کر با ہرآئے یو جھاکہ کیا واقعہ ہے ؟ کیا تمہاری کمربوں کے گلے پرکسی نے تملہ
کر دیا ہے ؟ اور یوسف کہال ہے ؟

سب نے بک زبان ہوکر کہا ہم نے آلیں ہیں دوڑ لگائی اور یوسف کوانج سامان کے پاس جھوڑ نے کئے بھتے یہ اس کا سے پاس جھوڑ نے تھے ۔ اس درمیان ہیں بھٹریا آیا اور یوسف کو کھالیا ۔ دیکھتے یہ اس کا سحرتہ ہے جوہم کو مقام حادثہ پر ملاہے ۔ اے آباجان! آپ کو تو بیقین نہیں آئے گاخواہ ہم کتنے ہی شیخ کیوں نہوں ؟

قر آن حکیم نے اس خون آلو دکرتے کا وصف بیدہ سکن یہ دخموا خون) بیان کیا ہے۔ حقیقتاً یہ حکوما خون تو تھا ہی الیکن صورة مجمی حجوا النہ تعالے نے انہیں حجوا الاست کرنے کے لئے آن بھا تیوں کو غافل اور بے عقل بنا دیا کہ کرتے پرخون لگانے کے ساتھ اُس کو جا بجا ہے جھاڑ بھی دیتے جس سے بھیٹر ہے کا کھا جا نا تا بت ہوتا، اُنموں نے بوست علیہ السلام سے جھاڑ بھی ویا اُس کو دھوکہ ہیں ڈالما چا اِ بوست علیہ السلام سے جھوٹے کو محال نہیں ہوتی خود دھو کہ کھا گئے کرتے کو بچاڑ انہیں جھنرت بعقوب علیہ السلام نے تھی وسالم کرتے ویچو کر فرما یا :۔

ميرب بينوا يه بعير يأتيا عليم وعقلند تقاكه يوسف كواسطرح

کھایاکہ کہیں سے گرنہ تک نہ مصنے پایا ؟"
اسطرح حضرت بعقوب علیہ الت لام پر ان کا محروفریب وعبل سازی کا داز فاش ہوگیا ،
فر ہا یا یوسف علیہ الت لام کو تو محیر ہے نے نہیں کھا یا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات
گھڑتی ہے۔ اب میرے لئے بہتریہ ہی ہے کہ ہیں صبر کروں اور جو بچھ تم محتے ہواس پر الشر
سے مدو طلب کروں چنا نج حضرت معقوب علیہ الت لام سب سے آلگ ہو کر کیسو ہو گئے۔
اور الشر تعالیٰ سے فریا دسرنے گئے۔ اس ساری سازسش اور جھو کے خون اور مکروفر ۔
کا تذکرہ ان آیات ہیں اس طرح ندکور ہے :-

یاس وی مجیجی که دا سے پوسف غم مذکر نام منم کو بہاں سے نجات و بجر بڑے درجے پر بہنجا دین سے اور ایک دن وہ ہوگا کہ ) تم ان لوگوں کو یہ بات جتلا د کے اور وہ تم کو د بوج اسکے کہ تم ایک اونی حالت یں ہوسے ) بہجان تک نہ سکیں گے۔

اوراً دھر، وہ الک الدراً دھر، وہ السال کا تو یہ قصد ہوا) اوراً دھر، وہ لوگ اپنے باپ سے باس عشار کے وقت روتے ہوئے پہنچ ۔
کہنے گئے آبا جان ہم سب تو آپس میں دوڑنے لگ گئے اور ہون کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چیوڑ دیا۔ لیس آیک بھیڑیا (آیا اور) انکو کھا گیا اور آپ تو ہمارا کیوں میں نے گوہم کیسے ہی سیخ ہوں۔ اور پوسٹ کی تعمیل اور آپ تو ہمارا کیوں میں برجھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے (ا) کہ اپنے قول کی سند میں پیش کریں) یعقوب دعلیہ السلام، نے (دیکھا آپ تو کر تہ کہیں سے بھٹا نہیں چرانہیں تھا تو کہا کہ پوسف کو بھیڑیا وغیرو تو کہیں سے بوان نہیں غرابی بات بنالی ہے سو (خیر) سے نہری کروں گا جسمیں شکایت کا نام ونشان نہ ہوگا اور جو باتیں تم صبر ہی کروں گا جسمیں شکایت کا نام ونشان نہ ہوگا اور جو باتیں تم مناتے ہوائن میں اللہ بی مارد کر سے "

وور غلامی است مروز بینوں علیہ است ام بیٹوں کی اس کروفر ب والی گفتگو سے
العد بھک ہار کیسو ہوگئے اور غالباً وی الہٰی یا بھرا ہام وفراست نبوت
سے اطمینان ہوگیا کہ یوسف علیہ الت لام کا فراق ایک طوبل عرصہ تک برقرار رہے گا بسکوت
افتیاد کر لیا۔ اِدھر ملک شام سے ایک قافلام صرحار ہا تھا۔ داستہ جول کر اس غیسر آباد
کنویں پر پہنچا، پانی کی ضرورت و لیے بھی سفریں پیش آتی ہے۔ خاص طور برجبکہ دُوردُور
تک پانی کا نشان نہ ملتا ہو کنویں کو دیچے کر ایک خص نے جسکا نام مالک بن وُعربین یا
ما آ ہے ڈول کنویں میں ڈالا حضرت یوسف علیہ الت لام نے خدائی قدرت کا مشاہرہ کیا۔
ما آ ہے ڈول کنویں میں ڈالا حضرت یوسف علیہ الت الم نے خدائی قدرت کا مشاہرہ کیا۔
ما آ ہے ڈول کنویں میں ڈالا حضرت یوسف علیہ الت الم نے خدائی قدرت کا مشاہرہ کیا۔
ما آ ہے ڈول کی رسی پر طی اوپر پہنچے ، اس کسی حسین وجیل لڑکے کو دیکھ کروہ پر کا دا اور ا

حدیثِ معراج میں یہ عبارت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی النّہ ظلبہ ولم نے فرما یا میں شب معراج بن بوسف عليه است الم سے ملا تو ديجها كه الله تعالى نے بورے عالم سے حُسن وجمال میں سے آوصاحسن اُن کوعطا فرمایا ہے اور باقی آدھاسارے جہاں میں

ا بتدارً تو مالک بن وعبرنے تعجِب سے پیکارا تھا گربعد میں اسکوخیال آیا کہ اسکا چرما نہ کیا جا نامناسب ہے تاکہ اِسکو ٹھیاکر رکھا جا سکے اور مھر فردخت کرکے رقم وصول كُرِلَى جائے. اصل میں قرآنی الفاظ وَ أَسَدُوهُ يَصِمَاعَناً لِعِنى حَصِياً لِيا اِسكوايك اللَّ تَجَار سمجھکر ممکن ہے قا فلہ سے چند لوگوں نے ایسا کیا ہو یا بیھی تقسیم تنحِن سے کہ یوسٹ علایسالاً ا كے بھائيوں نے حقیقتِ واقعہ کو حُھُيا کر پوسٹ علیہ انت لام کو ایک مال شجارت بنالیا جيباً كبعض روايات ميں ہے كه بڑا تھائى ميہودا روزا نہ پوسٹ علبہ است لام كو كنويں ب روڻ ويا ني خفيه طور پر مينيانے آيا کرتے تھے، تيسرے روزجب اُن کو کنوس پر پايا تو والیں آگرا ہے دیگر مھائیوں سے واقعہ بیان کیا۔ بیسب مھائی جب وہاں بہونچاؤر تحقیق کرنے پر قافلہ والوں سے ہاں یوسف علیہ است لام بر آمد ہوئے تو آن سے کہا کہ یہ لاکا ہمارا غلام ہے بھاگ کر بہاں اگیا تھائم نے بہت بُراِکیا کہ اسکوا بنے قبصنه مين ركها . مالك بن وعبراور استحسائهي تهم سختے كهم حور سمجھ جا نمنيگے اسلتے بھائيوں ے بوسف علیہ السلام کی خریداری پر بات چیب ہونے لگی تواب آیت سے میعنی ہوتی كه براوران پوسف نے خود ہى پوسف عليه الت لام كو ايك مال ننجارت بناليا اور فرخت كرويا :- وَاللَّهُ عَلِيْهِ مِنا يَعْتُمُونَ لِينَ اللَّهِ تَعَالِحُ وَإِن كَي سب كَارْكُرُارِيا لَ معلوم مختیں استے بعد برا دران پوسف نے بوسف علیدالسلام کو بیج دیا (یا) تا فلم والوں نے پوسف علیہ الت لام تو مہت مقوری سی قیمت ہیں خرید لیا تبعنی سی چند درہم کے معاوضہ میں دونون فلیرس منقول ہیں۔

تحضرت عبدالتربن مسعودكي روايت كے مطالق بيش درمم

ني يهمعامله موايير دابن كثير و ملالين) وسَ بِعائيول نِے وَوَدَور مِمْ عَلَيم كركے واس معاملت كے اختام كو قرآن جم نهایت بلیغ پیرایه بی ا دا کرتا ہے ۔ ار اور ان بوست اس معاملہ میں ور اصل مال کے خواہشند منہ تھے یہ ایسی ان کا اصل مقصد تو بوست علیہ الت لام کو باب سے جدا کرنا تھ اس لئے مختود سے سے در اہم میں معاملہ کرلیا ) قرآن میم بیں قافلہ والوں کا تذکرہ اس طرح موجود ہے۔

فَرَ فَي مُصْمُونَ وَجَاءَتُ سَيّارَةً فَارْسُلُوا وَ إِدِ هُ هُو فَا دُكْ وَ لَوَيُهُ الْحُرْ ( آيت ١٩-١٠)

''اور اللہ فافلہ آنکلا (جوم مرکو جاتا تھا) آنھوں نے اپنا آدمی یانی لانے کے واسطے (یہاں کنویں بر) بھیجا اور آس نے اپنا ڈول ڈالا (تو یوسٹ نکل آئے مارے خوشی نسے ) سخنے لگا اے خوش خوری یہ تو (خوبصورت) لڑکا ہے ادر اسکو مال سجارت قرار دیجر خوسٹ خبری یا تو (خوبصورت) لڑکا ہے ادر اسکو مال سجارت قرار دیجر خوبیالیا اور اللہ کو اِن بیکی کارگزاریا ن معلوم تھیں اور آن کو بہت ہی مجم فیمنٹ میں بیجے ڈالا معنی گنتی کے چند در ہم کے بد لے اور وہ لوگ کے دان کے قدر دان تو مقے ہی نہیں ''

بازار مصرف اسطرہ حضرت یوسف علیہ استلام کو تاجروں کے قاضلہ مصرف کے ۔ سیدنا یوسف علیہ استلام کو ایم وان کو جمی مصرف کئے ۔ سیدنا یوسف علیہ استلام کی زندگی کا یہ بہلوجو صورة علامی کی تحلیب بیدا ہوالیکن اینے اندرنبوّت اور تخت و ناج کی ظمنیں پوسٹ یدہ رکھتا ہے ۔ یہی وہ بہلازینہ تاجی نے اندرنبوّت اور تخت و ناج کی ظمنیں پوسٹ یدہ رکھتا ہے ۔ یہی وہ بہلازینہ تاجی نے انحاب مصرکے تخت شاہی پر لا جھایا۔ مصرت یوسف علیہ الستلام اپنی قسمت پرسٹ کر،مصائب پرصابر،اور الشرکے فیصلہ پر راضنی، سرنیاز خم کئے مصر سے بازار میں فروخت ہونے جارہے ہیں۔ السنرکے فیصلہ پر راضنی، سرنیاز خم کئے مصر سے بازار میں فروخت ہونے جارہے ہیں۔ السنرکے فیصلہ کی ایک میں ایک کی ایک دوایوں نے کی ادار میں غلام کو مجاک جانے کی قائد والوں سے ساتھ چھا اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس غلام کو مجاگ جانے کی عادت سے کھلانہ جھوڑنا یہاں بھاکہ اسکو لے کرمصر نہ پہنچ جانا۔ جب مجائیوں کوایس عادت سے کھلانہ جھوڑنا یہاں بھی کہ اسکو لے کرمصر نہ پہنچ جانا۔ جب مجائیوں کوایس عادت سے کھلانہ جھوڑنا یہاں بھی کہ اسکو لے کرمصر نہ پہنچ جانا۔ جب مجائیوں کوایس

جلدا ول جرات <u>سے جراغ</u> كواس بات كااطمينان ہوگيا كہ قافلہ صركے راست پرجل پڑا توا ہے گھرواليس م و گئے مصر پہنچکر قافلہ والوں نے حضرت یوسف علیہ است لام کو میازارمصر میں فروخت کرنے کا اعلان میا تبضیر قرطبی میں مذکورے کہ لوگوں نے بڑھ بڑھ کر قیمتیں لگا ناشروع کیا بہاں تک کہ وزن پوسوئے علیہ الت لام سے برا برسونا اور اسی سے برا برمشک اور رہیمی کیرے قیمت لگ گئی۔ یہ دولت اللہ تعالیے نے عزیز مصر کے لئے مقدر کی تھی ،مصری افواج کا ایک افسروث ابى فاندان كاركيس جس كاناً م فوطيفار تقام مصرك بإزار سے تحزر روامحت یوسف علیہ ایسلام پرنظر پڑی توصورت و شکل سے بیجد متأ تر ہو گیا اورمنہ بولی قیمت دے کرا ہے گھرلے آیا اور اپنی بیوی ہے کہا کہ ویجو اسکوعزت سے رکھنا بمجب نہیں کہ بہ مم كو فائده سختے يا مهم اسكوا پنا بليا ښاليس امام قرطبي ل<u>كھتے بين كراسونټ په رئيس لا ولد</u> " مريس سختے يا مهم اسكوا پنا بليا ښاليس امام قرطبي لكھتے <sub>ديس</sub> كراسونټ په رئيس لا ولد تھا قرآن کیم نے اسکانام عزیزم صربیان کیا ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کو بیص مکی مصر کا وزيرخزا نهيمقاا وربا دستا ومصراس زمانية من قوم عمالفة كالبيشخص رتيان بن أسبكه تقاجو بعد میں حضرت یوسف علیہ التسلام پر ایمان لایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بعد میں مرتب بى بى انتقال كركىيا. عزیزمصرس نے حضرت یوسف علیبرات لام کوخریدا تھا اسکی بیوی کا نام رایا سرزیرمصرب یا زلیخا بیان کیاجا تا ہے اس نے آئی بیوی سے کہاکہ بوسٹ علیہ است لام سے ساتھ فعلاموں جيسامعامله ندكرنا ،إن كى ضروريات كااحيا انتظام كرنا دقرآن عكيم نے اس عورت كوام أة العزيز دعزیز کی بیوی) کہا<u>ہ</u>ے۔ اس طرح حضرت یوسف علیه است لام شنایس خاندان میں اولاد کی طب رہے رسنے لکی اسی نا زومعت میں سن شعور کو مہنچے۔ حضرت ابن سعوة فرماتے ہیں کہ دنیا میں تدینے آدمی بڑے عقلندا ورقیا فرشنان شاہت ہوئے ہیں :-آ قُل عزیزمصر جس نے اپنے قیاس واندازے سے اپنی بیوی کویہ ہرایت دى كەبوسى كاكرام مرنا -ع دوم حضرت شعیب علیه الت لام کی وه صاحبزا دی جس نے حضر<u>ت</u>

ملدا ول

موسی علیہ الت لام کے بارے ہیں اپنے باب کومشورہ دیاکہ ابا جان ایکو ملازم رکھ لیجے اسلے تحميترين ملازم ووصفحص يج جوقوي اورامانتداريمي ببو

سوم حضرت الونجر صديق وجنهون نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر فاروق ا كوخلافت كے لئے نامزو فرمایا۔ (قرطبی)

بازارمصرس خريداري كاتذكره اس طرح آياسے :-

قراني مضمون وقال المينى اشتراهمين مصرر لامراكس أكثر مي الخ ( لوسف آیت ۲۱-۲۲)

ر مصرے حبی شخص نے بوسٹ کو خریدا اُس نے اپنی بیوی ہے کہا اسکے تیام کا اچھا انتظام کرنا بعید نہیں کہ یہ ہمارے لئے فائدہ مند تا بت ہو، یا ہم اسے بیٹا بنالیں دمشہوریہ ہے کہ اسکے ہاں اولا و مرتفقی ) اسی طرح ہم نے پوسف کو زبین کی حکومت وے دی اورتاكه أن كوخوالول كي تتعبير دينا بتلادين إور الشرتعالے اليخ کام پرغالب ہے (جوجاہے کردے) لیکن اکٹر آومی اس بات كوجانة تهيس.

سنخت ترین آزمانس فارسی کا ایک مقوله سے مقربان رابیش بودجیرانی بروں کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔

چا وِکنعان کی مصیبت میم ندختی . دور غلامی سے معبی سابقتہ پڑا . بازارمصر میں غلاموں کی طرح

اب جوا نی کی وہ صن آز مائش شروع ہوئی جیمیں صرِف اورصرف خدا کی حفالت سہارا بننی ہے حضرت یوسف علیہ السّلام سن بوغ کو پہنچے گئے ہیں ۔جوانی کاعالم تھا، خسن وخوبر ونی کا کوئی ایسا پہلو نہ تھا جو ان اسے اندر موجو دینہو ۔عزیز مصر کی بیوی اُک پر بُري طرح فريفيته ہوڪئي۔

قرآن عیم نے اس حادثہ کو اس طرح بیان کیا ہے :-

وَرَاوَ دَنَّم أَلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا لِللَّهِ آيت الله ]

اً ورمچسلایا پوسٹ کو اس عورت نے جس کے گھر ہیں وہ رہتے ہتھے اسکے مفس سے معاملہ میں اور دروازے بند کر د سبتے

اور سيخ لكي آجاؤتم مي سيحيتي مون "

اگرچ پیغورت عزیزمصری بیوی ہے جیساکہ دوسرے موقعہ بر بیان کیا گیا ہے تیکن پرکورہ آیت میں اُلّینی هُو فِی بَیْنِیماً (و وعورت جس کے گھرس یوسف رہا کرتے ہے ) سے تہم عنوان ہے اُس عورت کا ذکر کیا گیاہے۔ اس عنوان میں یہ نزاکت ملحوظ ہے کہ حضرت يوسف عليه التلام مح كناه بسر تبيخ كي مشكلات بي اس بات نے اور بھي اعني أف کر دیا مقاکہ وہ اسی عورت سے مکان نیں اِسی کی پنا ہ ہیں رہنے تھے۔ اس سے تجہنے كونظرا ندازكر بألجه آسان بنه تضاء

حضرت يوسف عليه التهلام خانوا و هُ نبوت كاجتُم وجِراغ ينفح بنو دُهجُيُنصبُ نبوت بير فائز بهو تحك مقع مقول صن بصري اسوقت عمر شريف جاكيين سال بهوي مقى. بھلا اِن سے یہ کیوں ترمیکن تھا کہ اِس ما یا کی اور خش میں ببتلا ہو جا آئیں ، نسکن عورت بے قابو ہو کرجب کمرے کا دروازہ بند کر دے اور اصرار کرنے لگے تو یہ وقت ہرا یک کے لئے سخت ازمائش کاہوجا تاہے۔ سن اسی خاندان کی عورت ،حسن و بہار سے معمور ،محبوب بہیں عاشق بخرجب سی کا بیجیا کرے توکونسا در لعبہ ہے جوآ دمی کو گنا ہ سے باز رکھے۔

حضرت يوسف عليه التلام نے اپنے آپ کوچوطرف سے تھرا ہوا يا يا تو بيغمبراند أنداز میں سب سے پہلے الترتعالے کی بناہ انگی مَعَادُ اللهِ دَاللّٰرِي بِناه) دینی اپنے عزم واراده پر بھرومنہ ہیں کیا) اسکے بعد حکمت وموعظت کے ساتھ زلیجا کونصیحت کر نا شروع كمياكه وه ممى النرتعاكے سے ڈرے اور اپنے ارا دے سے باز آجائے فرما يا جہ و می میرارب ہے آبس نے مجھے عزت کی جگہ دی اور مجھ کو

کہاں سے کہاں پہنچا یا ایسے بحسن ومرقی کے تھم میں خیانت کروں ادر أسكونظر انداز تردون؛ مقيناً ظلم كرنے والوں كومى فلاح نصيب برتى " قرآن مكيم في اس نازك ترين من المن كواس طرح واضح كياسه بـ ورائع كياسه بـ وكتا مِنْ أَنْ اللهُ الدِّينَا لا مُكلَّما وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اورجب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے ہم نے امضیں حکمت وعلم عطا فرما یا اور ہم نیک لوگول کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جب عورت کے گھریں یوسف رہا کرتے مقف وہ اُن سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لئے اُن کو میسلانے گئی اور گھر کے سارے دروازے بند کردیتے اور کھنے گئی بس آجاؤ تم ہی سے کہتی ہوں ، یوسف نے نے کہا الشر بجائے وہ میرا مرتی ہے کہ جھر کو اچھی طرح رکھا ایسے حق فراموشوں کو فلاح نہیں ہواکرتی اور البت اُس عورت نے یوسف نے سے ارا وہ کیا اور وہ بھی اُس سے ارا دہ کرتے اگر اپنے پر ور دگار کے بر ہان کو نہ دیکھ یا تے۔ اسی طرح ہوا آکہ ہٹا ہیں ہم اُن سے بُرائی اور نے حیاتی کو میں سے ہیں نا وہ ہمارے خلص بندوں ہیں سے ہیں نا

" روای و بی ماحب جلالین نے حضرت اس بیجان خیب نے ادا دے کے وقت السّری قدرت سے حضرت بوسف علیہ السّام کو ابیخ والد محترم حضرت بیعقوب علیہ السّام اجا تک نظر آئے اور انھوں نے حضرت بوسف علیہ السّام کے سینے پر ہانخور کھا جس سے معالی قلب کے وساوس تک مجانے رہے " دجلالین)

عفظیم کامیا بی ایت میں یہ بیان آیا ہے کہ وقت عزیر مصری ہوئی مشغول میں اور حضرت یوسف علیدات الام کوسٹریک گناہ کرنے کی کوشش میں مشغول متی اور حضرت یوسف علیدات الام اس سے بچارہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندے کی اعانت کے لئے بطور مجزہ کوئی چیزیا منے کر دی جس سے قلب سے سارے وساوس دور ہوگئے۔

قلب سے سارے وساوس دور ہوگئے۔

اس بر ہان رب کا مث اج کے لئے در وازے کی طرف و وڑے ، عزیز مصری میں میں گاگرتہ کیولیا بیری ان کو کمٹرے ہوئے اور ہا ہر سکتے ہے دوڑی اور حضرت یوسف علیدات لام کا گرتہ کیولیا بیری ان کو کمٹر نے کے لئے بیٹے ووٹری اور حضرت یوسف علیدات لام کا گرتہ کیولیا

بسائن وہ اپنے عزم کے مطابق نہ اُرکے تو کرتہ پیچھے سے بھٹ گیااور وہ با ہر کل آئے۔
اسی خسکش میں وہ بھی باہر نکل پڑی جب دونوں با ہر آئے تو دیجا کہ عزیز مصر سامنے
اسی خسکش میں وہ بھی باہر نکل پڑی جب دونوں با ہر آئے تو دیجا کہ عزیز مصر ساج بحر سراح اللہ میں الزام تراث! اے بہرے سراح!
میر خص آئی بیوی کے سابھ براارا وہ کرے اسی سنراوسی جائے عورت کاعشق آبھی
اسکو قید خانے میں ڈوال دیاجائے یا اور کوئی سخت سنراوسی جائے عورت کاعشق آبھی
فام تھا اس کے عیوت کاعشق آبھی
خاص تھا اس کے عورت کا جائے گیا است کے بیا اس کے بیاب کا میں برتر ہی بنار پڑی بنار پڑی بنار پڑی کے حضرت یوسف
حضرت یوسف علیدالت لام اپنی بینجی برانہ شرافت اور عفو و درگزر کی بنار پڑی کے حضرت یوسف
علیدالسلام پر ہی برتر بین نہمت کا اسٹ رہ کہ دیا تو مجبور ہو کر انھوں نے حقیقت کا علیدالسلام پر ہی برتر بین نہمت کا اسٹ رہ کہ دیا تو مجبور ہو کر انھوں نے حقیقت کا

وو اے عزیزمصرمیمی مجدے اینامطلب نمالنے کے لئے بھے۔لا

ری متی "

معا ملہ بڑا گرخط اور نازک تھا عزیز مصر کے لئے اس کا فیصلہ کرنا بڑا دشواد تھا۔ کمان یا محلونی انعجے بھی ہندوں و ثبوت کا کوئی موقعہ نہ تھا ، مگرالٹرتوالئے کی دائمی سنت الب کھکونی انعجے بھی ہندوں سے بارے ہیں جاری رہی ہے کہ وہ جہاں اپنے نیک بندوں کو گناہ انداز سے بچالیتے ہیں ایسے ہی ان کواس ادنیا کی رسوائی سے بھی بچائے کا انتظام محجزانہ انداز سے فراہم کرد ہے ہیں جموماً ایسے مواقع پر ایسے چوٹے معصوم بچوں سے کام لیا گیا جوعادة اسلام کو بیائی عطا معلی میں تو فراہم کرد ہے ہیں جموماً ایسے مواقع پر ایسے چوٹے معصوم بچوں سے کام لیا گیا و عطا میں مواقع پر ایسے چوٹے مطارت کا انتظام ہوجائے ۔ جیسے مردی میں تو ہوں کے بیخ حضرت بینی محکم میں ہوتا ہے ۔ جیسے حضرت مربع پر جب لوگوں نے تبحیت لگائی توصون ایک ون سے بیخ حضرت بینی محمد حضرت مربع پر جب لوگوں نے تبحیت لگائی توصون ایک ون سے بیخ حضرت بینی محمد الشرنع لئے نے تو گائی مارائیل سے ایک بزائس طرح کی ایک جہت اسلام ایک بڑاسی طرح کی ایک جہت سے دین میں مواقع کی دورائید د بیخے نے اُن کی برات سے لئے بیا تھی گئی تو نوزائید د بیخے نے اُن کی برات سے لئے با تھی گئی تو نوزائید د بیخے نے اُن کی برات سے دینے شہا دت دی۔ (بریم) میں کہ دورائید د بیخے نے اُن کی برات سے دینے شہا دت دی۔ (بریم) میں کو نوزائید د بیخے نے اُن کی برات سے دینے شہا دت دی۔ (بریم) علیہ است الم پر فرعون کو شبہ ہوا جب کہ وہ دورائید میں خواجہ کہ وہ دینے سے دورت موسی علیہ است الم پر فرعون کو شبہ ہوا جب کہ وہ دورائید میں کو دی کو سے میں موسی علیہ است الم پر فرعون کو شبہ ہوا جب کہ وہ دورائی میں موسی علیہ است الم پر فرعون کو شبہ ہوا جب کہ وہ دی دورائی میں موسی علیہ است الم پر فرعون کو شبہ ہوا جب کہ وہ دورائی موسی علیہ است الم پر فرعون کو شبہ ہوا ہے کہ دورائی موسی علیہ است الم پر فرعون کو شبہ ہوا ہے کہ وہ دورائی موسی علیہ است الم پر فرعون کو شبہ ہوا ہے کہ دورائی موسی علیہ است الم پر فرعون کو شبہ ہوا ہے کہ دورائی موسی علیہ موسی عل

صندوق سے برآ مرہوئے تھے توزوجۂ فرعون کی خادمہ کی شیرخوار بجی کو گویائی عطاہموئی اُس نے حضرت موسی کو بچین میں فرعون سے بجا لیا ۔ ( بخاری شریف)

اسی طرح حفرت یوسف علیہ الت الام سے اس واقعہ میں حضرت عبداللر بن عباس اور حضرت الوہر بر رہ کی روایت کے مطابق ایک شیر خوار بیجے کو کو یائی عطائی اور و و بھی نہایت حکیمانہ انداز کی ، یہ چپوٹا بجتہہ اسی تھرکے تہوا دے میں بڑا تھا بیٹس کو گمان ہوسکتا تھا کہ و ہ زلین کی اس ناز بباحر کات کو دیچہ رہا ہے اور سمجھ رہاہے اُس نے عزیز مصر کے اس تذبذب کو اس طرح و ور کر دیا ،ا جانک یوں گویا ہوا:۔

الیست کے کرنے کو دیجواگروہ آگے سے بھٹا ہے تب تو الیکا کا کہنا سچاہ اور یوسف حبوثے ہیں، اوراگر قسیس سچھے سے بھٹا ہے سے تو یوسف سچے ہیں اور زلیا حبوثی (کیونکہ جب وہ پیچھے سے بھٹا ہے تواس میں اسکے سواکوئی دوسرااحتمال ہی نہیں کہ یوسف بھاگ رہے سمتھ اور زلیجا انکوروکنا چاہتی تھی اسی شمکش میں گرنہ بھیلے گیں) جب بتلائی ہوئی علامت کے مطابق کرتہ بیچھے سے بھٹا ہوا مشاہرہ کیا گیا توحضرت یوسف علیہ السلام کی برادت طاہر ہوگئی۔

(مسنداحمد،صحیح ابن حبان،متددک عاکم)

عزیز مصر نے موقعہ کی نزاکت جان کرا پئی عزت و ناموس کی خاطر معاملہ کو درگزر کر ہے ہو۔ ہوتے کہا یوسف علیہ السلام سیجے تم ہی ہو، اس عورت کے معاملے کو درگزر کروا ور اس قصہ کو بیہ بن تم کرو۔ تھے بیوی سے کہا یہ سب تیرام کروفر بیب ہے اور تم عور توں کا محروفر بیب ہیں ہرا ہو اسے دانیا ترا بنی اس حرکت بدسے لئے استعفار محروفر بیب بہت ہی بڑا ہو اسے دانیا ترا بنی اس حرکت بدسے لئے استعفار کراور معانی بانگ ہ

وَ اسْتَبَقًا الْبَابَ وَقَلَ تَ قَيِيْهِمَ مُ مِن دُ بُرِوًّ الْفَيَا

سَيِّدَ هَا لَكَ الْبَابِ الْحِ ديوسف آيات عظ العظ)

اور دونوں آگے بیچے دروازے کی طرف دوارے اوراس عورت نے اُن کا کرند رکھنچ کر) میاٹ دیا اور دونوں نے دانعا قا ) ائس عورت سے شوہر کو در واز ہ کئے یاس دکھڑا یا ہاعورت دشوم ر کو دیچه کرسٹ مٹانی اور بات بناکر ) بولی کہ بچشخص تیری بہوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ سرے اُس کی سنرا بجزا سے اور تحب ا بہوسکتی ہے کہ وہ جبل خانہ بھیجا جائے یا اور کوئی در د ناک سنراہیو ۔ اوست نے کہا (یہ بالکل جبون ہے) یہی مجھ سے اینا مطلب نکانے کے لئے پیکسلاتی تھتی اور دائس موقع پرے اُس عورت کے خاندان پی ہے ایک گواہ نے (جو کہ شیرخوار بچہ تھا) گواہی وی کران کا کرنہ ( دیکھو کہاں سے میشاہے) اگر آ گئے سے میشاہے توعورت سچی اور يرثبوني بب ا درآگر و ه گرته يتجهي سے پھا ہے توعورت حجو في اوربير سیحے ہیں۔ دغرض اس فیصلہ کے مطابق وہ کرتہ دیجھا گیا تو سیمے سے ميماً بوانكا) سوجب (عزيزن) أن كاكرتن يني سے بيشا ويجا اعور سے ) کہنے لگا یہ تم عور توں کی جا لاکی ہے بیشک تمہاری جا لاکیا ال مجمی میرت برخی بوتی ہیں۔

ر مچر بوسف کی طرف متوج مهوکر کہنے لگا) اے بوسف می طرف متوج مہوکر کہنے لگا) اے بوسف می اس بات کو جانے دو (معنی اس کا چرجیا نکرو) اور (عورت سے کہا) اس جورت تو اینے قصور کی معافی مانگ بیشک سرتا سرتو ہی قصور دارگر

حسن الوقعي كا اشكارا قصة تويين فتم كرديامكر بات پوشيدة ندروي . فقد فتكه شكه سناسي فاندان كي عور تول بين يه چرچا بون لگاكه عزيز مصري مقداد به حيات كه است غلام بر فرايفة بهومي . است برس فاندان كي عورت غلام تحرسا مقا معلق پيداكرنا چانبتي سے . جلد ا وّل

یطعن و نتا جب عام ہوگئے توزلیجا پریہ بات سخت گراں گزری اور حیا ہا کہ اس بدنامی کو دور کر دینا چاہئیے اور اسکے نئے شاہی خاندان کی عور توں سے ایسا

انتقام لينا عاسية كه وه تمي إس برنامي بسريب بهوجائين-

یہ سوچ تحراُس نے ایک دن سِٹ ہی خاندان کی عور توں کو ایک پُر مُکلف عوت وے دی جب سب دسترخوان برمبٹی گئیں جوغالباً ہمقہم سے بچلوں سے برہوگا کے ماحقوں میں چھریاں وے وی خیب تاکہ جال کا طاہر کھائیں عین اس موفعہ برجیب وہ بھل کاٹ کاٹ کر کھارسی تخیب عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ استام کو محکم دياكه وه وسترخوان بيراً ئيس. حضرت يوسف عليه إلت لام مالكه ت عميل حكم بيس با بهر بحطے تو تما معورتیں جمال یوسف کو دسچے کومبہوت رہے تیں اوراس قدریے خبر ہوگئیں کہ تھیلوں کو کا طننے سے بجائے خود اپنے ہاتھ کاٹ لئے اور امضیں احساس تھی نہ سہواکہ یہ کیا ہور ہاہے اور ہے ساختہ زبانوں پریجله آباکہ کون کہتا ہے کہ یہ انسان ہے ؟ خدا ے تقسم یہ تو کوئی بزرگ فرس*شتہ ہی ہے ۔ یہ نظر دیکھ کرعزیز مصر کی بیو*ی نہایت خوستیں ہوگئ اور اپنی کامیا بی اورطعن مرنے والیوں کی شکست پرفخر کرتے ہوئے کہنے لگی یہی تو وہ غلام سیخب کے عشق ومحبت سے ہارے ہیں تم نے مجھ کو بر ام کرر کھا ہے۔ اب تمہاراخود کیاحال ہے ؟ بتاؤمیراِفریفیۃ ہونا بیجاہے یا ہجا ؟ بیشک يس نے اس كا دِل اپنے قالوي لينا جا مقام تحرورہ بے قالونہ ہوا۔ اب بي تم سب مے مہتی ہوں کہ اگر بیمبراکہا مذیا ناتو یہ قیدخانہ جائیگا یا ذلیل ورسوا ہوگا۔ قرآن حکیم نے اس دعوت کا تذکرہ اس طرح کیا ہے :۔

> قرآن صمول و قال يسوة أني المتدينة اسرات النويز براد فَتُهَا عَنْ نَفْيِهِ قَدْ شَعْفَهَا حُبًّا الح

(يوسف آيات عند اعتد)

آور (حبب اس قصه کاچرچا بهواتو) چندعورتوں نے جوشم ہر میں رہتی مقیس یہ بات مہی کہ عزیز کی بیوی اینے غلام سے اینا (ناجائز) مطلب حال كرنے سے واسطے بيھسلائي سے دلكيسى ليست طبعيت

بدایت کے جراغ

ران کرغلام برگرتی ہے، اس غلام کاعشق اسکے دل میں جگہ کرگیا ہے ہم تو اسکو سریج غلطی میں و سکھنے ہیں۔

روس المروس المر

آدمی مرگز نمین به نوکوئی بزرگ فرسنته ہے۔ و ه عورت بولی تو (دیجھ لو) وہ شخص بہی ہے جسکے بارے میں تم مجھکوٹرا مجلاکہتی تھیں اور واقعی میں نے اس سے اس مطلب صل رنے کی خواہن کی تھی مگریہ پاک صاف ریا اور تھیر آگرية أننده كوميراكهنا مركي وجيها كداب تك نهي كيا) تو بیشک جیل خانہ جیج دیاجا ہے گا اور ہے عزت مھی ہوگا۔ (پیرحالت ويجد كرجب سب عور تول في مصرت يوسمن عليد التسلام سے مجنا شروع کیا کہ تم کو اپنی محسنہ سے ایسی ہے توجہی مناسب مہیں مفتی حويد سحيح تم كوماننا چاہتے) يوسف عليه انسٽ لام نے جویہ بائيں نيں توالترتعالے سے دعائی کہ اے میرے رب جس کام کی طرف سے عورين مجعكوبلارسي ببي اس سے توجیل خانہ جا ناہی مجھ کوزیا دہ لیند ہے اور اگر آپ اے رب اِن کے داؤ دیجے کو مجدسے دفع نہ کریں سکے ترین آن کی دطلب، کی طرف مائل ہوجا ؤں گا اور نادانی کا کام سمر بیٹے در گا۔ سوان کی دُعا اُن کے رہ نے قبول کی اور اُن عور نوں کے داؤہ بیج کو آن ہے دُور رکھا۔ بیٹک وہ ( دعاؤں کا) بڑا مستنبے والا (اور أن كم احوال كا) خوب جاننے والاسم، (مجريوسف

علیہ استلام کی پاک دامنی کی) مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعد اُن لوگوں کو پیم مصلحت معلوم ہونی کہ اُن کو ایک وقت (خاص) تک قید میں تھیں۔

فيدخ المنصيل جب يوسف عليه التلام فيعودتون كامتفقه فيصلر سنااوايك نہیں ساری عورتیں ہاں میں ہاں ملا رہی ہیں تو الشرکے حضور وسبت بدُعا بروئے حضرت بوسف علیہ السّلام کی دُعا بارگاہِ البی میں قبول ہوتی اوراللہ نے اُن عور توں سے سب متحر و فریب مو ورکر دیئے ، نسکن حکمتِ الہی ہیں یہ ہی بہتر تھا محربوسف عليه الستلام جيل خانه جليے جائيں ،حضرت بوسف عليه الست لام كوعزيزم مَهر مح تحفرين ره محرعصمت بيجانا ايك تشكل كام مقا.

الغرض حضرت يوسف علبه إلت لام كولتيد خانه جيبجد يأكياء اس طرح ايك بي خطا کوخطاکارا ورمعصوم کونجرم بنا دیا گیا تاکه عزیزگی بیوی ذلت اور دسوانی سے محفوظ بہوجائے۔ تورات کی تصریح سے مطابق حضرت یوسف علیہ است لام سے ملی وملی جوہر قبید خانے میں مجى حِهُبِ مُنسَكِم قيدخان كا دار وغران كامعتقد بهوگيا . قرآن كليم سيم اس باست كى تائيزىكنى ہے اس كئے كماس زيانے كے فيدخانوں شے حالات كے پيشِ نظر حضرت

پوسف علیہ السّلام کے پاس قید بول کا آناجا نا اور انکی عظمت و نیک نفسی کا اعتراف تحرنا اسکو واضح کرنے لہیں کہ حضرت یوسف علیہ است لام کے پاک ا وصا ب کی قید خانہ میں کا فی سٹ ہرت تھی۔ حسن اتفاق سے پوسف علیہ السّٰ لام سے ساتھ وَلُو نوجوا ن بھی واخل قیدخانهٔ ہو کئے اِن میں سے ایک سٹ اہی ساتی تقااور دوسراسٹ ہی باورجی خانہ

ابن کثیر نے لکھا سے کہ یہ دونوں اس الزام میں گرفنار بیوئے کہ انھوں نے بادست او کے کھانے پینے میں زہر دینے کی کوشش کی تقی مقدمہ زیر تقیق تھا اس لئے دونوں کوجیل میں رکھاگیا۔ بوسف علیہ ات لام اپنے پنجیبرانہ اخلاق کے سبب سب قید بوں کی دلداری کرتے ،جسکومگین دیجیانس کی دیجیا نہوئی بیمار ہو یا توعیادت کرتے ،صبر کی تلقبین ر كرتے، رہانی كی اُمید ولاتے اور رات كوعبادت میں مشغول رہتے ۔ان کے بیہ حالات د بچرکر جبل کے سب قیدی غیر معمولی مثا تر مقے۔ یہ و و قیدی جو حضرت بوسف علیالسّلام

برايت كيراغ جلدا دّل

کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے تھے ایک روز انتفوں نے کہا کہ آپ ہمیں نیک معلوم ہوتے ہیں اس لئے ہم اینا ایک خواب بیان کرتے ہیں پاکہ آپ اس کی تعبیر تائیں ایک ا ور دوسس نے کہا کہ بیں نے دیکھا کہ میرے سر بر روشیوں کا ٹوکرا ہے اس میں سے جانور

برا و كرم أسخى تتعبير بتائيس آپ بيفيناً نيك توكوں ميں سے ايك ہيں۔ حضرت بوسف عليدا تسلام نے اُن سے نرمی اورمحبت سے فرمایا بیشک الترتع نے جوعلم مجھے عطا فرمایا ہے ان ہیں علم نعبیر کے علاوہ بیلم بھی شامل ہے کہ میں تمہارا مقررہ کھا نا جو تمہارے لئے آیا ہے اسکے آنے سے پہلے ہی بین ہیں بتلادیتا ہوں کوٹ قسم کا كهانا اوركيسا اوركتنا اوركس وقت آئے گا اور وہ تھيك اسى طرح نكليا ہے : هٰ لِكُما مِيتَا عَلَّمَيْنَى مَن يَدْ رَبِعِن مِهِ كُونِي رَبِكَ ياجَفَر كافن بهي كوني كهانت ياشعبده بهي بلكرى ميرارب محصے بذراجه وخي عليم رائع مكريس تم سے ایک بات مجتا برو فررااسبر بھی غور کر دیشنے ان کوکوں کی ملت

كواختيارنهبيب كياجوالتريرا يمان نهبي ركصة اورآخرت سيريجي مشنكر ہیں میں نے اپنے باپ وادامیعنی ابراسیم، استی معقوب کی ملت کی ببروی اختباد کرلی ہے۔ ہم کسی کو النّدیے سے مقد شریک نہیں تھہراتے ير التركفضل معجواس نے ہم براور ايمان والوں بركيا موسكن اكثر

لوگ اس معمت کاست کرا دا نہیں سرتے۔

اے دوستو! کیا تم نے اس پرتھی غور کیا ہے کہ کئی ایک معبورون كالبونا بهترب ياالتروه وكاحولا سربك أورسب يرغانب ہے۔ تم اسکے علاوہ جس جس کی بھی عبادت کرتے ہو اُن کی حقیقت اس سے زیادہ کچھنہیں کہ چند نام نہیں جنگو تمہارے باپ واوا نے محصر لیاہے ، الٹرنے اُن سے لئے کوئی سند نازل نہیں کی ہے حکو<sup>ت</sup> توسرف الشربي كے لئے ہے اُس نے يوسم ديا رہے كہ اُس كے سوامسى کی عباوت نہ کی جائے مہی سبیدھا دین ہے تگر اکثر آ دمی اس بات

اس دعوت وتبلیغ کے بعد حضرت یوسف علیہ التلام اِن دونوں کے خواب کی تعبیر کی طرف متوجر ہوئے اور فرمانے گئے۔

ورستواجس نے یہ دیجائے کہ وہ انگور نجور راہے وہ انگور نجور راہے وہ انگور نجور راہے وہ انگور نجور راہے وہ از اورجس نے روٹیوں والاخواب دیجائے اسکوسولی دی جائیگی اور پرندا سیح سرکو نوج نوج کھائیں گے جس کی تعبیر تم نے چاہی ہے وہ نافذ ہو گئی ہے۔ اور فیصلہ یہی ہے ۔ اور فیصلہ یہی ہے ۔ "

چنانچہ ایسے ہی ہوا انجی کچھ وقت گزرا نہ تھاکہ ایک آزا دہوکر اپنی سالقہ خدمت پر بحال ہوگیا دوسرامجرم تابت ہوکرسولی پرجڑھا دیا گیا اور پرندوں نے اسکی بوٹیاں موادیں۔۔۔

حضرت یوسف علیه التلام جب دونوں کی تعبیرخواب بیان کر دینے تو ماتی ہے بیمی کہا تھا کہ جب نو در باریں جائے گا اپنے با دسٹ ہ سے میرا ذکر کر دیا کوایک بے شخنا ہ قید خانہ میں بڑا ہوا ہے۔

کوایک نیکن وہ شخص اس بات کو مجول گیاا وراُسکو یادندر باکدا پنے ایک نیکن وہ شخص اس بات کو مجول گیاا وراُسکو یادندر باکدا پنے ایس محسن کو آدمی محبول جائے کیکن قرآن محکیم نے اسکی حقیقت یہ بتلائی کہ شیطان اُسپر مسلط ہوگیا اور اُسے یہ بات یا دکرنے کاموقعہی نہ دیا اور اس پر ایک عرصہ ایسے بی گزرگیا۔ اس طرح چندس ال مزید قید خانے یں حضرت یوسف علیہ السلام کو رمہن پڑا۔

خضرت یوسف علیہ الت لام کا قید خانے ہیں جانا، و ہاں قید یوں ہیں تبلیغ کرنا، خواب کی تعبیر دینا، آیاتِ ذیل ہیں اس طرح موجود ہے :۔

> فراني مضمول ودخل معن اليتجن فتيان الخ-دوست استاناتا

اور پوسٹ کے ساتھ اور بھی و و نوجوان جیل خانے میں

دافل ہوئے، اُن بیں ہے ایک نے پوسٹ علیہ السلام سے کہا بیل پنے آپ کونواب میں دیجھا ہوں کونشراب ( بنانے کے لئے انگور کارسس) نچور ر با بروں . اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس طب رہے وسيحدر با بهون كه البينے سر مير دو شيون كا توكرا لئے بوٹے بون ( اور ) اُس میں سے پرندے (نوج نوج) کر کھار ہے ہیں، ہم کواسس خواب کی تنعبیر بتلائیے آپ ہم کو نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ رحضرت يوسف رعليه التالم) نے دچا اکرجب يوميرے معتقد بمي تو إن كوا وَلاً ايمان كي دعوت ديبا جاسيّے ) فرما ياكه ( ديجھو ) جو کھانا تہارے یاس آ تاہے جوکہ تم کو کھانے کے لئے رجیل فانے) یں ملتاہے . میں اُس سے آنے سے پہلے اسکی حقیقت تم کو سبت لادیا كرتا ہوں (كە فلاں چيزائے گی اور النبی ہوگی) اور يہ تبلا دينا اُس علم کی بروان ہے جرمجھکومیرے رب نے علیم فریایا ہے ا میعنی برربع وی معلوم مروجا آسم) میں نے توان توکول کا ندمب الم ملے ہے ) چھورد کھا ہے جوالٹر برا بہان نہیں دکھتے اور جو آخرت سے مجی منگریں. اور میں نے اپنے ان دِرزرگواں باب وا داؤں کا مدہب اختیار کرر کھا سبح ابرامتي كا أور اسحق كا اوربيقوث كالمهم كوكسي طرح زيبانهي كدالتر سے ما تھسی شی کوسٹریک عباوت قرار دیں اور یہ دعقیدہ توصید، ہمپراور لوگوں برحمی خدا تعالے کا ایک فضل ہے تیکن اکٹر لوگ داس نعمت کا ست کرا دانہیں کرتے۔

اے قید فانہ سے رفیقو د دراسوج کر بنا و کہ عبادت کے واسطے) متنفرق معبود اچھے ہیں یا ایک معبود برحق جوسب رسے ذربر دست ہے ہم لوگ تو النہ کوچود کرصرف چند ہے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہوجنکو تم نے اور تمہارے آپ دا دا وال نے اور تمہارے آپ دا دا والی نے رائے بی آپ کھیرالیا ہے۔ النہ تعالے نے تو اِن دکے معبود ہونے ) کی کوئی دلیل جھیجی نہیں داور) حکم درینے کا اختیار صرف) النہ ہی جوم کی کوئی دلیل جھیجی نہیں داور) حکم درینے کا اختیار صرف) النہ ہی جوم کی کوئی دلیل جھیجی نہیں داور) حکم درینے کا اختیار صرف) النہ ہی جوم کوئی دلیل جھیجی نہیں داور) حکم درینے کا اختیار صرف) النہ ہی جوم کے کہا ختیار صرف) النہ ہی جوم کے کہا ختیار صرف) النہ ہی جوم کوئی دلیل جھیجی نہیں داور) حکم درینے کا اختیار صرف) النہ ہی جوم کے کہا ختیار صرف کا اختیار صرف کی دلیل جھیجی نہیں داور) حکم درینے کا اختیار صرف کا اختیار صرف کی دلیل جھیجی نہیں داور) حکم درینے کا اختیار صرف کی دلیل جھیجی نہیں داور) حکم درینے کا اختیار صرف کی دلیل جھیجی نہیں داور) حکم درینے کا اختیار صرف کی دلیل جھی کے دلیل جھی کی دلیل کی دلیل جھی کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلی

(اور) اس نے مکم دیا ہے کہ بجر اس سے اورکسی کی عبادت زکرو یہی سبیدھا داستہ سے کہ بین اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اے نیدفانے کے رفیقوا تم میں سے ایک تو (جُرم سے بری ہوکر) اپنے آفاکو (برستور) شراب پلا باکرے گا اور دوسرا (مجرم قرار پاکر) سولی دیا جائے گا اور اُس کے سرکو پرندے (نوچ نوچ) کھا مُنگے بس بارے میں تم یو چھتے منتے وہ اسی طرح مقدر ہو چگا۔ اور دجب وہ جیل فانے سے جانے گئے تو ، جس شخص پرر ہائی کا گمان تھا اُس سے بیس فانے سے جانے گئے تو ، جس شخص پر رہائی کا گمان تھا اُس سے پوسف علیہ الت لام نے فرایا کہ اپنے آفا کے سامنے میرا بھی تذکر ہ کر نا گا اُس نے وعدہ کرایا ) مجم اسکوا پنے آفا سے دیوسف علیہ استلام ) کا تذکرہ کر ناشیطان نے مجملادیا تو دائس وجہ سے ) فیدفانے میں اور مجمی چندسال اُن کاربنا ہوا۔"

و بن گائیں ہیں اور شات و موقی گائیں ہیں اور شات دہی گائیں ہیں اور شات دہی گائیں ہیں اور شات مرسنر و من گائیں ہیں اور شات مرسنر و من گائیں ہیں اور شات مرسنر و من گائیوں کو گائیں۔ اسی طرح شات سرسنر و من واب البیوں کو گائیں ہیں اور شات شات فشک اخوست میں ان خشک بالبیوں نے سرسنر بالبیوں کو گائیں۔ باور شاق باور شاق میں اور آئی اور آئی اور آئی سے میں میں ہوا۔ اسی اشام کی بات یا و آئی اور آئی سے آئے بڑھکر کہا اے باوشاہ اگر مجھے جو مہلت دیں تو ہیں اسی تعبیر لاسکتا ہوں ۔

با دیاہ نے اجازت دے دی وہ اُسی وقت قیدخا ندی ہے اور حضرت لوسٹ عليه التلام كوباوت وكاخواب سنايا اوركهاكه آب اسك تنبير بيان فرما يي تحيول كه ے ستجائی سے پیکیر ہیں آپ ہی اسکوعل کرسکتے ہیں اور کیا عجب سے کہ جن کورکوں نے مجھے بھیجا ہے جب بین سمیج تغبیر لے کران سے پاس والیں جاؤں تو وہ لوگ آپ کی

حقیقی فدر ومنزلت جان کیں گئے۔ حضرت بوسف عليه التسلام محصبرول كااس سے انداز ه موتا ہے كه ساقی كو نہ ملامت کی اور نہ برسوں بھولے رہنے پر بیجئب کیا اور نہ تعبیر علم میں نجل سے کام لیسا ،نہ ببسو چاکہ بن ظالموں نے مجھے برسوں نے قصور زندان ہیں ڈالیے دکھا ہے وہ آگر تنب ہ ہوجائیں اورخواب کاحل نہ پاکر ہر با دہوجائیں تواجیا ہے ان کی مہی سنرا ہونی جا ہتے، البها جيه هي نهيس كيا بلكه اسي خواب كي تنعيير دي اور اپني جانب سے اس لسله ميں صفيح

تدبیریقی بتلادی میخواب مےمضرا نزات سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ُ فیرما یا اس خواب کی تعبیرا در اس می بنار پرجوجی تم کو کر آجا وہ یہ ہے کہ تم سات برس نک لگا تار تھا تھی کرتے رہو گے اور پہتمہاری نوشیالی نے سال ہیں۔ اور جب تھیتی کے کتنے کا وقت آئے توجس قدر مقدار تمہارے سال بھر کھانے کے لئے ضروری ہے اسکوالگ کرلوا در باقی غله کواُن کی بالیوں ہی کہیں رہنے دو تاکہ مفوظ رہے گلے سٹرے ہیں استح بعد شّات برس لسل قحط سالی سے ہوں سے وہ تمہاراجمع کیا ہواتم م وخیرہ ختم ہوجا ہے گا.اسکے بعد بھرا یک سال ایسا آئے گا کہ خوب یاتی برجیا کھیتیاں *ہری بھری ہوجائیں گی اور لوگ بھیلوں اور دانوں سے عر*ق او میل کثرت سے نکالیں سے مین مونی گئیں اور سرسبر بالیں خوشحالی کی علامت ہیں اور دیلی گائیں اورخشک پالیں قبط سالی کی علامت

ہیں جوخوشت کالی کی پیدا وار کو کھاجا کیں گئے ۔" بادت و کے خواب میں تو بطا ہرا تناہی معلوم ہوا تھا کہ شات سال اچھی پیدا وار کے نہوں گئے۔ بھیر شات سال قعط کے "ممرحضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر ایک اضافه بيهمي بيان كردياكه ب

قعل مالی کے بعد بھر ایک سال خوب بارش اور پیدا وارکا ہوگا مزید اطرت قا دہ فرائے ہیں کہ یہ اضا فربطور وی ہیاں کیا تاکہ اُن لوگوں کو مزید اطبیان ہو اور تعییر کا منجا نب اللہ ہونا معلوم ہوجائے۔

دوسرا حکیمانہ مشورہ یہ بھی دیا کہ غلے کو خوشوں ہی ہیں رہنے ویا جائے تاکہ تحطے کے سالوں ہیں کام آسے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ غلہ جب تک خوشوں ہیں رہتا ہے اسکو کھڑا وغیرہ متا نز نہیں کرنا۔

الغرض جب یہ ساتی تعبیر خواب لیکر بادش ہ کے پاس آیا الغرض جب یہ ساتی تعبیر خواب لیکر بادش ہ کے پاس آیا الغرض جب یہ ساتی تعبیر خواب لیکر بادش ہ کے پاس آیا الغرض جب یہ ساتی تعبیر خواب لیکر بادش ہ کے پاس آیا بیا اور اس تعبیر سے غیر معمولی مثا نز العبیر خواب کا تذکر ہ قرآن حکیم کی آیات و بل ہیں اس طرح موجو دہے :۔

قعبیر خواب کا تذکر ہ قرآن حکیم کی آیات و بل ہیں اس طرح موجو دہے :۔

قرآ می مضمولی مضمولی می آن النکلاگ یاتی آدئی شبخ بَقَدَایت سِمَانِ یَا کُلُکُنْ کُلُوں سُنْ ہُمَ بِمَانِ یَا کُلُکُنْ کُلُکُلُکُنْ کُلُکُلُکُ کُلُکُنْ کُلُکُلُکُ کُلُکُ کُلُکُ کُلُکُنْ کُلُکُلُکُ کُلُکُنْ کُلُکُنْ کُلُکُ کُلُکُنْ کُلُکُ کُلُکُ کُلُکُلُکُ کُلُکُنْ کُلُکُلُکُ کُلُکُلُکُ کُلُکُلُکُ کُلُکُ کُلُوکُ کُلُکُ کُ

سبع عِجَانُ وُسَبعُ سُنبلَتٍ خَصَنْبِد وَ آخَدَ بلِبِسْبِ الْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللل

اور دوسری طرف شات سوکھی،اے اہل در بار محصے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگرتم خواب کی تعبیر بیان کرسکتے ہو۔

انمغوں نے کہایہ تو پریٹان خواب ہیں اورہم اس طرح کے خوابوں کامطلب نہیں جانتے.

اُن وَ وَ قَيد لِين مِن سے جو نجات يا يا تھا اور اُسے ايكس مدت ور از كے بعد اب بات يا دائی كہا بين آپ حضرات كو اسى نعبير بنا تا ہموں مجھے درا (قيد خانے بين يوسف کے پاس) بجيج ديں. (اُس نے جاكر كہا) يوسف اے سرا پاصد ق مجھے اسس خواب كامطلب بنائے كہ نتات مونی گائيں ہيں جنكوسات وہی گائيں کھارہی ہیں، اورسات ہری بالیں ہیں اورشات سوکھی، تاکہ ہیں اُن کے یاس جاؤں داور بیان کروں) تاکہ داس کی تعبیراور اس سے آپ کا حال

ان كو تعى معلوم بوجائے۔ يوسف دعليه السّلام، في كماشّات برس مك لكا مارتم لوگ تحصیتی باطری کرتے رہو سے ، اس ووران جوفصلیں تم کا تو ان میں سے بس مفورًا ساحصة جرتمهاري خوراك كے كام آئے نكال لواور باقى كوأس كى

بالیوں ہی ہیں رہنے دو۔

مھراس سے بعد نتات سال بہت سخت (فحط) سے آئیں تھے جوكراس (تمام) وخيرے كو كھاجائيں كے جسكوتم نے إن برسوں كے واسطے جمعے کرکے رکھا ہوگا. البتہ تھوڑا ساجو ( بیج سکے واسطے ) رکھ جورو مھران (سات برس) سے بعدا یک برس ایسا آئے گاجس میں لوگول کیلئے خوب بارش ہوگی ا ورائس میں رس نچوریں کے (لینی کثرت سے پیدادارموگی "

منس ما تی نے حضرت یوسف علیہ التلام کی ساری گفتگو با دست اہ کو سانى اورسائق مقرص توصف عليه السلام سم انسلاق وعادات جسكا أس نے قیدخانے ہیں مشاہرہ كیا تھا بیان كیا، باوث اس عجیب ونا درتعبير كوتنكرمتأ ثربهو كي بغيريذره سكاا وراس بات كانوام يشعند ببواكه البيصضخص كوديجنا چاہئے ، چنانچہ اینے ایک قاصد كوحضرت يوسف عليه السلام سے مال تجيجا اور اینے شوق ملاقات کا اظہار نمیا، حضرت یوسف علیہ انسلام نے باہر انتخلنے سے معذرت چاہی اور فرمایا کہ اس طرح تو تی قید خانے سے بامر آنہیں سکتا جب یک کہ اُن عور توں كامعالله واضح منهومات صنحول نے بنحودى ميں اسنے المحد كات لئے محقة آخر ايسا سحیوں ہوا؟ میرا پروروگار تو اِن کے محر وفریب کوخوب جانتا ہی ہے۔ الليرتعاك ابنا أبيار كوجس طرح دبين كامل عطا فرمات بي ايسي بي عقل كال

اورمعا ملہ بہی کی بھی پوری پوری صلاحیتیں مہیا فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیدات الم نے

يت كيرياغ ملداذَّ ل

ایے اہم موقعہ پرجب کہ خود بادستاہ دعوت رہائی وے رہا ہوقابل توجہ نہ ہجھا۔
اس وقت دانشہ ندی کا مقاصلہ ہیں تھا کہ رہائی ہے پہلے جس عیب کی تہمت لگائی گئی تھی اورجس وجہ ہے جیل ہیں برسول ڈالا گیا تھا اُسی حقیقت باوشاہ اورعام کو لوگوں پر پوری طرح واضح ہوجائے اورعصمت اوسفی پر کوئی سٹ بہ باقی نہ رہے۔
علاوہ ازیں منصب نبوت کی ادائی کے لئے جس اعتماد واعتماد کی عوام کو ضرورت ہے وہ اس تہمت کے ساتھ مفید ثابت نہیں ہوتی اور دعوت و بلیخ کا کام جو آپ کا نصب العین تھا کا اس تہمت کے ساتھ مفید ثابت نہیں ہوتی اور دعوت و بلیخ کا کام جو آپ کا نصب العین تھا کا اس طور پرجاری وسیاری نہ ہوسکتا تھا محمول کے اس تم کو اور خوات اور خوات ہوسکت کی مقبولہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس تم مت کی حقیقت کو واضح کرے اُس کے بعد سیری رہائی کا اعلان کرے۔
مورت بوسف منے فرما یا ہیں نے قید خانے سے نکلنے میں یہ تاخیر اس لئے کی ہے کوئر پر مرحود دگی میں اسکے حق میں کوئی خیا نہ نہیں گی۔
موریقین ہوجائے کہ میں نے اُسی غیر موجود گی میں اُسکے حق میں کوئی خیا نہ نہیں گی۔
موریقین سوجائے کہ میں نے اُسی غیر موجود گی میں اُسکے حق میں کوئی خیا نہ نہیں گی۔
موریقین سوجائے کہ میں نے اُسی غیر موجود گی میں اُسکے حق میں کوئی خیا نہ نہیں گی۔
موریقین سوجائے کہ میں نے اُس غیر موجود گی میں اُسکے حق میں کوئی خیا نہ نہیں گی۔

اور ووسری حکمت بیرجی ارت اوفر مانی گئی کداس تحقیقات سے توگوں کومعلوم بهوجائے گاکہ الشرنیالے نیانت کرنے والوں کے مکر وفریب کو چلنے نہیں دیا۔ الغرض بادست ہ نے جب یہ سٹنا تو اکن عورتوں کو طلب کیا اور اُنہیں یابند کیاکہ حقیقی واقعات بیان کر دیں تاکہ معاملہ کی انسل صورت سامنے آئے صورت حال کچھ الیسی بہو کی محقی کرعورتوں کو حقیقی واقعات بیان کئے بغیر حیارہ نہ رہا، سب نے یک زبان ہوتری ہا:۔

ن ناہ ایم نے یوسٹ میں کوئی ٹرائی نہیں پائی'' عزبز کی بیوی نے جب یہ منظر دکھاکہ شہر کی ساری معزز خوا تدین یک اربان ہیں تواسی ہیں اپنی عافیت مجمی کہ مُرم کا افرار کر لیا جائے ۔ آخروہ مجی بول برسی کہا ب توحق بات ظاہر ہوئی گئی ہے ۔ واقعہ یہ ہے کہ ہیں نے ہی اُن سے اپنے مطلب کی خواس کی تھی اور بیٹیک سیجے تو وہی ہیں ۔

بادت ه أور ابل دربار برجب به حقیقت وانتح بهونی توسب نے حضرت یوست

حلد اوّل سے ملاقات کرنے اور انتھیں باعزت دربار ہیں تشریف لانے سے لئے آدمی جھیجے ۔الطح حضرت يوسف عليه التلام بإزار مصرص دربار مصريبيء اس پ اعزاز واکرام کاشهره ملک مصری جسفدرهی سوابوگااس کا اندازه اس سے کیا جاسکتا ہے کہ لوگ حضرت یوسف علیہ التبام سے اخلاق وکر دار کے

بارے میں اس مدسے آھے ہور ہے مقے جو انسانی اخلاق وکر دار کی آخری مدہواکرتی ہو۔ مہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ انسالام کو انسانی فطرت کا اظہار کرنا پڑا اور يه كه كوني انسان الترسيفضل وكرم اور تائيد كي بغير فلاح نهيس بأسكتا. فيدخان كي

ر بانی سے بہلے یہ اعلان قرمادے ہیں:

" نوگو! میں اینے تنفس کو بالذات بری اور پاک نہیں ہت لا "ما کیونکهٔ مفس تو هرایک کافیری بی بات بتلا نای*پی بجزانس نفس سے ح*س پر میرادب دیم کرے دمیعن میری یہ پاکدامنی صرف خصدائے کریم کا

بادت اور آمرار نے دربار میں حضرت یوسف علیہ التِلام کا ثناہی استقبال کیا اور بر ابحوا ينامقرب فياض قرار ديا اور اعزازُ وخطاب سيموسوم كيا! قرآن حکیم کی آیات زیل انہی تفصیلات میشتمل ہیں :-

فرا في مضمون وَقَالَ الْمَلِكُ الْمُتَوْنِي بِهِ فَلَتَاجًا وَلَا الْرَسُولُ قَالَ امُ جِعُ إِلَىٰ مَا يَلِكَ فَسُتَكُلُ مُمَا بَالُ اللِّسُوعِ اللَّهِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُ مَنَّ إِنَّ مَ إِنَّ لِلَّهِيدِهِ مِنَّ عَلِيْهُ ١٠٤

ز پوسف *آیات منه تا سکه*)

د غرض و پشخص تعبیر لیکر در با رہیں بہونچا › اور (جاکر بیان کیا) بادث و نے رہوم نا تومتاً ترہوا) اور حکم دیا کران کومیرے پاس لا کو میرجب ان مے پاس فاصد بہنیا توآئی نے فرمایا تو اپنی سرکار سے پاس بوط مامچراس سے دریا فت کرکہ ان عور توں کا کیا حال سے جنموں نے ا ہے المرکاٹ لئے متے میرارب اُن عور توں کے فریب کوخوب جانتا ہج

﴿ چِنَا بَخِهِ بِادِستُ ا مِنْ اَنْ عُورِ تُولِ كُوجِعَ كِيا اورٍ ، كِها كه تمهارا كيا وا قعيب جب تم نے یوسف سے اپنے مطلب کی خواہش کی عور توں نے جواب دیا که ماست اینزیم کو آن میں درہ برا بریمی تو برا نی کی بات نہیں معلوم مونی (و ه بالکل پاک بی) عزیزی بیوی (جو که حاصر تھی) سجینے لگی که اب توحق بات (سب بر) ظاہری ہوگئی (اب چُھیا نا بیکار بات ہے سیج یہی ہے کہ ایس نے ہی اُن سے اپنے مطلب کی خواس کی منی ( مذکر اُنهضوں نے) اور ببیٹک وہی سیتے ہیں۔ (اُس وقت) یوسف منے نے فرمایا کہ یہ تمام استمام (جو میں نے کیا )محض اس وجہ سے تاکہ عزیر کومعلوم ہوجائے بیقتین کے ساتھ کر ہیں نے اسکی عدم موجود کی میں اسکی آبرو یں دست درازی نہیں کی اوریہ (مجی معلوم ہوجائے) کہ الشرفعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا. اور ﴿ باقی میل پنی منفس کو ( بالندات) بری (اوریاک) نهیں بتلایا (کیونکہ) منفس تو (ہرایک کا) بُری ہی بات بتلا تاہے بجزاس دخفس اسےجس پرمیرا رب دحم کرے بیشک میرارب برطی مغفرت والا بڑی دحمن والاہے۔ اوربادت و نے کہا ال کومیرے پاس لاؤیس اُن کوخاص اپنے كام كے لئے ركھوں گا. بس حب بادست و نے أن سے باتيں كيں (اور باتوں سے اور زیادہ فضل وکمال طاہر ہوا) تو بادشاہ نے كهاكه بمادے نز ديك آج سے تم بڑے معزز اور ايانت دار ہو۔ یوسف علیہ انستام نے کہا اے باوٹ ہ کمکی خزانوں برمجھ کو مامور کر دیجئے میں اُن کی حفاظت رہی، رکھوں گا اور دحساب کتا ب کے طریقہ سے تعبی ) خوب واقعت ہوں .

دمجریودی یہ ہی بادشاہ ہوگئے چنانچہ الشرقعالیٰ کاارشاہ ہو اورہم نے ایسے (عجیب) طور پر یوسف علیہ التلام کو ملک (مصر) ہیں بااختیار بناد یا کہ اس ہیں جہاں جا ہیں رہیں ہم جس پر چاہیں اپن عنایت متوج کر دیں اورہم نیکی کرنے والوں کا اجرضائع نہیں کرنے

بدایت سے جراغ

## -اور آخرت کا اجر تو کہیں زیادہ بڑھ کرسے ایمان اور تنقوی والوں کیلئے۔

وربار بوسفى اور بھائيون كى آمر الشرتعاكے عطاوكرم كايہ كيسا عمد وغرب واتعہ ہے كا تك

جوکنان بن گذبانی کرد با تفاوه آج وقت کی سب سے بر می متمدن قوم کامخیار و بالک بنی جہاں بان "کرد باہے۔ باد شاہ وقت نے حضرت یوسف علیہ استلام کو اپنی تمام مملکت کا این اور تفیل بنادیا اور شامی خزانوں کی کنجیاں ان سے توالہ کر کے اپنا محتار عام ہونے وے لیا، حضرت یوسف علیہ استلام نے سلطنت مصرکے مختار عام ہونے کے بعد خواب سلطانی سے تعلق وہ تمام تدا ہر ستر دع کر دیں جو چوقوہ سے بعد خواب سلطانی سے تعلق وہ تمام تدا ہر ستر دع کر دیں جو چوقوہ سال سے اندر مفید کار ہوگئی تھیں تاکہ رہایا تحط سالی سے ایام میں مجبوک اور پریشان مالی سے محفوظ رہ سکے ، انہی ایام میں عزیز مصرکا انتقال ہوگیا اور زلیجا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے انجام بایا در دیمنشود)

رایت کے چیاغ جلدا ذل

کے گم ہوجانے سے بعد حضرت بیقوب علیہ استلام کو اِن سے زیا وہ محبت ہوگئی منی اور وہ کسی وقت بھی ان کو اپنے سے جدانہ ہیں ہونے دیتے منے۔

دشل مهائيون كايه قا فله كنعان سے *مصرر وانه مواجب در بار*یس بینجیے توحضرت پوسف علیہ السّلام شاہی بباس ہیں شاہانتخت ویّاج سے مالک ہونے کی خیتیہ سے ہے ریامنے آئے معلوم ہوا کہ کنعان کا قافلہ ہے یسرسری گفتنگو ہیں بہجان لیا کہ بیسب بھائی ہیں نیکن مھائیوں نے خضرت یوسف علیہ الت لام کو نَدَیجیا ناکیونکہ ان مھائیوں نے اسپنے مجفا في كوشات سال كي عمر بي فروخت كرويا مقالجسكواس وقت حضرت ابن عباس رخ تمي روایت کے مطابق چالیس سال ہو تھے تھے جھنرت پوسف علیہ السلام سے پہچان لینے کے تعلق سے ابن کشیرہ میں مزید ہیہ وضاحت درج سے کہ حضرت یوسف علیہ الت لام نے اپنے مزیداطمینان کے لئے چند ایسے سوالات بھی کئے جومشت تبدانسانوں سے تعلق سے کئے جاتے ہیں ایک سوال بیریمی مقاکر آپ لوگوں کی زبان عبرانی ہے بیہاں کیہے بیہو ننچے ؟ المفول نے کہا با دست ہمارے ملک میں تحط واقع ہے اورہم نے آپ ی تعریفین سُنی اس کے غلّہ لینے آئے ہیں ہم اگر چیفیر ملکی ہیں تین مسی قیمن سے جاسوس نہیں ہم لوگ کنعان کے رہنے والے ہیں۔ تہمارے باب الترسے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں جنکا نام بعقوب بن اسحٰی علیہم استلام ہے۔ بچر حضرت یوسف علیہ است آم نے بھا نیوں سے بارے میں دریافت کیا کہ تمہار ہے والدی اور بھی تو ئی اولا دیے ؟ جواب دیا کہم بازاہ مِعانی مُقِے جن میں سے ایک چھوٹے بھائی کو بجین میں بھیڑ ہے ہے کھالیا مقااور ہمارے والدكوسب يسے زيادہ اُسى سے محبت بھى اسكے بعد اُسكے حيو ئے مھائى تے سامھ زيادہ محبت کرنے گئے اور اسی کئے اس وقت بھی اس کوسفر بیں ہمارے ساتھ نہیں بھیب بميشه اسكواينے پاس ہى رکھتے ہیں ۔

بيتفصيلات مستكر حضرت يوسف عليه الستالم فيحكم دياكه ان كوثابي مهانخات

میں تھیرا یا جائے اور قاعدہ سے مطابق غلّہ دیے دیا جائے۔ غلّہ ئ قسیم میں بیضا بطہ قائم کیا تھا کہ شخص اپنا غلّہ خود کال کرے۔ امام قرطبیؓ نے اس کی مقدار آبک وَسَقُ تعینی ساتھ صاع نگھی ہے جو ہمارے موجودہ وزن سے لحافا سے ذوسو دس برکے قربیب ہوتی ہے۔ جب مجائیوں نے غلّہ لے لیا اورقیمت اداکردی توحضرت یوسف علیہ السلام
نے اسخیں جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ساتھ بیمبی فرادیا کہ جب دو ہارہ ضرورت
پڑے تو بھر آجا نا اور اپنے سو تیلے بھائی کر جبی ضرور لانا تاکہ اسکا حصہ مبی دید بیاجائے ہم
تو تی کمی نہیں کر تا اسب بھا یوں نے شکریہ اداکر کے واپس ہونے کا اداوہ کیا ، اُدھر
صفرت یوسف علیہ الت لام نے اپنے غلے کے کارندوں کو تحفید حکم دے دیا تھاکہ ان کے
ضفرت یوسف علیہ الت لام نے اپنے غلے کے کارندوں کو تحفید حکم دے دیا تھاکہ ان کے
غلے کے اندر اُنی اداکر دہ قسمت چھپاکرد کھدی جائے اسطرے کہ اسخین خبریا سنہ ہو تاکہ
جب یہ اپنے گھر پہنچ کر سا مان کھولیس کے تو اپنی نقدی واپس کے پر دو ہارہ جلد آنے کا
ادادہ کر بہتے ہاب تعیر شنے حضرت یوسف علیہ الت لام کے اس تدبیر کی کئی ایک صلحت یں
تارہ دہ کر بہتے ہاب تو بیا نیوں سے کھانے کی قیمت لیسا بیسند نہ کیا ہوا و دا ہے پاس سے
قیمت اداکر دی ہو۔ یا یہ خیال آیا ہوکہ مکن سے ان کے پاس مزیر مقدمی یا زیور نہ ہوجی فی حب دو ہارہ نہ آسکیں۔

وبرے دوبارہ ہرائی۔
ایک تمیسری وجدا در بھی کھی ہے جو نہایت لطیف ہے وہ یہ کہ حضرت پوسف علیہ السلام جانے سفے کہ حبہ ان کی قیمت اُن کو وابس ہنچ جائیگی اور والد ماجد کو اسلام علم ہوگاتو و ہ النّد کے رسول ہیں اس واپس شدہ رقم کو مصری نزانے کی امانت مجھ کرفٹروں واپس جیج ویں گے۔ اس طرح مجھ آئیوں کا دوبارہ آنایتھینی ہوجائے گا۔ والنّد اہلم۔ چنا بخد ایسے ہی ہواجب اِن لوگوں نے اینا سامان کھولا تو اُس ہیں اُن کی اواشدہ رقم می کھنے گئے اباجان اِمصری کا رندوں کی غلطی سے ہماری نقدی ہمارے سامان فلہ میں واپس آگئی ہے اسکوواپس کر دینا چا ہئے۔ ویسے بھی اُس باوٹ ہونے ہمارا اکرام واحزام واحزام کیا ہے اور ہمیں ہرطرح کی راحت بہنچائی ہے۔ ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کوجی بحفاظت کیا ہے اور ہمیں ہرطرح کی راحت بہنچائی ہے۔ ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کوجی بحفاظت این مائٹ نے مائٹ نے جائیں گے۔

بیٹوں کے اصرار پراورغلہ کی قیمت والیں آجانے پر حضرت یعفوب علیہ السّلام نے یہ مناسب سمجھا کہ بچوں کو دوبارہ بھیجنا جا ہئے۔ نسین حضرت یوسف علیہ السّلام کی گفت دی کا واقع بھی یا دی تھا بیٹوں سے فریا گیا ہیں تم پر الیا ہی اعتماد کروں جیساکہ اس سے پہلے اسکے ممانی یوسٹ سے بارے ہیں کیا مقا ؟

هدايت سطحيراغ

مطلب یہ مقاکر تمہاری بات کاکیاا عتبار؟ تم پراعتماوکرکے ایک دفعہ اسپنے عزیز بیٹے کو کھو جیکا ہوں تم نے اُس وقت بھی یہی کہا تھا کہم اسنے ہوتے ہوئے بھی دیوسٹ) کی حفاظت نذکرسکیں گے .

عُورِکرے فرمایا اچھا اب میں بھرالٹر برہی بھروسہ کرتا ہوں اور وہی بہت ر حفاظت کرنے والاسے اور سب سے زیادہ دیم کرنے والاسے . مجھے اُمید سے کہ وہ میری معینی پر دوہراصدمہ نہ ڈالے گا۔اس طرح اپنے جھوٹے بیٹے نبیا بین کوسا تھ کرنے پر رامنی ہو سکتے اور بیٹوں سے عہدو ہمیان لیا کہ نبیا بین کو اپنے ساتھ رکھو کے اور اُسکو والیس لے آو گئے۔

رہ بی سے بیٹے جینے گئے توحضرت بیقوب علیہ است لام نے شہرمصر ہیں واضل ہونے سے بیٹے بیٹے جینے گئے توحضرت بیقوب علیہ است لام نے شہرمصر ہیں واضل ہونے سے لئے ایک خاص وصیت کی کہ اب تم گیالہ ہوائی و باں جارہے ہوتو شہر کے ایک ہی دروازے سے سب داخل نہ ہونا بلکہ شہر بیا ہ کے قریب پہنچ کومتفرق ہوجا نا اور محب

مختلف در وازول سے داخل ہونا۔

حفرت بیعقوب علیہ اللهم نے یہ وصیت کیوں فرمائی ؟ اس کا کیامقصد تھا؟ قران کیم اسکی وضاحت سے ساکت ہے العبتہ اسقدر تذکرہ ضرور ملتاہے کہ یہ حضرت بیقوب علیہ الت لام کی احتیاطی تد ہر بھی جوالٹر کی مشیت سے آگے کچھ بھی کام نہ آسکی یس حضرت علیہ الت لام سے ول میں ایک کھٹک سی تھی جبکو دور کرنے سے لئے امضوں نے اپنی سی کوشش کرلی . قرآن کیم نے حضرت یعقوب علیہ است لام کو قرانہ اکن و علیم راور بیٹک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم مقا)

کے عنوان سے تعارف کر وایا ہے۔ یعنی بیٹوں کی حفاظت کے لئے ایک طرف تو دنیاوی تدبیراختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ دوسری طرف اس بات کا بھی اظہار فر بایا کر کوئی انسانی تدبیرالٹد کی مشیت کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتی اور اعسل ضاظت الٹر کی حفاظت ہے بھروسہ اپنی تدبیروں پر نہیں بلکہ الٹر سے خضل وکرم پر ہونا چا ہئے ۔ تدبیرا ور نوکل کا یہ توازن انبیار کرام کی سیرت سے معلوم ہوں کی ہے۔ حضرت بعقوب علیہ الت لام نے اپنے بیٹیوں کوسفرسے مپہلے اسی تعلیم کی تلقین فر مائی تھی۔ بایت کے چراغ جلد اول

پر کچولوگ حسد کرنے لگیں اور تعلیت بہنچائیں ، وائٹراعلم۔

حضرت یعقوب علیه الت ام نے آئٹویہ دصیت پہلے سفر ہیں نہیں کی اس دوسر سے سفر کے موقع پر فرمائی اسکی وجہ غالباً یہ ہوگی کر مہلی مرتبہ تو یہ لوگ مصر ہیں مسافرانہ اور شکستہ طاق میں داخل ہوئے مقے نہ کوئی اُ تفییں جانتا تھا اور نہ کسی کے توجہ دینے کا خطرہ تھا ، گرمیہا سفر ہیں جب ان کا غیر معمولی اکرام واعزاز ہواجس سے ادکان دولت اور شہر کے لوگوں تک میں تعارف ہوگیا تواب یہ خطرہ قومی ہوگیا کہ سی کی نظرائے جائے یا کچھ لوگ حسد کرنے لیس تعارف ہوگیا تواب یہ خطرہ قومی ہوگیا کہ سی کی نظرائے جائے یا کچھ لوگ حسد کرنے لیس نے والعشراعلم۔

یں بواستر کے اور بارِ یوسفی میں مھائیوں کی آمد،اور غلّے کا حال کرنا اور بادشاہ سے ہمکلامی، اور غلّے کے لئے و و بار ہ سفر کرنا اور حضرت لیفقوب علیہ التلام کا بیٹوں سے عہد و پہیا ن لینا، قرآن حکیم کی آیات ویل میں واضح طور پر موجود ہے :۔

قرائی مضمون و جَاءَ اِهْوَا یُوسُف فلک کو اعکی فعر فیفی فی موان کا مناف کا کا در اوست آیات دی اعدا کا در اوست آیات دی اعدا کا در اوست آیات دی اعدا کا در اوست کے باس پہونچ سو اوست نے تو آن کو بہان لا اور آمخوں نے اوسٹ کو نہ بہانا ۔

اور جب اوسٹ نے آن کا سامان تیا دکر دیا تو فرایا کو اپنی مول میں ہوکہ میں پوراناپ کر دیا ہوں مائی کو بھے نہیں ہوکہ میں پوراناپ کر دیا ہوں اور ایس سب سے زیادہ مہمان نوازی کر تاہوں و اور اگر تم دو و بارہ آئے اور کا اس کو میرے پاس نالا کے تو نہ میرے پاس تہادے نام کا فلم ہوگا اور نہ تم میرے پاس آنا۔

وہ بولے (دیکھیے ہم دائی مدامکان تک تو) اس کے باپ وہ باپ اس کے باپ وہ ایس کے باپ وہ باپ اس کے باپ وہ باپ کا دیا کہ باپ کا دیا ہوگا کو دیکھیے ہم دائی مدامکان تک تو) اس کے باپ وہ باپ کا دیا ہوگا کو دیکھیے ہم دائی مدامکان تک تو) اس کے باپ دو ایک دو باپ کا دیا کی کو کا دو باپ کا د

سے اسکوہانگیں گے اورہم اس کام کوضرور کر دیں گے (آگے باہب کے اختیار ہیں ہے)

اور دجب وہ لوگ وہاں سے چینے لگے تو) یوسٹ نے اپنے نوکروں سے کہ دیا کہ ان کی جمع کردہ پوئی دجیکے عوض انفول نے فقد مول لیا ہے) اِن ہی کے اسباب میں دچیا کر) رکھدو تاکہ جب ایٹ گھر جائمیں تو اس کو بہجائمیں شاید دید دیجہ کر) مجر دو بارہ واپس ایٹ گھر جائمیں تو اس کو بہجائمیں شاید دید دیجہ کر) مجر دو بارہ واپس آئیں یفرض جب لوٹ کر اپنے باپ دیعقوب علیہ السلام ) کے پاس بہتے کہنے گئے اے آبا دہماری بری فاطر ہو لگا و رغلہ بھی مالکر بنیا بین کے آئدہ بھی ہمارے گئے دمطلقاً ) کا حصتہ نہیں مال بلکہ بغیر بنیا میں کے آئدہ بھی ہمارے گئے دمطلقاً ) فلکری بندسٹس کر دی گئی سو داس صورت میں صروری ہے کہ آپ ہمارے گئے لاسکیں فلکری بندسٹس کر دی گئی سو داس صورت میں صروری ہے کہ ایپ ہمارے بھی اور ہم اُن د بنیا مین کو ہمارے ساتھ بھیجد ہے تاکہ ہم د بھی فلہ لاسکیں اور ہم اُن د بنیا مین کی پوری حفاظت رکھیں گے۔

یعقوب علیہ اسلام ) نے کہاکہ بس ( دہنے و و ) یں اس کے بارے یں بھی تہا دا ویسا ہی اعتباد کرتا ہوں جیساکہ اس سے بہلے اسکے بوائی دیوسی تہا دا ویسا ہی اعتباد کر دیکا ہوں میں کہ اسکے بول یہ اور کے بارے میں تہا دا اعتباد کر دیکا ہوں ۔ سو د خبرا کر لے ہی ماؤ گے تن اللہ دکے سیرو) وہی سب سے بڑھکر بختبان ہے۔ دمیری کہانی سے کیا ہوتا ہے ) اور وہ سب مہر یا نوں سے ذیا دہ مہر یان ہے۔

اور (اس گفتگو کے بعد) جب انخوں نے اسباب کھولا تو راس بین) انئی جمع کروہ پوئی (بھی) ملی کہ اُن ہی کو والیس کردی گئے کہنے گئے اے آبا دینے ) اور ہم کو کیا چاہئے یہ ہماری جمع کردہ پوئی بھی توہم ہی کو ہوا دی گئی دایسا کر ہم بادشاہ ہے ) اور اپنے گھروا لول کے واسطے اور غلّہ لائیں گے اور اپنے مجائی (بنیائین) کی خوب حفاظت واسطے اور غلّہ لائیں گے اور اپنے مجائی (بنیائین) کی خوب حفاظت رکھیں گے اور ایک اور شے ہوجہ کا غلّہ اور زیاوہ لائیں گے دکیو بحد جمقدر اسوقت لائے ہیں) یہ تو تھوڑ اسا غلّہ ہے۔ بعقوب دعلیہ استالم) جمقدر اسوقت لائے ہیں) یہ تو تھوڑ اسا غلّہ ہے۔ بعقوب دعلیہ استالم) نے کہا کہ اس وقت یک ہرگر اسکو تہارے ساتھ نہ جی جوں گاجب ک

الله کی قسم کھاکر مجھ کو پکا قول نہ وہ کے کہتم اسکو صرور ہے ہی آ کو گے اس اگر کہیں گھر ہی جائے توجمبوری ہے (چائی سب نے اسس پر قسم کھائی) سوجب وہ قسم کھاکر اپنے باپ کو قول دے چکے تواتھوں نے فررایا کہ ہم لوگ جو کچھ بات چیت کررہے ہیں یہ سب اللہ کے حوالے اور (چلتے وقت) یعقوب نے دائن سے فرمایا ) کہ اے میرے بیٹو! جب مصریب ہی وروازوں سے جانا اور دیمض ایک طاہری تدہیرے) بلکہ طلبحد و دروازوں سے جانا اور دیمض ایک طاہری تدہیرے) دباقی) اللہ کے حکم کو تم پرسے مال نہیں سکتا حکم تو بس اللہ ہی کا ہے دباقی اللہ کہ کو تم پرسے مال نہیں سکتا حکم تو بس اللہ ہی کا ہے اس پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کہنے والوں کو بھروسہ دکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کہنے والوں کو بھروسہ دکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کہنے والوں کو بھروسہ دکھتا ہی اور اسی پر بھروسہ کہنے والوں کو بھروسہ دکھتا ہی ۔

اورجب دمصر بینجیر اجس طرح ان سے باپ نے کہا تھ ا دائس طرح انہ رواخل ہوئے تو باب کاار مان پورا ہوگیا۔ دباقی اُن کے باب کو اُن سے دبیہ تدبیر بہلاکر افدا کا حکم قبالنا مقصود منہ مقالیکن بعقوب سے جی میں دبرجہ تدبیر ایک از مان دایا استحاجس کو اُن کوعلم دیا مقالیکن اکثر لوگ اسکاعلم نہیں دکھتے یا یں وجہ کہ ہم نے اُن کوعلم دیا مقالیکن اکثر لوگ اسکاعلم نہیں دکھتے یا

وربار بوسقی اور دوسراداخلہ صورت بیپیش آئ کجب برادران ہوئے توراسیت

یں بیابین کو تنگ کرنا شروع کیاکھی اسکو باپ کی محبت وشق کاطعنہ وہتے کھی اس با برحد کرتے کو عزیز مصر نے خصوصیت کے ساتھ اِسکو کیوں طلب کیا ہے ؟ بنیابین بیس کی سنتے اور خاموس د ہتے ۔ بنیابین بیس کی سنتے اور خاموس د ہتے ۔ جب یہ منزلِ مقصو د پر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے در بار بیں حاصر ہموئے اور ایھوں نے دیکھا کہ یہ لوگ وعدہ کے مطابق ان سکے حقیقی بھائی بنیابین کو بھی ساتھ لے آئے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیابین کو خاص اپنے ساتھ مقیرا با۔

بدایت کے چراغ

امام تفسیر قداد ہے نکھاہے کہ سب مجائیوں کے قیام کاحضرت یوسف لیالسلام نے یہ انتظام کیا مقاکہ قرو و کو ایک ایک کمر ہے میں تغیرا یا گیا۔ یہ گیارہ مجائی سخے بنیا بین تنہارہ سے اُن کو اپنے ساتھ قیام سرنے کا تکم ویا۔ جب تنہائی کاموقع آیا توصفرت یوسف علیہ الت کام نے اپنے حقیقی مجائی پر داز فاسٹ کر دیا اور تبلایا کہ ہیں ہی تمہادا حقیقی مجائی یوسف ہوں اب تم کوئی اندیث میکرواب بُرائی کا دورحتم ہوگیا اب یہ لوگ

تم کوئسی شم کی ایزار نہیں دیں گئے۔

تورات میں نگور ہے کہ یوسف علیہ التلام نے بھائیوں کی بڑی فاطر مرادات
کی نوکروں کوظم دیا کہ انکوت ہی مہمان فانوں میں آثاریں اور انکے لئے کی تکلف وعوت کا سامان میں ،چندروز کے قیام سے بعد جب پرخصت ہونے گئے تو یوسف علیہ التلام نے جمہ دیا کہ ان سے اونٹوں کو فلے سے اسقدر لاد دیا جائے جسن کہ بیر مراشت کرسکیں۔ صفرت یوسف علیالتلام کی بیخوانہش منی کوسی طرح اپنو بڑی بی نہا میں کو اپنے کی ایسا می میڈوانہش منی کوسی عرص کے اوجو دان سے لئے ایسا مرام میں مندوع مقا اور حضرت یوسف الیالتلام کسی عرص می کو بغیر سی مقول وجی کے ایسا روک لیسا مقت مندوع مقا اور حضرت یوسف الیالتلام کسی عرص می موجود اس وجہ کے کہ اس وت میں میا ہوت کے کہ اس وت میں اس کے مجائیوں پر اسل حقیقت منکشف ہو۔ اس وجہ سے فاموش رہے اور حب فافلہ روانہ ہونے لگا تو تنی کو اطلاع کئے بغیرین ان سے طور پر ایسا جائیں کا پیالہ جب فافلہ روانہ ہونے لگا تو تنی کو اطلاع کئے بغیرین ان سے طور پر ایسا جائیں کا پیالہ جب فافلہ روانہ ہونے لگا تو تنی کو اطلاع کئے بغیرین ان سے طور پر ایسا جائیں کا پیالہ بنیا میں رکھ دیا۔

بیتا یا سے اس فافلہ نے ابھی تفوری ہی مسافت طے کی ہوگی کہ یوسٹ علیالسلا کنان کے اس فافلہ نے ابھی تفوری ہی مسافت طے کی ہوگی کہ یوسٹ علیالسلا سے کارندوں نے شاہی برننوں کی دیجہ مجال کی تواس بیں قبیتی پیالہ نہ پا یا سمجھے کہ شاہی محل میں کنعانیوں کے سوا دومسرا کوئی نہیں آیا اس لئے انتخوں نے ہی یہ چوری کی سے

فوراً دور ا ورجلائ، قافلے والومبروتم جوربو

برا در ان یوسف کارندوں کی طاقت متوجہ ہوئے اور کہنے گئے ہم پرخوا ہ مخوا ہ کیوں الزام لگاتے ہو آخر معلوم تو ہو کرتمہاری کیا چیز گئم ہوگئی ہے؟ محاکی کہ باوسٹ ہ کافیمتی بیالہ گئم ہوگیا ہے اور ان میں سے ایک نے آگے فرصکر کہا کہ جوشنخص جوری کا بہتہ لگا و بیگا اس سی ایک اونٹ فلٹہ انعام میں ملے گا

اور بیں اس بات کا ضامن ہوں۔

برا در ان یوست نے کہا خداجا نتاہے کہ ہم مصری فساد کرنے کی غرض سے نہیں آئے اور تم ہوگ جانتے ہوکہ ہم اس سے پہلے بھی غلّہ لینے آئے ہفتے۔ سہیں آئے اور تم ہوگ جانتے ہوکہ ہم اس سے پہلے بھی غلّہ لینے آئے ہفتے۔

ہیں اسے اور مربوت ہوت ہو تہ ہم سے جب میں میں ہے۔ ہم بوگ جور نہیں ہیں کا رندوں نے کہا۔ اختیاجی سے پاس بیرچوری ثابت

ہوجائے آئی سزاکیا ہونی چاہئے ؟

برا دران توسف نے کہا وہ خود آپ اپنی سزاہے بعینی وہ تمہارے حوالہ سر دیاجائے گا تاکہ اینے جرم کی پاداسٹس میں بکراجائے اور ہم اپنے ملک میں ایسی میں دیتر نے ماں کے میں میں کہ اگر تو میں

زیادتی تحرفے والوں کو یہی سنرا دیا کرتے ہیں۔ کارندوں نے بیجواب سُسنا تو غلنے کی تلاشی کی اورجب اُن میں پیالہ نہ نسکلا تو آخر میں بنیا مین کے سیامان کی تلاشی لی اُس میں پیالہ موجو د مقایکا رندوں نے قافلہ کو واپس لوٹا کرعز بزمصر کی خدمت میں معاملہ بیشیں کیا۔

وہ پی رہ پر رہ پر سون علیہ الت لام نے معاملہ کی نوعیت کوسنا تو دل میں ہجید مسرور موے کے رہے معمولی سی تدہیر رپر اللہ تعالی نے میرامقصد بپر راکر دیا ، اوھر بنیا میں مجی اس واقعہ کو اپنی مرضی سے مطابق پاکر خاموش رہے ۔

برادران آوسف نے جب یہ دیکھا تو اُن کی آتش صدیم کی اُن میں اور اُن موں نے برجوٹ بھی بوننے کی جرات کی کہ اگر بنیا بین نے بہتوری کی ہے تو تعجب کا مقام نہیں جو اس سے بیپلے اسکا بڑا بھائی یوسٹ بھی جوری کرچکا ہے دچوری کی یہ کہائی آئندہ منعل پر آدہی ہے ،حضرت یوسٹ علیہ استام نے جبکہ یہ ویکھا کہ میرے منہ برہی جھوٹ بول رہے ہیں صنبط سے کام لیا اور بھر بھی راز فاش نہ کیا دکیونکہ بدراجہ وی اہمی آپ بر اسکی یابندی مقی )

میں پہلی ہیں۔ کے تہمارے بئے سب سے بری جگہ ہے کہتم ایسا حجوثا الزام لگارہے ہوا ورجو کچھ نے بیان کرتے ہوالٹر تعالے اسکی حقیقت کا خوب جاننے والا ہے۔
ہواور جو کچھ نم بیان کرتے ہوالٹر تعالے اسکی حقیقت کا خوب جاننے والا ہے۔
ہرا دران یوسف نے جب یہ ماحول دیکھا تو مہمت گھبرائے اور باپ کا عہد و بیمان یا د آگیا آپس میں مشورہ کرنے گئے کرکس صورت سے بنیا بین کوھال کریں؟
اور باپ بک بیہنیائیں۔

ہم تو پہلے ہی اپنا قول ہار کیے ہیں صرف ایک صورت یہ ہاتی ہے کہ ہاد شاہ سے تو اہش کریں اور عرض معروض کریں کو عزیز مصر بنیا بین کو اپنی مہر بانی سے معاف کر دے۔ چاہئے گئے عزیز مصر اِ ہمارا ہاپ مہت بوڑھا ہے اُس کو اِ سکے پہلے ہمائی لوسٹ کا بھی ہیجہ خائی سے آس کو اِ سکے پہلے ہمائی اوسٹ کا بھی ہیجہ خم سے ۔اب اگر رہ تھی اُن سے جُدا ہوجا نیگا تو وہ شدت غم سے ۔اب اگر رہ تھی اُن سے جُدا ہوجا نیگا تو وہ شدت غم سے ۔اب اگر رہ تھی اُن سے جُدا ہوجا نیگا تو وہ شدت غم

ہ دب یا سے بادرے اور ایسامکن نہیں تواسکی جگہ ہم میں سی سی ایک کوسزا کیلئے ریسے بادرے اور ایسامکن نہیں تواسکی جگہ ہم میں سی سی ایک کوسزا کیلئے

روک کیجئے آپ رحم وکرم والے ہیں۔ عزیزمصر نے کہا الٹری پناہ! یہ بات کیے ممکن سے ؟ ہم اگرالیہا کر میں تو ظالم قراریائیں سے جب سب اس جانب سے مایوس ہوگئے تواب تنہائی ہیں بیٹھ کر

مشورہ کرنے گئے۔

یعقوب علیہ ات لام سے سب تمجھ وا قعہ کہ سنایا۔ حضرت بعقوب علیہ است لام نے اپنی فراستِ نبوّت اور اپنے سابقہ تجربے کی بنا پر جو بیٹوں نے یوسف علیہ است لام کے ساتھ کیا متھا شدت سے محسوس کیا کہ یہ واقعہ جھی جھوٹا ہے۔ فریا یا کرنہ ہیں نہہیں یہ بات البی نہیں تمہارے ولوں نے ایک بات کھولی ہے لیکن اب صبر کے سواکوئی اور جار ہ بھی نہیں لب ہیں صبر جلدا دل

برایت *کیراغ* 

کرتا ہوں مجھے السّرے آمید ہے کہ وہ ایک دن اِن گم کردہ گان کو بھرجمتے کر دمیگا اور
ابک سامقہ مجھے ملاوے گا. بلاست وہ ایک وکیم ہے۔ اسکے بعد حضرت یعقوب علیالسلام
نے بیٹوں سے بیسوئی کرلی اور روبتے رو نے اپنی آنگھیں سفید کرلیں بیٹوں نے جب
یہ دیکھا تو سمنے گئے بخداکیا آپ اسی طرح یوسف کی یا دیس گھکتے رہوگے؟ اور کیا اسی غم
میں اپنی جان دے دو گے ؟

میں میں تعقوب علیہ الت الام نے بیسٹکر فرما یا ہ۔ میں تم سے توسٹ کوہ نہیں کرتا اور نہ تم توسمی کہتا ہوں ہیں آپ غمر وصیبت کو اپنے اللہ ہی کی طرف سینس کرتا ہوں ؟ اسکے بعد تھی بلیوں سے فرما یا ہے۔

وبایوسی کا فرون کا میبوہ ہے؟ قرآن تکیم نے در ہاریوسفی میں مجائیوں کی دوبارہ آمداور بادت ہے پیالری گشترگی کا تذکرہ اور بنیا بین (برا دریوسف) کوعزیز مصر کے حوالہ کرنے کا ذکر اور حضرت بیقوب علیہ انسانا م کی خدم مت میں حاضر ہونے اور بنیا بین کے حادثہ کی تفصیل اور حضرت بعقوب علیہ انسانا م کاصبر وضبط اِن آیات میں بیان کیا ہے:۔

قَرْ قَلْ مُصْمُونِ وَلَمَّا دَخُلُوا عَلَىٰ يُوسُفُ الْأَيْ الْخَالُا قَالَ وَلَكُمْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَقُ الْمُ قَالَ الْمُعَالِدُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعُلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ وَلِلْمُعِلَّقُونَ الْمُعِلَّقُونَ الْمُعَلِقُ وَلِي الْمُعَلِقُ وَلِلْمُعِلَّقُونَ الْمُعَلِقُ وَلِلْمُعِلَّقُونَ الْمُعَلِقُ وَلِمُعِلَّونَ الْمُعَلِقُ وَلِمُ الْمُعِلَّقُونَ الْمُعِلِقُ مِنْ الْمُعَلِقُ وَلِمُ الْمُعِلِقُ وَلِمُعِلَّونَ الْمُعِلِقُونَ الْمُعِلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُونَ الْمُعِلِقُونَ الْمُعِلِقُونَ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَقُونَ الْمُعِلَّقُونَ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّولُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِي الْمُعِلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُونِ الْ

(يوسف آيات عدي ماعك)

اورجب یہ لوگ (برا دران بوسف) بوسف علیہ التلام کے پاس چہنچے (اور بنیا بین کوسیش کرکے کہاکہ ہم آب کے مطابق بنکوں ئے ہیں) یوسف علیالسلام نے اپنے بھائی کواپ ساتھ ملالیا (اور شہائی میں اُن سے) کہم دیا کہ بین بھائی ابوسف ہوں سوریاوگ جو کھی ابدالوکی کرتے ہے ہیں اسکاریخ مذکر نا ۔

مجر جب یوسف (علیہ استالام) نے اُن کا سامان غلہ اور
روائگی کا انتظام کر دیا تو (مبلورٹ نی) پانی چینے کا برتن اپنے بھائی کے
اسباب بین دکھ دیا بچر (کا دند وں کو اس کی اطلاع ہونے پر کہ بیالہ
موجود نہیں ہے ، ایک برکار نے والے نے پکاراکہ اے قافلہ والو
تم ضرور چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ موکر کہنے گئے کہ تمہاری کیا چیر
تم ضرور چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ موکر کہنے گئے کہ تمہاری کیا چیر

کارندوں نے ،کہاکہ ہم کو بادستا ہی ہمانہ نہیں ملت ا (و ہ غائب ہے) اور جوشخص اُسکو لاکر حاصر کرے اُسکو ایک تُنتر بار غلّہ دبطور العام ) ملے گا اور میں اُسکے دنوانے کا ذمہ دا رہوں.

یہ لوگ کہنے گئے بخد اتم کوخوب معلوم ہے کہ ہم ملک ہیں فسا دبھیلانے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم لوگ جوری کرنے والے ہیں۔ اُن دکار ندوں نے ) کہا احجیا اگر تم حصوٹے نکلے (اور تم ہیں ہے کسی برسرقہ ٹابت ہوجا ہے) تو اُس (جرد) کی کیا سزا ہوگی ؟

معائیوں نے دشریت بعقوبی کے مطابق جواب ویا کر اسکی سنرایہ ہے کہ وہ شکی جس شخص سے اسباب میں ملے پس اسکے اسباب میں ملے پس اسکا مال ہے وہ اسکو اپنا غلام بنالے اسکوں خال فلام بنالے ہم لوگ فلالموں کو البی ہی سنرا دیتے ہیں۔

کیمراس نے یوسف کے دصیقی) مجانی کے تھیلے کی تلاشی کی بہتے ان سب کے تھیلے کی تلاشی لی مجر داخیریں) اس برتن کو اسے بہتے ان سب کے تھیلے سے برآ مدکرایا ہم نے یوسف (علیہ السلام) کی فاطر سے اس طرح ا نبیا بین کو رو کئے گی ) تدبیر فرمائی دکیونکہ یوسف کی فاطر سے اس طرح ا نبیا بین کو رو کئے گئی ) تدبیر فرمائی دکیونکہ یوسف الب بھائی کو اس با دستاہ دمصر ) کے قانون کی دو سے نہیں لے سکتے مفتے دکیونکہ قانون مصر میں چوری کی منزا تا دبیب یاجیانہ تھا) گریہ سے کہ اللہ ہی کو منظور تھا۔ داس سے یوسف علیہ السلام کے دل

میں تدبیرآئی اور بھائیوں کے منہ سے بیرجوا بخود نمکلا ہم جس کو چاہتے ہیں (علم میں) خاص ورجوں تک بڑھا دیتے ہیں اور تمام علم والول سے بڑھکر ایک بڑاعلم والا ہے (میعنی الشرفعالیٰ) ر مال یہ کرجب ان کے اسباب سے وہ برتن برآ مرموا اور بنیامین روک کئے تو وہ سب بڑے شرمندہ ہوئے اور) کہنے لگے کر دصاحب) اگراس نے چوری کی تو د متعجب نہیں کیونکہ ) اسکا ایک مجانی انتهاوہ) مجی داسی طرح) اس سے پہلے چوری کرجیکا ہے۔ اجسكا قصة نفسير در منتوري اس طرح لكهاه كه حضريب يوسف عليه السلام كوانئ بجوبي حضرت بيغنوب عليه السّلام محى بهن برورسس کیا کرتی تختیں جب پر ذرا نہوست یا رہو نے توحضرت بعقوب علیہ السلام نے لیٹاچا ہائیکن وہ بہت چاہتی مقیں اس لئے اپنے پاس اور رکھٹا چا ہا اس سے لئے بھونی نے یہ تدبیری کہ پوسف علیہ الب لام کی کمریں أيك يتكاكيرون كماندر بانده كرمشهوركر دياكريكاكم موكيا اورسب كى تلاستى أى تويد يوسعت عليد استلام كى كرس برابد بوا ـ اس طرح قانون بعقوبي كي دفعه سے فائدہ المفاكر يوسف عليه الست لمام كو مزيد اسينے پاس اور کھ مدت رکھ لہا۔ اسی وا تعد کی طرف محائیوں کے اشارہ كياكم آگريدبنيا بن نے چورى كى ہے توكونى تعجب نہيں اس سے بہلے استح ممانی یوسف نے بھی بین میں چوری کی ہے ا يس بوسف دعليه السلام نے اس بات كو دجو آ كے ارسى ہے) اپنے دل میں پوسٹیدہ رکھا اور اس کو اُن کے سامنے رزبانے) ا الرنبين كياليني دول ين إول كها كها اس دجوري كے ) ورجيس تم تواور بھی زیا وہ برے ہو دلینی ہم دونوں معاتبوں سے توحقیتی سرت۔ صا درمهی بواا درتم نے تواتنا بڑا کام کیا کہ کوئی مال غائب کرتاہے توتم في آومى غائب كر ديا كمجوكو باب سے بداكرديا) اورجوكيو تم بيان كررس مودكهم چرري اسكى دحققت كاالتربى كوخوب علم ب- (جب مبائیوں نے دیکا کہ یوسف علیہ التلام نے بنیابین کو اِنو ذکر لیا اور اُس پر قابض ہو گئے تو براہ خوشامہ کہنے گئے ا سے عزیز اِس د نبیابین اکا ایک بہت بوڑھا باب ہے داور وہ اِسس کو بہت جا ہت جا ہت ہا ہا ہے اسکا کیا صال ہوجائے ) سو بہت جا ہتا ہے اسکا کیا صال ہوجائے ) سو آپ د الیا ہی جگہ ہم ہیں سے ایک کور کھ لیجئے د اور ایٹ غلام بنا لیجئے ) کہ اسکی جگہ ہم ہیں سے ایک کور کھ لیجئے د اور ایٹ غلام بنا لیجئے ) ہم آپ کو نیک مزاج د بجھتے ہیں ۔

یوسف دعلیہ انسلام کے کہا ایسی دہانسانی) کی ہات سے خدا ہی کے کہ جنگے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اُسکے سوا دوسرے شخص کو کیڑ سے دکھ لیں دائر ہم ایسا کریں تو) اس حالت ہیں ہم بٹے ہے انصاف سمجھے جائیں گے۔

مچرجب اِن کو پوسف دعلیہ التلام) سے دا محے صاف جواب پر، بالکل اُمیدیهٔ ربی (که بنیامین کو دیب سنے) تو راس مجگه سی علیٰمدہ ہوئر باہم مشورہ کرنے لگے . اُن ہیں ہے سب سے بڑا جو تھا اُس نے کہا دکہ تم لوگ جروایس جلنے کی صلاح کردہے ہوتو ) کیا تم كرمعلوم مهي كرتمبادے باپ تم سے التركی قسم پر پركا قول لے ملے ہیں دکرتم بنیا مین کو اپنے سائھ ضرور لا وَسِیّے) اور اس سے بہلے پوسف کے بارے میں تم اوگ کو تا ہی کر ہی جکے ہو دسوان حالات میں میں تواس زمین سے ملتانہیں تا وفتیکہ مبرے باب دخود) محمکو د حاضری کی ) اجازت نہ دہیں یا التّرتعا لے اس شکل کوشنجھا دے ا دروہی خو<sup>ب</sup> سلجھانے والاہے. دلہذامجھکو تو میہاں چھوڑ دواور) تم واپس ا سینے باپ کے پاس ماؤ داور ماکراُن سے اسمبوکہ اباجان آپ سے مساجرا<del>دے</del> ( بنیابین ) نے چوری کی راس لئے گرفتار کر لئے گئے ) اور نہم تو وہی بیات سرتے ہیں جو ہم کو دمشا ہرہ سے ہمعلوم ہواہے اور ہم دقول وقرار دیتے کے وقت اغیب کی خبروں سے ما فظ کھے نہیں ذکہ پیچوری کرنے گا ورنهم توسم عبد وبیمان نهرنے داگر ہمارے سے کامقین نہوتو)

اس بی دیمنی مقر) والوں سے پوچھ لیمنے جہاں ہم دائس وقت موجود منے دحب چوری برآ مرہوئی) اور اُس قافلہ والوں سے پوجھ لیمنے جن میں ہم شامل ہوکر دیہاں ) آئے ہیں اور تقیین جانئے ہم بالکل سیج کہتے ہیں۔ (چاسخی سب مھائیوں نے بڑے کو وہاں جھوڑا اور خوداً کر سارا قصۃ بیان کیا ) یعقوب دعلیہ التلام ) دواقعہ یوسٹ کے سبب اِن سے غیر طمئن ہوگئے سنے ) فرمانے لگے (کہ بنیا بین چوری ہیں اخوذ نہیں ہوا) بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنالی سے لہذا دیمنے کی طرح ) میں صبر ہی کروں گاجس ہیں شکایت کا نام نہوگا الشرسے امید طرح ) میں صبر ہی کروں گاجس ہیں شکایت کا نام نہوگا الشرسے امید خوب واقعت حال سے ) خوب واقعت حال سے ) خوب واقعت حال سے )

اور ریہ جواب دیجری اُن سے دوسری طرف رُخ کرلیا اور رہوجراس نئے غم سے پُرا ناغم گاڑہ ہوگیا ) کہنے لگئے ہائے یوسف افسوس اورغم سے (رویتے رویتے) اُن کی آنگھیں سفید بڑگئیں اور وہ دغم کی ٹندت سے اپنے آپ) گھٹا کرتے مخے۔

المعلق المعلوم ہوتا ہے) تم سدا کے سدایوسٹ کی یاد میں گئے رہو گئے بہاں بک کرتھاں گھل کرجان بلب ہوجا وُ گئے یا بیکہ بانکل مرہی جاؤگے۔

یعقوب رعلیہ اسلام) نے فرمایا دیم کومیرے دونے سے سے ایک بین تواہنے دیخ وغم کی صرف الندری سے شکایت کر ابول دیم سے ترکی بین کر ابول کر ہمیں کرتا ) اور الندری باتوں کو مبتنا ہیں جانتا ہوں کم بہیں جانتا ہوں کم بہیں جانتا ہوں کہ بینو اور ایک بارمچر ) جاؤ اور یوسف اور اس سے مہائی کی تلاش کر و اور الندری رحمت سے نا اُمید نہ و بیشک الندی رحمت سے وہی لوگ نا اُمید موتے ہیں جوکا فریس کے

وربار يوسفى اورتمبرا واخله حضرت يعقوب عليه التلام ني ايك

برايت يح جداغ رس بالمارية المارية الما

طویل و قفذ کے بعد ببیوں کو تکم دیا کہ جاؤ پوسف علیہ الت لام اور اُ سکے مہا تی کو ٹائن

حضرت یعقوب علیہ الت لام نے اس سے پہلے ہی اس طرح کا مکم نہ دیاتھا ور نہ اس سے قبل مجھی اس طرح کا مکم نہ دیاتھا ور نہ اس سے قبل مجھی تلاسٹ کا کام لیا جاسکا تھا، در اصل یہ سب چیزیں تقدیر انہی کے تابع تقیب اس سے پہلے ایس حکم دینا یا اسکا خیال آئا مقدر نہ تھا، اب غالب الشرکے علم میں ملاقات کا وقت آجکا تھا اس لئے اسکے مناسب تد ہیرول میں ڈال وی گئی آیت میں دونوں کی تلاش کا رُخ ملک مصر ہی کی طون معلوم ہوتا ہے ، بنیا میں کے مناسب تی معلوم ہوتا ہے ، بنیا میں کے بارے میں تومعلوم تھا کہ انکوعز رمصر نے دوک لیا ہے گر بوسف علیہ الت لام کو مصر ہیں تلاسٹ کرنے کی اطام ترون کی اطام تھا ہے مناسب اسباب جمع فرمادیتے ہیں اور وہ چیز حال ہوجانی ہے اس مرتبہ نلاش وفقیش جیز حال ہوجانی ہے اس مرتبہ نلاش وفقیش جیز حال ہوجانی ہے اس مرتبہ نلاش وفقیش

چیرها ک ہوجا می سے اس سے مصرت یعقوب جلیدا مسلام سے اس مرسبہ ملاس و سید کے لئے تھیرمصر جانبے کی ہدایت فرمانی۔ سے لئے تھیرمصر جانبے کی ہدایت فرمانی۔

الغرض برا دران یوسف نے تو باپ کے اصرار اور کچھ اس کے بھی کہ فعط کی شدت انتہائی درجہ برہبنجی ہوئی تھی اور غلے کا آس باس نام وزشان نہ تھا : نمیسری بار مشدت انتہائی درجہ برہبنجی ہوئی تھی اور غلے کا آس باس نام وزشان نہ تھا : نمیسری بار مصرکا ارا وہ کیا اور جب در بارسٹ اسی میں بہنچے تو سمنے گئے اے عزیز اسم کواور ہمارکے میں بہنچے تو سمنے گئے اے عزیز اسم کواور ہمارکے

محفرواً لول کو قبط نے سخت پرکینا تی میں ڈال دیا ہے اور اس مرتبہ ہم پوئنی (فیمت غلیہ) محدر میں تاہمذاہمی مال کر میں جہ مان میں میں اسانہ نور فریخہ و سیانہ میں مرتبہ

مجمی بہت مقوری لائے ہیں جوحاصر ہے ، اب معاملہ خرید فروخت کا نہیں ہے ہم سے قیمت ادانہیں ہوسکتی اس لئے آپ کی خدمت ہیں یہ درخواست ہے کہ ازراہ کرم ہم کو

غلے کی پوری مقدار دے دیجئے اور تہیں صرور تمندجان کر اپنی جانب سے احسان فیار ترین لائن لامی ہوئے نہ ماہ وسی نیاں اسی بات سات

فرمائیے، الٹرنعالےصدقہ وخیرات کرنے واکے کونیک بدلہ دیتا ہے۔ مھائیوں کی اس درخواست میں مین گزارشیں نہایت ہی رقت آمیز تقیں جس کو پیریں ہے۔

قرآن عيم في الناظرة الكياسي بد فرآن عليم في الناظرة وكي الناطرة وكي الناطرة وكي الناطرة وكي الناطرة وكي الناطرة والمناطرة والناطرة والمناطرة والمن

مُّزُجِلًةٍ فَأُونِ لِنَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنًا. دَايت من

اے سردار باا قدار، ہم اور ہمارے اہل وعیال سخت مصیبت

میں مبتلا ہیں ،اور ہم کھ حقیرس پونجی لیے کر آئے ہیں بہیں مجربور غلّہ عنايت فرمائيے اور ہم كوخيرات ديجے لعيني ہماري اس كزارش برجو كھ آپ دہیں گئے وہ گویا آپ کاصد قد ہوگا۔ بیحقیرسی یونجی کیامتی قسسرآن وحذميث ميں استی کوئی وضاحت نہيں لتي البتة مفسر سي سمے اقوال مختلف ہیں بعض نے کہا کہ یہ تھوٹے دراہم مصفے جو ہازا رمیں رائج نہ مصفے۔ بعض نے کہا کچھ گھریلوقسم کا سامان مقا۔ بدلفظ منجہ ہے کا ترجہ ہے۔ اسكے اصل معنی ایسی چیز کے ہیں جوخو دینہ جلے بلکہ اسکوز بروستی جلایا جا حضرت بوسف عليه التسلام نے جب مھائيوں كا يرمخيا گزرا حال ديجما تودل مجرآيا ،طبعي طور يرقوت فنبط تُوٹ رہي تھي اظهار حقيقت ك جويا بندى منجانب التدميقر رمقى غالباً أسكے خاتمہ كا وقت بھى أجيكا تھا۔ تفسير قرطبي اورتفسير مظهري مين حضرت ابن عباس رهزيه إيك روايت درج بع كهاس موقعه پرميعقوب عليه السلام نع مرقعر کے نام ایک خط لکھ کر دیا تھاجس کامضمون بیرتھا :-منجانب يعقوب صفى النرابن اسخق نبىّ السُّرابن ا برابسيم خليل الثير،

بخدمت عزيزمصر!

المابعد، ہمارا پردافاندان بلاؤں اور آزمائشوں ہے مووف رہائے، میرے واوا ابراہیم فلبل اللہ کا نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا، میریے والداسخی کا شدید امتحان لیا گیا۔ اسکے بعد میرے ایک لڑکے کے ورلعہ میرا امتحان لیا گیا جومجھ کوسب سے زیادہ مجبوب تھا، یہاں تک کہ اسکی مفارقت میں میری بینائی جاتی رہی، اس کے بعد اسکا ایک چھوٹا مجائی مجفمز وہ کی سلی کا سامان تھا جس کو آپ نیوں جوری کے الزام میں گرفار کرلیا ہے، اور میں بتلا تا ہوں کہم نہیوں میں اولاد ہیں منہم نے بھی چوری کی ہے نہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا ہے ؟

ہداؤل مداؤل حضرت یوسف علیہ ات لام نے جب یہ خط پڑھا تو ہے ساختہ رو نے گئے ، کھنجل کر جائیوں سے سوال کیا تم کو کچھ یہ بھی یا دہے کہ تم نے یوسف اور اُ سکے مجائی کے ساتھ کیا برتا و کیا تھا جبکہ تم لوگ جہالت ہیں سرخار تھے ؟ برا در ان یوسف نے یہ سوال سٹ ناتو پچرا گئے کہ عزیز مصرکواس قصہ سے کیا واسطہ ؟ مچر کچھ غور و تا مل کیا تو بچپ ن کے کچھ علامات محسوس ہوئے ، شک وسٹ بر کے انداز ہیں کہا :۔

سکیا سیج کمیج تم ہی پوسٹ ہو ؟

صفرت یوسف علیہ است گام نے فرما یا ہاں ہیں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیا ہین میسرا حقیقی ہواتی ہے ۔ اللہ تعالے نے ہم پراحسان فرمایا اور جو شخص بھی برائیوں سے بچے اور ثابت قدم رہے تو التہ تعالے نیک گوگوں کا اجرضائع نہیں کرتے ۔ اب برا در این یوسف کے ہان سوائے ندامت اور اعتراف جرم کے اور کوئی سہار انہ تھا۔ اپنی ساری حاسد انہ حرکتوں کا نقشہ سامنے آگیا جس کوکل مختانیوں سے محنویں ہیں بچینکا تھا وہ آج مصر کے شخت و تاج کا مالک ہے ۔ نشرم سے سر جھ کا کر

> 'بخدا اس میں تک نہیں کہ النگرنے آپ کو ہم پرفضیلت بختی تقویر میں برید ہے "

أَنَّ ج تم پر کونگ گرفت نہیں ، النَّر تمہیں معاف کرے اور وہ

سب سے بڑھ کر رہم فرمانے والا ہے ؟ یعنی جو مجد مہونا تھا وہ ہو جبکا اب مجیلی باتوں کو فراموش کر دینی چاہتے بیس بارگاہ الہی میں دھاکر تاہوں کہ وہ تمہاری خطا وں کو معاف فرماوے۔ میں دھاکر تاہوں کہ وہ تمہاری خطا وں کو معاف فرماوے۔

اب تم لوگ کنعان والیں جاؤ اور سائق میرا ببرا سن مجی کینے جاؤ ۔ یہ میرے والد کی آنکھوں کر وال دینا۔ انٹ راکٹراسی خوشبو آنتھوں کوروشن کر دیگی اور

مجرتمام خاندان كومصر لے آنا۔

ا مام تمضیر صنی کا ور مجا ہڑ ہے منقول ہے کہ اس کرتے کی خصوصیت عام کپڑوں سے مختلف بھی ۔ بیکر تہ حضرت ابراہیم علیہ انسلام سے لئے جنت سے اسس وقت لا يا كميا محاجبكه أن كو برمهند كرئے آگ نمرو د میں ڈالاگیا محا بھریہ جنت كالباس بميشه حضرت ابرانهيم عليه استلام سے ہاں محفوظ رہا اور ان کی و فات سے بعد حضرت اسخق عليه التسلام سے باں رہا۔ معبران کی وفات سے بعد حضرت لیفتوب علیہ التسلام کوملاً آپ نے ایک بڑی متبرک نئی کی حیتئیت سے اسکو ایک ملکی میں بندکر سے حضرت یوسف عليه الت لام سے تکے بیں بطور نعویذ ڈال دیا تھا "اکٹنظر برسے محفوظ رہیں برا وراین تو نے جب اُن کا کریتہ والد کو دھوکہ دینے سے لئے اُٹارلیا اور وہ برہنہ کرہے گنویں ہیں ڈال دیے سیخے توجبر نیل امین تستر لیب لائے اور سیکے ہیں پڑی ہوئی ملکی کھول کم اس ہے کرنہ برا مدکمیا اور حضرت یوسٹ علیدالت لام کو بیٹاویا ، اور یہ ان کے یاس برا برمحفوظ جلا آیا اس وقت بھی جبرئیل امین نے حضرت بوسف کومشورہ ویا کہ پیر جنت كالباس ہے اسى فاصيت يہ ہے كه نابينا كے جيرے پر دال ديا جائے تووہ بينا برجائي اور فرما ياكه اسكوايني والدكم بإل بعيج ديا جائي وه بينا برجائيس تحمه حضرت مجدّو العن تاني كتحقيق بيه يم كرحضرت يوسعن عليه السلام كاحسن وجمال اور ان کا وجود خو و جنت کی ہی ایک چنر بھی اس کئے ان سے جسم کے متصل

ہونے والے ہر کرتے میں یہ خاصیت ہوسکتی ہے۔ والتراعلم.

بهرجال برادران يوسف كابير قافله البينے وطن كنعان روانه بهوا ساتھ ميں يبرابن يوسفى مبى بتعا. انهي قا فله شهرمصر سے بائبر ہى ہوا مضا كەحضرت بيقوب الاسلام نے اپنے تھروالوں سے کہا آگریم بدید کہوکہ بڑھا ہے ہیں اسی عقل ماری گئی ہے تو

میں قبین کے ساتھ کہا ہوں کہ مجد کو پوسف کی خوست و آرہی ہے۔ مشهر مصر سے کنعان یک حضرت ابن عباس کی روایت سے مطابق آ مطاون سی میافت کا راست تر تھا، حضرت حسن بَصِریؓ نے فرما یا کہ اسٹی فرسنے تقریباً ڈھانی م

ميل كا فاصله مقار بيعجائب قدرت سايك بات مفى كدجب حضرت يوسف عليدال الممأ

ایت کے چراغ ملداول

وطن کنعان ہی کے ایک تنویں ہیں تبین روز تک پڑے دہے اس وقت پنجو شہومحسوس نہیں ہو دئی۔

الغرض گھروالوں نے حضرت بیقوب علیہ الت کام کے اس ارشا دیر تعجب اور افسوس کے ساتھ کہا بخدا آپ تو اپنے اسی پر اپنے علط خیال میں مبتلا میں کہ بوسف زندہ ہیں اور وہ بھر ملیں سے بعنی اس قدر زمانہ گزرجانے سے باوجود آپ کو یوسف

ہی کی رہائی ہے۔

کچھ دن نہ گزرے سے کہ کنعانی قافلہ بخیرتمام پہنچ گیا اور براوران پوسٹ نے ان کا پیرا ہن حضرت بعقوب علیہ است لام کی آنکھوں پر ڈال دیا آنکھیں فوراً روشن ہوگئیں فررانے گئے! دیکھویں نہ کہتا تھا کہ میں النٹر کی جانب سے وہ بات جا نتا ہوں جو تم نہیں جانتے ؟

برا دران پوسف کے لئے یہ وقت بڑا رُسواکن تھا سٹرم وندامت ہیں سرجکائے بولے آباجان! آپ النگری جناب ہیں ہمارے گنامہوں کی مغفرت کے لئے دُعا فرمائیے۔ اندین میں میں میں بند کا میں ہمارے گنامہوں کی مغفرت کے لئے دُعا فرمائیے۔

بلاستنبهتم سخت خطاكارا ورقصورواربي-

حضرت بعقوب علیہ ات لام نے فرہا یا عنقریب ہیں اپنے دب سے تمہار ہے ۔
کے مغفرت کی وعاکر وں گا، بلاسٹ بدوہ بڑا بخشنے والارثم کرنے والا ہے ۔
دربار یوسفی ہیں براوران یوسف کی تبییری آیداور اپنی خستگی وزبوں مانی کا اظہار اور حضرت یوسف علیہ است لام سے تعارف اور معافی کی درخواست اور بیرا ہیں بوسفی کا تذکرہ آیات ذیل ہیں تفصیلاً ندکور ہے ۔

فرائى مضمول المَكنّا دَخَلُواعلَيْهِ قَالُوا يَا يَنُهَا الْعَذِيْرُ مَتَنَا قَ الْمُوا يَا يَنُهَا الْعَذِيْرُ مَتَنَا قَ الْمُكنّا الصَّرُ وَجِئْنَا بِمِضَاعَتِ مُّرْجُدَةٍ فَاوْنِ لَنَا الصَّرُ وَجِئْنَا بِمِضَاعَتِ مُّرْجُدةٍ فَاوْنِ لَنَا الصَّرُ وَجِئْنَا بِمِضَاعَتِ مُّرْجُدةٍ فَاوْنِ لَنَا الْمُنْ اللّهُ وَنَصَدَ قَانُ عَلَيْنَا إِنَّ اللّهُ يَجْزِى المُتُصَدِقِينَ.

(پوسعت) یات ع*ث تا س<u>ره</u>)* 

(الغرص تیسری مرتبہ برا در ان یوسٹ مصریہ بمکر) جب یوسٹ (علیہ الت لام) کے پاس (جنگو عزیز مصر مجھ د ہے تھے) پہنچے کہنے گئے اے عزیز ہم کو اور ہمارے گھروالوں کو دقعط کی فرم سے ) بڑی تکلیف ہنچ رہی ہے اور دچونکہ ہم کو نا داری نے گھرنیا ہے اس لئے خریداری کے گھرنیا ہے اس لئے خریداری کے کھرے دام میسرمہیں ہوئے ) ہم کچھ بینکی چیزلائے ہیں سوآپ دابنی مہر بانی سے استح برله) پوراغلّہ دے ویجے اور ہم کو خیرات سمجھ کر دیجے بیشک الٹرنعالئے خبرات دینے والوں کو انہی کو خرا دیا ہے ۔ یوسف دعلیہ است لام انے فرایا دکھو ، وہ بھی تم کو یا د جو تجھے تم نے یوسف (علیہ است ام بے خوائی کے ساتھ (برتا دُ) کیا تھا حب کہ تمہاری جہالت کا فریا نہ تھا۔

صانع نهيس كرنانه

سمہنے لگے بخدا کچھ ٹاک نہیں تم کو اللّٰہ نے ہم پرفضیالت عطافر ہائی اور بیٹک ہم خطا وارتھے۔

یوست دعلیہ استلام) نے فرمایا کہ نہیں تم پرآج دمیری طون سے کوئی الزام نہیں ہے دیے فکر رہو) الٹرتعالے تمہارا قصور معاف کرے اور وہ سب مہر بانوں سے زیادہ مہربان ہے۔

ابتم دمیرے باپ کو جاکر بٹ ارت دینا اور بشار ست
کے ساتھ کی میرا یہ گرنتہ دمجی کے لیتے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے
چہرے پر ڈال دو د اس سے کان کی آنھیں روشن ہوجائیں گی اور
ایٹ تھروالوں کو میرے پاس لے آئے۔

اورجب قا فلہ (ست ہرمصرے) چلا تو آن کے باپ (معقوب علیہ استلام نے اپنے باس والوں سے) کہنا نٹروع کیا کہ آگر تم مجھ کو برمایے ہیں بہی باتیں کرنے والا نہ مجمو تو ہیں ایک بات کہوں کہ مجھ کو یوسف کی خوسٹ بو آرہی ہے۔

وہ (پاس والے) کہنے گئے کہ بخدا آپ تو اپنے اسی پرا فلط خیال ہیں بہتلاہیں دکر یوسف زندہ ہے اور ملا قات کرےگا)
دصفرت یعقوب علیہ التلام خاموش رہے ) پس جب خوشخبری لانے والا آپہنچا تو د آتے ہی اس نے وہ کرتہ ان کے مند پر لاکر ڈال دیا پس فورا ہی اُن کی آنکھیں گھل گئیں۔
مند پر لاکر ڈال دیا پس فورا ہی اُن کی آنکھیں گھل گئیں۔
آپ نے بیٹوں سے فرمایا کیوں ہیں نے تم سے کہا نہ تھا کہ الشرکی باتوں کو جنامیں جاتا ہوں تم نہیں جاتے داسی لئے ہی السی کے بیٹ یوسف کی تلاش سے لئے تم کو جھیجا تھا)

وسف کی تلاش سے لئے تم کو جھیجا تھا)

رخطا وار سے ہمارے گنا ہوں کی دعا نے مغفرت تھیجئے ہم بیشک خطا وار سے۔

یعقوب علیہ است لام ہنے فرما یا عنقر بب تہارے کے اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا بیٹاک وہ عفور رحیم ہے ؟

ور بار بوسفی اور چوش داخله است استام نے بینائی کے بعد سفری تیاری شرف فرائی استان میں استان میں تاری شرف فرائی استان دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صفرت یوسف علیہ التام نے اس مرتبہ اسپنے موائی میں تاکہ پورا فائدان مصرکے گئے تیار ہوکر آئے۔ فائدان معقوبی کے جلہ افرا دہ ہو تا اور کیٹر ااور دوسری طرف جبلہ افرا دہ ہو تا تا اور کیٹر اللہ تا تا اور کیٹر اللہ تا تا اور کیٹر اللہ تا تا اور کیٹر کے جلہ قریب یہ قافلہ مہنی توصفرت یوسف علیہ التام اور اعیان ملطئت اور ملک مصرکے ہزاروں باشند سے استقبال کے لئے شہرسے با ہرموجود متھے۔ جب یہ قافلہ میں ہواریوں میں بھاکر شہر کے اور شاہی مل میں اتارا۔ فرادِ فرادِ

برایت کے جراغ

اس وقت مصر کا دار السلطنت عسیس تھا اور و جشن کا شہر "کہلا تا تھا۔
جب تمام ہاتوں سے فراغت پالی تو ارا دہ کیا کہ در بارمنعقد کریں تاکہ بزرگ ہا۔ اور
افراد خاندان کا تعارف ہوا ور نمام در باری ان کے عزت واحترام سے آگاہ ہوجائیں،
در بارمنعقد ہوا تمام در باری اپنی اپنی شستوں پر ببٹیر کئے حضرت یوسف علیالسلام
شاہی میل سے نعل کر شخنت شاہی پر صلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت تمام در باری وستور
سے مطابق سجد ہ کے لئے گر پڑے صورت حال کھوالیں تھی کہ خاندان یوسفی نے جبی
میں میں ۔ یہ دیجے کرحضرت یوسف علیات لام تو اپنے بچپن کا خواب یا دآیا اور اپنے والد حضرت میں علیہ استلام سے کہا ہے۔
والد حضرت میعقوب علیہ استلام سے کہا ہے۔

أے آباجان! یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو مرت بوئی ہیں نے

دیکھا تھا میرے رب نے اسے سی کر دکھایا "

بینی والدین اورسب محائیوں نے یوسف علیہ اتسال مے سامنے سجدہ کیا ،حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ سجد ہُ شکر مقاجواللہ تعالے کے لئے کیا گیا مقاحضرت یوسف علیہ استلام سے نئے نہیں کیا گیا ۔حضرت یوسف علیہ السلام اِن تمام آ فاز و انجام کے اس جسن فاتمہ کو دیجہ تحریب افتیار ہو گئے اور النہ کی جناب عالی میں اس طسرت

کو یا ہوئے ہے۔ اُسے برور دگار تونے مجھے حکومت عطاکی اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر کاعلم عطاکی ، اسے آسمان وز بین کے خالق توہی دنیا وآخرت بیں بیرا کارساز ہے ،مجھکو حالت فرانبرداری میں ونیا سے اُمٹھا ہے

اور مجھ كونىك بندوں بىں شامل ركھتے "

مفسیر این کثیره میں حضرت حسن کی روایت سے قبل کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کوحس وقت بھا تیواں نے تحنویں میں ڈالا تھا تو اُن کی عمر شیات سال کی تھی ، بھیر انشی سال والدسے غا تنب رہے اور والدین کی ملاقات سے بعد تین سی سال زندہ سے۔ اور ایکٹو بیس سال کی عمر بیں وفات پائی اور دریا ئے نیل کے کنار سے سپر و خاک سکتے گئے۔

. موّرخ ابن اسحاق نے حضرت عروہ بن زبیر کی ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت بوسی علیہ است ام کو حکم ہواکہ بنی اسرائیل کو ماتھ

الے کرمصر سے نعل جائیں تو بذریعہ وجی اُن کو پیکم ملا تھا کہ یوسف علیہ الله

کی لاش کو بھی مصری من چیوٹیں اُسکو اپنے ساتھ لے کر ملک سٹ م
چلے جائیں اور اُن کے آبار واجداد کے قریب دفن کریں ۔ چنانچ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ان کی قبروریا فت کی جو ایک سنگر م کے تا بوت ہیں تھی اس کو اپنے ساتھ لیکر ارض کنعان فلسطین ) لے گئے اور حضرت اسحی و حضرت یعقوب علیہ ماالسلام سے میہ لو ہیں دفن کر ویا۔ اور حضرت اسحی و حضرت یعقوب علیہ ماالسلام سے میہ لو ہیں دفن کر ویا۔ اور حضرت اسحی و حضرت یعقوب علیہ ماالسلام سے میہ لو ہیں دفن کر ویا۔

الغرض چومتی مرتبہ برا دران پوسف کا مع والدین در بارپیسفی میں آنا، اہل دربار اور برا دران پوسف کاسسجدہ میں گرپڑنا اور بچین کےخواب کا حقیقت اختیار کرنا آباتِ ذیل میں وضاحت سے سامقہ موجود ہے۔

> قرآئى مضمون قال ادْخُلُوْا عِلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(يوسف آيات علاقيًا عليزا)

مینی توانمفوں نے دسب سے سب یوست دعلیہ التلام ہے پاس مہنیج توانمفوں نے دسب سے ملاکر) اپنے والدین کو اسپے پاسس د تعظیماً ، جگہ دی اور کہا سب مصرین جلئے اکث دالت و ہاں امن مین سے دستے۔

(وہاں پہنچکر تعظیماً) اپنے والدین کو تخت شاہی پراُونیا بھایا (اس وقت سب کے قلوب پر یوسف علیہ الت لام کی ایسی عظمت طاری ہونی کہ اسب کے سب اُن کے سامنے سجد ہیں گرگئے (یہ حالت دکھ کر یوسف علیہ الت لام ) مجنے کے کہ اے آبان یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو پہلے زمانے میں ویکھا تھا (کہشمس وقمرا ورگیارہ سادے مجھ کو مسجدہ کرتے ہیں) یہ میرے رب نے اُس (خواب) کوسیا کر دیا اور سے مائقہ (ایک) اس وقت اصان فرمایا جس وقت مجھ کو قید سے بھالا (اور
اس رنبۂ سلطنت تک پہنچایا) اور لبدا سے کے شیطان نے میرے اور میرے
مہمائیوں کے درمیان میں فساوٹولوا دیا مقال منگر النّر کی عنایت ہے کہ
وہ) تم سب کو ہا ہرسے (میہاں) ہے آیا (اورسب کو ملادیا) بلاست ہمیرا
رب جو چاہتا ہے اس کی تد ہرلطیف کر دیتا ہے ، بلاست ہوہ ہڑا

علم والاحكمت والاي-

اے میرے رب آپ نے مجھ کوسلطنت کا بڑا حصہ دیا اور میں کی خوکو خواہوں کی تعبیر دیا تعلیم فر یا یا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے آپ میرے کارساز ہیں دنیا ہیں بھی اور آخرت میں مجھی فر ان ہیں جب فرمانے والے آپ میرے کارساز ہیں دنیا ہیں بھی اور خاص نیک بندوں ہیں شا ل کردیجے۔ یہ نفقہ (جو بیان کیا گیا) غیب کی خبروں ہیں سے ہے۔ ہم وی کے ذریعے ہے آپ کو یہ قصہ بنا ہے ہیں اور آپ دار اور ان یوسف کو کو یہ بیا سال میں ہو و نہ ہم جبکہ انھوں نے اپنا ادادہ (یوسف کو کو یہ بیان کیا گیا کہ ان دبرادر ان یوسف کو کو یہ بیان کیا گیا کہ فرانی وقت موجو و نہ ہم جبکہ انھوں نے اپنا ادادہ (یوسف کو کو یہ بیان کیا گیا کہ نہیں کر رہے مقے اور اکٹر لوگ کیا نہیں لانے کو آپ کا کیسا ہی جی چاہتا ہو۔ آپ اُن سے اس دقرآن کی نہیں لانے کو آپ کا کیسا ہی جی چاہتا ہو۔ آپ اُن سے اس دقرآن کی نہیں یہ دقرآن کو صرف تمام جہان والوں کے بیر کی خوری نہیں ہے۔ "

قصه کا افتنام والول سے لئے اپنے پہلویں نہایت اہم اخلاقی مسائل دکھتا عہد وراسل یہ قصة ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ کمالات واخلاق کی ایک الیسی زریں وات ہے جسکا ہر پہلو وعظ ونصیحت، عبرت وبھیرت کے جوابر سے لیریز ہے۔ قوت ایمانی، استقامت، ضبط نفس، صبر وشکر، عقت و دیانت، امانت عفو و درگزر، جذبہ تبلیخ، اعلام کان الترکاعشق، صلاح و مقولی جیسے اخلاق فاضلہ اور ياغ ملذاوّل

صفات کا ملہ کا ایک نادر الوج دسسلسلة الذہب ہے جواس قصہ سے ہرِنتسٹ میں "نظراً تاہے۔

چند امورخصوصیت سے ساتھ قابل ذکر ہیں۔

## متانج وعب وير

با کی قطرت به این قطرت ومقدس اور لطیف هوتو ایست خص کی زندگی اخلاق و مرد ارمیس

نمایاں صفات کی حامل ہوتی ہے۔

حضرت یوسف علیہ السال می مقدس زندگی اسکی بہترین مثال ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ استال موحضرت اسکی علیہ السّال السّر علیہ السّال محبیہ السّال محضرت ابراہیم خلیل السّر علیہ السّال مجیبے اولوالعزم نبیوں کی اولاد مختے اس کئے نبوت ورسالہ سے مجموار ہ میں نشونما یا تی اور خانوا د ہ نبوت کے ماحول میں توبیت حال کی ۔ ذاتی نیک نہا دی اور فطری پاکی نے جب ایسے لطیف ماحول کو دیکھا تو تمام کمالات اورا وصاف حمیدہ جمک اُسے۔

ت عقل انسانی اس مجوعه کمالات سبتی کو دیکھ کرمجوجیرت ہوجاتی ہے۔

اسلم امن کا انس اگراسی خصی ایمان بالندستقیم و تم مهوا در اسس پر
اسلم امن کا انس اسکا اعتماد وقین رائخ ومضبوط ہوجائے نو بھرزندگی کی
تمام صعوبتیں اور مشکلات اس پر آسان بلکہ نوسٹ گوار ہوجاتی ہیں، حضرت یوسف علیات آلاً
کی تمام زندتی میں پر انز نمایاں نظر آوتا ہے ۔ شخت مصر پر فائز ہونے کے بعدا بنی محبوب
والدین موطلب فرما سکتے سکتے نمیے نمیان مرضی خدا و ندی سے انتظار میں نصف صدی سے
زائد عرصہ اپنا نعار من نہیں کروایا۔
انتظار و آزمائش دولت و ٹروت کی شکل میں ہویا مصیبت و ہلاکت کی

رایت کے جراغ مبلد اوّل

صورت بین ہو ہر حالت بین انسان کو التر تعالے ہی کی جانب رجوع ہونا چاہئے اور استقامت بختے۔
اسی سے التجاکر نی چاہئے کہ وہ ثابت قدم دکھے اور استقامت بختے۔
عزیزمصری بیوی اور بین وجیل مصری عور توں کی ترغیبات اور انکی مرضیات
بوری نذکر نے پر قید کی دھمکیاں اور بھر قید و بند کے مصائب ، اِن تمام حالات بین حضر
بوسف علیہ الت لام کا اعتما و اور اُن کی وعاؤں اور انتجاؤں کا مرکز صرف ایک ہی التّر
بزرگ و بر ترکی وات بھی۔ تذکرہ سبیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ بہلو استقامت
بزرگ و بر ترکی وات بھی۔ تذکرہ سبیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ بہلو استقامت

عرف شنان کے بلنداوصاف ہیں ایک بڑاوصف ہے۔ الٹرنعالے نے جس کسی کویہ دولت بخش دی وہی دنیا کے مصاب والام سے گزرکر دنیوی اور دینی بلندی حال کرنا ہے بخوداعتما دی کی مختلف اقسام ہیں ایک قسم عزت نفس" بھی ہے جو مخص خود داری اور عزت نفس سے محروم ہے وہ انسا نہیں ایک صفحہ گوشت ہے۔

حفرت یوسف علیہ السلام کی عزین فس کا بہ عالم ہے کہ برسوں کی مظلو مانہ قید بندی سے رہائی کاحکم ملا تومسترت وسٹ د مانی کے ساتھ فوراً اُسکولبیک نہیں کہا لکہ صاف انکار کر دیا کہ میں اُس وقت تک قید طافے سے باہر نہیں آؤں گا تا وقت یک فید طافے سے باہر نہیں آؤں گا تا وقت یک میا تھے فیصلہ نہوجائے کہ مصری عور توں نے محروفریب سے بی قسم کا معاملہ میرے ساتھ کیا تھا اُسکی اصل حقیقت کیا ہے ؟

جب حقیقت واضح ہوگئی توعزت وسرفرازی کے ساتھ قید خانے سے باہر آئے اسی کا نام عزیت مفس ہے۔

حقیق میں صبیر اصبرایک عظیم الن ان خصلت ہے جو بہت سی بُرائیوں کے لئے سپر
اور و حال کا کام دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں شترسے زائد مقامات پر
اسکی فضیلت کا علان آیا ہے اور بہت سے مراتب و درجات کا مدار اسی فضیلت پر
دکھاگیا ہے۔

بدا بیت کے جراغ مبلدا وّل

' نبی کریم ملی الله علیہ ولم نے صبر کو نصف ابہان قرار دیا ہے بصبر کے نفظی عنی انگی اور ناخوت کو ارمی کی حالت ہیں اپنے کورو کے رہنے کے ہیں اور اصطلاح شریعیت مین فوٹ کے میں کو عقل برغالب نہ آنے دیا جائے اور قدم دائرہ شریعیت سے باہر نہ نکالاجا کے میرکی مختلف اقیام ہیں ۔ بعنی جن اسٹ یار کی جانب صبر کو منسوب کیا جا تا ہے اُس کے مختلف 'نام ہوجاتے ہیں :۔

ن دا، آگریطن وشرمگاه کی ناجائز خوا ہشات سے مقابلہ میں مسبر

محیاجائے تواس کا نام ُ ُعِفَّت'' قراد پا تا ہے۔ ۲۱)اگر دولت و تروت کی فراوانی میں صبر کیا جائے بعنی نجل

وكبترسے يرميزكيا جائے تواس كوضبط نفس "كما جا يا ہے.

َ (۳) اَگر میدانِ جنگ اور اس قسم کے خطر ناک حالات برمبر میں سرور نیست کا میں ان کا میں ان کا میں ان کا میں میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں ک

ہے تو اس کو تنجاعت کہا جا تا ہے۔ رہم)اگر غیظ وغضب سے حالات پرصبر کیا جا کے تواس کو

تعلم مهاجاتا ہے۔

م من (۵) اگر خواد ث زمانه پرصبر کیا جائے تواس کا نام مسعت

صدر'' دکشاده ولی وحوصله مندی ) کها جا تاسیج سر

(۱) اگر دوسروں سے پوسٹ ید ہ عیوب پرصبر کیا جائے۔ یعنی اسکوظا ہر نہ کیا جائے تو اس کا نام ' نشرافت'' قرادیا تا ہے۔ میں سکوظا ہر نہ کیا جائے تو اس کا نام ' نشرافت'' قرادیا تا ہے۔

(2) اگر بقد رِ صرورت معیشت 'پرصبر کیا جائے (میعنی جول جا اسپر دافنی رہنا اور افسوس نہ کرنا) اسکو قناعت "کہا جاتا ہے۔

(٨) اُگرلذائذ اور عیش بیسندی کے مقابلے میں صبر موتو

اس كانام زبه قرار يا تاب.

ره الركانية ومعصيت ونا فرماني پرصبركيا جائے دميعني احتيا

کی جائے) اس کا نام تقوٰی "ہے۔ (۱۰) اگر مصیبتوں برصیرہے تو اس کا نام صبر" ہی ہے۔

رده الرسيبون چرمبرو ما ما مهر المام موسر ورضا معے الن تمام مراصل ميں وه التي تعام مراصل ميں وه

کیال عطافر ایا تھاجسکومش ل اعلی کہا جاتا ہے۔ مثلاً:
(۱) برا دران یوسف کی ایذار رسانیوں پرصبر (۲) آزاد ہونے

ری با وجود غلام بن جانے پرصبر (۳) عزیز مصر کی بیوی اور مصسری
عور توں کی پر فریب ترغیبات پرصبر (۲) قید خانے سے مصائب پرصبر (۵) عزیز مصر کی دولت و نز وت سے صلی بن جانے پرصبر دیعنی اظہا می عزیز مصر کی دولت بین نہ دوقا عت کی ذید کی بسر کی اور می تحریب پر مہیں (۵) ایدار رسا بھائیوں کی ندامت سے وقت اختیار صبر لیعنی وسعت فلب کا نبوت دیا آمضیں منصر ف درگزر کر دیا بلکہ آلوام وعزت بھی عطاکی ۔

من الترمان بات وسف عليه التلام كافلاق كريا نه اورصفائي ليه كي دحت ومنقبت كو كئي سب سے اہم وہ جملہ ہے جوني كريم صلى الترعلية ولم في ان كوئ بين الرئي ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسمٰق بن ابراہيم دعليہ مال الله مام دالوريث من ابراہيم دعليہ مال الله ابن نبى الترابن نبى الترابن نبى الترابن نبى الترابن الله ابن نبى الترابن التراب

حقیقت خواب انفسیر منظهری بین قاضی ثنار السّریانی بین ره لکھتے ہیں کہ انسانی منفسی منفسی منفسی کے انسانی منفسی منفسی کے وجہ سے ظاہری تدا ہیں ہے فارغ ہوجا تا ہے تواسی قوت خیالیہ تیز ہوجاتی ہے اور اسمیں مجھ صورتیں دکھائی دیتی ہیں اسی کا نام خواب ہے۔

ایت کے چراغ ملدا آل

اکی بین قسمیں ہیں جن ہیں ہے و او بالکل باطل ولغوہں دبی کوئی اصلیت نہیں ہوتی، نیسری قسم اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح وصادق ہے مگر اس صحیح قسم ہیں تھی کمھی کھے عوارض سٹال ہوکر اسکو بھی فاسداور نا قابل اعتبار کر دیتے ہیں۔
مجھی کھے عوارض سٹال ہوکر اسکو بھی فاسداور نا قابل اعتبار کر دیتے ہیں۔
منصی اسکی یہ ہے کہ خواب میں انسان خلف صورتمیں اور واقعات دیکیا ہم میں تکل بن کرنظر آجائی ہیں اور تھی مالت میں جوصورتمیں انسان دیکھیا ہے وہی خواب میں انسان کی صورتمیں اور واقعات اسکے میں تک بن کرنظر آجائی ہیں اور تھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کچھ صورتمیں اور واقعات اسکے ذہن میں ڈال دیتا ہے خوش کرنے والے یا ڈرانے والے ، یہ دونوں قسمیں باطل اور دوسری قسم کو محد بیت استفیں" اور دوسری قسم کو تحد بین ان کی کوئی شعبیر نہیں ہوئی میں فیسم کو تحد بیت استفیں" اور دوسری قسم کو تصدین شیطانی "کہا جا تا ہے۔

خواب کی تمیسری قسم جونیج اور قابل اعتبار ہوتی ہے وہ اللّٰہ رتعالے کی طوف کے ایک تعبیم کا الہام ہے جو اپنے بندے کوخواب میں خبر دار کرنے یا خوشخبری و بنے سے کے کیا جاتا ہے۔ اللّٰہ رتعالے ابنے خزا نہ غیب سے بعض چیزیں اسکے قلب و دیا ہے میں ڈوال دیتا ہے۔ خواب میں دیجی ہوئی ایسی چیزیں اصل و نبیا درگھتی ہیں انہی کی

بیر ن ہے۔ بیر ن ہے۔ ریاں طبرانی شنے سے ندصحیح سے ساتھ ایک مدیث نقل کی ہےکہ رسول الترصلی اللہ

علیہ ولم کاارٹ وسے :-

خواب مجی وی النی کا درجه رکھتے ہیں۔

راب بی دوی ایمی ایر بر برسی بیر است کے خواب ہرطرح کا احتمال رکھتے ہیں اس لیے وہ کسی سے لئے جت اور دلیل نہیں ہوتے ۔ اِن خوابوں بی معض او قات طبعی او رنیف انی صور توں کی آمیز ش ہوجا تی ہے اور بعض او قات گئا ہوں کی ظلمت وکد درت صحیح خوا ہے ہیں میں اس کو نا قابل اعتبار بنا دیتی ہے جس کی وجہ سے بعض او قات تعبیر سمجھ میں بی آتی ہے جس کی وجہ سے بعض او قات تعبیر سمجھ میں بی آتی ہیں۔ خواب کی یہ تین قسمیں بی ایک قسم خواب کی یہ تن تسمیں بی ایک قسم شیطانی ہے جسمیں شیطان کی طون سے کچھ صور تیں ذہن میں آجاتی ہیں۔ وہ جو آدمی اپنی بیداری میں دیجھا رہتا ہے وہی صور تمیں خواب میں آجاتی ہیں۔ وہ جو آدمی اپنی بیداری میں دیجھا رہتا ہے وہی صور تمیں خواب میں آجاتی ہیں۔

را المرار می المرار می المرار می المرار میں سے احزار میں سے المبام ہے ، حجیالیسواں مجزر ہے بعنی اللّٰہ آنعالے کی طرن سے المبام ہے ، خواب کی تمیسری قسم جوحق اور میں جے اسکونبوت کا

ایک جزر قرار دیا گیاہے۔

سیخ خواب در بات بین خواب در بخاری ، بعض روایات بین خواب در بخاری ، بعض روایات بین خواب کونبوت کا چالیسوال حصد قرار و یا گیا ہے اور معض بی چیا جا اور بعض بی شخروال حصد ہو نامنقول ہے ، بیست خواب کو بیٹ شخروال حصد ہو نامنقول ہے ، بیست خواب کی میٹ مقبور محدث ابن عبدالبر کی میٹ تقیق مقل کی گئی ہے کہ اس اختلاف میں کوئی تضاد نہیں ہے ۔ ہرروایت ابنی جگہ درست و محیح مفہوم رکھتی ہے ۔ عود کا ایک اختلاف خواب دیکھنے والے کے مختلف حالات کی بنا پر ہے جو تصف میں گئی کا ما مات میں کی کھی ہے اسکا چھیالیسوال کیا خواب نبوت کا چالیسوال میں کی کھی ہے اسکا چھیالیسوال کیا خواب نبوت کا چالیسوال میں کی کھی ہے اسکا چھیالیسوال کیا خواب نبوت کا چالیسوال

ہدایت کے چراغ

یا انجاسواں یا بچاسوال حصہ ہوگا اور جواس سے کم ہے اُس کا خواب نبوت کا ستر واں مد

حصہ ہے ، والشراعلم۔ برین سریت سریت کی برین کا مہر میں ان سریت کی برین کا مہر میں ان سریت کی برین کا مہر کا مہر

یہاں یہ بات ہی وضاحت طلب ہے کہ سیخے خواب کا جزیز نبوت ہونا کیا مراو رکھتاہے ؟ منفسیر مظہری ہیں اسکی ایک توجیع یہ بیان کی تھی ہے بہی کریم صلی الشرعلیہ و پر وی نبوت کا سلسلہ ۲۳ سال جاری رہا ان تیکین سال کوششما ہی ہیں دتفریباً ہمین سال جائے توجیعیالیاتی ششما ہی بنتے ہیں . نبوت کی پہلی ششما ہی ہیں دتفریباً ہمین سال نبی کریم صلی اسٹرعلیہ ولم پر وحی الہی اکثر بھورت خواب آیا کرتی تھی اور بقیہ پینتا کس ششما ہمیوں ہیں مہی وی نبوت حضرت جرئیل امین کے پیغام رسانی کی صورت ہیں آئی اس حساب سے نبی کریم کے سیخے خواب وحی نبوت کا چیالیسوال حصد ہوئے اور چالینٹوال حصہ ہونے کی یہ توجیع ہم گھئی ہے نبی کریم سلی النزعلیہ ولم کی عمر سنٹر بھینے چالینٹوال حصہ ہونے کی یہ توجیع ہم گھئی ہے نبی کریم سی النزعلیہ ولم کی عمر سنٹر بھینے جب چالینٹ سال کی ہوئی اس وقت آپ کو وحی نبوت سے سرفراز کیا گیا اس سے بہلے آپ کو بکٹرت خواب نظر آتے تھے جو دن کی روشنی ہیں سیخے نابت ہونے سے اس لی اظ سے بعض روایات میں سیچے خوا تی نبوت کا چالیسوال حصہ ہماگیا۔ اور جن روایات میں کم وبیش عدو مذکور ہیں اسکو کلام تقریبی پر محمول کیا گیا ہے یا بھروں وروایات

ب نداً متنکم فیبہ ہیں۔ والتداعلم۔ سنداً متنکم فیبہ ہیں۔ والتداعلم۔ امام فرطبی نے ایک اور لطبیت توجیہ ہی ہے لکھتے ہیں کہ خواب میں بعض

اوقات انسان السبی چیزیں دیجے اسے جواس کی قدرت میں نہیں مثلاً یہ دیجے کہ وہ اسمان پراڑر ہاہے، یا غیب کی ایسی چیزیں دیجے کہ وہ اسمان پراڑر ہاہے، یا غیب کی ایسی چیزیں دیجے را ہے جن کاعلم حال کرنا اس کی قدرت میں نہ نخانواس کا یہ دیجے نا یا جا ننا بجزا مدا د والہام الہی کے اور کچے نہیں ہوسکتا جواصل میں نبوت کا خاصة ہے اسلنے سیخے خواب کو نبوت کا جزر کہا گیاہے۔

بہ ساری بحث تونبی کے حواب کے بارے بیں واضح ہے کتین غیرا نہیار سے خواب مذہبوت ہیں اور پذنبوت کاحقیقی جزر ۔ البنتہ سیجے ہونے بین نبی سے خواب سے

مشابهت د کھتے ہیں اس کئے ایسے خواب کو جزیر نبوت کہا گیا۔

ایک بیسری توجیهه اور هم مکن ہے و ویر کر صدیب شخاری بیں سیجے خوالوں کو میں آت بیال سی سیجے خوالوں کو میں آت کے ا مبتنرات (خوست خبری و بینے والے) کہا گیا ہے۔ حدیث سے آیدالفاظ ہیں ہے۔

وایت سمے جداغ

مُركِينً مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّالْمُبَيِّرَاتُ وَالْمَدِيثُ یعنی نبوت کا کوئی جزر سوائے مبشرات سے باتی ندر ہا۔ صحابة كرام في عرص كيا يارسول الشريبشرات كيابي ؟

ارست و فرما یا سیخے خواب د (بخاری) ابتدارِ نبوّت میں نبی کرتم صلی التّرعلیہ ولم پر کبٹرت یہ مبشرات آیا کرتے تھے جس سکا السلدبعدين مم مراكباً جونكه يربلندحالت نبوت مينتعلق رسي معاس لئے سيتے

خوالوں کونبوت کا جزر کہا گیا۔

استفصيل ميں يه بات اجھي طرح ملحوظ رسني چا ستے پوري امرت اسلاميب كا متفق عقید ہے کہ بی کریم صلی الٹرعلیہ ولم پرنبوت کاسسلسلختم ہوگیا ۔ قرآ ن صحیم میں پیس بیس از اس سے اس کا سے اس کا سے اس کا سیار کی سے اس کا سیار کی اس کا استان کا اس کا اس کا اس کا کا اس کا کی أيجوخاتم النبين كهاكميا اورآك وفيامت يمك سح تمام انسانوں كالم ومي ورسول كها عَي: - وَمَمَّا أَرْسُلُنَاكِ إِلَّا كَانَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنُذِيرًا وَالآيَة )

اس لیئے کوئی یہ ند مجھے کہ صبی چیز کا ایک جزر ہونے سے اُس چیز کا موجو د ہو نالازم نہیں آیا۔ اگر کسی شخص کا ایک بال یا ایک ناخن کہیں موجود مہوتو کو تی پیمولی سی عقل اسکھنے

والا بنہیں کہ سکتا اور نہ مجھ سکتا کہ میہاں وہ خص موجود ہے۔

مثین سے مبہت سے کل قرزوں میں سے آگر کسی سے ہاں ایک ٹرزوہویا ایک اسکروموجو د ہوا ور و عقل مند سکھنے گئے کے میرے پاس فلان منٹین موجو و ہے تو دنیا بھرکے انسان اسکو حجوما یا فریب خور دہ یا بیوقون کہیں سے۔

سيجة خواب حسب نصريح مديث بلاست بدجز برنبوت ہيں ، مگر نبوت

نبوت تونهائم الانبيارصلى الشرعلييرونم برحتم ہو ي ہے . ا کیے ہی ایک اور وضاحت منی صروری ہے. سیجے خواب کوجیباکہ احا دیہے میں بٹ ارت یا تنبیہ کما نام دیا گیا ہے اس کی حقیقتِ اسکے سوا اور تجیمہ میں کہ ایساخوا ب

مذخود و پھنے والے سے حق میں جمت سے نہ ووسروں سے لئے۔ بعض اواقیف لوگ والیے خواب دیجھ کر طرح کے وسا وس میں مبتلا ہوجاتے

ہیں اسکوکوئی اپنی بزرگی اور ولابت کی دلیل جھنے لگتا ہے توکوئی اس سے مصل ہونے و الى بات كوشرعي احكام كى طرح درجه و بنے لگتا ہے۔

یہ سب بالیں ہے بنیاد ہیں خصوصاً جب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سیجے خوا ہوں ہیں بعض وفعہ منفسانی یا شیطانی انزات تی آمیزسش کا بھی احتمال ہے۔ حدیث صحیح میں خواب کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہی اُسکی حقیقی حیثہ ہے۔ يعنی خوشخبري دسينے واليے خواب، اس سے بہتراسي اورکونی وضاحت مکن نہيں۔ جامع تریذی اوراین ماجه بین ایک روایت موجود ہے جسمیں بہصراحت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی الترعلیہ و لم نے خواب کی ثبرت قسموں کا بیان کیا ہے:۔ <sup>در</sup>ایک الترکی طرف سے بٹ ادت۔ ووسترك مفساني خيالات ـ

تميسرے تنبيطا ني تصورات.

حضرت بوسف عليه التـــلام نے بجين بين جوخوا ب ديڪيا تھا ،ياع بزمِص نے تعطیب الی کوشات عدد مونی کائیوں اورشات عدد وُبل کا ئیوں كى شكل ميں ديجها تھا يانبى كريم صلى التّرعِليية ولم نےغزو وَ أَرْمِيدِ كِيمِوقعه پرارست و فرمایا مقابین نے خواب دیجا کہ میری تلوا رکوٹ گئی ہے اور ویجها که مجھ گائیں دیج ہورہی ہیں جسکی تعبیر آپ نے حضرت حمزہ کی شہاد اور بهت سے مسلمانوں کی شہادت قرار دی جو بہت بڑا ما دیڈ بھتا چنانچی غزو ہ اُقدیس حضرت حمزہ رہ کے علاوہ ستترصی ایشہبر ہوتے "

اس قسم کے جملہ خواب کبٹ ارت اور الہام من الٹر کی قسم سے ہیں۔ خواب کی حقیقت اوراُس کے اقسام کے بعدیہ بات مجی شخصی یا ہیئے کہ خواب کوئی خواب وخیال کی بات نهیں ہے جیسا کر بعض نا دان لوگ کہہ دیا کرتے ہیں بلکہ سیے خواب کی حقیقہ بڑی گہری ہوتی ہے اور بعض خواب صبح روشن کی طرح ظاہر ہوجائے ہیں ۔اس کسلہ میں ایک بات میری کا فی ہے کہ تعبیرخواب کاعلم؛ علوم اُنسیار میں شمار کیا گیاہے اور شقل طود بريغلم سسيرنا يوسعف عليه الستالم كوعطاكبا كبيا كفاء أكرخوا ببحوثي خيقت نه ہوتا توعلم تعبیر کاکیامطلب ہوتا ؟ اور و ہ علوم نبوت میوں قراریا ؟ یہی وجہ ہے کہ اجا دیث میں یہ ہرایات ملتی ہیں کہ اپنانچواب ہرکس و ٹاکس سے

بیان نه کیاجائے بلکہ ایسے تخص سے بیان کیاجا ئے جو زیک منتقی اور مخلص قسم کا ہو

اور و ہلم تعبیر سے مناسبت بھی و کھتا ہوتا کہ و ہ غلط تعبیر دے کرخواب کا اثر بنیا نع بند بردے سے سیوں کہ مدمیت شریف بیں میان کیا گیا ہے کہ خوا بعلق رہنا ہے جب کک ح تعییر بنہ دی جائے اور جب عمیر دے دمی جاتی ہے تو حقیقت بن جا گاہے. حدیث کے یہ الفاظ ہن :-ٱلدُّوْبَا عَلَے رَجُلٍ طَائِرُ مَا لَعُ تُعَبَّرُ فَاذَ اعْبِرَتُ وَقَعَهِ مِنْ اللَّهِ وَقُوتِ كِمَاعِبِ اللَّهِ وَاوْ الدِواوُو) (رواهُ الدِواوُو) اس صدیث میں خاص طور ہیر بہ مکنهٔ ظام کیا گیا ہے کہ جیسی تعبیر دی جائیگی ویسے ہے اقع مہوگی اور بیری مفہوم ہوتا ہے کہ پہلی تعبیر ہی خواب کی حقیقت ہوتی ہے اس کیے خواب سرکسر کو ہرکس و ہائس سے بیان نذکر نا جا ہئے۔ ز ما نَهُ نبوّت میں ایک خض نے خواب دیجیا کہ وہ چار پائی (بلینگ) کونگل کیا ہے۔ ''... اُس نے اپنے ایک دوست سے پنحواب بیان کیا اِس دوست نے مزاحاً کہد ویا تو پھیر تبرا پیپ بچیك سخچه دیر بعد اسکی موت واقع تهوگئی نبی کریم ملی التیرعلیه ولم کوب اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو آپ نے ارب و فرمایا اُس سے دوست کی تعبیر نے السکو ہلاک کر دیا۔ مصرآ ہے نے ارسٹ و فرمایا اُس خواب کی یتعبیریہ مقی جو بیان کی گئی ملکہ أس خواب میں اسٹ اروم تھا کہ اس شخص کی شہرت اطراف عالم میں جیل جائیگی۔ حصرت ابو بجرصد بق منز نے تحسی موقعہ پر آیات شخص کے خواب می تبعیر بیان کی اس پر نبی ریم بلی الترعلیہ ولم نے فرمایا تھا :-

نبی کریم میں اللہ علیہ وکم نے فرمایا تھا :-الصّبات بعضاً وّاخطانت بعضاً دبخاری مسلم، تریک ابوداؤد) اللہ ابو بجر من نے تعبیر کا بعض مصحیح بیان کیا اور بعض میں

> غلطی کی " اس مدیث سے تعبیر خواب کی اہمیتت پر روشنی فرق ہے۔

 مختلف دروازوں سے ہونا۔ عام مفسرین قدیم وجدید نے اسکی معقول وجہ یہی بیان کی ہے کہ چوبحہ پیسب گیارہ مھائی صحت مند، قد آور، صاحب جمال اور صاحب وجا بہت تھے مہیں ایسا نہ ہوکہ کسی کی بدنظر لگ جائے اور انھیں کوئی نقصان ہوجائے ۔

نظرلگنااور اس ہے کوئی ٹمکلیف پانتصان پہنچ جا نا ایک مسلّہ حقیقت ہے محصٰ

جا ہلانہ وہم وخیال کی بات نہیں جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں۔

نئی گریم صلی الترملیہ ولم نے بھی اسکی تصدیق فرمانی ہے۔ ایک مدیث میں ہے کہ نظر بدایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں د اخل کر دینی ہے بمطلب یہ کہ نا ہر ایک اسر قبل سے م

نظر بدکا اثرموت کے قربیب کر دیتا ہے۔

حدیث سخاری و کم میں بکثرت ا حادیث اس نسلے ہیں منقول ہیں . ایک ۔ سمجھ میں جو امھی ہیں یہ

حدسیت میں پر حملہ تھی ملتا ہے :۔

وَمِنْ كُلِ عَيْنٍ لَامَّةٍ.

یعنی میں بناہ مانگتا ہوں نظر برہے زقرطبی

صحابہ کرام بن ایک صحابی رسول الوسہل بن طبیع کی واقع معروف وضہور ہے وہ ایک موقع پر نسل کرنے کے لئے کیڑے اُ تارے اُنکے نرم و نازک سفید بدن پر عامر بن ربیع کی نظر بڑگئی اور اُن کی زبان سے بے ساختہ نکلاکہ آج تک انناحسین بدن کسی کا ضہیں دیکھا۔ استخ بعد حضرت ہمل بن صنیف کوسخت بخارچ ہوگیا۔ نبی کریم میلی الشرعلیہ وہ کو حب اسکی اطلاع ہوئی آپ نے یہ علاج بچویز فر مایا کہ عام بن ربیع کو تحم دیا جا ہے کہ وہ وطنو کریں اور وضو کا یانی کسی برتن میں جمع کریں بھریہ پائی سہل بن صنیف کے بدن پر ڈال دیا جائے، چنا بخد ایسے ہی کیا گیا تو بخار فوراً اُنٹر کھیا اور وہ بالکل تندرست ہوکر جس ہم پرنبی کریم میلی الشرعلیہ فرمائی مقی ہے۔ اس واقعہ پر بیا نے عام بن ربیع کو یہ تنہیہ فرمائی مقی ہے۔ آپ نے عام بن ربیع کو یہ تنہیہ فرمائی مقی ہے۔

عَلَّامُ يُفْتُلُ آحَدُكُمُ آخَاءُ أَلَّ بَرَّكُتَ إِنَّ الْعَيْنَ

حَق في دالحديث

" کوئی شخص اپنے بھائی کوکیوں قتل کر ہے ،تم نے ایساکیوں نہ می کرجب ان کا بدن تہیں خوب صورت نظر آیا تو برکت کی دعا کر دیتے،

نظر کا ہو ناحق بات ہے۔

بعض احا دیث میں ہے کہ سی اچھی چیز کو دیکھ کمہ مماشگاۃ الله الآفتاۃ کے اللہ کہتے ہے۔ سے نظر برکا انر جلا جا تا ہے اور نظر نہیں گلتی ۔

عقلی ظور پرسمی یہ بات بھی بین آئی ہے کہ نظر اور خیال کو حالات کے بدلنے اور متغیر کرنے میں کافی وضل اور علق ہے۔ انسان کی قوت خیالیہ میں اتنا زور اور اثر ہے کہ وہ اسٹیار پر اپنا زبر دست اثر جھوڑتی ہے حتی کہ بعض اوقات اسی اثر کے نتیجے میں چیزوں کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مثال سے طور پر کسی انسان کی غضبناک آتھ میں اپنے ور سے غیظ وغضب سے سامتے کسی دوسرے انسان پر ٹیر جاتی ہی تو پیخوف ندوہ ہوکر کا نبیئے لگتا ہے حالا کہ اس خص پر کوئی ظاہری عمل واقع نہیں ہوائی انسان کی عام حالت میں ایک تبدیلی آجاتی ہے اور جبرے کا رنگ دروپ برل جا اسے بسا اوقات مانسان اپنے ہوشن وحواس کھو ہی ہے اور آپ نے پہھی سُنا ہو گا کہ بعض و فعہ موت واقع ہم گئی۔ پر زبر دست انفلاب اسی غضبناک نظروں ہی کا تیج ہم جا جا اسے اور آپ نے پہھی سُنا ہو گا کہ بعض و فعہ اور نہ کوئی ظاہری عمل صوف ایک نظر ہے جس اور نہ کوئی ظاہری عمل صوف ایک نظر ہے جس نے ایک بخیب وغریب میں پیدا کر دیا۔

اسی طرح کسی خو فرزد ہ آور سہمے آبوئے انسان پر کوئی مخبت و پیار سے نظسر ڈالے اور زبان سے مجور نہ سجمے نو اُسکی نظر کرم کا اثر فوری طور پراُ سکے خوف و ہراس کو دور کر کے چہرے می رونتی کو والیس لے آتا ہے ۔ یہاں بھی اُسی نظر کا اثر سے جس نے یہ تغییر پید اکر دیا ۔ حتی کہ بعض اوقات جان بلب انسان جوخوف کے مارے نیم مرد ہ ہوچکا مقسا صرف نظر عنا بیت کے باعث آٹھ کھڑا ہوا۔

سرف سرمایی سے بعض بعض میں میں کر اسل اللہ تعالیے نے جن اشیار کو بھی یہ دراصل اللہ تعالیے نے جن اشیار کو بھی بیدا فرمایا ہے ہے۔ دراصل اللہ تعالیے نے جن اشیار کو بھی بیدا فرمایا ہے ان میں تجھ نہ تجھ خاصیتیں رکھی ہیں۔ انسان کے جسم میں آنکھ اور زبان وغیرہ بیدا فرمایا ہے عضو ہیں جن میں مزار ہاتا تیریں پوسٹ بیرہ ہیں۔

سراورسم رزم کے تصرفات میں انہی اسباب عادیہ ہیں سے ہیں جہاں نظرویا کی قوت سے بڑے بڑے انقلابات معلوم ہونے لگتے ہیں۔ان ہیں میں کوئی ابینی ذاتی تا نیرنہ ہیں ہوتی بلکہ یہ سب اسباب الٹر تعالیے کی قدرت مطلقہ اورمشیت کاملہ کے تا بع ہیں، نقد میر فداوندی کے مقابلہ میں نہ کوئی تدبیر مفید ہوسکتی ہے نہ کوئی مُضر، اسلے عدیث کا یہ ارمث و کہ نظر کا لگ جانا ایک حقیقت ہے ۔ اسی معنی ہیں است نعال کرا گیا ہے اس کا یہ طلب ہرگز نہیں کہ ہر بدنظری کا اثر فوری ہوجا نا ہے جبیبا کہ بہم می ضروری نہیں کہ ہر تدبیر کا میاب ہوجائے۔

تفسيرولقك همتن به وهم بها الذكرة ستيدنا يوسف عليه استلام ميس المسترولقك همتن بالمراجكات

کرعزیزمصر کی بیوی نے گھرکے دروازے بند کرے اِن کو گناہ کی طرف بلانے کی کوشن کی اوراپی طرف بلانے کی کوشن کی اوراپی طرف راغب کرنے کے لئے سارے اسباب جمع کر دیتے تھے گر اللہ تعالی نے سے مین اس وقت اپنی حجت وبر ہان حضرت یوسف علیہ التلام کے سامنے کر دی جس کی وجہ سے وہ زلیغا۔ سے بیجیا چھڑا کر بھاگ نمکلے اور گھرسے با ہر ہو گئے ۔ اس نازک موقعہ پر قرآن مکیم نے گرخطرصورتِ حال کو اس جملہ سے اواکیا ہے :۔
موقعہ پر قرآن مکیم نے گرخطرصورتِ حال کو اس جملہ سے اواکیا ہے :۔
و کفی کے مقت بہ و ھے تہ بھی (مور ہ یوسف آیت میں)

اور البته عورت نے فکر کیا اُس کا اور اُس نے فکر کیا عورت کا۔

اس آیت میں لفظ آھم ہے جمعنی خیال وفکر اور ارا دہ کے ہیں زلیجا اور حضرت یوسف علیہ است است کے بعد والی آبت میں اسس علیہ استلام دونوں کی طرف منسوب کیا گئے ہے۔ اس آیت کے بعد والی آبت میں اسس مخت مکٹ کا اختیام اس طرح نمقل کیا گیا ہے کہ عورت کے اصرار سے سجات یانے کیلئے حضرت یوسف علیہ است لام دوڑ نے اور درواز سے سے باہر ہو گئے۔

اس حقیقت کے بعدیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ حضرت پوسف علیہ است الم گناہ توکیا کرتے ارا دہ بھی نہیں کیا بلکہ اراد ہے سے خلاف عمل کیا اور باہر نکل آئے۔ اس سسیاق کلام کو بیٹ مِنظر دکھ کر تھے ہو الی آبت کا ترجمہ کیا جا سے توسوا ہے اسکے اور کچھ نہیں ہر رکھا کہ

أُور اُس عودت نے اُن کا دیورا) ادا دہ کرنیا اور د قریب تھاکہ ) وہ جبی اُس کا ادا دہ کرتے اگر اپنے دب کی دلیل کو اُمھوں نے نہ دیجھا ہوتا." یا یہ ترجمہ ہوگا :۔۔ 'اُور اُس مورت نے اُن کا ادادہ کیا اور دائیسے شدیدا مرازیر) یوسٹ کے دول میں ، اُس کا خیال آتا اگر اپنے رب کی دلیل کو اُتھوں نے نہ دیکھا ہوتا ۔"

صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم ملی السُّرعلیہ ولم نے فرمایا :۔
"السُّرتعالے نے میری امت سے لئے گناہ سے وسوسے اور خیال
کو معاف کر دیا ہے جبکہ وہ امیرعمل نہ کرے ۔ د قرطبی)

امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لفظ همتم کا دونوں معنوں میں است عمال عرب کے محاور آ اور اشعار کی شہا دنوں سے تابت کیا ہے۔ نیز اسی آیت میں بھی خود بہ فرق اسٹ ارق موجود ہے۔ اگر دونوں کا همتم ایک طرح کا ہوتا تو اس جگہ علیحدہ علیحدہ بیان کرنے کے بجائے بیجا اس طرح بیان ہوتا و کفک همتا داور دونوں نے ارادہ کیا ) اس تعبیر کوچھوڑ کر الگ الگ دکفک همت ہے، دهتم بہ کا بیان کیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کا همتم (ارادہ) مجدا مجدا ہے ا

خلاصہ کلام یہ کہ حضرت بوسف علبہ التلام سے ول میں جو خیال اِنکر بیبرا

ہوا و محض غیر اختیاری وسوسہ سے درجے میں تھاجو فطعاً مخنا ہنہیں ہے۔ بھیراس وسوسہ سے خطات وسوسہ سے خطات وسوسہ سے کے خلاف حضرت یوسف علیہ التلام کاعمل کرنا السُّر کے نز دیک اِنکے در ہے کی بلندی کا باعث ہوا۔

بسادی ہ باعث ہوں۔ ایک اور تنفسیر بھی بیان گائی ہے جو قرآن کے اسلوب و بیان کے بہت قریب ہے ۔ پوری آبیت اس طرح ہے :-قریب ہے ۔ پوری آبیت اس طرح ہے :-وَلَقَالُ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ إِبِمَا لَوْ لَاۤ اَنْ مَنَّ الْبُوْهَا لَهُ

ما متار

ترحمه اس طرح بوگا :-

ر بہر کی اور البتہ اس عورت نے یوسٹ کا ادادہ کیا اور یوسٹ بھی عورت کا ارا دہ کرتے اگر اپنے پرور دگار کے بُر ہان کو نہ دیکھے ہوتے " مطلب یہ مہواکہ حضرت یوسٹ علیہ الت لام کوئٹی خیال پیدا ہوجا یا اگر السّر کی مُجِنّت و بُر ہان کو نہ دیکھتے کی ن بر ہانِ رب کو و یکھنے کی وجہ سے وہ اس ھنتہ اور خیال سے بھی نیج سُخے'۔ یہ ہات بالکل واضع ہے ۔ البتہ اس صورت ہیں کلام کے اندر جملوں کی تقدیم واخیر ماننا پڑے گا۔ اور یہ کوئی ناور ہات یا مما ور ہُ عرب سے خلاف بھی مہیں۔ خود قرآن تھیم ہیں

> اسکی نظیر موجود ہے۔ اِن کا دیٹ نگٹیک یہ کو لا آئ تر بطکنا علے قالیہا۔ دالقصص آیت منا)

> ہذا مذکور وعبارت قرآن میں عام قواعدِ عربی کے لحاظ سے کلام اس طرح ہوگا۔ لَوْلَا أَنْ مِنَا بُولَهَا نَ مَرَ بِهِ لَقَدُهُمَ بِيَا -

سار پوسف مرہان رب نہ دیکھے ہوتے تو البتہ اداوہ کرجاتے۔ دروح المعانی

چونکه بر بان رب دیچه لیانتها اس لیخارا ده و خیال یک نیکرسکے . استفسیر کی روسے هُمّ دارا دے کی مفی ہوگی ۔

وونوں تفسیروں کی بنیا د پر بہر جال پیشتر کہ حقیقت بل جاتی ہے کہ حضرت پوھٹ علیہ الت لام بُرے ادا دے سے قور رہے ، اور التّر کا کلام یہی ظاہر بھی کرنا جا ہتا ہے۔ جلداول

برايت كرفراغ

ہ یک اس اسے اس میں کیا گہ تر ہان رب جوحضرت یوسف علیہ التالام کے سامنے آئی کیا چنر تھی ؟ سامنے آئی کیا چنر تھی ؟

حضرت عبدالله بن عباس ، امام مجابد ، سعید بن جبیر ، محد بن سیرین ، امام سن به به بری محد بن سیرین ، امام سن به بری نے فرایا کہ الله تفایل نے بطور معجز واس خلوت گاہ بیں حضرت لیقوب علیہ السّلام کی صورت اس طرح سامنے کر دی کہ وہ اپنی انگلی وانتوں سے وہا کے تعظرے ہیں اور بھن مفسرین نے فرایا کوعزیز مصری صورت ان سے سامنے کر دی گئی ۔ اور بعض و بیجر نے بیہ مفسرین نے فرایا کوعزیز مصری علیہ است لام کی نظرا جا ایک چھت کی طرف انتھی تو بہ آیت انکھی نظراتی اس کے سامنے کردی کی طرف انتھی تو بہ آیت انکھی نظراتی :۔۔

لَا تَقْدُبُوا الْمِذَ ثُلَا إِنْ مَا كَانَ فَاحِشَةً قَسَاءً سَبِيلًا. "يعنى زناكے پاس ندماؤكيونكه وہ بڑى بے حيانى كاكام ہے

اورنہایت مراراست سے " (بنی اسرائیل آیت اس

ا در البعض حضرات نے بدلکھا ہے کہ حضرت یوسٹ علیدالت لام کی نبوت ورسالت خو د مربان رب بھی ۔ مربان رب بھی ۔

رہ کی رہ کی ہے۔ امام تفسیر ابن جریز نے اِن تمام اقوال کونفل کرنے کے بعد جو ہات تحریر فرمائی ہے وہ اہل تحقیق کی نرگا ہوں یں ب ندیدہ نظروں سے دکھی گئی ہے۔

الکی تعلیم میں کرمبنی بات قرآن کی ہم نے بتلادی ہے صرف اسی مد

اکسا کہ اکتفا کرنا چا ہتے ، بعنی یہ کہ حضرت یوسف ملیہ استلام نے کوئی ایسی چیز دکھی جس سے دل کا وسوسہ جاتا رہا۔ اس چیز کی تعیین میں وہ سب احتمال ہو سکتے ہیں جومفسرین کرام نے ذکر کئے ہیں تکین قطعی طور پرکسی ایک چیز کو متعین نہیں کیاجا سکتا۔ دابن کثیری طور پرکسی ایک چیز کو متعین نہیں کیاجا سکتا۔ دابن کثیری مسئلہ عصرت انہیار قرآن وسنت سے نابت ہونے سے علا وہ عقلاً مجی اس کے ضروری

طور پرسی ایک چیز کوستین جی کیاجا مسکماته ۱۴ ان سیر ایست کی علا وہ عقلاً مجی اس کئے ضرور کے سے علا وہ عقلاً مجی اس کئے ضرور کے سے کہ اگر اندیار کرام سے گناہ سرز و بہوجائے کا امکان واحتمال دہے تو اِن کے لائے ہوئے وین اور وحی پر اعتما د کا کوئی راستہ نہیں رہتا اور ان کی بعثت اور ان پر سرتینی رہتا ۔ اس کئے الشرقعالئے نے اپنے ہر پینیمبر کتاب نازل کرنے کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا ۔ اس کئے الشرقعالئے نے اپنے ہر پینیمبر کو ہرگناہ سے معصوم رکھا ہے۔

ہایت <u>کے چراغ</u> ملداوّل

'' تران کیم نے انبیا علیم استلام گوخلصین 'کے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔ مخلص اجفتے لام اسے نتخب کے معنی بن آ ناہے بعنی اللہ تعالے اپنے کا یہ رسالت اور وی اور اصلاح خلق سے لئے جن افراد کو ابنی جانب سے انتخاب فرما ناہے و و مخلصین کہلاتے ہیں حضرت بوسف علیہ استلام سے بارے ہیں یہ ہی لفظ استعال کیا گیا ہے۔

إنها من عباد كا المُخلصين . ﴿ يوسف آيت عند) وه بهاد عند بندون بن ايك بن .

ایک عبرت جن دنوں حضرت یوسف علیہ است الام جیل بہن محبوس مقے جیل کا اطہاد کیا کہ ہمیں آپ سے مہت محبت وعقید نہ کا اطہاد کیا کہ ہمیں آپ سے مہت محبت ہے۔
حضرت یوسف علیہ الت لام نے فرما یا:۔

تمبت عرف النہ ہمیں کر و، جب تھی نے مجھ سے محبت کی تو مجھ پر آفت ہی آئی، بھی بی میری بھونی کو مجھ سے محبت کی تو مجا تیوں کے آفت ہی آئی، بھی بی میری بھونی کو مجھ سے محبت کی تو مجا تیوں کے بوری کا الزام لگا، بھرمیرے والدنے مجھ سے محبت کی تو مجا تیوں کے باتھوں کئویں میں مبتلا ہوا، اب عزیز مصر باتھوں کئویں میں میں مبتلا ہوا، اب عزیز مصر کی بیوی نے مجھ سے محبت کی تو اس جیل میں " دابن کیٹر شمطری کی بیوی نے مجھ سے محبت کی تو اس جیل میں " دابن کیٹر شمطری کی بیوی نے محب سے محبت کی تو اس جیل میں " دابن کیٹر شمطری کی بیوی نے مجھ سے محبت کی تو اس جیل میں " دابن کیٹر شمطری )

ایک فصیحت اعالم ومقتداکو جہاں اپنے عمل وکر دار کی حفاظت ضرور گی میں فکر ہونی چاہئے کہ اس کی طرف سے لوگوں ہیں برگمانی سراسہ غلط اور بے جا ہی کیوں نہ ہو، اگرچ یہ برگمانی سراسہ غلط اور بے جا ہی کیوں نہ ہو،الیسی صورت سے بھی بیخے کی تد بیرکرنی چاہئے۔ برگمانی خوا ہ تھی جہالت یا کم فہمی ہی کے سبب سے ہو بہر صال ان کی دعوت فراہ تھی جہالت یا کم فہمی ہی کے سبب سے ہو بہر صال ان کی دعوت وزیاج کے کام میں ضلل انداز ہوتی ہے۔ بچر لوگوں میں ان کی بات کا وزن نہیں دہتا " دقرطی )

نبی کریم ملی النوعلیہ ولم کا ارتشاد ہے کہ تہمت سے مواقع سے بھی بچو، یعنی ایسے حالات اور مواقع سے بھی اینے آپ کو بچایا جائے جہاں تھسی کو

تہمت لگانے کا موقعہ ہا تھ آئے۔

خودنبی کریم ملی الله علیہ ولم نے جوتمام عیوب اور گناہوں سے معصوم ہیں اپنے لئے بھی اس احتیاط کو ملحوظ رکھا ہے ایک مرتبہ از واج مطہرات ہیں سے ایک بی آپ کے ساتھ کسی تھی جگر دنے بی آپ کے ساتھ کسی تھی جگر مصرو ب گفتگو تھیں ایک صحافی اتفاقاً اُدھر سے گز دنے لئے تو آپ نے اضیں طلب کیا اور فرمایا بہ میری بیوسی دام سکھ اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہیں آپ برکوئی برگرائی کرسکتا ہوں ؟

رف بیا جاری میں میں ہے جاری جہاں دیکھنے والے کوئسی اجنبی عورت کاسٹ بہ نہ ہوجائے ہے۔ اس کے فرما یا کوئسی دیکھنے والے کوئسی اجنبی عورت کاسٹ بہ نہ ہوجائے حضرت یوسف علیہ است لام نے جبل سے رہائی اور سٹ ہی دعوت کا پیغام ملنے سے با وجو و رہائی کے تبہات کی کوششن فرمائی کہ لوگوں کے تبہات کو در ہوجائیں، دعوت کا بیام لانے والوں کوصاف فرما دیا ہے۔

قَالَ أَنْ عِمْ إِلَىٰ مَرِيلِكَ فَسُعَلَىٰ مَا بَأْلُ النِّسُورَةِ الَّتِي قَالَ أَنْ النِّسُورَةِ الَّتِي

قَطْعُنَ أَيْدِيمُنَ اللَّهِ رَآيت منه)

"جب سے فرستادہ یوسف علیدات الم سے پاس پہنچا واقعہ ہے جنموں نے اپنے ہاتھ خود کا طاف کئے بھے بیرارب تو ان کے مرد فریب سے خوب واقف ہے؟

مرا وست فرما یا ایسے رفیق سے بارے بیں تہماد اکیا خیال ہے جس کا فرما یا ایسے رفیق سے بارے بیں تہماد اکیا خیال ہے جس کا یہ حال ہوکہ اگرتم اُسکا اعزاز واکرام کرو، کھا ٹا کھلاؤ ، کیٹرا پہنا وُتووہ تمہیں بلا اور مصیبت ہیں ڈال دے ، اور اگر اسکی تو ہین کرو، بھوکا نگا رکھو تو وہ تہمادے ساتھ بھلائی کامعا ملہ کرے ۔ ؟ صحابہ نے عرض کیا یا دسول النہ اس سے زیادہ بُرا تو دنیا

(آيت م<u>اه)</u>

ائیں اینے مفس کی برات نہیں کرتا نفس تو بدی پراکسانے

والاہی ہے : ایت ندکور ہ بین فس انسانی کو آبار ہ ( بُرا ٹی براکسانے والا) ظام کرکیا گیا ہے ۔ سورہ قیآمہ بیں اسی فس انسانی کو کوّاکمہ ( بُرا ٹی پر ملامت کرنے والا) کالقب

دیا کیاہے۔ سورہ فجرمیں اسی فنس انسانی کو مُنظمیّنتہ کا طمینان والی روح اکالقب دیجر سر سررہ فجرمیں سے میں ا

جنت کی بن ات وی گئی۔

نفس کی یہ بین تسمیں قرآن کیم نے بیان کی ہیں۔

توضیح اسی یہ ہے کہ ہرخفی انسان اپنی وات میں آمتا کر ﷺ بالشوء (بُرے کاموں کا تقاضہ کرنے والا ہے لیکن جب انسان الشراور آخرت کے خوف ہے اس کے تقاضہ کو پورائحرے تو اس کا مفس گوّا مَہ بن جا تا ہے بعنی بُرے کاموں پر ملامت کرنے والا اور ان ہے تو بر کرنے والاجیسا کر نیک وصافیین کے نفوس ہوتے ہیں اور جب کوئی انسان نفس کے فلاف مجا برہ کرنے کرتے اپنے نفس کو اس حالت تک پہنچا ہے کوئی انسان نفس کے نفوس کو اس حالت تک پہنچا ہے کرئے اپنے نفس کو اس حالت تک پہنچا ہے کرئے اپنے نفس کو اس حالت تک پہنچا ہے کرئے اپنے نفس کو اس حالت تک پہنچا ہے کہ برے اور کا موں کا تقاضہ بھی اسمیں مار دیے بعد پیدا ہوجاتی ہے اہم اس کیفیت کا میں نبیا ہوائی ہے تاہم اس کیفیت کا میں نبیا ہو اس کے ایک اس کیفیت کا میں نبیا ہو اس کے ایک اس کیفیت کا حداثین وصافین کے خوار موالے ہی ہوجا تا ہے اور وہ ہمیشداسی حالت پر صافی نبیا ہوجا تا ہے اور وہ ہمیشداسی حالت پر صافی نہ نبیل ہوجا تا ہے اور وہ ہمیشداسی حالت پر صافی است ہوجا تا ہے اور وہ ہمیشداسی حالت پر صافی نبیل ہوتا ہے اور وہ ہمیشداسی حالت پر صافی نبیل ہوتا ہے اور وہ ہمیشداسی حالت پر صافی نبیل ہوتا ہی خوس کو نفس حلک نبیل ہوتا ہوتا ہے اسمیں کسی تسم کا صافی عدت یا تخلف نہیں ہوتا جب شخص کو نفس حلک نبیل ہوتا ہے اسمیں کسی تسم کا صافی خوس کو نفس حلک نبیل ہوتا ہوتا ہوتا ہے اس کے اس کا مسی کسی سے ایک اس کو علی اس کے اس کا میں کو نفس حلک نبیل ہوتا ہوتا ہے اس کو علی میں کو نفس حلک نبیل ہوتا ہوتا ہوتا ہے اسمیں کسی کسی کسی کسی کسی کے خوار میں کا تو کو کو کا موسل کے کہنے کہ کا کہنے کہ کا کہنے کہنے کی کو کو کا موسل کے کا کہنے کی کو کو کا موسل کے کہنے کہنے کہنے کہنے کہنے کہنے کی کو کو کا موسل کے کہنے کہنے کی کو کی کو کا کور کی کا کور کر کے کرنے کی کا کور کی کی کی کی کور کی کا کور کی کور کی کے کہنے کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کر کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی ک

نصيب موجائے وہ معی اللے کی رحمت ہی کانتیج ہے۔

مرمعنی خاموشی استان کے فراق میں روتے روتے نابیا ہوگئے۔ دوسری جانب کی یعقوب علیہ الت الم سے واقعہ میں یہ بات انتہائی یعقوب علیہ الت الم مان سے فراق میں روتے روتے نابیا ہوگئے۔ دوسری جانب حضرت یوسٹ علیہ الت الم جالیس سال کے طویل زمانے میں ایک مرتبہ بھی اپنی خیریت اورا طلاع کسی فرریعہ سے انتخیر بہنچانے کی زحمت نہی جبکی عزید مصرکے تھریس ہر طرح کی سہولت میں تھی، علاو وازیں جبل کی آٹھ وس سالہ زندگی میں بھی ایسانہ سوچا اور خاص طور پرجب مرکا اقتدار ہا تھ آیا اس وقت توخو د میل کر والدی مدمت میں حاضری و بے لئے آئے توان کوجی اصل واقعہ سے اظہار کی میں بھی اور خاص کے نئے آئے توان کوجی اصل واقعہ سے اظہار کی نامی دویا۔

یہ تمام حالات کسی عام انسان سے بھی تصور نہیں گئے جاسکتے ۔ جبکہ السرے برگزیدہ رسول سے پیصورت کیسے برواشت ہموئی ہ

برر بیره روی سے چہ ورت انگیز خاموشی کا جواب غالباً یہی ہے کہ التّرتعالے نے اپنی اس طویل اور جیرت انگیز خاموشی کا جواب غالباً یہی ہے کہ التّرتعالے نے اپنی حکمت خاص سے بخت حضرت یوسف علیہ السّلام کو اس سے اظہار سے روک دیا ہوگا اور یہی جواب حضرت یعقوب علیہ السّلام سے صبر کا ہے تنفسیر قرطبی میں اسکی یہ ہی وجب م

کھی ہے۔ والشراعلم۔
السری محتوں کوخو و وہی جانے۔ انسان اسکاکہاں اورآک کرسکتا ہے بھی کوئی
جز کسی کے بچو میں آجاتی ہے تو وہ اسکو بیان کر دیتا ہے ور نہ ہزار ہا امورا یہے ہیں جن کی
حقیقت سے دنیا عاجزا ور بے بس ہے کئین وہ بعد ہیں ہی مفید ومناسب فل ہر بوئی بیہ
وج محتی کہ اس واقعہ کے ابتدار ہی میں جب حصنت بعقوب علیہ استالام کو یہ اندازہ ہو دیکا
مقاکہ یوسف علیہ استالام کو بھیڑ ہے نے نہیں کھا یا ہے بلکہ بھائیوں کی کوئی سازش کے
تواس کا طبعی تقاصہ یہ تھا کہ اسی وقت جگہ پر مہو ہے اور تحقیق فرما لیتے . سکر النہ تعالیٰ نے
اُن کا وصیان اس طرف نہ جانے ویا اور بھر مدتوں کے بعد بیٹوں سے فرمایا :۔

"ہاؤیوسف اور اسکے بھائی کو تلاش کروا در النہ کی رحمت

مايوس مذهبو."

جب السُّرِنْعالِے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تواس سے سب اسباب اسی طرح جمع کر دیتے ہیں کہ ایک چیز عدم سے وجو دہیں اور وجو دسے عدم ہیں آجائی ہے ، السُّر کے قدرت قاہرہ کی بہی حقیقت ہے۔

حَمَّا تَشَاءُونَ إِلَّانَ يَسَاءُ اللهُ مَا تُسَاءُ اللهُ مَا تُسَاءُ اللهُ مَا تُسَاءُ اللهُ مَا تُسَاءً اللهُ مَا تُسْاءً اللهُ مَا تُسَاءً اللهُ مَا تُسْاءً اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ م

انبیارورل کی قوت اوراک سورهٔ یوسف آیت عاق ملاو کا ترجب میریجیار پڑھئے ہے

آورجب قافلہ (مصرب) روائہ ہوا تو ان کے باپ دیقوں علیہ التلام ) نے دا بنے شہر کنعان میں) کہا میں یوسف کی خومشبو محسد سے اس اس میں کا کہت میں میں کہا ہم میں اور ان کے روائٹ

محسوس کرر ماہوں ،تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے تکو کہ ہیں بڑھا ہے ہیں سٹھیا گیا ہوں در کہ بہلی ہائیں کرر ہاہوں ) گیا ہوں در کہ بہلی ہائیں کرر ہاہوں )

محرے نوگ بولے اللہ کی قسم آب انہی تک اپنے اسی پرآ غلط حیال ہیں ہیں بچر جب خوت مخری لانے والا آیا اُس نے

يوسف عليه التلام كاتميص يعقوب عليه التلام كم منه بروال ديا يجابك أن كى بينائى لوث آئى ، تب كما بين تم سے كمتا مذمحت

بیشک بی اسری طرف ہے وہ مجھ جا نتا ہوں جو تم نہیں جانے "

اس سے انبیارعلیہم است لام کی غیرعمولی قوتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی قافلہ حضرت پوسٹ علیہ انسالام کانمیص کے کرمصر سے جلا ہے آدھ سینکٹروں میل سے فاصلے پر چون وردہ ترین کا در سادہ کو بیٹری میں میں کریں سالہ تا ہد

حضرت یعقوب علیه است الام اینے گھر بین آس کی مہت یا لیسے ہیں۔
انبیا علیم الست الام ویہ تو تیں السّری بخت ش والعام کے طور ربعض اوقات دے دی جاتی ہیں اور السّر تعلی خب اور حس وقت چا ہتا ہے ان قوتوں سے کام کرنے کاموقعہ فراہم کر ایج ۔ الیبی فوق البستر قوتیں کسی مخلوق کی واتی اور ابدی ہیں ہوتیں ۔ حضرت یوسف علیہ السّال م رسوں مصری موجو در ہے اور کبھی حضرت یعقوب محضرت یوسف علیہ السّال م رسوں مصری موجو در ہے اور کبھی حضرت یعقوب علیہ السّال می وزیر ہی جو اس کے کنویں علیہ السّال کو اِن کی خوست ہونہ آئی ، وور نہیں گھرسے قریب ہی جھائیوں نے کنویں علیہ السّال کو اِن کی خوست ہونہ آئی ، وور نہیں گھرسے قریب ہی جھائیوں نے کنویں

بدایت کے حیراغ

ہمیں میمینک دیا تھا اِس کا احساس تک نہ ہوا تبین دن تک مظلومانہ کنویں میں پڑے رہے بر کوئی خبر مذکے سکے۔ بر کوئی خبر مذکے سکے۔

" شهرمصری کنعان کا فاصله اس زمانے ہیں آٹھ دن کی مما

پرمف! د (ابن عباس)

سشیخ سعدی نے اس واقعہ کو اپنی ٹرباعی میں اس طرح ا داکیا ہے:-

ایک خص نے حفرت بعقوب علیہ اسلام کوچیا اے روشن دل بیرخرد مند آپ انچ میٹے یوسف کوا بی شہر کنعان ہیں کیوں نہ دیجھا جبکہ ملک مصرسی آئے نہیں کی خوشبو پائی ؟ فرما یا جمارا مال دریا کے برق کی طرح ہے۔ محبھی اچا کے اور جی باکل غا

یکے پُرسیدازآل گم کردہ فرزند کدار ورف کی گر پیری خرد مند چرا درجا و کنعائش نہ دیدی زمصرش ہوئے پیراہن شنیدی گمفتا مال ما برق جہا نست دے پیدا و دم و گیر نمانند

سیر و کی حقیقت مصر کے دارالسلطنت بہنچ ہیں حضرت یوسف علیہ الت لام نے اعیا نِ سلطنت کے ساتھ عظیم ما نباپ کا استقبا محیا اور اپنے والدین کو اُسطاکرانے پاس تخت پر سٹھا یا اسونت سئے سب یوسف علیہ الت لام سے آگے بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ الت لام نے کہا اے ابا جان! یہ تبیر ہے میرے اُس خواب کی جو ہیں نے پہلے دیکھا تھا۔ (یوسف آیت میل) اُس خواب کی جو ہیں نے پہلے دیکھا تھا۔ (یوسف آیت میل) افظ سید ہ سے بمیرت نوگوں کو خلط فہمی ہوئی ہے جنگ کہ ایک جماعت نے اسی آیت سے استدلال کرے بادشا ہوں، پیروں، درولینوں اور قبروں کو سیدہ کرنے کا جواز 'کال لیاہے اور چونکہ قرآن وحدیث بیں سبحدہ صرف النّدیکے لئے بیان کیا گیا ہے اور تحسی مخلوق کے لئے نہیں تو اس ممانعت سے بچنے کے لئے انھوں نے سجدہ کو دوقسم میں تنقسیم کردیا :۔

سېرهٔ عبادت ،سېدهٔ تخييت (تلعظيمي)

شجدة عبادت كوالترك ما تفظيم وحريم كے لئے احترا ماسجده كيا جاسكا ہے اور بيعبادت سجدة عبادت عام ہے ہيں كئ تعظيم وحريم سے لئے احترا ماسجده كياجا سكا ہے اور بيعبادت كے جذبہ سے خالى ہوتا ہے ۔ حقیقت یہ ہے كہ تیسیم ہى اپنی ذات ہیں غلط ہے كيونكہ ہر شجدة عبادت وراصل انتہائى تعظیم ہى كانام ہے ۔ لہذا شجدة عبادت "شجدة عبادت مراصل انتہائى تعظیم ہى كانام ہے ۔ لہذا ہر سجده تحقیق ہى علاقترار بات ہے ۔

بہرحال برسادی غلط فہمیاں صرف اس وج سے پیدا ہوئی ہیں گرآیت ہیں سجدہ کو موجودہ اسلامی سجدہ کا ہم معنی سجدہ لیا گیا سے لینی دونوں ہاتھ، گفتے، پیٹائی کا زمین پررکو دینا حالا نکہ سجدہ کے حقیقی معنی محض حصلنے اورخم ہوجانے کے ہیں۔ تذکرہ پوسف علیہ التلام ہیں محالیوں کا سجدہ میں گرجا نا اسی معنی میں ہے کہ وہ سب حضرت پوسف علیہ التلام سے بلندمرہ کو دیچہ کر حجمک سمجے۔ یمعنی اس لئے بھی درست ہیں کہ حصکنے والوں میں حضرت بعقوب علیہ التلام اپنے بیٹے یعقوب علیہ التلام اپنے بیٹے یعقوب علیہ التلام اپنے بیٹے معلیہ التلام اپنے بیٹے کہ حضرت بعقوب علیہ التلام اپنے بیٹے کو سجدہ کریں۔ جبکہ سجدہ محسی بھی ملت میں غیرالٹر کے لئے دوا ندر کھا گیا ہے۔ قرآن محیم میں کو سجدہ کریں۔ جبکہ سجدہ محسی بھی ملت میں غیرالٹر کے لئے شرک قرآن میں بات پہنے جبال جہاں سجدہ کا وکر آیا ہے وہ ورف النہ واحد کے لئے خاص ہے۔ بنیادی بات پہنے کے سجدہ عبادت سے اور عبادت سے اور عبادت کے اور خیادت میں غیرالٹر کے لئے شرک قرآن دی گئی الت میں عبد نامیں ہوتا۔

لَانْسُجُدُوْ الْلِشَّىسِ وَلَا يَلْقَسَدِ وَالْجُدُوْ اللهِ الَّذِي

خَلَفَهُنَّ إِنْ كُنْتُمُ إِيَّا لاَنْعُبُدُونَ دَمْ سَجِده أَيْنَ مِنْ الْمُ الْمُدُونِ فَيَ الْمُعَلِمُ وَفَ شجده مسورج كوكرونه چاندكو، اور أس السُّركوكروض نے إِن سب چيزوں كو پيداكيا ہے جبكه تم اسى كى عبادت كرتے ہو۔"

سورج وجاندكو پو جنے والے بھی ربان سے میں كہتے ہیں كہمآری عرض ان چيزول كی

بدایت کے چرابغ ملدادل

پرستش سے النگرای کی پرشش ہے گر النّرتعالے نے صاف صاف شلادیاہے کہ یہ چزی ا پرستش سے لائق نہیں ہیں عبادت کاستحق صرف ایک النّرہے سی جی غیری عبادت

ورستش كرناالتروا حدسے بغاوت كرنے كامتراون ہے ۔

معادرہ جب ملک شام گئے اب کہ حضرت معادرہ جب ملک شام گئے وہاں دیجھا کہ نصاری اپنے بزرگوں کوسجدہ کرتے ہیں تو والیس آکر نبی کرم ملی اللہ علیہ ولم کے سامنے سجدہ کرنے گئے آپ نے منع فرایا اللہ علیہ ولم کے سامنے سجدہ کرنے گئے آپ نے منع فرایا اور ادست و فرایا کہ آگر ہیں کو سجدہ کرنا جا ترسمجمتا توعودت کو کہتا

کہ اپنے شوہرکوسجدہ کیا کرے'۔ دبخاری دہم ہ اسی طرح حصرت سلمان فارسی نے اپنی قوم کی عادت کے مطالق نبی کریم صلی الشرع کیہ ولمم سحوسجد ہ کرنا چا ہاتو آگ نے فرمایا :-

لَا تَسْجُدُ إِنْ يَا سَلْمَانُ وَاسْجُدُ لِلْعَجِ اللَّهِ يَ لَا يُعَوِّقَ .

العصلمان مجصبحده نكر بلكسجده صرف أسى ذات كوكرجو

می دقیوم ہے جسکوتہ میں خانہ ہیں ۔ دابن کثیر؟ جن اہل علم نے بھی یہ جولکھا ہے کہ مہلی شریعتوں بین عظیمی سجدہ جا کڑتھا لیکن اس شریعت بیں یہ جس ممنوع ہوگیا یہ غالباً اس لئے لکھا ہے کہ چونکہ یوسف علیہ السلام سے بھائیو<sup>ں</sup> نے حضرت یوسف علیہ الت لام کوسجدہ کیا تھا یا فرست توں نے حضرت آدم علیہ السلام محسر میں اس

کوسجدہ کیا ہے۔ مالانکہ برگوئی جواب ہیں کیونکہ بیماں دعوٰی اور دلیل ایک ہی ہیں۔ دعویٰ بیر ہے کرمپلی شریعتوں میں سجد تعظیمی جائز تھا اور دلیل بھی مہی ہے کہ برا دران پوسف نتعظیمی سے مرکبا ہے۔

تو میر نبوت بیں برا در آن یوسٹ کا بت ہوجائے کہ مہلی شریعیتوں بیں سجد ہ ظیمی جا سُر تھا تو میر نبوت بیں برا در آن یوسٹ کاممل دلیل ہوسکتا تھا۔

نه جانے کس بنیاد پرید لکھ دیا گیا کہ مہلی شریعتوں میں منظیمی سجدہ جائزتھا جکہ قرآن وحدیث میں سجدہ کو عبادت قرار دیا گیا ہے اور الشرکے لئے خاص کیا گیاہے۔ در اصل یہ ساری غلط فہمیاں جیسا کہ لکھا گیاہے آبت میں سجدہ کوموجودہ اسلا سجده كالممعنى مجد لياكياسي حالا كدايسانهي ب.

قديم تهذيب اورجاملي دورمين يدعام طريقه تقااور آج بمجي بعض ملكول بيل سكا رواج ہے کہسی کاسٹ کریدا داکرنے کے لئے پاکسی کا استقبال کرنے کے لئے یا محض سلام كرنے كے لئے بينے پر إنق ركھ كركسى مدتك آئے كى طرف تھكتے ہيں اسى جھكا و کے لئے عربی میں سجووا ور انگریزی میں دسہ 8) کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں۔ بأنبل میں اسکی بکثرت مثالیں ملتی ہیں ۔ قدیم زیانے میں بیطریقہ آواب تہذیب میں سٹ امل تھا۔ ایک مقام پر ہاتبل میں یہ ذکر ملتا ہے کہ بابل کی اسیری سے زیا نے میں جب اخسویرس با دست او نے ما مان کو اینا امیر الامرائنا یا اور حکم دیا که سب لوگ سجدهٔ تنعظیمی بجالایا کریں تومرد کی نے جو بنی اسرائیل سے اولیار الٹر میں سے تھے یہ کم مانے سے انکار کر دیا ، تلمو دیس اس واقعہ کی شرح کرتے ہوئے تیفصیل دی گئی ہے ،۔ "بادشاہ کے ملازمین نے کہا آخرتو ما مان کوسجدہ کرنے سے کبول انکارکرتا ہے ؛ ہم بھی آ دمی ہیں مگرٹ اہی حکم کی تعمیل کرتے ہیں ۔اس نے جواب دیاتم لوگ نا دان ہو! کیا ایک فانی انسان جوکل فاک ہیں مجا واللہ ہے اس قابل ہوسکتا ہے کہ اسی بڑائی مانی جائے و کیا ہیں اُ سکو سجدہ کروں جوایک عورت سے پیٹ سے بیدا ہو! کل بچے تھا آج جوات کل بوژها بوگا و در پرسول مرجائے گا ؛ نہیں میں تواس ازلی وا بدی فدا

ہی کے آئے جھکوں گا جوحی و فیوم ہے جو کا تنات کا خالق اور ماکم ہے، میں تولیس اُسی کی تعظیم سجالا کوں گا اور کسی کی نہیں ؟

یہ تقریر نزول قرآن سے نقریباً ایک ہزار برسس پہلے ایک آسرائیلی مومن کی زبان سے ادا ہوئی ہے اور اسمیں کوئی سٹ ئینہیں کوغیر الٹر کوکسی بھی معنی میں سجدہ کرنا جائز ہو۔ برا دران یوسف کا سجدہ کرنا یا فرسٹتوں کا حضرت آ دم علیہ است لام کو سجدہ کرنا، اگر اس سجدہ سے مرا دوہ عمل ہو جے اسلامی اصطلاح ہیں سجدہ کہا جاتا ہے تو بھروہ الٹر گئیجی ہوئی کسی شریعیت میں تھی کسی غیرالٹرکے لئے جائز نہیں رہاہے۔

قدیم کتب تفاسیراسپرٹ ہر بہ کو قرآن علیم میں جہاں بھی غیرالٹر کیلئے سجدہ کالفظ آیا ہے اُس سے مراد صرف مجھک جانا ہے یا زمین بوس ہونا ، ہے انتہا تواضع کرنا مراد ملدا قل

فریشتے اللہ کے مکم پر آدم علیہ الت لام ہے آ کے تجبک سے برا دران پوسف اور مانباب حضرت يوسف عليه السالام في عظمت وسنان ويجو كرفيك كته

د تنفسير كبير؛ معالم التزيل، جلالين، دوج المعاني ، كثاف وغيره)

یبهاں اس فرق کو بھی ملحوظ رکھنا صروری ہے کہ سجد ہ تنعظیمی کارواج آگر قدیم تہذیبوں اِں رائج ومعروت محا بادت مول کے درباریں عام طور پر کیا جاتا تھا یا بلندوالنجی شخصیات کے لئے بھی بطور تعظیم اواکیا جاتا ہو جمکن ہے ایسا گزشت او وار میں رہا ہوہ کین محسی آسمانی سٹریعیت میں یا ببیوں سے قائم کردہ نظام میں غیرالٹدیے لئے سجدہ منطقیم کا ثبوت اور اُس کارواج قرآن وحدیث کی تصریح کامحتاج سے جو با دحور یحقیق و تلاش سے ہمیں حاصل پذہبوں سکا۔

یهی وجہ ہے کہ تمام قدیم مفسرین اس بات پرتفق ہیں کہ برادر ان پوسف کا سجده یا فرشتون کاحضرت آدم علیه الت لام کوسجده کرنا تنعظیماً آ کے مجمکناتھا یا زمین بوس

ہو یا تھا۔

علاوہ ازیں اگر برا دران پوسٹ نے اپنے محانی کو اسسلامی سجدہ ہی کیا ہو تب بھی براس بات کا نبوت نہیں بنتا کرغیرالٹرے نئے سجدہ جا تزہیم ممکن ہے کہ بیرائیے رواج وتہذیب کی بنار پر ایسا کئے ہوں ۔قرآن حکیم نےصرف واقعیمقل کیاہے کوئی ترغیب یاتعربی سے

علاوہ ازیں بکشرت مقامات پر الشرنے سجدہ کوصرف اپنی ذات کے لئے خاص كياب بهرجال قديم كتب تفسيري مراجعت سے بعد اس سنلم ميں جوحقيقت ظا ہر موتى وه درج كردى في سير. والسّراعكم وعلم المم-

ا ستدنا بوسف عليدانسام سرراس فصيلي قصةب فرآن محيم أيك اور تهري حقيقت بمي انسان كي ذهبن بين كراياب. وه بيركه المنزتعالے جوكام كرنا چا لهتا ہے و هبېرصورت پورا بيوكر دہتا ہے آن البی مختلف تد بیروں اورمنصوبوں ہے اس مورو کئے یا بدکتے میں مجمعی کامیاب نہیں ہوسکتا۔ بسااوقات انسآن ایک کام اپنے منصوبے کی فاطر کراہے اور سمجھتا ہے کہ ہیں نے

اینامنصوبہ پوراکرلیاہے گرتیج ہیں یہ ثابت ہوتاہے کرائٹرنے اس کے ہاتھوں سے وہ کام ہے ابیا جو اُسے ابیا جو اُسے ابیا جو اُسے ابیا مطابق تھا۔ حضرت پوسف علیہ استام سے بھائی جب اِحضیں کنوس ہیں پھینک رہے مقع تو اُن کا گمان تھا کہ ہم نے اپنی را ہ کا کانٹا ہمیشہ کے لئے دور کر دیا ، سکر فی الواقع احفوں نے حضرت پوسف علیہ الت الم کو اُس بام عروج کی پہلی سیر ھی پر اپنے ہاتھوں لا کھڑاکیا جس پر النٹر کو پہنچا نامنظور تھا بحزیز مصر کی ہیوی نے پوسف علیہ استام کو قید فانے ہیں ڈاکٹر پر النٹر کو پہنچا نامنظور تھا بحزیز مصر کی ہیوی نے پوسف علیہ استام کو قید فانے ہیں ڈاکٹر اپنے نزدیک تو اُن سے انتقام لے لیامنے فی الواقع اُس نے اِن کے لئے تخت سلطنت کی بہنچ کا داست نہ فراہم کیا اور این اس تد ہرسے خود اپنے لئے اسکے سواکچ نہ کیا یا کہ وقت آنے پر فرمانر وائے سلطنت کی مخت نہ کہنا نے کے بجائے علی الاعلان اپنی فیانت کے اعتراب کی سٹر مندگی اُسٹھانی بڑی۔

یعض دو چارستنی واقعات نہیں ہیں بلکہ تاریخ ایسے بے شمار مثالوں نے مجری پڑی ہے جراس گہری حقیقت کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جے اُنھانا چاہتا ہے ساری دنیا ملکر اُسکو گر انہیں کئی ، بلکہ دُنیاجس تدبیر کو اسکے گرانے کی نہایت کارگر اور بقینی تدبیر ہیں ہے اُسکے اُنھے اور اُنجر نے اور اُن لوگوں کے جستے ہیں رُسوائی کے سوا کج نہیں آیا گی صور تیں نکال دیتا ہے اور اُن لوگوں کے جستے ہیں رُسوائی کے سوا کج نہیں آیا جہدے کر ان چاہتا ہے اُسک جمعوں نے اُسے گرانا چاہتا ہے اُسے جمعوں نے اُسے گرانا چاہتا ہے اُسے کوئی تدبیر سنجالے کی ساری تدبیر سے اللی پڑتی ہیں اور ایسی کوئی تدبیر سنجالی ہوئی ہیں اور ایسی تدبیر بین اللی پڑتی ہیں اور ایسی تدبیر بین اللی پڑتی ہیں اور ایسی تدبیر بین اللی پڑتی ہیں اور ایسی تدبیر بین کرنے والوں کو مندی کی کھانی پڑتی ہے۔

وَمُكُرُوا وَمُكُرّ الله وَأُللُّه وَأُللُّهُ عَلَيْ الْمَاكِرِينَ.

روح مذكر المحتل المتعلية ولم اور قريش كوسف عليه التلام كے تذكر وكونى كريم الله وقريش كوسف عليه التلام كے تذكر وكونى كريم الله عليه ولم اور قریش كے معاملہ پرچپیاں كر كے قرآن محم في الله واقع الله

اس سورہ کے نزول پر دو ڈیڑھ سال ہی گزرے ہوں سے کہ اہل قریش

ہرا یت کے جراغ

برا دران پوسف کی طرح نبی کریم سلی الترعلیہ ولم کے قتل کی سازش کی اور آپ کو مجمم الہی متح مکر مدسے نکلنا پڑا۔ بھر ان کی توقعات کے قلاف جیسا کہ وہ سجور دہے بھتے کہ انھول نے آپ کو متح مکر میں میں میں میں اور آپ کے لائے بہوئے دین کا فیا تمہ کر دیا جیکن آپ کو اس جلا ولئی میں ویسا ہی عروج واقت دارنصیب بروا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ التسلام کی مدامہ تا

میرنتی کمی سے موقع پر کھیک کھیک وہی کچو سیش آیا تفاجومصر کے پایہ تخت میں یوسف علیہ است لام کے سامنے اُن کے بھائیوں کی آخری حضوری کے موقع پر سیشب آیا تھا،جہاں برا دران یوسف انتہائی عجز و در ماندگی کی حالت ہیں اُن کے آگے ہاتھ بھیلا کھڑے نہتے اور کہہ رہے منے کہ :۔

تَصَدَّقَ عَلَيْنَا ٓ إِنَّ اللَّهَ يَعِيٰى الْمُسْتَصَدِّقِينَى -

(آيت عصم)

توحضرت يوسف عليه التلام نے انتقام كى قدرت ركھنے كے باوجود المهيں معاف كردي اور فرار المهيں معاف كرديا اور فرما يا :-كرديا اور فرما يا :-لا تَتَذِيْبَ عَلَيْكُورُ الْيُوكَةِ رَيْفُورُ اللّهُ لَكُورُ وَهُواَرُكُمْ

المقاهیدین داری ملا)

المقاهیدین کرفت نہیں الترتمہیں معاف کرے وہ بہ اللہ تمہیں معاف کرے وہ بہ اللہ تمہیں معاف کرے وہ بہ اس فر کر رحم کرنے والا ہے ؟

اسی طرح یہاں جب بنی کر اصلی اللہ علیہ و لم کے سامنے شکست خور وہ قریش سرگوں کھری ہوئے سے اور آنحضور کی اللہ علیہ ولم ان کے ایک ایک ظلم کا بدلہ لینے کے موقف بین کھر آپ نے دریا فت کیا تہار اکیا خیال ہے کہ بیں تہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا ؟

آپ نے دریا فت کیا تہار اکیا خیال ہے کہ بیں تہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا ؟

آب خوں نے عرض کیا :۔

آخُ کَیرَ بَعُرُ وَ ابْنُ آخِ کَیر بُیمٍ۔ "آپایک عالی ظرف مجائی ہیں اور ایک عالی ظرف مجائی کے

> بیٹے ہیں '' اس پر آپ نے فرمایا :۔

فَا يَنْ اَقُولُ لَكُمُ كَمَا قَالَ يُوْسُفُ لِإِخْوَتِهِ لَا تَاثِرُ بُيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ إِذْ هَبُوا فَا نُتُمُ الطَّلَقَاءِ -

"میں تہیں وہی جواب ویتا ہوں جو یوسف علیدالتلام نے اپنے بھایو کو دیا مظاکہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤتمہیں معاف کیا ۔" گفکٹ کان فیڈیوٹسف ولا خویت آیات یا اسٹایٹلیٹن۔

یُوسف علیہ است لام اور اُن سے مصابیوں سے قصتے میں اِن پوچھنے والوں سے لئے بڑی نٹ نیاں ہیں '' درسی سروری سے ایکے میں میں میں اور اُن کا کہ نظرت

سُبِيَّانَ اللَّهِ وَيِحَمُّونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

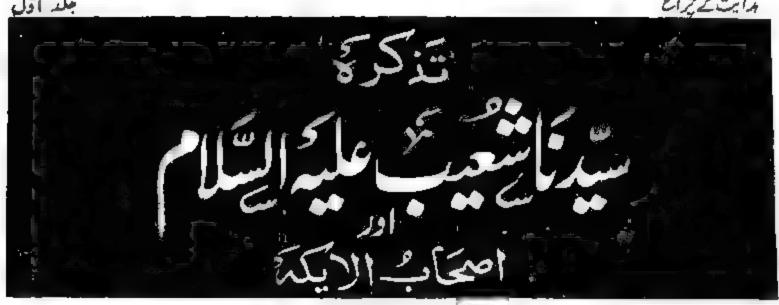

ا مشہور اسلامی مؤرخ محدین اسحاق سے بیان سے مطابق حضرت شعيب عليه استلام حضرت ايرابيم خليل الترسے صاحبزاوے مدين کی اولا دہیں سے ہیں اورحضرت لوط علیہ الت لام سے نعبی رشتۂ قرابت رکھتے ہیں ۔ جسبتی میں ان کا قیام تھا اُس کوہمی شہر َرین کہا جاتا کھا۔ گویا مدین ایک ق**رم** کا بھی نام ہے اور ایک شہر کا بھی ۔ پیشہر آج بھی منٹرف اُر دن کی بندرگا ہ معان کے قریب موجود ہے۔

حضرت شعیب علیہ استلام کو التر تعالے نے وعظ ونصیحت کامعجزا نہ انداز عطاكيا تفاءاس تحسن خطابت كي وجرك الحفين نبي كريم صلى التُرعِلية ولم نيخطيب لانبياً

کے لقب سے یاو فریایا ہے۔ صرت شعیب علیه استلام کا اسم گرامی قرآن حکیم میں دس جگر آیا ہے۔

سورة اعرا آيات 94 69-60060 آمانند سورگاهود 9 ( 9) (ALIAN.

سورگاشعراء آيست

سرريًا عنكبو

حضرت شعیب علیه است لام کی بعثت کدین میں ہوئی ۔ مرین کسی مقام کا نام نہیں ہے بلکہ قبیلہ کا نام ہے۔ یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ استام سے بیٹے مَدین کی نسل سے مقاجو اُن کی تمیسری بیوسی قطور ∎ سے بیدا ہوا تھا اسکئے ہضرت ا براہیم علیہ است لام کا یہ خاندان بنی قطورا کہلا تا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الت لام کی تین بیویاں تقییں بٹیار '' تا جر'ہ ، قطورا'۔ تین بیویاں تقییں بٹیار'' ، ''باجر'ہ ، قطورا'۔

حصرت آرہ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ التسلام سے ان سے وڑو بیٹے ستے مضرت بعضرت بعضرت اسماق علیہ التسلام سے ان سے دوسرے عیسو جنکا مضرت بعقوب علیہ التسلام جوبنی اسرائیل کے ہاپ قرار پائے ، دوسرے عیسو جنکا

لقب ا دوم تقاء

ستدہ ہاجرہ کے بطن سے صرف ایک بیٹا ہواجن کا نام حضرت آمکھیل علالتہ آم سے سستیدہ قطور ایسے بطن سے کئی ایک بیچے ہوئے جن بیں ایک کا نام مرین تھا۔عرب ہی ہیں ان سے باپ نے اُن کو بسایا تھا۔

انہی تمینوں ازواج سے حسب ذیل مشہور زبانہ قومیں بیدا ہوئیں۔ ۱۔ بنو قطور اینیں سے اہل مدین اور اہل و دان ٔ زاصحاب الایجہ، حضرت شعیب

علیہ انسالام ٹی قوم۔ ۲۔ بنوسیار ہ میں سے اووم دلینی صفرت الوب اوران کی قوم ) ۳۔ بنو ہاجر ہ میں سے صفرت آلعیل علیہ استالام ،اصحاب لمجر، قیدار، قریش ، مدین اپنے اہل وعیال سے سامقہ اپنے سو تیلے مجانی حصرت اسمعیل علیہ استالام سے میہلو میں جازاً کر آباد ہوگیا تھا۔ مجریہی خاندان آسے مبل کرایک بڑا قبیلہ بن گیا ۔ حضرت شعیب علیہ الت لام مجی چونکہ اسی نسل سے تھے اس لئے انکی بعثت کے بعدیہ قوم ، قوم شعیب علیہ التہ الام مجی چونکہ اسی نسل سے تھے اس لئے انکی بعثت کے بعدیہ قوم ، قوم

مرس، اصحاب الأبله من اوراصی بارے بین مختلف الخیال ہیں آیا میں اور اصیاب الایکہ ایک ہی قبیلے کے ڈونام ہیں اور اصیاب الایکہ ایک ہی قبیلے کے ڈونام ہیں یا ذرّہ جداجدا قبیلے ہیں ، مدین متمدن یا ذرّہ جداجدا قبیلے ہیں ، مدین متمدن اور شہری قبیلہ تھا اور اصحاب الایحہ و یہاتی و بدوی قبیلہ تھا جوجنگل اور بَنُ ہیں آباد تھا۔ "ایج"کے معنی خود جنگل اور بَنُ میں آباد تھا۔ "ایک متعلق و و لنظوں سے اس کا تعادف قرآن مکیم نے اس قبیلے کی آبادی کے متعلق و و لفظوں سے اس کا تعادف کرایا ہے ۔

ایک بیکه به قبیله اِمنایم شیدین پرآباد مقا.
قرانته مناید اِمنایم شیدین دجرایت و اِنتها آلیا مناید شیدین دجرایت و ا اور قوم لوط اور مدین دونوں بڑی سٹ اہراہ پرآبا دستے۔ وَوَّسَرِ بِهِ بِهِ دوه اصحاب الاکید سے (جُعندوالے یابن والے) ایک آب آصلی الاکیک الدیک الدیکات دشعرار آیت عادا)

"ايجوالون نے دسولوں كو حجملايا يا"

عربی زبان میں ایج "البینی سرسبز وسٹ واب حمالاً یوں کو کہا جا تاہے جو ہرے تھے۔ درختوں می کنڑت سے مجمئے کی گئیکل اختیار کرلیتی ہیں .

تفسیرروح المعانی میں ابن عسائر سے حوالہ سے یہ مرفوظ صدیث نقل کی گئی ہون۔ اِتَّ مَدُینَ وَأَصْعَابَ الْأَیْكَةِ أَمَّنَانِ بَعَثُ اللَّهُ نَعَالَیْ

(البيهماشعبيبًا. (الحديث)

الایم و تا و می با الایم و تا و و بین تقیی جنگی جانب حضرت شعیب علیه است لام کومبوث کیا گیا تھا ؟ ان دونوں باتوں کے جان لینے کے بعد مدین کی آبادی کا پتہ آسانی ہے معلوم ہوں کی آبادی کا پتہ آسانی ہے معلوم ہوں کی ا وہ یہ کہ مدین کا اصل علاقہ ججاز کے شمال مخرب اور فلسطین کے جنوب ہیں بجراحمسرا ور ضلیج عقبہ شے کن رہے پر واقع محقا ، قدیم زمانے ہیں جو تجارتی شا ہرا ہ بحراحمر کے کنارے

یمن سے منتر اور نیبوع ہوتی ہوئی ملک سٹام کک جاتی تھی اور ایک دوسری شاہرا ہو عراق سے مصر کی طرف جاتی معتی اس سے عین چورا ہے پر اس قوم کی بستیاں آبا دعفیں۔ عرب سے متی رقی قل فلے مصراور شام کی طرف جاتے ہوئے اسکے آثاد قدیمہ سے درمیان

سے گزرا کرتے تھے۔

مافظ ابن کثیر کی تحقیق ہے کہ یہاں ایکہ نامی ایک درخت بھا اہل قبیلہ چوبھ اسکی عبادت کیا کرتے بھے لہذا اس نسبت سے مدین کو اصحاب الایکہ کہا گیا۔ گویا یہ قتو نام ایک ہی قبیلے سے ہیں۔ اس خیال کی تائید ہیں بعض مفسرین مکھتے ہیں کہ آب و ہواکی لطافت ، نمہروں اور آبٹ روں کی کنڑت نے اس مقام کو اسس قدر شاداب اور پُرفضا بنا دیا تھا اور یہاں میووں ، مجیلوں اور توسنبودار مجولوں کے بدایت کے جراغ ملداؤل

ہے۔اسی وجہ سے قرآن بحکیم نے اسکو'ا بچہ'' (مجھنڈ) کہدکر تعارف کروایا۔ محققہ سے مردا و بیر السم سردنی انداز السام معدد بدیں اصال

تحقیق سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ دونوں خیال ابنی جگر ہیں۔ اصحاب مدین اور اصحاب الابح بلاسٹ کبہ دوالگ قبیلے ہیں مگر ہیں ایک ہی نسل کی دونناخیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جواولاد انبی تبسری بیوی ستیدہ قطور اسے بطن سے تھی وہ عرب

اور اسرا میں کاریخ میں بنی قطور اسے نام سے معروف رہی ہیں ، اِن میں سے ایک قبیلہ

باقی سستیدہ ظور اکی دوسری اولادجن میں بنی و دان نسبتنہ ٔ زیادہ مشہور ہیں۔ شمالی عرب ہیں تیمارا ورتبوک سے درمیان آبا دہوئے۔ ان کاصدرمقام تبوک تھاجیسے

قديم زماني بي أيجه كيت بي.

اصحاب مدین کا آغازعہد دو مزار ببین برس قبل سیج شمار کیا جا تا ہے کیونکہ یہی زمانہ مدین کے پدرمحترم حضرت ابراہ بیم خلیل الٹرکا ہے۔

قرآن حکیم میں مدین کا ذکر دو وجہ سے آیا ہے۔

آقیل ۔حضرت شعیب علیہ است لام <del>او</del>م ۔حضرت موسیٰ علیہ است لام سے تتعلق سے ۔

سورہ اطلا آیت میں عضرت موسی علیہ اکستا م کا چند سال قیام مدین کا ذکر ہے۔ سورہ قصص آیت مثلا ہیں حضرت موسی علیہ است الام کا حضرت شعیب علیہ انسلام کی خد ہیں ماضر ہونا بیان کیا گیا ہے۔

تعضرت شعیب علیہ الت لام اِن دونوں قبیلوں کے بیغیر کھے ،ان دونوں قبیلوں کے عادات واطوار تقریباً یکساں تھے۔ چوکہ دونوں ایک ہی نبان بولتے تھے۔ اوران کے علاقے میں زبان بولتے تھے۔ اوران کے علاقے میں ایک دوسرے سے قریب اورشسل سے اوران دونوں میں ایک ہی طرح کی دونوں میں ایک ہی طرح کی تجارت تھا، دونوں میں ایک ہی طرح کی تجارت تھا، دونوں میں ایک ہی طرح کی تجارت جارتی ہے اوران میں ایک ہی طرح کی تجارتی ہے اوران میں ہے تک میں ہے تک میں ہے تک میں ایک ہی تقارب ہے تک میں ہے تک ہیں ہے تک میں ہے تک میں ہے تک میں ہے تک ہے تک

یہ لوگ اس زیانے ہیں بین الاقوامی تجارت کی وقو بڑی شاہر ہوں پر آباد محقے جبی وجہ سے بڑے پیمانے پر رہزی کاسلسہ بھیلار کھاگا ۔
دوسرس قوموں کے سجارتی قافلوں کو بھاری ٹیکس سے بغیر گرزرنے نہ ۔
دیتے محقے اور راستہ کا امن خطرے ہیں ڈال رکھا تھا۔ ۔
سور ہُ اعراف آیت علام ہیں ان کی اس بڑملی کا تذکرہ موجو دہے ہے۔

وعوت و من معنی علیہ استلام جس توم ہیں مبعوث ہوئے وہ قوم خدا بیزاری اورمعصیت کاری کا شکارتھی۔ یہ صرف افراد کی

صرابیرازی اور تسیب در در نه مقابلکه ساری قوم اسی گرداب ملاکت میں مبتلائقی ایک کمد کے گئے حدیک ہی محدود نه مقابلکه ساری قوم اسی گرداب ملاکت میں مبتلائقی ایک کمد کے گئے بھی ان کو بیراحیاس نه مقاکه پیرسب کمجھ گنا ہ ومعصیت ہے بلکہ وہ آبیے ان اعمال فربر ہے جن من

یرفخر کیا کرتے تھے۔

یہ کوگ اللّٰہ تعالیٰے اور اسکے دسولوں پر ایمان نہ لاکر جہاں حقوق اللّٰہ کی فلا ورزی کر دہے مقے و ہاں نمرید و فروخت میں ناپ تول گھٹاکر لوگوں سے حقوق بھی ضائع کر دہے مقے۔ مزید میر کہ راستوں اور سپر راہ بیٹھ کر آنے جانے والے مما فروں کوڈرایا دھمکایا کرتے اور لوٹ مار میایا کرتے مقیے۔

یہ ان سے شدید جرائم تمضی کی اصلاح کے لئے حصرت شعیب علیہ السلام

كومهجا كبياتها.

النّر کی توحید اور شرک بنراری کا اعتقاد تو تمام انبیار کرام کی مشتر کر تعلیم جو حضرت شعیب علیه استلام سے حصد میں بھی آئی مگر قوم کی مخصوص بدا خلاقیوں پر توج دلانے اور اُن کو داہ داست پر لانے کے لئے اُمغول نے اس فانون کو مجی اہمیت وی کہ خرید و فروخت کے معاملہ میں ہمیشہ یہ سپنیں نظر رہنا چاہئے کہ جوجس کاحت سے وہ پورا یور اُاسکو ملے۔

این اس قوم کی اصلاح سے لئے حضرت شعیب علیہ الت لام نے تین باتیں اسی خصوصیت سے فرمانی ہیں :۔
مصوصیت سے فرمانی ہیں :۔

اول یدکد اے میرسی قوم تم الترکی عبادت کروا سے سواتمہا را اورکونی

معبودتهي

یہ ہیں وہ دعوت توحیدہ جرتمام انبیار کرام دیتے آئے
ہیں اور جو تمام عقایہ اور اعمال کی بنیاد ہے جو تکہ یہ قوم بھی مخلوق
پرستی میں مبتلائھتی اس لئے ان کوسب سے پہلے یہی پیغام دیا۔
پرستی میں مبتلائھتی اس لئے ان کوسب سے پہلے یہی پیغام دیا۔
مثار میں میں المار وہ

ستوم بیرکریم لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور السرمے پراستہ سے روکنے سے لئے راستوں پر ندبیٹھا کرو۔"

اسکامطلب بیر مقاکہ بیر لوگ عام شاہرا وں پر بیٹی کر حصنرت شعیب علیہ استام کے پاس آنے والوں کو ڈراتے وحمکانے متھے اور امنبی اور مسافروں کے مال واسباب مجی لوٹ لیاکرتے متھے۔ پاس آنے والوں کو ڈراتے وحمکانے متھے اور امنبی اور مسافروں کے مال واسباب مجی لوٹ لیاکرتے متھے۔

روس میں وحوں میا در ہے۔

میر سان در دوں میا در ہے۔

میر سان اور دافت کیا گیا ہے۔

ادائے بیان اور دافت کیا گیا ہوت نمایاں انبازر کھتے ہے۔ اس کے نبی کریم کیا ہو علیہ دائے ہیان اور دافت کیا گئی ہوت نمایاں انباز رکھتے ہے۔ ابنی قوم کو نرم و کرم ہر طریقے علیہ در میدایت کے کلمات ارشا د فریا نے مگر بے نصیب قوم پر اسکا کوئی اثر نہ ہوا، چند ضعیف اور محر ورانسا نوں کے علاوہ میں نے بھی ان کے پیغام حق پر کان مہین ہوا، چند ضعیف اور محر ورانسا نوں کے علاوہ میں نے بھی ان کے پیغام حق پر کان مہین ہوا، وہ نو د میں اس طرح بھل در ہے اور دوسروں کی راہ بھی مارت دہے، کین بھر ت شعیب علیہ الت لام کی دعوت حق جاری دہی قوم کے سربر آور وہ افراد نے جنکوا پی شعیب علیہ الت لام کو دھمکایا کہ یا بچھ کوا ور تیری قوم کو اپنی اس بتی ہے کہ تم ہمادے دین ہی لوٹ آؤ۔

حضرت شعیب علیدات الم مجیر بھی یہ فرما نے مخے کہ حضرت شعیب علیدات اپنی مقد در مجرتہاری انسلاھ کی کوششن

بدايت كيراغ

ر استان کے جو اور میں جو کہتا ہوں اُسکی صداقت اور سپائی کے لئے السّر

کی حجت اور دسیل اور کھلی نشانی بھی پیشس کرر ہا ہوں ، اسپر میں

موئی عوض و بدلہ بھی توطلب نہیں کرر ہا ہوں ، میراا جرتوصرف السّر

ہی کے ہاں ہے۔ مجمعے ڈور ہے کہ جہیں السّر کا عذاب تم کو ہلاک و برباد

مذکر دے جیسا کہ تم سے پہلے قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح مرکو

پیشس آجکا ہے ۔ اور قوم لوط کا معاملہ تم سے کچھ دور نہیں ہے ۔ دیھو اسر

سے اپنے گنا ہوں کی معافی ما گوا و راسکی طرف لوٹ جا تو ۔ بیشک میرا

میرور دیگار بڑا ہی دھمت والا اور بڑا ہی محبت والا ہے ۔ اسر شنی اور عبر تناکہ

اصلاح قوم کے لئے یہ طویل جدوجہد ، وعظ و تذکیر، قوم کی بغاوت و سرشی اور عبر تناکہ

انجام قرآن چھیم کی آیات ذیل میں تفصیلاً ذکور ہے :-

اورہم کے مرین والوں کا طرف النظم کے اور ہم کے مرین السلم پینجہ برناکر بھیجا انفوں نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوتم صرف السلم سی عبادت کر واسکے سوالمہار آکوئی معبود نہیں اور ہم ناپ تول ہیں کمی نزکر و دکیو تکری میں نم کو فراغت کی حالت میں دیجتا ہوں دبھر تم سکوناپ نول میں کمی کرنے کی کیا ضرورت ہے بعنی السنہ نے تہ ہیں بہت کے درے دکھا ہے کیس کفرانِ نعمت سے بچی اور میں ڈرتا ہوں کرتم پر میاجا ہے کا اور میں ڈرتا ہوں کرتم پر میاجا ہے گا۔

ب کا ایک دن نداجائے جوسب پر جہاجائے ہا۔ اور اے سیری قوم کے لوگو ناپ تول الصان کے ساتھ

پوراپوراکیا کرو، لوگوں کو اکن چیزیں (ان کے حق سے) مم نہ دو اور ملک ہیں فساد بھیلاتے نہ بھیرو۔

اور ملک ال سار بین سار بین الترکا دیا نظار ہے اسی میں تہار اگریم میراکہا مانو توجو کچھ السّر کا دیا نظار ہے اسی میں تہار لئے مہتری ہے اگریم کو مقین آئے ،ا ور میں تم پر میہرہ دینے والا تو

نهيس ٻول.

لوگوں نے کہا اے شعیب کیا یہ تیری نمازیں دجوتوا پے

ارب کے لئے پڑھتا ہے، تجھے بیٹکم دیتی ہیں کہ ہم اِن چیزوں کوچوڑی بنگی پرتش ہماں ہے بڑے کرتے آئے ہیں اور اس بات کو چیوڑ دیں کہ ہم اپنے مال میں جو چا ہیں تصرف کریں واقعی آپ بڑے عقامت رین پر جلنے والے ہیں۔

دین پر جلنے والے ہیں۔

شعیب نے کہا اے میری قوم کے لوگو کیا تم نے اس بات

رغور نہیں کیا کہ اگر میں اپنے پر ور دگار کی طرف سے ایک روشن

دلیل دکھتا ہوں اور اس کے فضل دکرم کا یہ حال ہوکہ اچھی سے آھی

روزی عطا فرار الم ہو د تو بھر بیں بھی چیپ رہوں اور تہہیں را وحق کی

طرف نہ بلا وُں) اور میں بہہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں دوک

ریا ہوں خو د اُ سکے خلاف چلوں میں تمہیں جو کچھ کہتا ہوں اُس بڑمل

مھی کر تا ہوں ۔ میں اسکے سوانچ نہیں چاہتا کہ جہاں سک میرے بس

میں ہے اصلاح حال کی کوشش کروں ۔ میرا کام بتا ہے تو الٹرہی کی

مدد سے بنتا ہے ۔ میں نے اُسی پر بھروس کیا اور اُسی کی طرف رجوع ہو

مدد سے بنتا ہے ۔ میں نے اُسی پر بھروس کیا اور اُسی کی طرف رجوع ہو

اور اے میری قوم کے لوگو!

میری ضدین آگرگہیں الیبی بات نہ کر بیٹینا کہ تمہیں بھی دلیبا ہی معالم سیش آجا ہے جیبا کہ قوم نوٹے کو یا قوم ہو کہ کو یا قوم سالے کومیش آجیکا ہے اور قوم لوگا کا معاملہ تو تم سے کچھ دور نہیں ہے اور دیجھو الشرسے معافی ما بھو اور اُسی کی طرف لوٹ جا ؤیمیرا بروردگار

براہی رحمت والا براہی محبت والاہے۔

لوگوں نے کہا اے شعیب تم جو کچھ کہتے ہو اُس اِس اکثر باتیں تو ہماری تمجھ بین نہیں آتیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہتم ہم لوگوں میں ایک کمزور آ دمی ہوا ور آگر (تمہارے ساتھ) تمہاری برا دری کے آدمی نہ ہوتے تو ہم تمہیں ضرورسٹ تکار کر دینے اور تم ہما دے

ساھنے کوئی سبستی نہیں ۔

شعیب نے کہا اسے میری قوم کے لوگو! کیا النزسے بڑھ کر تم پر میری برا دری کا دہا و ہوا ؛ اور النزتہارے کئے کچھ نہ ہواکہ یجیجے وال دیا ؛ داجھا) جوتم کرتے ہومیرے پر در دکار کے احاط علم سے باہر نہیں ۔

ا ہے میری قوم کے لوگو! تم اپنی جگہ کام کئے جاؤ، میں تھی اپنی جگہ سرگرم عمل ہوں ، مہت جلد معلوم کرلو کے کوکس پر عذاب آتا ہے جو اُس کو رُسواکر ہے گا اور کون فی الحقیقت جھوٹا ہے انتظار کر وہیں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا."

(الاعراف آيات عطم اعنا)

آورہم نے دین والوں کی طرف اُن کے بھائی شعیب کوھیجا اسموں نے فرایا اے میری قوم تم صرف الٹرکی عبادت کرواس سے سواکوئی تہا دامعبو دنہیں، تہا دے پاس تہادے پر وروگادی طرسے دمیرے نبی ہونے پر) واضع دلیل آجئی ہے تو تم ناپ تول پور اپوراکیا کرو اور لوگوں کا اُن کی چیزوں ہیں تقصان نہ کرو ( میساکہ تہاری عادت ہے) اور دوئے ذمین پر بعد اُسکے کہ اُسکی درتی کردی گئی فیا دنہ بھیلاؤ ویہ تہادے لئے بہترے اگر تم میری تصدیق کرو۔ گئی فیا ور تم داستوں پر اس عرض سے مذہبیطا کروکہ الیت پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں وواور ان کو الٹرکی دا ہ سے دوگو اور اُس دا ہیں والوں کو دھمکیا کہ والوں کو اور اُس حالت کو یا وکرو جبکہ حتے بھر الٹرنے کی تا میں سے بعضے تو اُس حالت کو یا وکرو جبکہ فیا در کے والوں کا اور اگر تم میں سے بعضے تو اُس حکم پرجبکو دیچر فیا در کرنے والوں کا اور اگر تم میں سے بعضے تو اُس حکم پرجبکو دیچر فیا در کرنے والوں کا اور اگر تم میں سے بعضے تو اُس حکم پرجبکو دیچر فیا کہ اُس حکم پرجبکو دیچر فیا کو دیکھو ایمان فریس کا کے تو فرا

تھیرجا بہاں تک کہ ہما دے درمیان الترتعائے (عملی) فیصلہ کئے دیتے ہیں اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہیں۔

مانی قوم کے متکرسرداردں نے کہا اے شعیب دیا درکھ)
ہم تجھ کواور جو تیرے ہمراہ ایمان لانے والے ہیں۔ اُن کو اپنی بستی
سے نکال ہا ہرکردیں سے یا یہ کہتم ہمادے مُرہب میں توٹ آ جائو۔
شعیب نے جواب دیا کیا ہم تمہادے ندہب میں آجائیں سے گوہم اسکو
سمروہ داور قابل مفرت، ہی مجھتے ہوں ؟ دالیسی صورت میں) ہم تو
الشریر حجوق تہمت لگانے والے ہوجائیں سے۔

اگر (فداندکرے) ہم تمہارے ندہہ میں آجائیں (خصوباً)

بعداسے کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی ہواور ہم سے محن نہیں کہ
تمہارے ندمہ بیں آجائیں لیکن ہاں اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے
دہمارے) مقدرین کیا ہو۔ ہما رے دب کاعلم ہر چیز کو محیط ہے۔ ہم
الشرہی پر محرومہ دیکھتے ہیں۔

اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری اس قوم کے درمیان فیصلہ کردیجئے حق کے موافق اور آپ سب سے انچھا فیصلہ کرنے والے ہیں ۔

اور اُن کی توم کے کا فرسر داروں نے دشعیب علیہ السلام کی یہ تقریر مشتکر) کہا (اے لوگو) اگرتم شعیب کی راہ پر جینے لگو تو بیشک بڑا نقصان اُمٹھاؤگے۔

كَذَبَ أَصْعَابُ لُمُنْ كَنِي الْمُدُسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ هُو شُعَيْبُ أَلَّا تَتَعَوُّنَ . الْحَرِيدِ لِالشَّوْادِ آياتِ مِسْ المُلْأَنِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُ

اصحاب الایک نے پنجبروں کو جھٹلایا جبکہ اُن سے شعیب دعلیہ است لام بنے فرمایا کہارا دعلیہ است کی بہارا دعلیہ است کام الٹرے ڈریتے نہارا امانت دار بغیر میوں ۔ سونم الٹرسے ڈروا ور میراکہا مانو۔ اور میں نم سے اسپرکوئی صلانہیں چا ہتا ابس میرا صلہ نورب العالمین کے ذمیج

تم ہوگ پورا پورا تا پاکرواور مقصان نہ کیا کرو۔اور سیدھی ترازو سے تولا کرو۔اور لوگوں کا اُن کی چیزوں میں مقصان نہ کیا کرو اور زمین میں نساد نہ مجا یا کرو۔اور اُس (فُدا) سے ڈروجس نے تم کوتمام اگلی مخلوق کو بیدا کہا ہے۔

وہ لوگ سمنے گئے (اے شعیب) مجھ پر توکسی نے بڑا معاری جادو کر دیاہے۔ اور تو توقعض ہماری طرح ایک بشرہے اورہم شجعکوصرف حبوٹے لوگوں ہیں خیال کرتے ہیں۔ سواگر تو سچوں ہیں سے ہے توہم پر آسمان کا کوئی محکمرا گرادے۔

اور میثک تیرارب بڑی قدرت والا بڑی رحمت والا ہے"

آخرمی ایجامی استان کی مواجوقانون الہی کا ابدی وسرمدی فیصلہ ہے۔ لیعنی استان کی روشنی آنے سے بعد بھی جب باطل پر اصرار ہوا ور اُسکی اشاعت میں رکا وٹیس ڈالی جائیں ہوا ور اُسکی اشاعت میں رکا وٹیس ڈالی جائیں تو سے النہ تفالے کا عذاب اس مجرہا نہ زندگی کا فیصلہ اور خاتمہ کردیتا ہے اور آنے والی نسل سے بئے اسکو عبرت و موعظت بنا ویا کرتا ہے۔
قرآن تکیم نے نافر بانی اور سرکتنی کی پا داسٹس میں قوم شعیب کو دوق قسم سے عذاب سے و و چار کر دیا۔ ایک زلزلہ کاعذاب اور دوسراآگ کی بارش کاعذاب .
عذاب سے و و چار کر دیا۔ ایک زلزلہ کاعذاب اور دوسراآگ کی بارش کاعذاب .
نظر اُنہ کی نافر کی نافر کھنے اندر کے نیا آگر گراد .
نظر اُنہ کی نافر کی نافر کی نافر کی نائر کی نافر کی نافر کی نافر کا نافر کی نافر کی نافر کی نافر کی نائر کی نافر کر نافر کی نافر کر نافر کی نا

سايدست ون والعاعدات أنهبس كمرالا-

ہرایت کے پراغ حسر برامطال سے معمد میں سال میں سال میں میں تیم جد سے سے

جس کامطلب یہ کم میہے اُن پر گہرے بادل کاسایہ آیاجب سب اُسکے نیچے جمع ہو گئے تواسی بادل سے اُن پر آگ برسانی گئی۔

"خصرت عبدالله بن عباس شنے اِن دونوں آبنوں کی وضات اس طرح فرمائی کرحضرت شعیب علیہ استلام کی قوم پر بیلے دن الیسی سخت گرمی مسلط ہوئی گویاجہ نم کا دروازہ اِن کی طرف کھول دیا گیاہو جس سے ان کا دم گھٹے لگا نہ سی سایہ بیں چین آیا تھا نہ پان میں بیدلوگ کی سے گھراکر تہم فالوں میں گھس گئے تو و ہاں او برسے بھی زیادہ ہو گئے۔ و ہاں اللہ تو سے کرمی پائی ، پرلیٹ ان ہوکر شہر سے جنگل کی طرف بھا نتی ۔ یہ سب لوگ نے ایک گھرا بادل بھیج دیا جسکے بیچے مشنڈی ہوا تھی ۔ یہ سب لوگ نے ایک گرمی سے برحواس سے دوڑ دوڑ کر اُس بادل سے نیچے جمع مہو گئے ۔ اُس وفت یہ سارا بادل آگ ہوکر اُن پر برس پڑا اور اسکے بعد زلزلہ اُس وفت یہ سارا بادل آگ ہوکر اُن پر برس پڑا اور اسکے بعد زلزلہ اُس وفت یہ سارا بادل آگ ہوکر اُن پر برس پڑا اور اسکے بعد زلزلہ اُس میں نے یہ بھی کی مختلف صفے ہوں بھی سے بہوری قوم شعیب کے مختلف صفے ہوں بھی سے بہوں بھی سے یہوں بھی

بعن مفسرین نے بریمی لکھا سے کہ مکن ہے قوم شعیب سے مختلف حصتے ہوں لبعض پرزلزلہ آیا اور لبعض عذاب نظلہ سے ہلاک کروئے سے مہوں۔ والٹراعلم۔ قرآن مکیم نے اس عذاب کی نوعیت کو اس طرح بیان کیا ہے :۔

> فرا في مضمول فَأَخَذَ نَهُ هُو الرَّجُفَةُ فَأَصُبُحُوا فِي دَارِهِ هُو جُرِي اللَّهُ مَا الرَّجُفَةُ فَأَصُبُحُوا فِي دَارِهِ هُو جُرِي اللَّهُ دَاعِران آيات ١٩ تا١٩)

فيُس أمضين أيك دبلا دينے والى آفت نے آليا اور وہ

اب گھروں ہیں او ندھے بڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعبیت کو حبٹلایا وہ البے مٹے کہ کو با تمہمی اِن تھروں میں بسے ہی ندمنے شعبیت کو جھٹلانے والے ہی آخسہ کار

ر باو ہوکر رہے۔

اورشعیت یہ کہ کران کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم سے لوگویں نے اپنے رب سے بیغا مات تہیں بہنیا دستے اور

تہاری خیرخواہی کاحق اداکر دیا اب میں اُس توم پر کیسے افسوس کروں جو نبول حق سے انکار کرتی ہے " وَلَمَّا جَاءً أَمُورًا نَجَیْنَا شَعَیْبًا وَّ الَّذِیْنَ اَمَنُواْ مَعَ دُ

بِدَحْمَةِ مِنْنَا. الخ. (جود آیات عصف اعده)

این جمت کے نامی اور آب ہمارے فیصلہ کا وقت آگیا تو ہم نے اپنی جمت سے شعیب اور اُن سے سامقی ایمان والوں کو بچا لیا اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا اُن کو ایک سخت وحما سے نے ایسا بکڑا کہ وہ اپنی بستیو میں بے حس وحرکت پڑے سے پڑے رہ گئے گویا وہ مجمی ہماں رہے ہیں نہ بھتے یہ سنو! مدین کورجمت سے ووری ہموئی جیسا تمو و رہم سے وور می ہموئی جیسا تمو و رحمت سے وور می ہموئی جیسا تمو و

وَإِنْ كَانَ آصَعَابُ الْآيْكَيْ لَظْلِيبُنَ الْ

(جرآيت مده ، مده)

اُور اَ يَكِرُ والله الله مِنْ تُوريَّ لُوكُهُمُ مُنْ يَكِمُ اُن سے النقام ليا اور إن دونوں (قوم لوط وقوم شعيب ) كے اُجرے ہوئے علاقے کھلے داستے پر واقع ہیں ؟ علاقے کھلے داستے پر واقع ہیں ؟ اُکھن اُسے کھا تھا ہے اُکھن اُنے کہ اُن کھی اُن کے اُن کھی کا ب یُوم الظلّی الم

سوائمفوں نے شعیب کو حصلایا آخرکارسائبان والے دن کاعذاب آن کو آنچرا بینک وہ بڑے خوت ناک دن کاعذاب عقا۔ مقای اسمیں ایک نشانی ہے سکر ان میں اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرارب زبر دست میں ہے اور دسم میں۔

حضرت شعیب علیہ است الم اہل مین کی بلاکت سے بعد حضر موت ہجرت کر آئے سے اور و بال ہی اُن کی وفات ہوئی۔

صاحب قصص الانبیار علامہ عبد الوہاب نجار کی دائے ہے کہ یہ بات کو صحیح مہد الوہاب نجار کی دائے ہے کہ یہ بات کو صحیح مہد سے بشہوریہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ التلام قوم کی ہلاکت سے بعد مکہ کر رہ آگئے سے استعام قوم کی ہلاکت سے بعد مکہ کر رہ آگئے سے احتے اور وہاں ہی و فات ہوئی۔ وہ اور اُن سے ساتھیوں کی قبریں مکہ مکر رہیں دارالند وہ نر مانۂ جا ہلیت ہیں اہل محتے کامشور وگا ہ تھا، جہاں قوم کے فیصلے اور معا ملات طے کئے جاتے ہے )

## مانج عبر و نو

وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمُ الْكِلْنَكَا نُوْا آنَفُهُمْ يَظْلِمُونَ. (العنكبوت آيت عن

آخرکار ہرایک کوہم نے استحے مُرم بیں بکر ایا۔ مجران میں سے بعض پرہم نے سخت طوفانی ہوا بھیجی، دھیہے قوم عادی اور اُن میں بعض کو زبر دست دھما کے نے کر آبیا، دھیے قوم تمو دی اور اُن میں سے بعض کوہم نے زمین کی دھنا دیا ، (جیسے قارون)
اور اُن میں سے بعض کوہم نے ڈبودیا ، (جیسے فرعون اور اُسکے نشکر اور اُن میں سے بعض کوہم نے ڈبودیا ، (جیسے فرعون اور اُسکے نشکر اور اللہ ایسا نہ تھا کہ اُن پرظلم کر الیکن میں لوگ اپنے اور ظلم کیا کر ڈبھے۔

یہ تمام واقعات جو بیہاں تک بیان کئے گئے ہیں اُن کارو کے بخن و ولیست ہمت اور دائشکسر
ایک تو بیہو اہل ایمان کو اسمیس وغط و تذکیر ہے کہ وہ پست ہمت اور دائشکسر شہوں ، مشکلات اور مصائب ہیں صبر واست قطال قائم رکھیں اور اللہ تعالی پر بھروس سے رکھیں۔ انجام حق وصداقت کا ہی ہوگا اور ظالموں کو شکست ورسوائی ہوگی ۔

دوسرے اُن ظالموں کو بھی سنایا جارہا ہے جو انبیار کی تعلیمات و ہدایات کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں اُن اُس کو سنت چی آرہی ہے ۔ اللہ تعالی خواس کا میطلب نہیں کہ زبانے سے بحرم فوموں میں اللہ کی سنت چی آرہی ہے ۔ اللہ تعالی کے اس کم و برد باری کا میطلب نہیں کہ کا میطلب نہیں کہ بیخون کا میطلب نہیں کہ بیخون انسا در کرنے والی طاقت نہیں ہے اور زمین پرجس کا جرح جی چاہے بیخون افتیار کرتا رہے ج

یہ ناطافہمی حب انجام سے دوجار کرکے دیے گی وہ وہی انجام ہے جونم سے بہلے قوم نوخ اورقوم ابراہیم، قوم لوط، عاو ونمود، قوم شعیب دیچھ کی ہیں اور جیسے قارونُ فرعون یا بان نے بھی دیچھاہے.

اس من میں میں میں قوموں کا بھی وکر کیا گیا ہے وہ سب کی سب شرک میں بہت لا مقیں اور اپنے معبود وں سے بارے میں ان کا بیعقیدہ تھا کہ یہ ہمارے ماقی ویدوگار اور گران ہیں۔ ہماری قسمتیں بنانے اور بھاٹرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ اور کیا گران ہیں۔ ہماری قسمتیں بنانے اور بھاٹر نے کی قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ اور کیا گران کی واقعات ہیں اُن سے یہ تمام عقا کرہ او ہام اس وقت بالکل بے بنیاد تا بت ہوئے جب النہ کی طرف سے ان کی بربادی کا فیصلہ کردیا گیا۔ اسوقت نہ کوئی دیو، دیوتا، نہ کوئی او تار، نہ کوئی ولی ، نہ روح ، نہ جن و فرست تہ جسے وہ پو جسے سمتے ان کی مدد کو آیا نہ ہی کوئی سفارستس کیا۔

حقیت بہ ہے کہ الٹارکے نظام کا کنات کا اعتراف کئے بغیر بیر مارے ہے بنیا و مہاروں پر مبی بھی اپنا نظام حیات تعمیر نہیں ہوسکتا۔اس کا کنات ہیں جملہ اختیارات کا مالک صرف اور صرف ایک رت ہے۔ اُس کا سہار اسہار اسے اُسی پر اعتماد قابل اعتماد ہے۔ فکن تیکفٹر بالظاغون ویؤین باللّٰهِ فقید استَسْکَ

بِالْعُرُوبِيِ الْوُتُفِيِّ لَا أَنْفِصَامَ لَهَا. (بقرة آيت عليه)

مجنجس نے طاغوت کا انکار کیا اور الٹریر ایمان لایا اُس نے

مضبوط سہارا تفام لیا جوسمی ٹوٹنے والانہیں ہے "

طاغوت گاسیج ترجمه اُردوزبان بین شکل ہے اسکے نئے قربیب ترین ترجمہ شیطان سے کیا جاسکتا ہے ،عربی زبان میں اس کا دسیج ترین مفہوم ہے یعنی ہرمعبو د باطل اورسرسٹ وحمراہ کرنے والا۔

معیار و است اصلی حضرت شعیب علیه الت الام اپنی قوم کو اس طرح نصیحت کرتے ہیں:
اُ اے لوگو! تمہارے پاس نمہارے دب کی واضح رسنمائی آگئی

ہے۔ لہذا اب وزن اور پیمانے ایا نت و دیانت سے پورٹ کرو، لوگوں
کو اُن کی چیزوں ہیں گھاٹا نہ و و، اس طرح زمین میں فسا د ہر پانہ کرومبیا
کو اُن کی چیزوں ہیں گھاٹا نہ و و، اس طرح زمین میں فسا د ہر پانہ کرومبیا
کہ اسکی اصلاح ہو بی ہے ، اسی میں نمہاری بھلائی ہے آگر واقعی تم مؤن ہو۔

(اعراف آیت مه^)

حضرت شعیب علیہ است الم کے اس خطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نو درعی ایمان تھے میسا کہ بنی اسرائیل ابتدا سلمان تھے حضرت ابراہیم علیہ است الم کے بعد جھ آتھ سوبرس کے مسئل اور بداخلاق قوموں کے درمیان رہتے دہتے یہ لوگ بھی شرک اور بداخلاقیوں میں مبتلا ہوگئے تھے میکو اس کے با وجود ایمان کا دعوی اور اسپر فخر برقرار تھا۔
میں مبتلا ہوگئے تھے میکو اس کے با وجود ایمان کا دعوی اور اسپر فخر برقرار تھا۔
مومن ہوتو تہمارے نز دیک خیر و عطائی ، داست بازی و دیا نت ہونی چاہئے۔ تاپ تول میں کمی زیادت کو تقاضے سے بالکل میں کمی زیادت کے تقاضے سے بالکل میں کمی زیادت کے تقاضے سے بالکل میں کمی زیادت کے تقاضے سے بالکل میں میں کا دعولی ہوا در میراس کے تقاضے کے خلاف میل ہویہ سے سامراس میں تھا ہے کے خلاف میل ہویہ سے سامراس میں تھا ہے کہ اس کو یہ سے سامراس میں تھا ہے کے خلاف میل ہویہ سے داسر و میں دولا کی دھوکہ ہے۔ ایمان کا دعولی ہوا در میراس کے تقاضے کے خلاف میل ہویہ سے داسر و میں دولا کی دھوکہ ہے۔ ایمان کا دعولی ہوا در میراس کے تقاضے کے خلاف میل ہویہ سے داسر و میں دولا ہے۔ ایمان کا دعولی ہوا در میراس کے تقاضے کے خلاف میل ہویہ سے داسر دھوکہ ہے۔ ایمان کا دعولی ہوا در میراس کے تقاضے کے خلاف میل ہویہ سے دائے دھوکہ ہوا ہیں اور یہ بیراس کے تقاضے کے خلاف میل ہویہ سے دولا ہوں کی دولا ہوں کی اور اس کے تھا ہو کہ کی دولا ہوں کہ کا دولوں کی ہوا در میں دولوں کی دولوں

مندف النير مندف النير قرآن مكيم في حضرت شعيب عليه التسلام اوران سے بہلے سے انبيار المسلسل نذكره كرف سے معاً بعد يہ جامع ضابط بيان كياہے ب

اس بی سی ایسانهی مواکه میم نے سی بی بی بی بی بی اور اور اس حیال اس بی سی بی بی بی بی بی بی بی بی اور اس حیال اس حیال سی کرد ایر و درم برس بی بیم نے ان کی برمالی کوخوش حالی سے کہ سن ایر و درم برس بی بی بیم نے ان کی برمالی کوخوش حالی سے کہ سن اور کہنے گے کہ بیمادے

برل دیا. یهان تک که وه خوب مجیلے مچولے اور کہنے لگے که ہمادے آبار واجدا د پرمبی اچھے اور بُرے دن آتے رہے ہیں۔ آخر کارہم نے انتخیں اچا یک پکڑلیا اور انتخیں جبر تک نہوئی .

اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور نقوی کی اور افتان کا ہے اور نقوی کی اور افتان کا نے اور نقوی کی اور افتار کرنے نے نوم اِن پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے در واز سے کھول دیتے بھران نفوں نے دنبیوں کو ) حجمتالا یا۔ لہذا ہم نے آہسس بُری می ای کے عوض میں آمفیں پکڑ لیا۔
بُری می ای کے عوض میں آمفیں پکڑ لیا۔

میں کہ ہماری گرفت مہی اچا کہ ان پردات سے وقت مذا کی جبکہ ہیں کہ ہماری گرفت مہی اچا کہ ان پردات سے وقت مذا کی جبکہ وہ سوتے بڑے ہماری پیچٹر میں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہماری پیچٹر مجمعی بیکا یک اُن پردن کے وقت نذا پڑے جبکہ و کھیل کو درہے ہوں۔
میں میں یہ ہوگا التّرکی پکڑے ہے جنوف ہیں ؟ حالا کم التّرکی پکڑے سے وہی قوم نے وق ہوت ہوت ہوت ہے۔

داعرات آيت يوو تاوو)

آفات وحوادث مومن کی اصلاح کرتے جاتے ہیں مہاں کے کہ کہ دہ گناہوں سے بیاک صاف ہوکر بکلنا ہے۔ سکن منافق کی گائی کہ وہ گناہوں سے بیاک صاف ہوکر بکلنا ہے۔ سکن منافق کی گائی کہ ایک کے ایک نے اُسے کیوں بائد صاففا اور کہوں اسے جیوڑ دیا۔ دالحدیث،

پس حب کسی قوم کا بہ حال ہوجا آئے کہ ندمصائب سے اُس کادل نعدا کے آگے جھکا سے اور ندنعتوں پر وہ مشکر گزارہوئی ہے تو مچراسی پر با دی اس طرح اسکے سرمنڈلانے گئی ہے جس طرح چیل کو ہے سی مردار پرمنڈلانے گئے ہیں اور کچھ دیر نہیں گئی کہ اُمپر حجیبٹ پڑیں۔

ر ما نے کا امار حمر صافی ایسی کریم میں اللہ علیہ ولم کی بعثت کے کچھ دنوں بعد مکہ کے لائے کا دعوت و تبلیغ کے نطاف سخت اور کے لائے میں دورو یہ اختیار کرنا شروع کر دیا مقانونبی کریم میں اللہ علیہ ولم نے دُعاکی :المہی احضرت یوسف علیہ است لام سے زمانے میں جیسا ہفت مالہ فضل اللہ علیہ است لام سے زمانے میں جیسا ہفت مالہ فضل پڑا تھا و لیسے ہی تحط سے مشرکین کہ کے مقا بلے میں میری

وين بيزارى مرض حضرت شعيب عليه استلام كى إس تبليغ پركه الله كى عباد

بدايت كم يراغ

سود ایک سواتمها داکوئی معبود نهبین اور ناپ نول بین نمی ندگرو، آج مین تم کو اچھے حال میں دیکھ د ہا ہوں میں کھے اندیث ہے کہ کل تم پر الیا دن آنے والا ہے جسکا عذا ب سب کو گھیرلیگا۔ د ہود آیت عیم ا قوم سے لوگوں نے جواب دیا اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ کھاتی ہے کہ ہم اِن سادے معبود وں کو چھوٹ دیں جبکی بہتش ہمارے باپ دا داکرتے آئے ہیں ؟ یا یہ کہ ہم کو اپنے مال و دولت میں اپنے منتار سے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہو ؟ بس نوبی ایک عالی ظرف

اورراستباز آدمی ره گیاہے ؟ (مود آیت عدی)

بالشرمن الشیطان الرجیم) حضرت شعیب علیه الت لام کی سیرت میں بیان کیا گیا ہے کہ بیلمبی نمیاری راحا کرتے بھتے ان کے رکوع وجو دھی طویل طویل ہوتے بھتے۔ قوم نے جو مرض نعدا بیزاری بیس مبتلا تھی بیرطعنہ دیا :-

طور وطريقے محصور درس؟

تمرون می ایراک خوالی قوم پرجواب دیتی ہے:-"مرکوا ہے ال و دولت میں اپنی مرضی کے مطالق تصرف کرنے کا پوراختیارے۔ (ہود آیت عند)

یہ است آم اورجا ہلیت کا اختلاف ہے۔ اسسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اللّٰہ کی بندگی سے سوا جوطریقہ بھی ہے غلط ہے ۔ اورجا ہیت کا نظریہ یہ ہے کہ باپ وا واسے جوطریقہ جیلا آر ہا ہوانسان کو اسکی بیروک کرنی جا ہے اور اس تقلید سے لئے کسی مزید وسیل کی صرورت نہیں ہے کہ وہ بایب واد اکا طریقہ ہے۔

علاوہ اذیب اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ دین و ندہب التّرکی بندگی ہی سے دائرے بین و ندہب التّرکی بندگی ہی سے دائرے بن محدو دنہیں بلکہ تمدن ، معاشرت ، معیشت ، سیاست غرض زندگی سے نئ م شعبوں میں ہوئی جا ہے ۔ انسان کسی جئر پر بھی التّرکی مرضی سے آزا دہو کرخو دمخیا را نہ تصرف کا حق نہیں رکھتا ۔

مسروں سے سردوں و ہے۔ یہ نی الحقیقت کوئی 'نئی روشنی' نہیں ہے بلکہ یہ وہی' پر انی تاریک خیالی' ہے جو ہزار ہا برس پہلے کی جا ہلیت میں ہمی اسی ننان و آن سے پائی جاتی تھی۔

ستک ولی مهر کی اعظ و تذکیرے اختام پر حضرت شعیب علیالهام این قوم کو دعوت استغفار وسیتے ہیں بہ و استغفروا مراکہ نام تعابوراً الکیے اِنَّ مَ بِی مُرَجِیمٌ وَدُدْدُ۔ و استغفروا مراکہ نام تعابوراً الکیے اِنَّ مَرِیمٌ وَدُدْدُ۔

(مرود آيت نق)

'اپنے دب سے معافی مانگوا وراُسکی طرف پلٹ آؤ، بے نشک میرا دب دمیم ہے محبت کرنے والاہے'' یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے کوئی دستنمنی عدا وت نہیں کہسسی کوخوا ہ مخوا ہ سنرا

دینے ہی کو اس کا جی جا ہے اور اپنے بندوں کو مار مارکر ہی اُسکاجی خوش ہو۔ الترك بندے جب سرمضيوں سے بازنہيں آتے اور اُس حدسے بھی گزرجاتے ہیں جو بندگی سے صدو وہیں ہوتی ہے تو مچروہ قانون انصاف کوحرکت ہیں لیے آتا ہے اور با دل ناخواسیت تسزا دیتا ہے . ورنه اُس کاحقیقی حال تو یہ ہی ہے کہ انسان خوا ہ کتنے ہی قصور کرے حب تھی ابنے افعال پر ناوم ہو کر اسکی طرف بلٹ آتا ہے توآنکی دامن رحمت كوافي كي التي الله الله الميوني أسكوابي بيداكي بوفي مخلوق سس ہے یا یا ن محبت و پیانہے۔

نبئ ترميهني التدعلية ولم اسحى أيب نهايت بليغ اورمؤ تزمثال ارتنا و فرات بي

حضرت عمرُّ فرماتے ہیں :۔ 'ایک د نعانی کریم صلی اللّ علیہ ولم کی فدمت میں چین کہ 'ایک د نعانی کریم صلی اللّ علیہ ولم کی فدمت میں چین کے قیدی گرن*تا رہوکر آئے اِن میں ایکعورت بھی متی جس کا شیرخوا ربچ*ہ کہیں جبوٹ گیا تھا اور وہ الیسی بے بین تھی کرجس بیچے کو پالیتی اپنی سيئے سے چٹالينى، نبي كريم ملى الله عليه ولم نے اس كا حال و نيجو كريم لوگوں سے پوجیا بتاؤ اگر اس کا اس کو بچے مل جائے تو کیا اپنے بچے کو اینے ہاتھوں آگ میں تھینک دے گی ؟ ہم نے بلا توقف عرض کیا ہر گرنہیں۔ ارتاد فرمایا به

أَسُّ أَنْ حَمْ بِعِبَادِم مِنْ هَٰذِهِ بِوَكَ دِهَا.

التُدكا رهم البينے بندوں براس سے تہيں زياد ہ ہے جو يه عورت الني بي سي كي لئے ركھتى ہے " ا وریه بحت یمنی ملحوظ خاطر د کھنا چاہئے کہ و ہ النّہ ہی ہے جس سنے بچوں کی پر وزسٹس کے لئے مال باب سے دل میں محبت بیدائی ہے ورنہ حقیقت بہ ہے کہ اگر الٹر تعالیے اس محبت کو دلوں میں بیٹ را نہ کر تا توماں ہا سے بڑھ کربچوں کا کوئی وسٹن نہ ہوتا انجیوبح سب سے بڑھ کر وہ انہی سحیلتے

"کلیف وہ ہموتے ہیں۔
اب ہمز محص کے لئے یہ بات قابل فور ہے کہ جو خدا محبت ما دری " اور شفقت پرری "کا خالق ہے خو د اس کے اندرا پنی مخلوق کے لئے کیسی مجھ محبت نہ ہموگی ؟

خطیب الانمبیار حضرت شعیب علیہ الت لام کا یہ وعظ آج کے انسا نوں میں کے سے محبل میں کے سے سالے میں کے سے محبل میں کے سے الدیموں میں کے سے الدیموں محبل میں کا میں کا میں کا میں محبل میں کے سریا ہے ہما میں کا میں محبل میں کے اس کے اس کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں ک

كے لئے مجی وقوتِ عمل وے راسے۔ وَاسْتَعُفِدُو اَسْتَعُفِدُ وَاسْتَعُفِدُ وَاسْتَعُفِدُ وَاسْتَعُفِدُ وَاسْتَعُفِدُ وَاسْتَعُفِدُ وَاسْتَعَلَ

(مود آیت عنه)



العارف العارف العقوب عليه التلام كالسبخيائي. إن كے والدمحترم كا اسم كراى عمران اور والدہ محترمہ كانام يوكابر بيان كياجا آئے بسلسله نسب اس طرح ہے :-موسى بن عمران بن فامت بن لاوى بن يعقوب عليه السلام حضرت مارون عليه التلام سيريا موسى عليه التلام سيرتققى برے مجانى بين جو

ہی میں قبیم دہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ التلام کا زیانہ سواہویں صدی قبل سیجے کا ہے۔ اثری تحقیقات سے مطابق آب کاسن و لادت سنا 10ء قبل سیج اور سال و فات سنتالۂ قبل سیج بیان سے مطابق آب کاسن و لادت سنا 10ء قبل کیا جا گاہے۔ اور حضرت موسی علیہ السلام جس وور حکومت میں پیدا ہوئے اُس فرعون کا نام بعض مؤرمین ولید بن مصعب بن ریان اور ووسرے مصعب بن ریان باتے ہیں۔
اور بعض اہل تھیت نے صرف ریان یا ریان ابا لکھا ہے۔ ابن کثیر گی رائے ہے اُسکی کنیت ابوم و مقی ۔ یہ بات میں ملحوظ رصنی چاہیے کہ فرعون شنا ہان مصر کا لقب ہے کسی خاص باوٹ اللہ منہیں ۔ یان شا ہان مصر کا سلسلہ بین ہزار سال فبل مسیح سے شروع ہو کرست ہو باللہ قبل مسیح سے شروع ہو کرست ہو باللہ قبل مسیح سے شروع ہو کرست ہو باللہ مسیح سے شروع ہو کرست ہو باللہ مصر ریم کمرال دیتے ہیں۔

الغرض حضرت موسیٰ علیه التلام کی پیدائش اس فرغون مصر سے زمانے ہیں ہوئی جبکہ فسل اولاد" کا قانون مصر سے خماسی سے حساتھ نافذی جوں توں کر کے والدین نے تین ماہ تک معصوم موسیٰ دعلیہ السلام) کو ہرایک کی نگاہ سے اوجول رکھا اور انہی پیدائش کی مطلق کسی کو خبر نہ ہونے دی لیکن جاسوسوں کی نگرانی اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے فرطلق کسی کو خبر نہ ہونے دی لیکن جاسوسوں کی نگرانی اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے زیادہ عرصے تک اس کے ان کی والدہ محترمہ میں تی گئی۔ اس کے ان کی والدہ محترمہ ختر میں خت بریث ان رہنے گئیں۔

اس سخن و نازک وقت خدا و نیه قد دس می دستگیری بهر بی جسکی فصیب ل

مُديث الفتون "كے نام سے سنن نسانی كتاب التفسيريس موجودے۔

ابن کثیرسنے بھی اپنی تفسیر ہیں اس طویل حدیث کونفل کرنے سے بعد فرمایا ہم کر حضرت اس عباس نے اس دوایت کو مرفوعاً بعنی نبی کریم سلی النوعلیہ ولم کا بیان قرار دیا ہے اور اسکے بعد اپنا یہ فیصلہ بھی درج کریا ہے :۔
دیا ہے اور اسکے بعد اپنا یہ فیصلہ بھی درج کریا ہے :۔
دیا ہے اور اسکے بعد اپنا یہ فیصلہ بھی درج کریا ہے :۔
دیا ہے اور اسکے بعد اپنا یہ فیصلہ بھی درج کریا ہے :۔

لیعنی اس مدیت کا مرفوع ہونا میرے نزدیک درست ہے۔

اسے بعد یہ جی نقل کیا ہے کہ ابن جریرؓ اور ابن ابی حائم شنے اپنی اپنی تنفسیروں ہیں بہ روایت نقل کی ہے مگر موتو فاً یعنی حضرت ابن عباس کا اپنا کلام قراد دیا ہے۔ مگر ابن کثیر جیسے ناقد صدیت اور نسان جیسے ایام حدیث نے اسکو مرفوع تسلیم کیا ہے۔ علاوہ ازیں جن محذمین نے اسکومرفوع تسلیم نہیں کیا انھوں نے بھی اسکے مضمون پرکوئی نگیر نہیں کی ہے ۔ والسّراعلم۔

الغرض بورى مديث كانرجه نقل كياجا تاسيحس سي حضرت يوسى عليه التسلام

کی ولادت اوراُس وقت کے مالات کا تصیلی علم حال ہوتا ہے۔ مبیسا کرنکھا گیا یہ صدیبٹ حدیث الفتون سے 'مام سے موسوم ہے۔ فتون کا لفظ

بیت مرانی سے لیا گیاہے۔ اللہ تعالیٰ مصرت موسی علیہ استلام پر اپنے احسانات شمار کرتے ہوئے یہ ارست و فرمایا :۔

وَفَنَنَّالُكُ فُتُونًا (طَاآيت عنه)

یعنی اے موسی ہم نے آپ کو بار بار ببتلائے آز ماکشش کیا۔ د قالہ الفیاک

صرب الفنون الما بن ابی ایوب فراتے بیں کہ مجھ سے سعید بن جبیر نے بیان کی میں اس اس کے بیان کی فیر کی کی کا کہ بن کے بیان کی فیر وریافت کی :۔ وَقَدَاتُ نَفُسًا فَنَجَیْنَا اَدَ مِنَ الْغَیْمَ وَفَدَیّا اَدَ فَدُورُیّا۔ وریافت کی :۔ وَقَدَاتُ نَفُسًا فَنَجَیْنَا اَدَ مِنَ الْغَیْمَ وَفَدَیّا اَدَ فَدُورُیّا۔ اور تو نے (اے موسیٰ) ایک فی ارد الا بھر بچادیا ہم نے محکواس غم سے اور ہم نے مجھکو باربار ببتلائے آزمائش کیا (اور مجید سے ملاصی دی)

اسمیں لفظ فتون سے کیا مراوسہ ؟ (کئی ایک آزمائش) حصرت ابن عباس نے فرمایا اس کا واقعہ بڑا طویل ہے کل صبح سویرے آجا ما بتا دول گا،جب اگلاون آیا ہیں سویر ہے ہی حضرت ابن عباس کی خدمت ہیں حاضر ہوگیا بہر سر سر سال سال سال سال سال سال سال کی خدم سے سال کی خدم سے سال کا میں سال کی خدم سے ہیں حاضر ہوگیا

تأكركل كا وعده يا د دلا وُل.

حضرت ابن عباس نے فرایا سنو ایک روز فرعون اور اسکے ہمنشینوں ہیں اس بات کا ذکر آیا کہ النہ تعالے نے حضرت ابراہیم علیہ التلام سے وعدہ فرایا تھا کہ آئی ذریت میں انبیاراور با درت ہیں ہیں ان کو فرائجی شک نہیں کہ اُن کے اندر کوئی نبی ورسول ہیدا ہوگا اور اسکے نشطر ہیں جس اُن کی ہے اِن لوگوں کا خیال تھا کہ وہ نبی حضرت یوسف بن یعقوب علیہ التلام ہیں جب اُن کی وفات ہوگی تو کہنے کے کہ حضرت ابراہیم علیہ التلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا یہ اُس سے معدا تی نہیں دکوئی اور نبی پیدا ہوگا جو اس وعدہ کو پوراکر میگا ) فرعون نے جب یہ بات مصدا تی نہیں دکوئی اور نبی پیدا ہوگا جو اس وعدہ کو پوراکر میگا ) فرعون نے جب یہ بات

مصنی توفکرمندہوگیا کہ اگر بنی اسرائیل (ا ولا دبیقوب) ہیں جنکو اِس نے غلام بنار کھا ہج سحوتی نبی وِرسول ببیدا ہوگیا تو وہ ان کو مجھ سے آزا دکرا لے گا اس لئے حاضر سی محبس سے دریا فت کیاکہ اس آ فت سے بینے کا کیا راستہ ہے ؟ جاضر میں مجلس آبس ہیں مشور سے سرتے رہے آخرسب کی رائے اس بات پرتفق ہوگئی کہ بنی اسرائیل میں جولا کا پیدا ہو اسکونٹل کر دیا جائے تاکہ نبی سے ببیدا ہونے اور قوم بنی اسپرائیل کو آزا دکرانیکا امکان ہی جتم ہوجائے۔ چنانچہ ایسے آدمی مفرر سئے گئے جو بنی اسرائیل کے گھروں ہیں ا جا نگ جاكرمعا ننه كرتے جہاں كوئى لاكانظراتا اسكو اُمٹيائے آتے اور ذبح كر سے دفن كر ديتے۔ فتل اولا د کامیر لسله ایک عرصه تک جاری ریانسکن در بار کے چند آ دمیوں کو احساس ہوا کہ اب توہماری سب خدمتیں اور محنت ومشقت سے کام بنی اسرائیل ہی انجا م ویتے ہیں۔ اگر بید لسائہ قتل جاری رہا تو اس قوم سے بوڑھے تو اپنی موت مرجا ئیں سے اور بجے ذیج ہوتے رہیں سے تو آئندہ بنی اسرائیل ہیں کوئی مرد پذرہے گاجو ہماری اور ہمارے اولا دی خدمت انجام دے بتیجہ بیہوگا کہ مشقت سے سارے کام مہیں خو د انجام دیبا پڑے گا۔ اس اندلیث ملے بعد اب یہ رائے قرار پائی کہ ایک سال میں پیدا ہونیوالیے نار سرے میں مار است رويوں كو چيوار دياجائے ، دوسرے سال ميں بيدا ہونے والے الركوں كو ذيج كردياجات اس طرح بنی اسرائیل میں کچھ جوان بھی رہیں سے جوا بنے بوڑھوں کی جگہ بے تیں اور بھیر ان کی تعدا د اتنی زَیا و ہ بھی نہ ہوگی جس سے فرعونی حکومت کوخطرہ ہوسکتے، یہ بات سب كوىپىندآنى اورىپى قانون نا فذكر دياگيا -

ا دھر حضرت موسیٰ علیہ انسام کی والدہ کو ایک ممل ایسے وفت ہواکہ جبکہ بجول سکو زندہ حبور دینے کا سال تھا اسمبیں حضرت ہارون پیدا ہوئے ، فرعونی قانون کی

ر وسے انتھیں کوئی خطرہ منہ تھا۔ دوسرا سال جولاکوں کے شل کا بھا اسمیں حضرت موسیٰ بطین ما در میں آئے تو

اُن کی والدہ برغم وخوف طاری مقاکراب اگر لڑکا پیدا ہوگا توفقل کر دیا جائے گا۔ حصرت ابن عباس نے قصے کو یہاں تک پہنچاکر فرمایا کہ اے ابن جبیب کر فتون بعنی آزبائش کا یہ بہلاموقعہ تقاکہ موسیٰ علیہ است لام ابھی وُنیا میں پیدا مجھی نہیں ہوئے کہ اُن سے قتل کی منصوبہ موجو د تھا۔ چنا سیجہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت الشرقعائے نے انکی والدہ کو بُردیعہ وی بہلی وی بہ فَاذَ اخِفْتِ عَلَيْمِ فَا لَفِيْنِهِ فِي الْبَقِرَ وَلَا تَعَافِيْ وَكَالْمَعَا فِي وَلَا اللّٰهِ وَكَالْمَ اللّٰهِ وَكَالْمُ وَكَالُمُ وَكُلُمُ وَلَا مُعَلِمُ وَكُلُمُ وَكُلُمُ وَكُلُمُ وَكُلُمُ وَكُلُمُ وَكُلُمُ وَلَا مُعَلِمُ وَكُلُمُ وَتُلُمُ وَلُمُ وَكُلُمُ وَكُلُمُ وَكُلُمُ وَكُلُمُ وَلَا اللّٰمُ وَلَيْكُمُ وَلُمُ وَكُلُمُ وَلَا مُلِكُمُ وَلَا مُنْ وَلُمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلَا مُؤْلُمُ وَلَا مُنْ اللّٰمُ وَلَا مُنْ اللّٰمُ وَلَا مُنْ اللّٰمُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلَا مُنْ اللّٰمُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلِمُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلِكُمُ وَلِمُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلِمُ وَلِكُمُ ولِكُمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِكُمُ وَلِمُ واللّٰمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ اللّٰمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُواللّٰمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُوا مُواللَّهُ ولِمُ وَلِمُ وَلِمُواللّّمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُواللّمُ وَالْمُوالِمُ وَلِمُ وَلِمُ لِمُ وَلِمُ وَلِمُ لِمُواللّمُ وَالْمُولِمُ وَلِمُ لِلْمُوالِمُ وَلِمُ لِمُواللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَالمُولِمُ وَلِمُوالْمُ وَال

د سوره قصص آی<u>ت</u> کا

و جبتم كواپنے بيخ پراندنشه بوتواسكودريا بن دالدواورتم كوئی خوف اورغم مذكروم اسكو تمهادے پاس والس كردين اور اسكودسول بنانے واسلے بس "

جب موئی علیہ انت لام پیرا ہو گئے تو التٰرتعالے نے والدہ کو مکم دیا کہ اسکو ایک تا ہوت رصندوق ) بیں دکھ کر دریا دنیل ) میں ڈال و و حضرت موسیٰ علیہ است لام کی والدہ نے حکم کی عمیل کر دی۔

جب وه تابوت کو دریا کے حوالہ کرمکی توشیطان نے دسوسہ ڈالاکہ یہ تونے کیا کام کیا؟ اگر بچتر نیرے پاس رہ کر ذبح بھی کر دیا جاتا توا پنے ہاتھوں سیرکفن دفن کرکے کچھسٹی توہوجاتی اب تواس کو دریا کے جانور کھاجا 'بینگے۔

اموسی علیہ السلام کی والدہ اسی غم وفکر ہیں بہتلا تھیں کہ دریا کی موجوں سنے
تابوت کو ایک الیسی چٹان پر مجینک دیا جہاں فرعون کی باندیاں لونڈیاں نہانے دھونے
کے لئے جا یا کرتی تھیں اُتھوں نے جب یہ تابوت دیجھا تو اُتھا لیا اور کھو لئے کا ادادہ کیا
توان میں سے سی نے کہا اگر اسمیں سے بچھ رکھ لیا ہوگا اسکے بعد ہم بچھ بھی کہیں مقین نہ
آئے گا۔ اس لئے بہتریہ سے کہ اس تابوت کو اسی طرح اُتھا کر فرعون کی بیوی کے آگے

رکو دیناچاہئے۔ فرعون کی بیوی نےجب ٹابوت کھولا تواسمیں ایک ایسالا کا دیکھاجس کو دیکھتے ہی اُس سے دل میں اُسکی اتنی محبت پریدا ہوگئی جواس سے پہلے کسی بجے سے نہیں ہوئی ۔

دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ است لام کی والدہ بوسوسۂ شیطانی الٹرتعالے کے اس وعدہ کومجول گئیں اور مالت یہ ہوگئی ہے۔

وَ أَصْبَحُ فُولًا لَهُ أَيْدِهُوْسِي فَارِيغًا لِهِ اللهِ وسورة تعص يعنى موسى عليه الستسلام كى والده كا دل برخوش اور مرحيال خالی ہوگیا دصرت موسیٰ کی فکرغالب آگئی ) اوھر جب لڑکوں سے قبل پر مامور پولیس والوں کو فرعون کے گھر بیس ایک لڑکا آ جائے کی خبر لی تو وہ جھڑیاں کیکر فرعون کی بیوی کے پاس پہنچے گئے کہ یہ لڑکا بہیں دے وہ آپکہ ذبح کر دیں۔

م صرت ابن عباس نے بہاں پہونجگر تھیرا بن جبیر کو مخاطب کیا کہ اے ابن جبیر ہو اور سن آنٹ سر مار میں میں اور میں اور اس میں اور میں اور میں اور اس اس میں اور اس اس میں اور اس اس میں اور اس م

فتون تعنی آنه ماکش کابیر ( دوسرا ) واقعہ ہے ج

فرعون کی بیوی نے اِن سٹ کری گوگوں کوجواب دیا کہ انھی تھیرو کہ صرف ایک لڑکے سے تو بنی اسرائیل کی قوت نہیں بڑھ جائیگی ہیں فرعون سے اس بچے کی جان بنتی سراتی ہوں۔

آبکی آبکھوں کی مضالاک سے۔

فرعون نے کہا ہاں تمہاری آنکھوں کی تھنڈک ہونا تومعلوم ہے دکیونکہ اس وقت تک کوئی اولا دیڈ بھی مگر مجھ کو اسکی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اسے بعد حضرت ابن عباس نے فرایا کہ رسول النٹر صلی التٹر علیہ وکم نے فرایا قسم ہے اُس ذات کی جسکی قسم کھائی جاسکتی ہے اگر فرعون اُس وقت بیوی کی طسیرہ اپنے لئے بھی موسی علیہ است لام سحوا بنی آنکھوں کی مشار کی مشار دیتا توالنٹر تعالیے اُسکو

مجى برايت عطاكر ديباجيساكه اسى بيوى كوبرايت ايمان عطاك -

ر بہرمال بہوی کے سمینے پر فرعون نے اس لڑکے کوتل سے آزاد کر دیا ) اب فرعون کی بیوی نے اسکو دو دھ بلانے کے لئے اپنے آس بیاس کی عور توں کو مبلا یا ، سب نے چا با کہ موسیٰ کو دو دھ بلانے کی خدمت انجام دیں مگر بچسی کا دو دھ بینے کو تیار نہیں مقا۔ اب فرعون کی بیوی کو یہ فکر بوگئی کہ جب بیسی کا دو دھ نہیں لیتا تو زندہ سمیسے رہے گا۔ اس لئے اپنی کنیزوں کے سپر دکیا کہ اسکو بازار اور لوگوں کے جمع بیں لیجائیں شا یکسی عور کا دو دھ قبول کر لے۔

دوسری طرف موسی علیہ التلام کی والدہ نے بے پین ہوکر اپنی بیٹی اسوسیٰ کی بہن) کو کہا کہ درا با ہر حبا کر تلاش کر اور لوگوں سے دریا فٹ کر کہ اس تا بوت اور بچیر کا

کیا انجام ہوا ؟ وہ زندہ تھی ہے یا دریائی جا بوروں کی غذا بن چکا ہے۔ اس وقت تک اُن کوالنگرتغالے کا وہ 'وعدہ یا دنہیں آیا جوحالت حمل ہیں اُن سے بچے کی حفاظت اور چندروزمفارقت سے بعد والیسی کا کیا گیا بھا،حضرت موسی کی بن با ہرکلیں تو د النٹر کی قدرت کا مشاہرہ کیا ) فرعون کی کنیزیں اُس بیجے کو لئے ہوئے وودھ یلا فروالی عور توں کی تلاش میں ہیں جب بہن نے یہ معاملہ دیکھا کہ بچیکسی کا وو دھنہیں ليتا اوريه كنيزس يريثان بي توإن سے كهاكه بين بهيں ايك ايسے تصرانے كا بہت دیتی ہوں جہاں مجھے امبیہ ہے کہ یہ اُن کا دو دھ بھی بی لے گا اور وہ لوگ اسٹ کو خیرخواہی ومحبت سمے ساتھ برورش بھی کریں ستے۔ بیشن محرکنیزوں نے اُس کوشبہ ہیں پچڑ لیا کہ بیعورت ٹ اید اس بچے کی ماں یا قریبی عزیزہے جو اننے و توق سے ساتھ کہہ رہی ہے کہ وہ تھروالے اسکے خیرخوا ہ اور ہمدرد ہیں (اسوقت پیمہن بھی پریشان ہوگئیں) حضرت ابن عباس في في الله على الما مي المين فَتُونِ بِعِني آزِ مائش كاسے ۔اس وقت موسىٰ عليه السّلام كى تبہن نے بات بنائی اور كہا كہ میری مرا داس تھروالوں سے ہمدر د وخیرخوا ہ ہونے سے مرادیہی ہے کہ فرعونی درباریک آس خاندان كى رسانى موكى جس سے أنحو مناقع ملنے كى أميد مہوكى اس لئے وہ اس سيح كى محتبت وخیرخواہی میں کوئی کسنمہیں کریں سے۔ پیشن کر کنیزوں نے آن کوچھوڑ دیا۔ يه والس آكراين والده كو دا قعه كى خبر دى اوراينے ساتھ ليكراُس جگه پہيں جہا يهنيزي جمع تقين ، كنيزون سے كہنے پر المغوں نے تھی بچے كو تو دیس لیا ، موسی فور الشبخے سینے سے چیٹ کر دود مدینے گئے بہاں تک کرمیر ملم ہو سے ، یہ خوت خبری فرعون کی بیوی کومپنجی کہ اس بیخے سے لئے دو دھ ملانے والی لگئی۔ فرعون کی بیوی نے ان کو طلب کیا اُمفوں نے آگر حالات ویکھے اور پیجسوس کیاکہ فرعون کی بیوی میری صرورت محسوس سحررہی ہے تو دراخود داری سے کام لیا، فرعون کی بیوی نے کہاکہ آپ یم آن کی ارد کر پیر اس بي كو د و ده بلا يكرس ميونكم محصر اس بيج سے اتنى محبت ہے كہ بن اسكوابني نظرون سے غانب و بچے نہیں کتی۔ موسیٰ علیہ الت لام کی والدہ نے کہا میں تواہیے گھرا وربیجوں کو چود کر بہاں قیام نہیں رسکتی۔ ا الرا الرا الله بات پرداختی مبول که بخید میرے سپر دکریں میں اپنے تھرد کھرکم

اسکو دو ده بلاؤں گی اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ بچے کی خیرخواہی اور حفاظت ہیں درہ برابر کوتاہی مذکروں گی۔ موسیٰ علیہ استلام کی والدہ کو اسوقت التّرنعا کی کا وہ وعدہ یا و آگیا جسمیں کہا گیا تھا کہ چندروز کی جدائی کے بعد ہم موسیٰ کو تہمارے پاس واپس کرنینگے اس لئے وہ اپنی بات پرمزید اصرار کرنے گئیں۔ فرعون کی بیوی نے مجبور ہوکران کی بات مان لی ، کیونکہ بچرکسی طرح بھی کسی کا دودھ پینے کو تیار مذخفا۔ اس طرح والدہ نے اُسی دن موسیٰ کو اپنے گھرلے آئیں اور التر تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ اس بیچے کو دریا ہیں ڈال دے اور تو مذخوف کر مذخوف کر مذخوف کر دیا ہیں ڈال دے اور تو مذخوف کر مذخوف کر دیا ہیں جا کہ ہوئے کو تیرے پاس بہنچادیں گے۔ کی حدومہ بعد فرعون کی بیوی نے اُن کی والدہ سے کہا کہ بچے کولاکر دکھ لاجا کو۔ اور حس سب درباریوں کو حتم دیا کہ یہ بچے آج ہمارے محل میں آر باہے تم میں کوئی اردھ رسب درباریوں کو حتم دیا کہ یہ بچے آج ہمارے محل میں آر باہے تم میں کوئی

اِ دھرسب درباریوں لوحتم دیا کہ یہ بجیراج ہمارے حل ہیں آر ہاہے تم ہیں کوئی میں ایسانہ دہے جواس کا اکرام نہ کرے اسی نگرانی ہیں خو دکرتی ہوں کہتم لوگ اس معاملہ میں کیا کرتے ہو۔

اس کا اثریہ ہواکہ جس وقت ہوسی علیہ التلام اپنی والدہ کے ساتھ گھر سے نظلے ہیں اُسی وقت سے اُن پر تحفول کی بارش ہونے گئی۔ جب فرعون کی بیوی کے ہاں پہنچے تواس نے بھی اچنے پاس سے فاص تحفے اور ہدایا پیش کئے۔ فرعون کی بیوی بچ کو دیجہ کر بیحد مسرور ہورہی مقی اسکے بعد کہا کہ اب ہیں اس بچے کو فرعون کے پاسس کے حاتی ہوں تاکہ وہ بھی خوش ہو۔ جب وہ لے کر فرعون کے پاس پہنچی تو فرعون نے فرطوم سترت سے اُنکو گو دہیں لے لیا۔ موسیٰ نے غیر شعوری طور پر فرعون می ڈواڑھی پڑو کر فرطوم سترت سے اُنکو گو دہیں لے لیا۔ موسیٰ نے غیر شعوری طور پر فرعون می ڈواڑھی پڑو کر فرطوم سترت سے اُنکو گو دہیں اور ایر کے لوگوں نے فرعون سے کہا کہ آپ نے دکھے لیا فرطوم سترت اپنے ہو گا دیا ، اسوقت در بار کے لوگوں نے فرعون سے کہا کہ آپ نے دکھے لیا گھا اور آپ کے ملک وہال کا وارث ہوگا ۔ آپ پر غالب آکے گا اور آپکو ایک رسول پریدا ہوگا جو آپ کے ملک وہال کا وارث ہوگا ۔ آپ پر غالب آگے گا اور آپکو

یه دعده پورا بهور اسے ( ویسے بھی اس بچے کی جان بخشی پر در باریس سرکوٹ ا جاری مقیں) اس اندبیث پر فرعون متنبہ بہوا اور اُسی وقت جلّا دوں کو طلب کیا تاکہ تیجے کو ذبح کر دیا جائے۔

حضرت ابن عباس فيهال ببنجكر مجرابن جبير كوخطاب كمياكه يدجو مقاوا تعب

فَتَوَّ نَعِينَ آزِ مَا لَتُنْ كَالِّ كِي كَمُوتْ كِيْرِمِنْ لِلْالْحِلْى -

فرعون کی بیوی نے بیچومنظر د کھا تو کہا کہ جناب والا ! آپ بیر بچیر مجھے دے میکے

ہیں بھیراب بیر کیا معاملہ ہوں ماہے۔؟ فرعون نے کہا کہ نم بیہ ہیں دکھتیں کہ بیہ لڑکا اپنے عمل سے کو یا بیہ دعویٰ کرر ہاہے

كه و و مجدكوزين يريجياز كرغالب آجائه -بیوی نے کہا اکہ بچنے نے بیمعاملہ بچین کی عام عادت کے مطابق شوخی اور

غیر شعوری طور پرکیا ہے، تجربے کے طور پر آپ تھے اسکا المتحان لیں دوآگ کے انگارے اور دیو عد دمونی منگوائیے اور رونوں اس بیجے سے آگے رکھ دیجئے۔ اگر بیموتیوں کی طرف ہا تقر بڑھا یا ورآگ کے انگاروں ہے بچا تو آپ سمجھ لیں کہ اس بچے سے افعال علی وشعور ے ساتھ دیدہ ودانستہ ہیں۔ اور آگریہ بچہ موتیوں سے بچائے آگ سے انگاروں کی

طرف المحقد برصائے تو بیریفین ہوجائے گاکہ بیرکام سی عقل وشعور سے نہیں کیا گیا کیو ککرونی عقل والا انسان فطرةً آك كو إنقر مينهي ليت (فرعون في السمعقول تجويز توليندكيا)

ر دوانگارے اور دوعد دموتی سیجے سے سامنے رکھ دینے سکتے توبیجے نے انگارے اعمالے

(اورمنوس ڈال لئے) فرعون نےجب یہ دیکھاتو فوراً اُن کے باتھ سے انگارے جیس

لئے رابعض دورسری روایات میں ہے کہ موسی علیہ السلام نے اولاً موتیوں کی طرف ماعقد برصانا چا کرجبر سیل البن نے آن کا ماعقد انگاروں کی طرف بھیرویا) داس طرح فرعون

كى بوى كى بات مبل كى كا دىجماآپ نے بىلے كا دارهى بكرنا كيا حيثيت ركھا ہے؟

اسطرح الترتعاك تع مجريد موت بهي موسى عليه التلام سي ملا وي كيونكمان

سے آھے کام لینا تھا اِلسطرے موسی علیہ استال م فرعون سے شابانہ اعزاز و اکرام اور شابانہ خرج پراپی والده کی گرانی میں پرورش پاتے رہے بیاں تک کرجوان ہوگئے)

اُن سے نتاہی اکرام واعزاز کو دیجے کرفرعون سے لوگوں کو بنی اسرائیل بروہ کام اور تم كرف كى بهت كم بوئى ربى جواس نے تبلے آل فرعون كى طرف سے تبييشہ

بني اسرائيل بربهة بارستا لحقاء

ایک روز موسیٰ علیہ السّلام شہر کے کسی کوسٹ میں جلنے جارے منے کہ ویکھا سرة و آدمي آپيمين اور ہے ہي جنيں ايک فرعوني داک فرعون سے) تھا اور دوس

ہ ایت کے چراغ اسرائیلی (قوم موسیٰ ہے) تھا۔

اسرائیلی نے موسی علیہ الت لام کو دیکھ کر ایدا دیے لئے پچارا۔ موسی علیہ الت لام کو فرعونی کی بے جا جہارت پرغفتہ آگیا جبکہ وہ جانتا ہے کہ موسی رعلیہ السلام ، اسرائیلیو کی حفاظت وید دکرتے ہیں۔ موسی علیہ الت لام کوممکن ہے اللہ تعالیٰے نے اُن کی والدہ محترمہ یاکسی اور ذرافیہ سے بیمعلوم کروا دیا ہو کہ یہ وو دھ پلانے والی عورت ہی تمہاری حقیقی والدہ ہیں اور یہ کہ موسیٰ علیہ الت لام نے شدید عقی والدہ ہیں اور یہ کہ موسیٰ علیہ الت الم نے شدید غضب کی حالت ہیں اُس فرعونی کے ایک ممکا رسید کیا جسکو وہ ہر واشت نہ کرسکا اور وہیں مرکبیا۔ اتفاق سے وہاں کوئی اور آدمی موجود نہ تفاجو فرعون تک مخبری کر دے جب بہ فرعونی موسیٰ علیہ الت لام کے ہاتھ مارا گیا تو انتخوں نے استغفار کیا اور کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے بھر ہارگاہ الہی ہیں مغفرت طلب کی۔

اُ سے میرے پرور دگار ہیں نے اپنے آپ پرطلم کیاہے ذکہ یہ خطام جھ سے سرز دہوگئی) مجھے معاف فرما دیجئے ، التدریعا لے نے معاف فرما دیجئے ، التدریعا لے نے معاف فرما دیا کیونکہ وہ ہی معاف کرنے والا اور بہت رحمت والاسے ؟

صفرت موسیٰ علیہ است الم اس واقعہ کے بعد خوف و ہراس کے عالم میں یہ جا سنے کی کوشش کرتے دہے کہ اس فرعونی کے قبل برآل فرغون کا رقمل کیا ہوا ؟ معلوم ہواکہ فرعون تک یہ معاملہ اس عنوان سے بہنچا ہے کہ کسی اسرائیلی نے آل فرعون کے ایک فرعون کے ایک آدمی کوشش کر دیا ہے ۔ اہذا اسرائیلیوں سے اِس کا انتقام لیا جا کے اور اس معاملہ ہیں کسی قسم کی ڈھیل نہ دی جائے۔

فرعون فے اس کا يہ جواب دياكير اسكے قائل كو تلاش كركے مع شہادت بين

کیاجائے۔ بی اس کا انتقام ضرور لوں گا۔

آل فرعون سیسنگرگلی کوچوں بازاروں میں گھومنے سکے کے کہیں اس کاسراغ مل جائے گرامخیں اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہاتھا۔

اچانک ایک اور واقعیر پیش آگیا کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ الت لام اینے گھرسے نکلے ہی سکتے کہ اسی اسرائیلی کو دیجھا کہ کسی دوسرے فرعونی شخص سے حکمار راہے حضرت موسیٰ علیہ الت لام کو دیجھ کر اس نے سابقہ کی طرح مدد کرنے پرکارا منگر حضر سنے موسی علیہ است لام گزشت واقعہ برنا دم وشرمندہ ہی ہور سے تھے اور اس وقت اسی اسرائیلی کولٹر نے دیچھ کر ایپر ناراض ہوئے دکہ خطا دراصل اسی اسرائیلی کی معلوم ہوئی سے بہ چھگڑ الوقسم کا آدمی ہے ہروقت جھگڑ ناہی رہتا ہے ، مگربطور تنبیہہ اپنے قومی آدمی

اسرائنلی کوغصته سے کہا کہ تو نے کل مجی جھکڑاکیا تھا آج مجھر لرار ہا ہے ؟

اسرائیلی حفرت موسی علیہ الت آلام کی اس تنبیہ سے خوف ندہ ہوگیاا ور اُن کے الفاظ سے اسکو پیٹے ہم ہواکہ یہ آج مجھے ہی قت ل کر دیں گے تو فوراً بول بڑاا ہے موسیٰ کیا تم چاہتے ہوکہ مجھے ہی قت ل کر ڈالو جیے کہ کل تم نے ایک خص کو قت کر دیا تھا؟ موسیٰ کیا تم چاہتے ہوکہ مجھے ہی قت کر ڈوالو جیے کہ کل تم نے ایک خص کو قت کر ڈوعو تی شخص نے آل فرعون کے اُن لوگوں کو جو کل سے قائل کی تلاش میں سے جا کر خبر دے دی گرفو و اسرائیلی نے موسیٰ سے کہا ہے کہ تم نے کل ایک آدمی قت کر دیا ہے۔ بیخبر فرعون کے اُن کو کو ایسے کہا ہے کہ تم نے کل ایک آدمی قت کر دیا ہے۔ بیخبر فرعون کے دوسری طرف مفرت موسیٰ علیہ الت اللم کے جیز خواہوں میں سے ایک شخص جو شہر سے کسی بعید حصے میں رہتا تھا تھی طرح اُسے یہ خبر کی کو عونی سیا ہی حضرت ہوسیٰ علیہ الت اللم تک جیز خواہوں میں سے ایک شخص موسیٰ علیہ الت اللم تک کے دوسیٰ علیہ الت کی خبر خواہیں کے لئے ایک جماعت کل حج ہو تا ہوں کہ آپ تا ہوں کہ آپ تی خبر حواہیں کے لئے اُن کو تا ہوں کہ آپ تا ہوں کہ آپ شہر سے کل جا گے۔

، مہاں بینجگر حضرت ابن عیاس نے بھرابن جبیر کومخاطب کیا کہ اے ابن جبیر به دیانچواں) واقعہ فتون تعبی آزمائش کا سے کہ موت سر بیر آجی ہے التر نے بخات ۔

کا سامان بیدا فرمادیا۔ حضرت موسی علیہ الت لام یہ خبرت نکرشہرسے فوراً نکل گئے اوریت ہر مذکرین ریست میں بیر

کی طرف اُرخ کیا۔ یہ آج بہت شاہی از و نعمت میں بلے بھے بھے بھے بھی محنت ومشقت کا نام تک ننر جانتے بھے مصریت بحل بڑے گرداست تہ بھی تہیں کا نہ جانتے تھے گرا ہے دب پر مھروسہ تھا دل ہیں کہا مجھے آمید ہے کہ مبرارب مجھے داستہ دکھا دے گا حب شہر تمرمين سيے قريب پہنچے توسٹ مہرہے با ہر ايك كنويں پر لوگوں كا اجتماع و كمجا جواني جا نوروں کو یانی بلارہے منتے اور کھے دور دمجھا کہ قاولڑ کیاں اپنی بکر یوں کو سمیٹے ہوئے الگ کھڑی ہیں موسیٰعلیہ انسلام نے ان سے پوچیاکہ تم الگ کیوں کھڑی ہو؟ ایمفوں نے جواب وباكرهم سے توبینهم بوسکتا محران سب لوگوں سے مزاحمت اور مقابلہ كريں اس كے ہم انتظاریں ہیں محب یہ سب لوگ فارت ہوجائیں توج کھے بیایا فال جائیگا اُس سے ہم اینا کام مکال کیں سے ۔ (اورہمارے باب توبہت بورہ ہے آدمی ہیں) بطنرت موسی علیدانت لام اُن کی نشرافت سے متا تربیدے اور خود آگے بڑھ کر تنویں سے یانی نکالٹا مشروع کیاالٹرتعالے کے قوت وطاقت بخشی فنی فری ملدی ان

کی بمربیان کوسیراب کردیا۔

به و پیراب مرید. به عور به ب این بکر بور کولیکر گھراگئیں اور حضرت موسیٰ علیہ الت لام ایک درجت بیمور بہ بی این بکر بور کولیکر گھراگئیں اور حضرت موسیٰ علیہ الت لام ایک درجت سے ساید میں بیٹھ کتنے اور انٹر تعالیٰ سے دُعا کی میرے پرور دگار میں محتاج ہوں کس نعيت كاجُواتِ ميري طرف جيبَي " دمطلب به عقا كبطعام و فيام كاكوني انتظام بوجام یہ از کیاں اپنے ہرروز سے وقت سے مہلے گھر پہنچیں توان سے والدکو تعجب ہوا پوجھاکہ آج جلد کیسے آگئیں ؟

لڑکیوں نے کسی اجنبی آ دمی سے نعاون کرنے کا قصہ بیان کیا۔ والدنے ایک الڑکی کو کہا کہ اس مرد کو بلاؤجیں نے بداحسان کیا ہے۔ وہ آئیں اور موسیٰ علیہ السّلام كواينے سائد تبير گھرينہي والدنے اُن سے مالات دريافت سئے اورتسنی دي كہتم نے ظالم قوم سے نجات پالی ، ہم نہ فرعون کی سلطنت میں ہیں نہ اسکا ہم پر کچھ کم ایسکتا ہے۔ اس کے بعد اِن د ونوں میں سے ایک لڑکی نے اپنے باپ کومشورہ دیا اہاجان إن كواب ملازم ركه ليجية كيونكه ملازمت كيلية و ومهترادمي بن قوى بفي بن اورا مانتدارمي. والدكولاكي كي بات سُن كرغيرت آني بوجها بيني تم كو أن سے بيصفات كيسے معلوم بہوتے ؟ لاکی نے عرض محیا اُن کی قوت وطاقت کا اندازہ توان کے کنویں سے یانی تھینجنے بربواكسب لوكوس سے بہلے أعفول نے اپناكام تمام كرايا دوسراكوني أنحى برابرى مركنا اور امانت و دیانت کا مال اس طرح معلوم برواکر جب میں اُن کو بلانے گئی سروں تو مہلی نظر میں انصوں نے دیکھا کہ میں ایک عورت ہول تو اپنا سرنیجا کرلیا اور اُس وقت تک اپنا

سرنہیں اُٹھا یاجب کک کہ بیں نے اُن کو آلچا پیغام نہیں مپہنچا دیا۔ اسکے بعد اُنمفوں نے مجد سے کہاکہ تم میرے پیچے پیچے طبوا در اپنے گھر کا راستہ سے

سمجھے سے ہتلائی جلوب یہ بات صرف وہی مرد کرسکتا ہے جو آیا نتر اربرواولو بیندار ہو۔ پیپنج سے ہتلائی جلوب یہ بات صرف وہی مرد کرسکتا ہے جو آیا نتر اربرواولو بیندار ہو۔

والد کو داوی کی اس واکشت دانه بات پر مسرت بونی او داسی تصدیق فرمانی اورخود می اوراسی تصدیق فرمانی اورخود می داست کامیقین بوگیا که موسی علیه الت لام ایسے بی بااخلان انسان بس و اس و قن روکیوں سے والد نے موسی علیه الت لام سے کہا محرکیا آبکو به بات لیند بسی آس و و نوں بین سے ایک کا نماح آب کے سامقد کر دوں بھبکی مشرط به بہوگا کہ آب

آٹھ سال تک ہمارے ہاں مزد وری کریں ؟ اور آگر آپ پورے دست سال تحیل کردنی تو آپ کا اختیا رہوگا۔ ہم آپ پر زیادہ مشقت ڈالنانہیں چا ہتے لایہ حضرت شعیب

علیہ استسلام مقے ؛ حضرت موسیٰ علیہ التسلام نے اس عقد کومنظور کرلیاجسکی روسے حضرت موسیٰ علیہ استسلام پرصرف آمڈ سال کی خدمت بطور معابدہ لازم ہوگئی باتی دو سال کا دعدہ مسلمہ استسلام بیرت کی دو سال کا دعدہ مسلمہ استسال میں دوسال کا دعدہ مسلمہ استسال میں دوسال کا دعدہ مسلمہ استسال کا دعدہ مسلمہ میں دوسال کا دعدہ مسلمہ مسلمہ میں دوسال کا دعدہ میں دوسال کی دوسال کا دعدہ میں دوسال کی دوسال کی دوسال کی دوسال کی دوسال کا دعدہ میں دوسال کی د

افتیاری را دیرغالبا آس زیانه ایکام برعقای حضرت سعید بن جبر فرمانتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نصرانی عالم محصے ملا اس نے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ موسی عابیہ است لام نے دونوں سیعا دوں سے کون سی

میعا د پوری کی ؟

میں نے کہا مجھے معلوم نہیں کیونکہ اس وقت حضرت ابن عباس کی بیرورٹ الفتو

مجھے معلوم نہ محقی ۔ استح بعد میں حضرت ابن عباس سے ملا اور بیسوال ان سے کیا۔ انھول
نے فرایا کہ آبھ سال کی مدت تو پوراکر نا حضرت موسیٰ علیہ استلام پر واجب بھا ہی کئن

اللّٰ تعالیٰ کو اپنے رسول (موسیٰ علیہ استلام) کا اختیاری وعدہ بھی پورا کروا نامقصو و
متا اس نے ولس سال کی مدت پوری کی ۔ اس کے بعد میں اس نھرانی عالم سے ملا اور
اسکو یہ خبردی تو اس نے کہا کہ تم نے جس شخص سے یہ بات معلوم کی سے کیا وہ مے میا وہ
علمہ والے میں ؟

یں نے کہا ہاں و ہبہت بڑے عالم اور ہم سب میں افضل تربین ہیں! را انغر صن بیٹس سال کی میعاد پوری کرنے سے بعد جب) حضرت بموسی علیاتسلام را انغر صن بیٹس سال کی میعاد پوری کرنے سے بعد جب) حضرت بموسی علیاتسلام مبداة مبداة ل

ابنی اہلی محترمہ کولیکر احضرت شعیب علیہ التلام کی وطن تہریدین سے رخصت ہوئے دتا کہ اپنے وطن مصرحیایں) راست معلوم نہ تھا موسم سخت سر دیھا۔ راہ ہیں آگ کی ضرور بیت آئی کوہ طور پر آگ نظر آئی دجو حقیقت میں الوار الہی سفے) آگ لینے گئے وہاں حیرت انگیز مناظر کے بعد معجزہ عصا اور یہ بیضا اور اسکے ساتھ منصب نبوت ورسالت عطا ہوئی اور یہ تھم دیا گیا کہ فرعون سے باس جا وّا ور اُسے التّر کا بینجام پہنچاوً دجس کی شفصہ جا ہے۔

شفصیل قرآن میں موجود ہے)

اسکے بعد حضرت موسی علیہ است الام کویہ فکر لاحق ہوئی کہ میں فرعونی وربار کامفراد طرم قرار دیا گیا ہوں اور مجھ سے فرعونی کا قصاص بھی لئے جانے کا حکم نا فذہو چکا ہے۔ اب یں کس تد ہرکے ساتھ وعوتِ رسالت لے کر فرعون کے یاس جاؤں بیزا ہی لکنتِ زبان کا غذر بھی سامنے تھا، اللّٰہ کی جناب میں عرض محروض پہنے کی ،اللّٰہ زُنعا لئے اُن کی خواہش پراُن کے بھائی حضرت ہارون علیہ السّلام کو سٹر یک رسالت بناکراُن کے پاس وی بھیجدی اور یہ مولی علیہ السّلام و ہاں پہنچے تو ہارون علیہ السّلام سے ملا فات ہوئی گریں ، چنا بچہ جب مولی علیہ السّلام و ہاں پہنچے تو ہارون علیہ السّلام سے ملا فات ہوئی دونوں بھائی حسب العلم فرعون کو دعوتِ حق دینے کے لئے اُس کے دربار میں پہنچے ، بچھ دیرتو انصاب در بار ہیں عاضری کامو فون نہ ہیں دیا گیا۔ بھی اجازت کی دونوں بھائیوں نے فرعون سے اپنا تعاد و کر و ایا اور کہا :۔

> ہم د ونوں تیرے رب کے سینمیبر ہیں! فرعون نے بوحیا:-

۔ تمہارا رب کون سے ہ

موسیٰ و بارون علیہا اسٹ لام نے وہ بات نہی جس کا قرآن نے خود ذکر کیا ہے۔ مہارا دب وہ ہے جس نے مرچیزکو پیدا کیا اور مھیسر

اُسکی رہنمانی کی پی

اسپر فرعون نے پوچھا کہ مجبرتم دونوں کیا جائے ہو؟ اور ساتھ ہی اُس مقتول کا واقعہ ذکر سرے حضرت موسیٰ علیہ است لام کومجرم مطیرا یا دا ور اپنے گھریں اُن کی پر ورسش بانے کا احسان حبلایا)

حضرت موسیٰ علیہ است لام نے و ونوں ہاتوں کا جواب و یا جو قرآن حکیم میں نمر کورے۔ دمیعنی مقتول کے معاملہ میں اپنی خطایا ورغیرارا دی قتل کا اعتراف کیا اور پر ورش کے بارے ہیں کہا کہ یہ الترکا فیصلہ تفاج کچھ التیرکومنظور تھا وہ ہوگیا ) اِ سکے بعد حضرت موسی علیه است لام نے فریون کوخطاب کیا کرتم النگریرا بیان لاؤاکسیجے سواکونی اورمعبو ونہبیں ہے اور بنی اسرائیل کوغلامی سے آزاد کروو۔ فرعون نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ اگر تمہار سے پاس رسولِ رب ہونگی کوئی

دلیل ہوتوپیش سرواسپر حضرت موسی علیہ انتسلام نے اپناغصا زمین پر ڈال دیا تووہ ایک زبر دست از دھائی شنگل ہیں منھ تھولے فرعون کی طرف لیکا ، فرعون خوفز دہ ہوکر ا بنے تخت سے نیچے چھپ گیا ا درموسیٰ علیہ التلام سے پناہ طکب کی کہ اسکو روک لیں ،

حضرت موسی علیه انت لام نے اسکو بیرالیا -استح بعدا پنا مامقاً کریبان بی ڈال کرنکالا تو و د سورج کی طرح ، جیکنے لگا۔

یہ دوسرامعجزہ تھا جوفرعون سے سامنے آیا تھردو بارہ کریبان میں اچھ ڈالا تُووہ اپنی

اصلی حالت برآ تجیا۔

فرعوا جهیبت زوه بهوکراین ال در بارسه مشوره کیا، بمیں کیا کرنا چاہئے؟ ور باربوں نے متفقے طور پر کہا کہ بیہ دونوں جا دوگر ہیں اپنے جا دو کے ذریعیہ ہم کواپنے ملک سے بکال با ہر کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے دین وندسب کومٹا ناچاہتے ہیں۔آپ ان کی کوئی بات نہ مانیں محیونکہ آپ سے ملک میں بڑے بڑے جا دوگر ہیں۔ آپ ان کو بلالیجئے وہ اپنے جا دوسے ابنے جا دو پرغالب آجا کمیں گئے۔ فرعون نے اپنی مملکت کے سب شہروں میں حکم دیے ویا کہ جننے آدمی جا دوگری میں ماہ میوں وہ سب کے سب درباد ہیں حاضر کر دیتے جاتیں۔ ملک بھرکے ما دو کرجمع ہوگئے تو اُمھوں نے فرعون سے پوچھاکہ جس ما دو گرسے

آپ ہمارامقابله کروانا چاہتے ہیں وہ کیاعمل کرتاہے؟ فرعون نے جواب دیا کہ وہ اپنی لائھی کو سانپ سا دیتا ہے۔ جا دوگروں نے بڑی بے فکری سے کہا یہ توکوئی چیز نہیں ہمیں خود لا تھیوں اور رسیوں کو سانپ بناویخ كاجوجا دوحاسل ہے اسكاكوئي مقابله مهي كرسك بمرتبيع بهطے كرديج كواكر مم اسپر

برايت كميراغ

غالب آگئے توکیا انعام ملے گا؟

فرعون نے کہا کوئم میرے خاندان کا جزم اورمقر بین خاص میں داخل ہوجا وگے اورتمہیں ووسب کچول جائیگا جوتم چاہوگے۔

اسح بعدمقا بله كأوتت أور مجكه حضرت موسى عليه التلام سے طے كر كے اپنى عيد

كاون اورضيح جاشت كاوقت مقرركر ويا-

ابن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے مجھ سے بیان فرایا ان کا یوم المؤینیة رمیعنی عید کا دن ) جس ہیں الشرتعائے نے حضرت موسیٰ علیہ ایست لام کو فرعون اور مبادور و پرفتے عطافر مانی عاشور اس دارمجرم) کا دن تھا۔

پرت سب سب لوگ ایک و سی میدان میں مقابلہ و پیھنے سے لئے جمع ہوگئے توفریون کے لوگرائی میں مقابلہ و پیھنے سے لئے جمع ہوگئے توفریون کے لوگ آبیں میں ایک و وسرے کو کہنے گئے کہ جمیس بہاں ضرور رہنا چاہیے تاکہ یہ ماحر یعنی موسی و ہارون د علیہ ما اسلام ، اگر غالب آ گئے توہم بھی اِن پر ایمان لے آئیں ان لوگوں کی پرگفتگوبطور مزاج واست ہراری کی دکھوں کے ایک بیاری جا دوگروں

پر ہر گز غالب مذاتیں گئے)

جب ميدان بس سب جمع بو سختے توجا دو گروں نے حضرت موسی عليه السّلام

سے کہا پہلے آپ اپناسحرد کھائیں یا ہم پہلے وال کر ابتدا کریں ؟
حضرت موسیٰ علیہ است لام نے فریا یا کہ تم ہی پہل کرو ۔ اسفوں نے اپنی
لامفیوں اور رسیوں کو زمین پریہ کہتے ہموئے جینکا کرقسم سے فرعوں کی ہم ہی غالب
آئیں گے ۔ ویچھتے ویچھتے یہ لامفیاں اور رسیاں سانپ بن کرچلنے لگیں ۔ یہ منظر دکھ کر
مصرت موسیٰ علیہ است لام پر ایک قسم کا خوف طاری ہوا ۔ الشرقعا لے نے موسیٰ علالسلام
کو بزراجہ وی حکم دیا کہ اپنی عصا ڈ الدو۔

موسیٰ علیہ انسلام نے ابنی عصاد الدی تو وہ ایک بڑا اژدھا بن گیاجس کا مُنھ کھلا ہوا تھا تھے راس ا ژدھانے اُن تمام سانیوں کو ٹگلنا منٹرو ظ کیاجو جا دوگر دں نے لاتھیوں اور رسیوں سے بنائے ہے۔

جاد وگرا ہے فن کے اہر مقے ۔ یہ ماجرا دیچھ کر انھیں مقین ہوگیا کہ ٹوئی علیالسلام کا پیمل جا دونہیں ہے بلکہ النٹر کی طرف سے معجزہ ہے اس پر اُسی وقت اعلان کر دیا کہ ملدادل

بدايت كيح جراغ

ہم ابتر پر اورموسیٰ علیہ انسلام سے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آئے اورہم اسینے پیچھے عقائد سے تو بہ کرتے ہیں .

فرعون اوراً سکے ساتھی مغلوب ہوگئے اور ذکت اور رسوائی کے ساتھ اُسس میدان سے بیب باہوئے جس وقت یہ مقابلہ ہور باتھا فرعون کی بیوی آسیہ بھٹے پرانے سپرسے مہن کرید دعا کر رہی تھتی کہ التر تعالیا موسی علیہ الت لام کی مدد کرے اور آل فرعون یہ مجھ دسے متھے کہ یہ فرعون کی وجہ سے پرلیٹ ان ہے۔

اسے بعد حضرت موسیٰ علیہ است لام جب بھی کوئی معجزہ دکھاتے اور التّرکی طرف ہے اُسپر حجبت بوری ہوجاتی تو وعدہ کرلیتا تقاکہ اب بنی اسرائیل کوموسیٰ علیالسّلاً میں سے اسپر حجبت بوری ہوجاتی تو وعدہ کرلیتا تقاکہ اب بنی اسرائیل کوموسیٰ علیالسّلاً میں میں مات کا دورجب موسیٰ علیہ است لام کی دُھا سے وہ خطرہ عذاب ٹل جا ماتو کہہ دیتا کہ کیا آپ کا دب اور کوئی نشانی دکھا سکتا ہے ؟

مر میں ہے ہور اس اور اللہ تعالیے نے قوم فرعون پرطوفان ، میری دل ، کیروں بیب کسلہ میلتار یا بالآخراللہ تعالیے نے قوم فرعون پرطوفان ، میری دل ، کیروں

میں جوئیں ، رتنوں اور کھانوں میں مین ڈک ، خون وغیرہ کا عذاب کیے بعد دیگر سلط کئے جن کو قرآن میم میں آیات شفصر آت سے جن کو قرآن میم میں آیات شفصر آت سے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔

اور فرعون کا یہ حال تھا کہ حب اُن میں سے کوئی عذاب آتا اور اُس سے وہ اور اُسی فوم عاجز ہوجاتی توموسیٰ علیہ السام سے فریا دکر تاکہ سی طرح یہ عذاب ملحائے توہم وعدہ کرتے ہیں کہ بنی اسراسیل کو آزاد کر دیں گے۔ بھر جب وہ عذاب ٹل جا تا تو ہم دعدہ کرتے ہیں کہ بنی اسراسیل کو آزاد کر دیں گے۔ بھر جب وہ عذاب ٹل جا تا تو ہم دیک کہ الٹر تعالیٰے نے موسیٰ علیہ السلام کوئیم دیا کہ اپنی قوم سے ہم دیک کرتا ، یہاں بھی مصرت موسیٰ علیہ السلام اِن سب کو لے کر دات سے وقت شہر سائے ہجرت کر جا ہیں ،حضرت موسیٰ علیہ السلام اِن سب کو لے کر دات سے وقت شہر سائے ہجرت کر جا ہیں ،حضرت موسیٰ علیہ السلام اِن سب کو لے کر دات سے وقت شہر

ساھ ، ہرت ترب بن بسترت وی سیاست کا است کے ہیں تو اپنی فوج کوجت کرنے سے نکل گئے ۔ فرعون کو حب اطلاع ملی کہ یہ سب لوگ چلے گئے ہیں تو اپنی فوج کوجت کرنے اُن کے تعاقب میں روانہ کر دیا ۔

ان کے تعاقب میں روانہ رویا۔

ادھ اللہ تعالیے نے اس دریا کو کم دیا جوموسیٰ علیہ الت الم اور بنی اسرائیل کے دریان مائل ہوگیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ الت الم سنجھ پر اپنی عصا باریں تو بچھ میں بارہ دا اس دریان مائل ہوگیا تھا کہ جب میں علیہ الت الم سنجھ پر اپنی عصا باریں تو بچھ میں بارہ دا اس بن جانے چا ہیں اور جب یہ سنز رجا تمیں تو اُن کے تعاقب میں آنے والوں پر یہ دریا کے بارہ حصے بھر ملجائیں۔
مضرت موسیٰ علیہ الت لام جب دریا کے قریب بہنچے تو یہ یا و ندر کا کہ لائھی مار

سے دریا ہیں راستے پیدا ہوں گے۔ امپراُن کی قوم نے اُن سے فریا دکی اے موسیٰ اب نوہم کروے گئے۔ رکیو ککہ پیچیے فرعونی فوجوں کو آ یا دیکھا اور سامنے یہ دریا حائل محتا۔)
اسوقت حضرت موسیٰ علیہ است لام مو اللہ تعالیٰ کا وہ و عدہ یا د آیا فوراً دریا پر اپنی لائھی مار دی ۔ یہ وہ وقت محاکہ بنی اسرائیل سے پیچیلے حضوں سے فرعونی افواج سے الکھے حصے تقریباً بل کیکے متے۔

حضرت موسی علیہ الت الم سے صربِ عصا سے دریا ہیں بارہ راستے بن سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر سکتے ، فرعونی افواج جوان کے تعاقب ہیں تھی دریا کے ان راستوں ہیں اپنے گھوڑ سے اور بیا دے ڈال دیئے

تو دریا کے پیمختلف راستے بھر آبس بیس مل سکتے۔

بنی اسرائیل جب دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے تو دیکھا کہ ساری فوج دریا میں ہاک ہوگئی ہے اور فرعون کی لاش کوموجوں نے کنا رے پر پھینک دیا ہے۔ فرعون کی ہاکت کامٹ ہرہ آنکھوں ہے دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ الت کامٹ ہرہ آنکھوں ہے دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ الت کام سے ساتھ آگے چلے راسۃ بیں ان کاگزرایک الیسی قوم پر ہوا جو اپنے ہاتھوں بناتے ہوئے بتوں کی عبادت وپر شش کررہی تھی ۔ بنی اسرائیل یمنظر دیکھ کرصفرت موسیٰ علیہ السالم سے گزارش کرنے گئے اے موسیٰ ہمارے لئے بھی کوئی الیما ہی معبود بناد کھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الت الم نے جواب دیا کر تم بھی ہو کہ ایسی جہالت کی بائیں کرتے ہو۔ یہ لوگ جو بتوں کی عبادت میں مشغول ہیں آئی عبادت میں مشغول ہیں آئی عبادت بر با د ہونے والی ہے۔ تم اپنے رب کے استے معجزات اور افعا ما دیکھ کے ہو بھی بھی تم بارے دیا جا ہلانہ خیالات نہیں بر ہے۔

ریوپ اور ایک مقام پر بہنچ کران سب کو مقیرادیا اور فرمایا کہتم سب یہاں مفیروئیں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں تمین ون کے بعد والیں آؤں گا اور میرے پیچے ہارون علیہ الت لام میرے نائب رہیں گے ہر

كام نيں ان كى اطاعت كرنا۔

عضرت موسیٰ علیہ است الم اُن سے رخصت ہوکر کو ہو دستر بیف نے گئے اور "نمینل دن کا مسل روزہ رکھا مگر تمینل دن رات کے مسل روز سے سے جوایک قسم بدایت کے جراغ فلد اول

کی بؤسند میں پیدا ہوجاتی ہے یہ فکر ہوئی کہ اس بو سے ساتھ النہ تعالیٰے سے شرف ہمکلامی نامنا سب ہے سواک کر کے منھ صاف کر لیا جب بیٹی گاہ پر حاصر ہوئے تو النہ تعالیٰ کی

طرن سے ارمٹ و مہوا کہ تم نے افطار کیوں کرلیا ؟

حفرت برسی علیہ الت مام نے عرف کیا میرے پرور دگار مجھے خیال ہواکہ آپ سے ہمکلامی کے لئے منھ کی بؤر ورکرلول، ارث و ہوا موسیٰ اکیا تہہیں خبر نہیں کہ دوزہ وارکے منھ کی بؤ ہمارے نز دیک مُشک کی خوشبوسے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اسب آپ لوٹ جائے اور نیس و ن مزیدروزے رکھتے مجر ہمارے پاس آئے ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی ۔

یوں اور وہ والیں نہیں آئے تو یہ بات اُن کو ناگوار معلوم ہونی اور وہ حضرت ہم اون علیالسّلام اور وہ والیں نہیں آئے تو یہ بات اُن کو ناگوار معلوم ہونی اور وہ حضرت ہارون علیالسّلام

كى ا طاعت سے تكل سكے ۔

قوم میں سامری نامی ایشخص جو گاؤپرست ذہنیت دکھتا تھا اُس سے ایک عبیب واقعہ رو تما ہوا اُس نے حضرت جبریل علیہ استلام کا ایک اثر دیکھا تھا رہینی جہا اُن کا قدم پڑتا اسمیں زندگی کے آثار پیدا ہو جانے تھے ) اُس نے فاص اُس جگہ سے ایک مشت فاک اُن گا فار اُسکو ایک منوعی بچھ ہے کے منھ میں ڈال دیا جس میں کوئی روح نہ تھی مگر اس فاک کے اثرے اسمیں حرکت اور آواز پیدا ہوگئ ۔ کوئی روح نہ تھی مگر اس فاک کے اثرے اسمیں حرکت اور آواز پیدا ہوگئ ۔ حضرت ابن عباس بننے اس روایت کونقل کرتے ہوئے فرایا و السّروہ کوئی زندہ آواز نہ تھی بلکہ ہوا اُسکے بچھلے حصہ سے واضل ہوکر منے سے کھی اُسی سے بہ آواز پیدا ہوجانی تھی اُسی سے بہ آواز پیدا ہوجانی تھی۔

به عبیب وغرب نصته دیکه کربنی اسرائیل کئی فرقوں میں سیم ہوئیئے. ایک جما<sup>ت</sup> نام دیوں میں اور کا کے ایس با

نے سامری سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہی تمہادا غدا ہے المیکن موسیٰ داستہ بھول کر دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ دوسری جماعت نے پرکہا کہ ہم سامری کی اس بات کی اس وقت تک تکذیب نہیں کرسکتے جب تک کہ حضرت موسیٰ علیہ استعام حقیقت مال نہ بتائیں۔ ایک ا درجماعت نے کہا کہ یہ سب شیطانی دھوکہ ہے۔ یہ ہمار ا دب ہمیں ہوسکتا جلداوّل

ہم اسپرایان نہیں لائیں کے ایک جماعت کے دل میں سامری کی بات اُرگئی اوراُس نے سامری کی تصدیق کرکے اُسکوا پناخدات کیم کرلیا۔

یں پڑگئے ہوتمہار ارت توزمنن ہے تم نوگ میری پیروش کرواورمیرامکم مانو۔ قوم نے کہا کہ بھریہ متال سے موسیٰ علیہ الت لام کو کیا ہوا ؟ ہم سے بین ون کا

وعدہ کرکے گئے تھے یہ وعدہ خلافی کیوں گی گئی اب چالیان ون پورے ہورہ ہیں ہ قوم سے چند بیو توفوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ التلام اپنے رب کا مقام مجول کئے مدین کی تاریخ میں میں میں ایک کی اس کا میار کا مقام مجول کئے

ہیں اُن کی تلامش میں بھردہے ہوں گئے۔ اس طرح جب چالینٹ یوم پورے ہوگئے توصفرت موسیٰ علیہ التسلام کو العثر نعالے سے متزرف ہم کلامی نصیب ہوا ، التر نعالے نے اُن کو اس فتنہ کی خبر دی حس میں اُن کی قوم

بېتلا بېوتنى بقى -

هدایت کے جراغ

حضرت موسی علیہ الت الام و ہاں سے غصتہ اور افسوس کی مالت میں والیس آئے بعد حضرت ابن عباس شنے فرایا: والیس آکرموسی علیہ الت الام سے و ہ امور سرز دہوئے و قرآن میں تم نے پڑھی ہیں بعینی موسی علیہ الت الام نے غصتے ہیں اپنے مجائی ہارون علا السالا کے سرکے بال کم کوکر اپنی طرف کھینچے اور تورات کی وہ تختیاں جوکو وطور سے لائے مقے نیمچے کھر دیا۔ بھر غصتہ مضنڈ اس سے لبا کی جناب ہیں تو بہ واستعفاد کیا۔ اسکے بعد سامری سے باس می سے باس کہا کہ تونے یہ حرکت کیوں کی ؟

اس نے نبواب دیا میں نے رسول کے نشان قدم کی سٹی امطالی اور میں سمجھہ یا تھاکہ اس سے آثارِ حیات پیدا ہو جا میں گے ۔ بیس میں نے اسکو بچیڑے میں ڈال دیا اور یسے ہی میرے دل نے یہ بات سمجانی ۔

حضرت موسیٰ علیہ انسالم نے سامری کو جھڑکا اور فر ما یا جا اب تیری سزایہ ہے ۔ ہتوزیدگی بھریہ کہتا بھرے کو محصے کوئی نہ چھوکے دورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوجائیگا ) رتیرے لئے آیک مرت مقرر ہے جس کے خلاف نہ ہوگا ، اور دیجہ تو اپنے اس معبودکو ۔ کی تونے پر سنن کی ہے ہم آگ میں جلائیں سے اور بھراس کی راکھ کو دریا میں بہا دیئے۔ اس وقت بنی اسرائیل کومیقین ہوگیا کہ ہم فتنے میں بستلا ہوگئے ہیں اورسب کو اس جماعت پر رشک آنے لگاجسکی رائے حضرت ہارون علیہ السّلام سےمطابق مقی۔

جب بنی اسرائیل کو اینے گنا عظیم کا احساس ہوا توحضرت موسی علیہ السلام پر شونس بنی اسرائیل کو اپنے گنا عظیم کا احساس ہوا توحضرت موسی علیہ السلام

سے گزارش کی کہ اپنے رب سے دُما تیجئے کہ وہ ہمارے گئے تو بہ کا در وازہ کھول دے۔ جس سے ہمارے گناہ کا کفارہ ہوجائے۔

مصرت موسی علیہ است الام نے اس کام سے لئے بنی اسرائیل میں سے سنتر نیک اور ممتاز لوگوں کا انتخاب کیا جو ان کے علم میں گوسالہ برتی سے بھی دور رہے مقع ان کو نے کر کو و طور پر مینچے تاکہ اِن کی قبول توبہ کے بارے میں عرض کریں جب یہ کو وطور پر مینچے ہیں زمین پر ایک زلزلہ آیا جس سے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی نثریندگی ہوئی الندکی جن بین عرض کیا :۔

"ا مے میرے پر ور دگار آگر آپ ان کو ہلاک ہی کرناچا ہے ہیں۔ تواس و فد کے آنے سے پہلے ہی اُن کو اور مجعکو ہلاک فرما دیتے۔ کیسا آپ ہم سب کو اس نے ہلاک کرتے ہیں کہم ہیں کچھ بیو فوفوں نے گناہ

اس زلزلے کی وجر پہتی کہ اِس و فد ہیں بھی حضرت موسیٰ علیہ الت لام کی تحقیق واحتیاط کے باوجر دکھی الیسے بھی لوگ شامل ہوگئے ہتے جر پہلے گو سالہ پہتی ہوئی ہتی ۔
مقے اور اُن کے دلوں ہیں گو سالہ ربچیوٹ کی عظمت و بڑائی بہتی ہوئی ہتی ۔
الغرض حضرت موسیٰ علیہ الت لام کی اس وُعا و فریا و کے جواب ہیں انشا دہوا ہے۔
"بی رحمت کا پر وار اُن گوں کے لئے جو تقولی افتیار کرتے ہیں اور ہا اُن دکو ہی اور جو ہماری آیتوں پر ایمان دکھتے ہیں اور جو انباط کی اس ور ایمان دکھتے ہیں اور جو انباط کرتے ہیں اور جو انباط کرتے ہیں اور جو انباط کی ایمان دکھتے ہیں اور جو انباط کرتے ہیں اور جو انباط کرتے ہیں اور جو انباط کی ایمان دکھتے ہیں اور جو انباط کی کرتے ہیں اسے پاکس کرتے ہیں اس رسول اس کا ذکر لکھا ہوا یا تے ہیں اسپی پاکس تورات اور انجیل ہیں ۔
تورات اور انجیل ہیں ۔

"میرے پرور دگار ہیں نے آپ سے اپنی قوم کی توہ کے بارے وہ میں عرض کیا تھا آپ نے جواب ہیں دممت کی عطامیری قوم کے علاوہ دوسری قوم سے متعلق ارمٹ دخرایا ہے تو تھیر آپ میری پیدائٹس کو اُس نبی اُمّی کی اُمّت مرحومہ ہیں رکھ دیتے تو اچھا تھا!"

اس پر السرقعالے نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہونے کا ایک طرابقہ بیان کیا کہ ان بی سے ہوشخص اپنے متعلقین ہیں ہے باپ، بیٹے جس سے ملے اُس کو کلوار سے قبل کر و ہے اُس کو مجال یہ گوسالہ برسی کا گن ہ کیا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ سامتی جن کا مال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم منہ تھا اور جن کو نیک اور صالح سمجھ کر ساتھ لے لیا تھا گرحقیقت ہیں اُن کے دل ہیں گو سالہ برستی کا جذبہ موجود محقا و تھی اپنے دل میں نادم ہوکر تا تب ہوگئے اور اُس سندیو کم پرعمل کیا جو اُن کی تو بہ قبول ہونے کیلئے بطور کفارہ نا فذکیا گیا مقا۔ اور حب سب نے پیمل کرلیا تو الشر تعالے نے قاتل و مقتول و نوں کی خطا معاف فرمادی۔

اسے بعد حضرت موسی علیہ الت الام اپنی قوم کو لے کر ارض دشام) کی طرف چلے سے و ہاں ایک ایسے شہر پر بہنچ جس پر قوم جبّارین کا قبضہ تھاجن کی شکل وصور اور قدو قامت بھی ہیں ہیں۔ اُن کے طلم وستم اور طاقت و قوت کے عجبیب او غریب قصتے قوم کومعلوم ہوئے ۔ حضرت موسیٰ علیہ السالم اس شہریں واضل ہونا چاہتی سفے سکتر بنی اسرائیل کہنے گئے اے موسیٰ اس سنسم پیں تو بڑے واضل نہیں جن کے مقابد کی ہم میں طاقت نہیں اور ہم تواس شہریں اس وقت یک واضل نہیں ہول کے حب تک یہ جبارین و ہاں موجود ہیں، ہاں وہ یہاں سے سکل جائیں تو بھر ہم اس سنسم ہیں داخل ہو سکتے ہیں ۔

ایسے نازک وقت میں قرا دمیوں نے جن پر النّر کا انعام ہوا تھا قوم سے کہنے گئے اے توم النّر کے نام پرسٹ ہرکے درواز سے تک توپہنچواللّہ تعالیٰ تمہاری کہنے گئے اے توم النّر کے نام پرسٹ ہرکے درواز سے تک توپہنچواللّہ تعالیٰ تمہادی کر درکرے گا اور النّر پر اعتماد کروجیب کرتم ایمان لا جکے ہو۔ اس روایت کے راوی پر بدین ہارون سے پوچیا گیا ان قاواد میوں سے مراد

کون ہیں ؟

بدایت کے دِاغ جداقل

فرما یا کہ حضرت ابن عباسؓ انکو قوم جبّارین ہیں شمار کرتے تھے جو اُس شہر سے آکر حضرت موسیٰ علیہ السّلام پر ایمان لائے ہے۔

ان دونوں نے بنی اسرائیل پر اپنی قوم کا رعب طاری دیچوکر کہا کہ ہم اپنی قوم کے حالات سے خوب دادسے ڈر دسے ڈر دسے م کے حالات سے خوب داقف ہیں تم اِن کے ڈیل ڈول اور اُن کی بڑی تعدا دسے ڈر دسے ہر مقبقت یہ ہے کہ اُن ہیں دل کی قوت بالکل نہیں اور نہ مقابلہ کرنے کی ہمت ہے تم فرراشہر کے در وازے تک توحیلو توخو دو تھے لینا کہ دوہ ہتھیار ڈوال دیں گے ، اور تم ہی اُن پر غالب آجاؤ گے .

پیشنگر بھی بنی اسرائیل آما د ہ نہوئے اود حضرت موسیٰ علیہ انسلام کونہایت کوراجواب اس بدنمیزی کے ساتھ ویا :۔

" اے موسیٰ ہم تو اس شہر میں اُس وقت تک ہرگز داخل منہوں گے جب تک وہ جبّارین وہاں موجود ہیں ،اگر آپ بھرمجی اُن سے مقابلہ کرنا چاہتے ہوں تو آپ اور آپ کارب جاکر اُن سے لڑمجر ا

کیے ہم تو ہیں بیٹے ہی تو ہیں ہے ہیں ۔"
حضرت موسی علیہ الت لام ہر قدم پر قوم کی سرکتی اور بہو دگی کا مشاہدہ کرتے آد ہے تھے
گرصہ وَ مَس سے کام لیتے رہے ہمیں اُن کے لئے بدوُعا نہیں کی لیکن اِس وقت اُن کے اس
بیرو دہ وجواب سے بہت شکستہ او زمگی ہن ہوگئ اور اُن کے لئے بدوُعا کی اور اُن کے
میں فاسقین کے الفاظ استعمال فرائے ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ استلام
کی وُعا قبول فرای اور اللہ تعالیٰ نے بھی اُس قوم کو فاسقین ہی کے نام سے یاد کیا ، اور
اس ارض مقدرہ سے اُن لوگوں کو چالیس سال سے لئے محردم کر دیا اور ایک کھلے میدان
میں اُن کو ایسا قید کر دیا کہ جسے سے اُس جلتے رہتے جہیں قرار مذبحا (اسی زمانے
میں اُن کو مَن وسلوٰ می بطور غذا کے ملا کرتا تھا سخت گرمی میں با دلوں کا سایہ مہیّا ہوا کہ اُس خوا اور مؤسلے میں بادلوں کا سایہ مہیّا ہوا کہ اُس خوا ہوں کو جاری کی مارے پر بادہ چشم حصرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبے ہوتے بھتے اور نہ جھٹے ہو تے بھتے اور خوا ہی مارے پر بادہ چشم حصرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبے ہوئے کے خوا ہوں کا سایہ مہیّا ہوا کہ می بھوٹ پڑتے سے جو بی اسرائیل کے گار ہو قبیلیوں ہیں تعین کر سے تقسیم کر دیے گئے اور خوا ہوں میری منزل پرقیام میصوف پڑتے سے جو بی اسرائیل کے گار ہے مقال مقام کرتے اور دو وسری منزل پرقیام میے اور دوسری منزل پرقیام

كرت تومعجزان طور برأس بيقركووبي موجود پات د درطي

لفدوم ترمین نے کام ہے کا اس طویل حدیث پربعض مفسرین نے کام ہے کہ ہے کام ہے کام

علاوہ اڑیں جن اہل علم نے اس حدیث پر تنقید کی ہے وہ اس مدیث کے مضمون پرنہیں بلکہ اسیح موقوف ومرفوع (یعنی کلام رسول یا کلام راوی) پر کی ہے۔ روایت کامضمون ہے غبارہے ،اس کا اکثر حصتہ توخو دقرآن کر بم کی آیات ہیں موجو ہے اور بقیہ حصہ بھی آیات قرآئی ہے مطابقت رکھتاہے ، مہی وجہ ہے کرحن حضرات نے بھی اس روایت پر تنقید کی ہے مضمون مدیث پر سی سے کو یاان حقرات نے بھی اس روایت کی معنویت کو درست سمجھا ہے ، ورنہ جہاں سندا کلام کیا گیا ہے کوئی وجہ نہیں کرمتن مدیث پر سکوت اختیار کیا جائے ہی وجہ کہ روایت کامضمون صحیح و درست ہے کہ روایت کامضمون صحیح و درست ہے ۔ کرکھتے ہیں ۔ یہ خو د اس بات کا ثبوت ہے کہ روایت کامضمون صحیح و درست ہے ۔

ضروری ہے جو مہاں موجو دنہیں.

الغرض اس حدیث کو موقو ف ہی سلیم کر لیا جائے جیسا کہ بعض اہل کم کی تیق ہے تب بھی کوئی فند ور لازم نہیں آیا۔ کیونکہ اسکے را وی اس امّت کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس نہیں جن کا فہم قرآنی اور علم اکا برصحابہ بھی تسلیم کرتے تھے۔ عالم حضرت عبداللہ بن عباس مشہوراسرائیلی یہ بات بھی درست ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات کو حضرت ابن عباس مشہوراسرائیلی عالم کعب احبار ہے مئے ۔ قالباً عالم کعب احبار ہے مئا کرتے ہے ۔ قالباً عبال کھی کردیا کرتے ہے ۔ قالباً مہی وجہ ہے کہ جن اہل کرتے ہے ۔ قالباً مہی وجہ ہے کہ جن اہل کے جہاں اسرائیلی روایات پر تنقید کی ہے وہ اس چیئیت ہے وہ اس چیئیت ہے دہاں اسرائیلی روایات پر تنقید کی ہے وہ اس چیئیت ہے دہاں اسرائیلی روایات پر تنقید کی ہے وہ اس پیمی سے دہاں اسرائیلی روایات پر تنقید کی ہے وہ اس پیمی سے دوایات بیمی دی ہے ۔ دوایات بیمی دی ہے ۔ دوایات بیمی دی ہے ۔

حَدِّ نُوْاعَنُهُ هُ وَلَاحَرَجُ دالعديث

بهرکیا وجه ہے کہ حضرت ابن عباسؓ جیسا 'خبیب کر الائمۃ " ( امّت کاسب سے بڑا عالم ) اگر تحدیب احبار سے کوئی روابیت نقل کرتا ہو تو اِسپر محض اس وجہ سے نتقید کرنا کہ وہ اسرائیلی روابیت ہے کوئی معقول بات نہ ہوگی ۔

اسرائیلی روایت قابل جرح و بات تجمی جائیگی جب که وه بات قرآن و مدیت کے مفہوم و منشار سے مکراتی ہوا و زُحد میٹ فتون "کامضمون قرآنی مضمون کے مخالف توکجا قرآنی تھریجات سے بہت حدیک مطابقت بھی رکھتا ہے اس لئے اس روایت کونیقل کرنے اور بیان کرنے ہیں کوئی مضالفہ نہیں ہے۔ ابن جریز اور ابن ابی حاتم رہ جیسے اکم تفسیر نے بھی اس روایت کو اپنی اپنی تفسیروں بین قل کیا ہے۔

یے المہ مسیر سے ہیں ان روایت کو اپنی تفسیر بین تفل کیا ہے ۔ ابن کثیر نے جہاں اس روایت کو اپنی تفسیر بین تفل کیا ہے وہاں اُن کا اپنا فیصلہ یہ ہے کہ یہ پوری روایت نبی کرم میں انٹرعلیہ ولم کی ارشا و فرمو وہ ہے اور اپنے

اس نيصلے برايكم عقول وسيل بھي لکھتے ہيں:-

جب حفرت معاویہ نے حضرت ابن عباس کو بیر مدسیت روایت کرتے سک نا تواس بات کو منکرا در غلط قرار دیا جواس میں ہیں آیا ہے کہ حضرت موسی علیہ است کا م نے جس قبطی دفرعونی کوقتل کیا متا تو اس کی مخبری اس دوسرے فرعونی نے کی جس سے دوسرے دروز یہ اسرائیلی دور با متا .

وه اسی بخبری سیسے کرسکتا تھا ؟ اسی خبر توصرت اسی لونے وا اسکی خبر توصرت اسی لونے والے والے اسکی خبر توصرت اسی لونے والے والے اسکی خبر توصرت اسی لونے والے اسکی خبر توصرت اسی کوئی اسکی فرعونی اسرائیلی کومعلوم ، مجنی دلہذایہ بات غلطہ ہے کہ قتال کی مخبری فرعونی مضعص نے کی)

جب حضرت معاویہ نے ان کی عدیث کے اس مجز کا انکار کیا توصرت ابن عباس کو غصہ آیا اور حضرت معاویہ کا ماتھ کیو کم سعد بن اکک زمری کے پاس لے سکتے اور ان سے کہا اے الواسحاق کیا تہیں یاد ہے جب ہم سے رسول السیم المدولیہ ولم نے تیل کو کے بادے میں حدیث بیان فرمائی تھی اور اس داز کا افشار کرنیوالا اور فرعون کے پاس مخبری کرنے والا اسرائیلی تھا یا فرعونی ؟ سعد بن مالک نے نے فرمایا فرعونی تھا۔ کیونکہ اس نے اسرائیل سے یہ کلام مسن لیا تھا کہ کل کا واقعہ فسل حضرت موسیٰ علیہ است لام سے ہاتھ سے ہوا تھا، اسی بنا پر اُس نے اِسکی شبہاوت فرعون کے پاس یہنجا دی۔''

حضرت ابن عباس کا یہ واقعہ اس بات کا واضح نبوت سینس کرتا ہے کہ تمخول نے یہ طویل حدیث نبی کریم صلی الترعلیہ و لم ہی ہے شنی ہے جبکی تا ئید حضرت سعید بن مالک نے بھی فرمائی اور حضرت معاویہ نے بھی اسکوت ایم کیا۔ اس ساری بحث سے ہٹکر بھی فرمائی اور حضرت معاویہ نے بھی اسکوت ایم کیا۔ اس طویل حدیث بحث سے ہٹکر بھی قرآن فکیم کے بیان کر وہ وا قعات کی تنفسیر نہ اس طویل حدیث برمو فوف ہے اور نہ بی حلال وحام کا مکام کا تعلق برمو فوف ہے اور نہ بی حلال وحام کا حکام کا تعلق برمو فوف ہے اور نہ بی حلال وحام کی تعلق کے با وجود بھی معلوم نہیں جدید مفسرین کو اس حدیث سے نقل کرنے ہیں کیوں خوف گئے ہے ؟ (والتہ اعلم وعلی ایم)

449 جلدا وّل آیات بین حضرت موسی و بارون علیهماالت لام اور بنی اسرائیل اور قرعون کا داقعه ملتا ہے جن کی تفصیل پیرے:-ا ـــ سورة بقرة ـــ أبات مم ما ١٩، ٣٠ مه تا ١٠٥ مما كا ١٠٥٠ م ١٣٠ ا ٢- سوري نساء ، ١٥١١ ١٥١١ ١١٠٠-الماء الماء الماء الماء وماء ١٠٠٠ و١٠ ٣\_\_\_سورة مائكة \_\_\_ ٣ سرد ۱۵ مرس سرد ۱۵ مرس ۱۵ مرس ۱۵ مرس ۱۵ مرس ۱۵ مرس ا ه سور ۱۵۹ عمل سروا تا ۱۵۱ و ۱۵۱ تا ۱۵۱ و اتا ۱۵۱ و ٧ \_ سورة انفال \_ أيت ١٨٥٠

4\_\_سورلايونس\_أيات س، تا ٢٩-

م ـــ سوري هود ... ، ۴۴ ما ۹۹ ، ۱۱۰

٩ سرولا و ١٠٠٥ ١٠ م ١٠٠٠٠

١٠ ــسرد على ـــ أيت ١١٠٠

ال-رسنى سوائيل \_ أيات الماءاداتا مهوا-

١٢ \_ سوري كهف \_ ، مها ١٨ -

-37631 ١١- سورهمري -- "

١١ -- سورة المناه -- ١١ -4169:

-MACHA ه ا سور ۱۵ نبياء س

- מקלףם ١١ \_\_ سرگرمومنون \_\_ ۱۴

-44640 14 \_\_\_ سرر لا فرقان \_\_ "

-44 614 ٨١ ـــسورياشعن عرب

يرياسه إر 19\_سوردندل\_\_\_ ا

ساتا هزم السوري تصمن الم

۲۱ \_\_سوڙعنکبوت\_ ال -14.649

۲۲ ــــسورة سجد کا ـــــ ، -44244

```
٣١٢ - الروالصفت - ١٢٢ ١١٦٠
                                ۲۵ --- سرد لامومن - ۱۳ تا هام -
                                ٢٧ __ سوريازخون __ " ٢٧ " ١٠٥ -
                                ۲4___سوركادخان_ " ــ ۱۵: الماسم
                                  ١٤٤١٩ " - ١٤٤١٠-
                                ۲۹ ـــسرد الداريا ... ۱۸ ما کا ۲۰
                                ۳۰ ــسور باتس ، ۱۳۰ تا ۵۵ ـ
                                     ٣١ ــ سور كاصف _ أيت ٥.
                                    ۳۲ سررهجمعد أيأت ۲۵
                                     ٣٣ ـــ سوڙي پيم ــــ أبت ااء
                                   ٣٨ _ سور الحاقة _ أيات ١٠٠٩ _
                                   ۳۵_سررهمزمل _ 1461a. الم 1461a
                                 ٣٧ _ سور النازعا _ " ها ما ما ٢٥٠
                                 _تجله آبات ۱۵۰۰
اس طرح حصرت موسی اور مارون علیهما استلام سے اسمائے گرامی قرآن حکیم کی جن
سور توں میں نرکور ہیں اُن کی تنفصیل یہ ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ الت لام کا اسم گرامی قرآن حکیم کی ۲۶۱) سور توں ہیں (۱۰۱) مجگہ
                                        لما ہے جبکی تنفصیل یہ ہے ہے۔
                         ا -- سور کابق کا سین ۱۲ مقام پر آیا ہے۔
                                     ٧ - سورلانساء - ٢
                                       س سرره مائل سيس
                                    الم _ سوري المعامر _ الله
                                    ۵ - سورة آخر آ - يل 14 س
```

٢٧ \_\_\_سورة احزاب \_\_ أيات ، ٤ ، ٩٩-

```
ا -- سور لا بونس م مقام پر آیا ہے
      4 --- سور کا هود --- س
       م سروع اردا اسلام
         و سسوره بن اسواس س
       ا __سورلاكيف ___ا
       اا ـــسور لامريم ـــين اسس
        ١١ ــ سوره طب بيا ١١٠ ١١
        السورة إنباء ال
        الماسسودي مومنوسيس ٢ س
       ۵۱ سسسوری فرقان سیس ۱ س
       ١١ ا سوري شعراع سي ٨ ١٠
       ۱۵ سورة نمل سيس ۲ «
       مراسد سورد فصص بالله الم
       السسور المراجن السي
           ١٠ _ سوري سيد كا _ ا
       ۲۱ __ سورصفت___ ۲۱
       ۲۲ سررکاموس سے س
       ۲۲ سورکارخون ا س
           ۲۲ ــ سرر کاذاریا ـــ یی ا
       ۲۵_سرروصف____ ۲۵
        ٢٧_ سرري المازع الله ١ ١
```

جمله (۱۰۱) مقامات پراسم گرامی موجود ہے۔

حضرت بإرون عليه است الم كا اسم كرامي قرآن مكيم كي ١١١ اسوز تول بي

## (سما) جگه موجود سے:-

ا--سود لا بفره -- بن امقام برآباب ۴ -- سور ۷ نسآء -- میں ۱ س س

سود انعام میں امقام برآیا ہے۔ س اسورکا اعوا اس ا ۵ سورکابونس میں ۱- س ه سوره ظن مي س س 4 سوره انبياء مي ا س ت میں ا ۸ سوری مومنو میں ا ٠٠ سور کا فرتان میں ١ س

وا سورياشعراء مي ۲ ا سور کا تصفی کی ا س

جملہ (مهرا) مفامات براسم گرامی موجو د ہے۔

فرا في مضمول المسقِّة يلك السُّ الْكِتَابِ الْمُبُينِ. نَتُلُوا عَلَيْكَ مِنْ تَمَا مُوسى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِلسَّفَى إِمر

يَوْمُ مِنْوُنَ مِنْ الْحِدِ وَالْقُصِينَ إِنَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُثَالِي

المستم ير مُعلى كِتاب كى آيات ہيں۔ ہم آبکوموسی اور فرعون کا کچھ قصة مھیک مھیک بڑھ کرساتے ہیں۔ اُن لوگوں سے لئے جوابمان سکھتے ہیں۔ بیشک فرعون سرزمین ہیں بہت برُه چڑھ گیا تھا اور اُس نے و ہاں کے استندوں کی مختلف جاعتیں كرد كھا تھاكە أن يس سے ايك ماعت كا زور كھٹا ركھا تھا أن كے بمیوں کو ذبح کر دیتا مقااور اُن کی عور توں کو زندہ رہنے دیا مقا بيشك ووبر كم مفسدون بس ساعقاء اور مم کو بیمنظور مقاکر جن کوگوں کا زمین میں زور گھٹا یا جار ا مقامیم اُن پر احسان کریں اور ان کو بیٹیوا بنائیں اور اُن کومالک بنائیں اور اُن کو زمین میں حکومت ویں اور فرعون اور ہا مان اور اُ نیکے ابعین کو اُن کی جانب سے وہ وا قعات دکھلا ہیں جن سے وہ بچاؤ کر رہے متے۔ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہتم اِنکو و و وھ بلا قوم محرجب مم کو اُن کی وجہ سے اندیشہ ہوتو اُن کو وریا ہیں وال ویا اور نہ تو اندیشہ کرنا اور نہ عم کرنا ، ہم اُن کو مجر تہار سے ہی پاس ضرور واپس بہنجادیں سے اور اُن کو پنیمبر بنا دیں سے۔ بہنجادیں سے اور اُن کو پنیمبر بنا دیں سے۔

جنائی فرعون سے کوگوں نے موسیٰ کو امطالیا تاکہ وہ اُن نوگوں سے لیے واسی اور ہا مان اور ہا مان سے ابعین (اس بارے بیں بہت) چوکنے والے بھے (کہ اپنی وشمن اور ان سے تابعین (اس بارے بیں بہت) چوکنے والے بھے (کہ اپنی وشمن کو اینے گھر ہیں بالا) اور فرعون کی بیوی نے (فرعون سے) کہا کہ یہ (بچ) مبری انتھوں کی میں فرائی سے اسکونسل مذکر نا یجب نہیں کہ ( بڑا ہوکر) میم تو کچھ فائدہ بہنیا دے باہم اُسکو (اینا) بیٹا ہی بنالیں اوران کوگوں میں بالیں اوران کوگوں کے میں بالیں اوران کوگوں کی بیٹا ہی بنالیں اوران کوگوں کے میں بالیں کا دران کوگوں کی بیٹا ہی بنالیں اوران کوگوں کے میں بالیں اوران کوگوں کے میں بیٹا ہی بنالیں اوران کوگوں کی بیٹا ہی بنالیں اوران کوگوں کے میں بالیں اوران کوگوں کے میں بالیں اوران کوگوں کی بیٹا ہی بنالیں اوران کوگوں کے میں بیٹا ہی بیٹا ہی بیٹا ہی بنالیں اوران کوگوں کے میں بالیں اوران کوگوں کے میں بالیں اوران کوگوں کی بیٹا ہی بیٹا

کو دانجام کی بخبر نہ تھتی ۔ اور موسیٰ کی والدہ کا دل بیقرار ہوگیا قریب تضاکہ وہ موسیٰ کا حال ظاہر کر دیتیں اگر ہم اُن کے دل کو اس غرض سے مضبوط نہ کئے ہونے تاکہ و ہ میقین کرنے والوں ہیں ہو۔

اور انحفوں نے موسیٰ کی مہن (اپنی بیٹی سے) کہا فراموسیٰ کی مہن (اپنی بیٹی سے) کہا فراموسیٰ کو دورہ دیجی اوران لوگوں کو بہنجر منہمتی رکھ بیر ان کی مہن ہیں اور اس فکر میں آئی ہیں) اور ہم نے پہلے ہی سے موسیٰ پر دودھ بلانے والیوں کی بندش کر رکھی تھی (میعنی کسی کا دودھ نہ لیتے ہتھے) سووہ (بہن) سجنے لگیں کیا میں تم لوگوں کو کسی لیے دودھ نہ لیتے ہتھے) سووہ (بہن) سجنے لگیں کیا میں تم لوگوں کو کسی لیے گھرانے کا بہتہ بتا وں جو تمہارے لئے اس بیچے کی پر ورسنس کریں اور وہ اسکے خیرخوا ہ بھی ہوں۔

غرض ہم نے موسیٰ کو اُن کی والدہ کے پاس (اپنے وعدہ کے موافق ہ والیس پہنچا دیا تاکہ اُن کی آنکھیں مفتدی ہوں اور تاکیغم ہیں مذرہیں اور تاکہ اس بات کوجان لیں کہ النّہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے سکیں اکثر لوگ میں نہیں رکھتے۔

وَلَقَالُ مَنْنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخُدى إِذْ أَوْمَيْنَا إِلْ

أَمِّلْكَ مَا يُوْحَىٰ ١٠٤ (طا آيات عن تاعن)

اور (تجھے اے موسی معلوم بھی ہے) ہم تجھ بر بہلے بھی ایک مرتبہ احسان کر بھے ہیں ؟ (ہم تجھے بتاتے ہیں اُس وقت کیا ہوا) حب ہم سنے تیری مال کے دل ہیں یہ بات ڈال دی تھی ،کہ بجے کو ایک صندوق ہیں ڈال دے اور صند و ق کو دریا ہیں جھوڑ دے دریا ایک صندوق ہیں ڈال دے گا۔ مھراسکو وہ اُسطالے گاجو مبرا دشمن ہے اُسکو کنا دے پر ڈال دے گا۔ مھراسکو وہ اُسطالے گاجو مبرا دشمن ہے اُسکو کنا دے پر ڈال دے گا۔ مھراسکو وہ اُسلامی ہے کا بھی رشمن ہے اور اے موسی ہم نے اپنے فضل فاص سے بنرائس بچے کا بھی رشمن ہے اور اے موسی ہم نے اپنے فضل فاص سے بخھ پر محبت کرنے گئے ،

تیری بہن جب وہاں سے گزری تو دیہ بہاری ہی کا دفرانی مقی کہ) اس نے دفرعون والوں کو) کہا کیا ہیں تہمیں الیبی عورت بتلا دوں جو اُس بچے کو پانے یوسے۔ اور اس طرح ہم نے بچھے مھر بیری ماں کی گودیں لوٹا دیا کہ اسی آئیسیں مصندی رہیں اور دبچہ کی جدائی سے خمکین نہ ہو۔

غیرارا وی فعنی صفرت موسی علیه است ایم ایک عرصه تک شاہی محلات میں زندگی است و در شہر کے باہر سمتے جیسا کہ بادشاہو کے بحل ہوا کرتے ہیں فطری صلاحیت یں اور شاہی زندگی نے اُنھیں نہایت قوی اور مضبوط محوان کی طرح بناویا۔ چہرے سے دعب شبکتا تھا اور جسم کی میاخت بھی پُروقا دیا عظمت محقی انہیں یہ معلوم مخاکہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے ان کا کوئی رشتہ قرابت محتی ۔ انہیں یہ معلوم مخاکہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے ان کا کوئی رشتہ قرابت

جلداول

ہاہت کے جائے اور ہوتی بار ہا دکھا کہ بنی اسرائیل پرخت مظالم ہورہ ہیں اور وہ لوگ مصری وقت و غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ دیکھ دیکھ کر اُن کاخون جوش مارنے گئی تھا اور موقعہ بہوقعہ بنی اسرائیل کی جایت ونصرت ہیں ہیش پیش ہوجاتے تھے۔
ایک مرتبہ شہری آبادی کے ایک کنارے جارہے تھے کہ دیکھا ایک فرعونی ایک اسرائیلی نے حضرت موسی علیہ السلام کو دیکھا ایک فرعونی ویکھیا ایک و تیکھا ایک فرعونی کی اس حرکت دیکھا اور کہ دیکھا ایک کو خوبی کی اس حرکت موسی علیہ السلام کو فرعونی کی اس حرکت پرغصہ آیا اور کا سکو بازر کھنے کی کوشش کی کیکٹ اس فرعونی نے توجہ نہ دی اسپر حضرت موسی علیہ السلام کو فرعونی کی اسپر حضرت موسی علیہ السلام کو وقونی کی اسپر حضرت موسی علیہ السلام کو اس عمل پر مبہت افسوس ہوا الشر اور اُسی وقت وم توثر دیا۔ حضرت موسی علیہ السلام کو اس عمل پر مبہت افسوس ہوا الشر کے فری معان علیہ السلام کو مادیا دیمونکہ اس عمل ہیں نہ اداوہ کھا نہ نیت )

دوسرے دن بھی ایسا ہی ایک اور واقعہ بیش آیا۔ دیکھا کہ وہی کل والا اسرائیلی ایک اور فرعونی سے جھاڑر ہاہے۔ حضرت موسیٰ علیہ استالا م کو دیکھ کرکل کی طرح آج بھی مدد کا طالب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ استالا م کو بیہ بات ناگوار گزری کہ اس کا دوز ساخھاڑا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھکڑا لوقسم کا آدمی ہے تنبیبہ کے طور پر فرمایا کہ :-انتاف عقوی تمیبائیں۔

تو بلاشبه کھلا گمراہ آدمی ہے۔

وہ اسرائیل سمجھاکہ کل تو فرعونی کو ماراتھا شاید آج میری خبرلیں فوراً بول بڑا :ایسے موسیٰ جس طرح کل تم نے ایک فرعونی کو مار ڈالا تھا کیا

آج مجھکوفٹل کرنا چاہتے ہو؟ فرعونی نے جب یہ بات می تواس قبل کا داز فاش کردیا۔ حضرت موسیٰ علیہ استام کی سخرفٹاری کا پیم جاری ہوا بحسی خیرخوا ہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اس وقت مصلحت مہی ہے کہ آپ شہر حیور ویں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسس مشور کے وقبول کیا اور ارض مدین کی جانب روانہ ہوگئے۔ قرآن مکیم نے اس خیرخوا ہ کا نام نہیں بیان کیا صرف وقو وصف بیان کئے ہیں۔ جلد أوّل

ہر ایست پر اس اول بیرکہ وہ محص شہر کے آخری کنا دے سے دوڑتا ہوا آیا، دوم بیرکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ الت لام سے کہا ایک بڑی جماعت آبجے مثل کامشورہ کر رہی ہے۔

شہرسے آخری کنارے سے آیا تھا، او رعرب ہیں پیشل معروت ہے الاطراف مسکنی الاشراف دشہر کے کنادے شرفار کے درسنے کی جگئے ہے) معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی سٹرلیف ومعزز آومی تھا۔ دوسرے یہ خبر دینا کہ ایک بڑی جماعت قبل کا مشورہ کر رہی ہے۔ یہ نظا ہر کر تا ہے کہ یعلم اسی شخص کو ہوں کتا ہے جو فرعون اور اسکے ادکان کے درمیان نما یاں جینیت رکھا ہوگا۔ ادکان کے درمیان نما یاں جینیت رکھا ہوگا۔ فرعونی کا واقعہ قرآن کیم کی سورہ صف میں اسطرح ملتا ہے :۔

فرائى مضمون دكتا بكغ آشرة اليناء محكمًا وعِلمًا الخ ورائى مضمون دكتا بكغ آشرة التيناء محكمًا وعِلمًا الخ

اورجب موسی این پوری جوانی کو بہوننے اور اُن کا نشو ونما کمل ہوگیا تو ہم نے اُن کو حکمت وعلم عطا کیا (نبوت سے پہلے) اور ہم نبک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔

(ایک روز) و ہستہ میں ایسے وقت داخل ہوئے جبکہ اہل شہر غفلت ہیں بہتے وہاں ڈو آدمبوں کو لڑتے پایا۔ایک اُن کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اُن کی دشمن قوم کا تھا ، سو اُن کی برا دری کے آدمی نے دشمن قوم کا تھا ، سو اُن کی برا دری کے آدمی نے دشمن قوم والے سے خلاف مد د کے لئے پکادا ، موسیٰ نے اسکو ایک گونسا مارا اور اُس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ توسنیطان مرکت ہوگئی ، بیشک شیطان توسخت دشمن گھلا گمراہ کن ہے ( بھر نادم ہوکر ) موسیٰ نے کہا اے میرے ترسخت دشمن گھلا گمراہ کن ہے ( بھر نادم ہوکر ) موسیٰ نے کہا اے میرے پر ور دگاد ہیں نے اپنے تفس پر طلم کیا ہے لیس میری مغفرت فرادی بختے پر ور دگاد ہیں سے ان کی مغفرت فرادی بھی کہ وہ عفور ترجیم ہے۔ چنا بچے السّارے ان کی مغفرت فرادی بھی کہ وہ عفور ترجیم ہے۔

موسیٰ نے عہد کیا کہ اے میرے پرور دگاریہ احسان جوتونے مجھ پر کیا ہے اسکے بعد میں مجرموں کا مدد گار نہ بنوں گا۔

وورسے روز موسی سویرے ڈرتے ہوئے اور ہر طرف

سے خطر و محسوس کرتے شہریں جارہے بھے کہ اچانک دہیجا کہ وہی خص ہے جس نے کل موسیٰ سے مد و سے لئے پیکار اعظا آج مجرمیکار رہاہے'

ہے ہیں ہے ان وی سے مدوسے پیشارہ ملا ہی پار جاتا ہے۔ موسیٰ نے کہا تو تو بڑا بہکا ہوا آ دمی ہے :

وی مے مہا ہو ہو برابہ ہو ہو اوی ہے۔

امرائیلی کا قیمان تھا تو وہ اسرائیلی دغلط فہی ہیں ) کہا ،اے مؤٹی کیا

امرائیلی کا قیمان تھا تو وہ اسرائیلی دغلط فہی ہیں ) کہا ،اے مؤٹی کیا
تم مجھے آج اُسی طرح قبل کرنا چا سے ہوجس طرح کل ایک آ دمی کو
قبل کر مجلے ہو ، بس تم زمین ہیں ، بنا زور بھانا چا ہے ہوا ورائسلے
کروانا نہیں جاسے داس کلام سے شہر میں بات مجود گئی (اسکے بعد)
ایک شخص شہر کے کن رہے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے موسیٰ! مشرارو ایسی نے مشرک اور بیا کے بعد اور سے بیں ۔ لہذا یہاں سے ملکل جائیے
میں آپ کے قبل کے مشور سے ہور سنتے ہی ) موسیٰ ڈورتے اور سہتے کی گئی کے
اور دُھا کی اے میر سے درب مجھے طالموں سے بچا ''

مجرت انتخاب کیا۔ مرین ملک شام جب مصر سے نکلنے کا ارادہ کئے توشہ ریڈین کا استخاب کیا۔ مرین ملک شام جب مصر سے نکلنے کا ارادہ ہو گئے توشہ ریڈین کا سے بیٹے مرین کے نام پر موسوم تھا۔ یہ علاقہ فوعونی حکومت سے خارج مقااور مصر سے آئے منزل (مماوی (۱۹۰) میل) سے فاصلہ پر واقع تھا۔ چوکہ یسفراچانک حادثہ کے طور پر پیش آیا مقااس لئے ساتھ کوئی فیق سفراور زا درا ہ نہ تھا۔
ماریخ طری میں سعید بن جبئر کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ اس تام مفر میں حضرت موسی علیہ السام می خوراک ورختوں کے سوااور مجھ منہ تھی۔ اس حضرت موسی علیہ السام می خوراک ورختوں کے بیتوں کے سوااور مجھ منہ تھی۔ اس میں رائی کی حالت میں ایش مدین بہنچے۔
ماریک میں ایش مدین بہنچے۔
ماریک میں ایش مدین بہنچے۔
ماریک میں این بیا یا جارہا۔

مبداة السهجوم سے مجھ دور قول لڑکیاں تھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو یائی پر جانے سے اس ہجوم سے مجھ دور قول کرکیاں تھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو یائی پر جانے سے مدوک رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ است لام کو احساس ہواکہ یہاں بھی وہی سب مجھ ہور ہا ہے جو دنیا کی ظالم طاقنوں نے اختیار کرر کھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ روکیاں محزور وغریب

تھرانے سے علق کھتی ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ جب یہ قوی وسرکش اپنے جانوروں میں میں میں میں اور اس انتظار میں ہیں کہ جب یہ قوی وسرکش اپنے جانوروں

توسیراب کرچکیں توسیا کھیا یا تی اپنے جانوروں کو پلائیں ،الغرض یہ حال حضرت موسی علیما سر بچھا باک اور اللہ میں اور ا

سے ویکھا نڈگیا آگے بڑھ کو پوٹھا :۔ تمان کو ایران اور اور اور میں مزین کے ایک میں منطق

آدمی ہے؟ ادھر باپ بیٹی بیں یکفتگو ہورہی تھی اُدھر حضرت موسیٰ علیہ السّلام جانوروں کومیراب کرنے کے بعد قریب ہی سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ سے یہ میا فرت وغرب اور مجرمجوک بیاس سے مدھال ہو چکے مقے۔السُّر تعالیٰ سے اسکے ہاتھ مجیال کے۔ منا جات شروع محردی :۔

الہی ہیں بھوگا ہوں ، مالت سغریں نہوں ، میری مد دفر ما ، جو بھی میرے مددفر ما ، جو بھی میرے مددفر ما ، میں تیری هسسر معمد کا میں ایری هسسر معمد کا میان ہوں .

جلداقی میراغ ہایت کے چائے باپ سے مشورہ پر اُن وونوں میں کی ایک لڑکی تیزی سے وہاں پہنچی تو دیکھا کہ وہ زیک ول آدمی کنویں سے قریب ہی بیٹھا ہے ۔ نشرم وحیا کے ساتھ بیچی نظریں سیخے لؤگی نے کہا :۔

آپ ہمارے تھر جلتے ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں،

تاکہ وہ آپکو آپ کے اس احسان کا برائی ایس کریں۔
صفرت موسیٰ علیہ استال م نے اس نیے متوقع دعوت کورد کرنا مناسب نہ سمجھا اُ تھ کھڑے
ہوئے اور دوگی کو بدایت کی کہ وہ پیچھے چھے چلے اور اشارے سے تھو کی رہنما تی
سرے جب تھر پہنچے تو دوگیوں کے والد بزر تحوار نے حضرت موسیٰ علیہ انسالام کا
استقبال کیا ، اعزاز وانحرام سے ساتھ طافات کی۔ پہلے کھانا کھایا بھر حالات وریافت
سکتے حضرت موسیٰ علیہ استالام نے اپنی ذکر تی کی ساری تفصیل بیان کی۔ فرعون کا فلم
سنی اسرائیل کی حالت زار کا تذکرہ کی اور فرمایا کہ الشرائیل کی حالہ موسی واقعہ
سیان کیا ۔ اسپر ان بزرگ نے ساتی دی اور فرمایا کہ الشرائیل شکر کروا ہے ہیں ظالم قوم
سینجات لگئی۔

سین کی میں کوئی صراحت موجود اس موقعہ پر قرآن کی میں کوئی صراحت موجود اس میں کوئی صراحت موجود اس میں موقعہ پر قرآن کی براز ہے ہوڑھے آدمی مقے جوابنی پیراز سالی کے باعث اس فابل نہ تھے کہ گھری ضروریات خود اس نے باخصوں پور اکریں .اور غالباً گھریں ان کے سوا اور کوئی مروسی نہوگا تب ہی گھری عور میں ضروری کام سے لئے با نہوگئتی تھیں۔
عور میں ضروری کام سے لئے با نہوگئتی تھیں۔

اس سارسی صورت حال کو لڑکیوں نے ایک مختصر فقرے ہیں اداکیا ہے:۔ قَا بُوْمَا شَیْعَ کِیدِیْوْ رسرہ قصص آیت مالیّا)

ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ اس فقرے کی ا دائی میں لوکیوں کی حیا واری کا انداز ہ ہو تاہے کہ ایک اجنبی سے غیر روز بات بھی نرزاجا مہتی ختیں ہگر یہ جمی پ ندنہ تھا کہ یہ اجنبی ہمارے خاندان کے متعلق سکوئی غلط دائے قائم کرلے اور اپنے زمین میں یہ خیال کرے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن

مرد گھر بلیکھے رہیں اورعورتیں کام کریں ؟

بہرمال ان شیخ کبیر کے بارے ہیں قرآن تکیم نے کسی ایک تگہ بھی ان کا نام نہیں بتا یا ہے اور نہ کوئی ایسی قوی روایت موجو دہ جو نام کوستعین کر دے۔ اسلئے مفسرین ومورضین کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں جن میں شہور ومعروف اوراکٹر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ الستام ہیں۔ ایام تنفسیر این جربر طبری نے یہی قول حضرت حسن بھری کامقل کیا ہے۔ محدث ابن ابی حالم نے بھی ہی ہا کہی ہے جوقرا نی سیاق وسبان کے مطابق بھی ہے۔

بعضُ مُورضین نے اس شیخ کا نام پیڑون لکھا ہے اور بیرحضرت شعیب علالہ الم کے بھتیجے بھتے۔ اور بعض نے ان کا نام پیڑی لکھا ہے۔ طبری نے سند کے ساتھ حضرت ابن عباس شسے روابیت نقل کی ہے کہ موسیٰ کو اجیر رکھنے والا مدین کاشیخ " بیٹری" نامی نتھا۔ توراۃ میں اس سے ملتا مُلتا نام " بیٹرو" بتا یا گیا ہے۔ اور بعض نے ان کا نام

کٹو ہا ب " لکھاہے

مؤرخ اسلا علامر سیدسلیمان ندوئ کی تحقیق پر ہے کہ حضرت شعیب کا ایم کرا محوباب مقا اور بیٹر و ایک اعزازی لقب مقا جسکے معنی کامل سے ہیں جس طرح بہو دیوں سے باپ کامن اور مسلمانوں سے باب ایام کالفظ بولا جاتا ہے۔

مران کی ہے۔ فران کی نے ان کا نام شعیب کہاہے جو باب کی صحیف ہے۔ حقیقت میں یہ سب ایک ہی نام ہیں جوزُ بان دلغت کے لحاظ سے مختلف تلفظ میں اوا کئے گئے ہیں۔ مہر حال نام کی تعین میں کوئی قطعی بات معلوم نہیں ہوتی جو کچھ تھی ہیں وہ قیاس واندازے ہیں سکن جن اہل علم نے اِن بزرگ کا نام شعیب علیہ است لام تبایاہے وہ زیاہ قابل ترجیج ہے اور اسی پراعتما دکیا جاسکتا ہے۔ ایک وجہ تو اسی یہ ہے کہ

عام طور پرحضرت شعیب علیه است لام اورحضرت موسیٰ علیه است لام کازمانه ایک بیان محیا گیاہیے۔

دوسری وجہ بیرکمٹ ہر ردین کی جانب جورسول بھیجے گئے تھے وہ حضرت شعیب علیہ التلام ہیں۔ان کے علاوہ قرآن تحیم ہیں اس شہر کی جانب تھی اور مضہور وُعروف رسول کے رواز کئے جانے کا ڈکرنہیں ملیا۔

وَ إِلَىٰ مَنْ يَنَ إِخَاهُمُ شِعْدِيًّا. ( بُود آيت عِيد) مدين كي جانب أنج بها في شعيب كورسول بناكر بهيجا كيا-

اصحاب الأيمهم إبل مدين مى كوكها جا تاسيح يخفصيل تذكره ستيد عليه التلام بين آچي ہے۔ عليه التلام بين آچي ہے۔ الكريكة المكر سَلاين واذ قال آسم

شَعْيَبُ أَلَّ تَتَقَوْنَ . . (شعرار آيت عليه) تميسری وجه په که سوره مهو دیس انبهار کرام کے سلسله وار نذکرون پر صفر شعیب علیہ است لام کے نذکرے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ است لام کا تذکر و ملتا ہے جس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الت لام اور حضرت شعیب علیہ الت لام کا ايك زمانه ب الهذا من كي يخيج كبير صرت شعيب عليه التلام بي والتراعلم. مارىدىن كالكره آيات ديل بي اسطرح موجود --

> قرآ لي صمول وَلَمَّا تُوجَّة يِلْقَاءُمَدُينَ قِالَ عَسَى مَرِجْكَ أَنْ يَبْهَالِي يَنِيْ سَوَآءُ السَّيبِيلِ. الخ

و القصم آیات ۱۲۲ تا ۱۹۵۰) اورمصر سے نکل کر ) جب موسیٰ نے مدین کا رضے کیا تو انھو نے دول میں اکہا امنیہ ہے کرمیرارب محصیح راستے کی رہنمانی

اورجب و ٥ مدين كے كنوس پر مہنچے نو د كھے اكه وہاں؟ سے لوگ دا ہے جا نوروں کو) پانی پلارہے ہیں اور دوعور نوں کو پایا محہ وہ اُس بھیڑ سے پیچھے اپنے جانور و سکو روک رہی ہیں موسیٰ نے كماتميس كيا بربيت في سم و سحيف لكي مم اينے جانور وں كو يافي نہيں پلاسکتیں جب تک پیچروا ہے اپنے جانور کال نہ لے جانیں ،اور ہار والدایک بوز سے آدمی ہیں۔

ربیس کر موسی نے آن سے جانوروں کو یا تی یلا دیا میر

ایک سایه کی مجگه جا بنیطے ، تھے کہا پروردگار جوخیرتھی تو مجھرپر نازل کرد

بیں آئی موسیٰ کے پاس آن دونوں میں سے ایک علیتی ہوتی تشرم وحیاہے ، بولی میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ بدلہ دیں اُس کام کا جوآپ نے ہمارے جانوروں کومیراب کیاہے۔

تجرجب موسی ان کے پاس پہنچ اور اُن سے (تمام) قصتہ بیان کیا رتواس سیج کبیرنے) کہا اب اندلیث نکر و، تم ظالم قوم سے

تورات میں شیخ تجبیری لڑکیوں کی تعدا دیات بیان کی گئی ہیں ممکن ہے ایسا ہی ہو لیکن ابن کثیرتنے اِن ہرووا قوال میں اس طرح مطابقت پیدا کی ہے کہ ہوسکتا ہے کہ مین کے اس بزرگ کی تمات لڑکیا ں ہوں گر مار مین پرجو واقعہ پیش آیا اسس میں صرف وولاكياں ہى موجو دىھىيں جيساكہ قرآن تكيم كئے تصریحے سے معلوم ہوتا ہے۔

ا ورداما دی رشند حضرت موسیٰ علیه استنام اور مدین سے اس بزرگ کے درمیان یہ باتیں ہور ہی ہی

كرأس لاكى نے جوموسی علیہ التلام كو بلانے كئی متى اپنے باپ سے كما :-أعان إآب اس مهان كواسي جانور ترانے اور

یانی دیتا کرنے سے نے مقرد کر لیمنے کیونکہ یہ وہی اجیر بہترا ورمناسب

بروتاہے جو قوی اور اما نتدار بھی ہو۔" مفسرین لکھتے ہیں کہ باپ کو او کی کی گھنگوعجیب سی معلوم ہوئی پوچھا بیٹی تجھکو اس مهمان کی قوت وا مانت کا حال کیو کرمعلوم ہوا ؟

لڑکی نے جواب دیا قوت کا ندازہ تواس سے معلوم ہوا کو کنویں کا بڑا ڈول اس نے تنہا تم رکھینے لیا اور آبانت کا حال اس طرح کہ جب بیں آمنیں بلانے مئی تواس نے مجمعے دیجھ کر اپنی نظریں نیجی کرلیں اور دوران گفتگوا یک مرتب مہی نظراً مُعَاكِرِنْهِ بِينِ ويجعا- اورجب جِلْئَ لَكَا تُومِعِكُو بِيجِيجٍ جِلْئِے كُوكِها اور خود آگئے آگے جِلا اور میں اُسکی صرف اشاروں سے رہنمائی کرتی رہی ۔
بیٹی کامشور ہ لیب نے بیٹی کی اِن باتوں کو مُنا تو مہت خوش ہوا ،
بیٹی کامشور ہ لیب ند آیا حضرت موسیٰ علیہ الت الام سے کہا اگرتم آئے
سال میرے پاس رہوا ورمیری بکریاں چراؤ تو میں اپنی دونوں میں سے
ایک بیٹی کا نکاح تم سے کروں گا اور اگرتم اس مدت ہیں مزید دونو
سال اور بڑھاکر دش سال پورے کر دونو اور بھی زیادہ بہتر ہوگا اور ایس میں اس لوگی کا دہر ہوگا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کومنظور کراییا اور کہا کہ بیمبری مرضی پر حجوز سیے کہ ہیں اِن دونوں مدتوں ہیں سے جس کو جا ہوں پور آکر دول ''

طرفین کی اس باہمی دندا مندی کے بعد شیخ کبیرنے اس بیان کر وہ مرت کومہر قرار دے کرسید ناموسیٰ علیہ الت لام سے اپنی ایک لڑکی کا نمکاج کر دیا۔
بعض مفسرین کا خیال ہے کوختم مذت پر عقد نمکاج عمل ہیں آیا اور عقد کے فور اً بعد حضرت موسیٰ علیہ الت لام اپنی بیوی سے سامق جن کا نام صفورہ" بیان کیسا جا تا ہے مصرروانہ ہو گئے۔
جا تا ہے مصرروانہ ہو گئے۔
عقد نماح کی یے گفتگو قرآن تکیم ہیں اسطرح موجود ہے۔

قراني مضمون قالتُ إحْدامُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرُكُ إِنَّ خَايْرَ مَنْ الْتَاجِرُكُ إِنَّ خَايْرَ مَنْ الْتَاجِرُكُ الْخُورَةُ الْفَوِيُّ الْاَمِينُ الْخ

(تصمس آیات ملتا آعدی)

ان دونوں میں ہے ایک لڑکی نے کہا ابّا جان استخص کونوکر دکھ لیجئے۔ بہترین آدمی جسے آپ نوکر رکھیں وہی ہومک ہے جو قومی اور امانت دارہو۔

باپ نے دموسیٰ سے ) کہا ہیں جا ہتا ہوں کر اپنی ان و و میں ہے۔ ہمارے مامقہ کردوں بشر طبیکہ م آمور

سال تک میرے ہاں ملازمت کرو۔ اور اگر دس سال پورے کردو تو یہ تمہاری مرضی ہوگی میں تم پر ختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشار النّر محمعے نیک اومی یاؤگے.

موسیٰ نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیاں کے درمیاں کے ہوگئی۔ ان دونوں مرتوں میں سے جومت بھی پوری کر دوں مجوبر کوئی جبر نہ ہوگا اور جو کچھ تول و قرار ہم کر رہے ہیں التراس پر کلمہاں ہوتیام مدین کا تذکرہ آبیت ذیل سے معلوم ہوتا ہے :۔

فَكِيْنَتَ سِنِينَ فِي أَهُولِ مَنْ يَنَ تُحْرِجِ مُنَ عَلَىٰ قَدَمٍ

يَهُودُسَىٰ الْمُ رَالُهُ آيت عنه

مچرتم نے مرین میں چند سال قیام کیا بھراب مھیک پڑ وقت (مقررہ) پرا ہے موسیٰ تم آگئے اور میں نے تم کو اپنے کام کا بنالیا ہے۔"

ازروئے معاہدہ حضرت موسیٰ علیہ انسلام کی خدمت آٹھ سال مقی سکت اسلام کی خدمت آٹھ سال مقی سکتے۔ یہ بات انبیار سال مقی سکت کیے۔ یہ بات انبیار علیم سال مقی سکت کے یہ بات انبیار علیم مالت ملیم است الم کی سیرت کا بہتہ دبنی ہے۔ یہ حضرات اپنے اضلاق وکردار کا اعلیٰ ترین نمونہ بیٹ سکرتے ہیں۔

حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ است لام نے آئے ہے ہجائے وش سال ممل کئے۔ حصرت ابن عباس نے بھی مہی بات خود نبی کرم مسلی الت طلیہ و کم سے مقل کی ہے۔ حضورت نے فرمایا ہے۔

قصلی مؤسی است الاجلین و اظیبه ماعش سیان و مختر سیان و مختر سیان سی معرب موسی علیه است الام نے دونوں مرتوں میں سے دو مرت بوری کی جوزیا دو کامل اور اپنے خسر کے نئے زبادہ نوشگوار محق لین دینل سال ۔

ماج نبوت اورعطام عمر قرآن مكيم نے ينهيں بتايا كه مدت يوري

اور اس ہات کو اس تقیقت سے بھی تقویت ملتی ہے کہ جب حضرت موسلے علیہ است لام گھرسے چلے تو وا دی مقدس ہیں التّرتِعا لئے کی جانب سے امغیں کہاگیا کہ ظالم فرعون اور اسی قوم کی طرف جاؤا ور ان کو التّرکا پیام بہنجاؤ۔ اسپرحضرت موسلے علیہ السّالام نے فرمایا ہے۔

> ''رور دگاریس نے اُن فرعونیوں میں سے ایک کوتتل کیا تھا مجھے ڈریئے کہ جہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں ؟

اس گفتگو کے دقت تک قتل والے معاملہ کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الت لام کو مصر جانبی ہمت نہیں ہور ہی تقی ۔ مجالا وہ مذت عقد سے فوری بعد کیسے روانہ ہوتے ؟ مہر مال حقیقت حال کاعلم الٹرعلیم ونبیر ہی کے ہاں ہے اور یہ ہی مناسب اور قابل احتیاط طرز ہے کہ لیسے امور میں جبکوالٹر تعالے نے پوشیدہ رکھا تھے مجمی پوسٹ یدہ مجھیں۔

وايتسرچراغ

چیکا نظر آیا۔ بیوی سے کہاتم یہاں تظیرو ہیں آگ لے آؤں گا تاکہ اپنے کامبی انتظام ہوجائیگا۔اور آگروہاں کوئی رہبرل گیا تو بھٹی ہوئی راہ کا بھی کھوج لگ جائے گا جب وہاں پہنچے تو دیجھا کر جیب وغریب منظرے درخت پر روشنی نظر آرہی ہے۔ مگرمہ درخت کو جاتا ہی سے اور نہ ہی گل ہوئی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے۔ سین جو ں جو ں اس کو جالاتی سے اور نہ ہی گل ہوئی۔ اس صورت حال سے کچھ خوف سا بیدا ہوا۔ادا دہ کیا سے ایس اور اس ہیں سے یہ آواز آئی :۔

السے روانیں اور جائیں جو ں ہی جائے آگ قریب ہوگئی اور اس ہیں سے یہ آواز آئی :۔

السے موسیٰ ہیں ہی الشر ہوں سارے جہان والوں کا "

یه آوا زست نکر حضرت موسی علیه الت لام آگے بڑھے تو دو بارہ بیکاراگیا !-"آے موسیٰ میں ہوں تمہارا پر در دگار یہاں اپنی جوتی آناد دو

تم بہاں طولی کی مقدس وا دی بین تھوٹے ہو۔ اور دیکھیو ہیں نے تم کو اپنی رسالت کے لئے چن لیا ہے اب میں جو کچھ بھی وی کروں اسکوغور سے سنو ''

مشهر مدین سے روانگی اور درمیان راہ ہیں نبوت سے سرفرازی اورعصا وید بیضا کا معجزہ کریاتِ ذیل میں وضاحت سے سائقہ لماتے:-

مجرجب وہ وہاں بہونجے تو وادی کے داہنے کا رے پرمبارک خطریں ایک درخت سے پیکاراگیا کہ اےموسی میں ہی اللّٰر بہوں سارے جہان والوں کا پرور دگار۔

اور په که مچينک د د اين لائقی کومچرجب ديکما اس کو که وہ لاتھی سانب کی طرح بل کھارہی ہے تو پدیٹھ بھیرکر بھاگ کھڑے ہوتے اور موکر تھی نہ دنیکھا (ارشاد ہوا) موسیٰ بلٹ آؤاورخوٹ تکمرو

تم بالكل محفوظ مبوء

اینا بائیر کریاں میں دالو و دحیکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تنظیف کے اورخوت دور کرنے کے واسطے اپنا بازومچرا ہے ہے ملالیٹ رجس سے معدا سے اصلی راگ پرلوٹ آئے گا) بس یہ و وسند تمہارے رب می طرف فرعون اور اسکے درباریوں کے پاس مانے کیلئے ہیں

بیشک وہ بڑے نا فرمان لوگ ہیں۔

موسیٰ نے عرض کیا اے میرے دب میں نے اُن میں کے ایک آومی کاقتل کیا ہے سومیں ڈرٹا ہوں کہ وہ لوگ مجھے مار والبیں سے۔ اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ خوش بیان ہے اسکومیرے ساتھ مدد تحیلئے روانہ فر ما تاکہ وہ میری تصدیق کرے گا محصے اندلیٹ ہے کہ وہ لوگ مجھے حیصالا دیں گئے۔

التنرنے فرمایا ہم تیرے بھائی سے ذریعہ تیرے باز وکومضبو کریں سے اور تم د ونوں کوغلبہ دیں گئے . تھجرد ہ لوتک تم د ونوں تک ر ہر مرز نہیں مینے یا کی گے بہماری نشانیوں سے زور سے فلبہمارا اورنمهاری بیروی کرنیوالون کا سی بوگا-"

وَهَلْ } تَاكِ حَدِيثُ مُوسى وإذْ تَاكَامًا فَقَالَ

الإعلى المُكُنُّوا. الخ والله والمثال)

اورتہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی سے ؟

جب کہ امضوں نے ایک آگ دیجی اور اپنے گھروالوں سے کہا ذرا بھیرو میں نے ایک آگ دیجی ہے تا بدتمہارے لئے ایک آدھا انگار<sup>ہ</sup> لے آؤں بااس آگ پرمجھے (راستے سے متعلق) کوئی رہنانی مجائے ؟ جب و ہاں آئے تو یکاراگیا اے موسیٰ! میں ہی ترارا

رب ہوں اپنی جو تیاں آیا دو وتم وا دی مقدس طوی ہیں موجود ہواور بیس نے تم کوجی لیا ہے۔ لہذا اب کان لگا کرسنوجو کچھ وحی کی جاتی ہے۔
میں ہی التربیوں میرے سواکوئی معبود نہیں اس تم میری بندگی کروا ورمیری یا دسے لئے نماز قائم کرو۔ بیشک قیا متضمسرور اس کا وقت پوت یدہ دکھنا چا ہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی سعی سے مطابق برلہ یا ئے۔

پس تجوکو اُس قیامت کی فکرے دوک نہ دے وہ شخص ہو اُس قیامت پر ایمان نہیں لا ہا اور اپنی خواہش نفس کی ہیروی کرلیا ہے در نہ تم ہلاکت ہیں پڑجا ؤگئے .

اور اے موسیٰ ؛ بہتمہارے داہنے ہاتھ میں کیاہے ؟
موسیٰ نے جواب دیا یہ مبری لاٹھی ہے اسپرٹیک لگا کرملیا
ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لئے بیتے جمالا تا ہوں اور بھی بہت
سے کام بی جواس سے لیتا ہوں .

ارست و فرمایا اے موسیٰ ذرا اسکو رزمین پر ، ڈال دو! پس موسیٰ نے اُسکو ڈال دیا ا چانک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑنے لگا۔

فرمایا! دا ہے موسیٰ) اسکو کپڑلوا ور ڈرونہیں ہم اس کو ویسا ہے میسا ہے دیسلے لاتھی کفی اور ذرا ابنا ہاتھ اپنی بغل میں دیاؤجیکٹا ہوا نسکلے گا بغیر کسی تمکلیٹ کے یہ دوسری نشانی سے یہ دوسری نشانی ہے۔ یہ اس لئے کہ ہم تم کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہی "
اذ قال موسیٰ لاتھیلہ ایق آنسٹ منازی ا

دالنمل آيات شيمظ

د ایمنین اس وقت کا قصة سناؤ) جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ایک آگسی نظر آئی ہے۔ میں انہی یا تو و ہاں سے کوئی خبر ہے آگرہ ہوسکو۔ کوئی خبر ہے آگرہ ہوسکو۔

پس جب وہ وہاں پہنچ تو پکاراگیا مبارک ہے وہ جو اس آگ ہیں ہے
اور جو اسکے اطراف ہیں ہے پاک ہے الشرسب جہانوں کا پرور دگار۔

اے موسیٰ یہ ہیں ہوں الشرز بر دست اور حکمت والا۔ اور
اپن لامفی ڈال دو۔ جو ںہی موسیٰ نے دیجا لامٹی سانپ کی طسرے
بل کھار ہی ہے تو پیٹے بھیر کر بھاگ تھڑے ہوئے اور مرکز کر بھی نہ
دیجا۔ اے موسیٰ ڈرونہ میں میرے حضور رسول ڈرانہ ہیں کرتے ۔
دیجا۔ اے موسیٰ ڈرونہ میں میرے حضور رسول ڈرانہ ہیں کرتے ۔
البتہ جو تلام کیا اور بھراس برائی کے بعد بھلائی سے بدل لیا تو ہیں
معاف کرنے والا ہر بان ہوں ۔ اور ذر ااپنا ہاتھ اپنے کر بیان
میں داخل کر لوجیک ہوا تکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ در والتانیا
میں داخل کر لوجیک ہوا تکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ در والتانیا
نونشا نیوں ہیں ہے ہیں فرعون اور اسکی قوم کی طرف دلے جاڈ کیکئے)
بیشک وہ نوگ برکر دار قوم ہیں۔"

سنرف بمکلامی منرف بمکلامی میں زیر بحث آئی ہیں۔

اوّل موسیٰ علیه است لام نے مِس رَقِی کو دکھا وہ اُگ نہ تھی بلکہ تحلی الہی کا نور تھا بسین جو آ واز اس پر د ہ نور سے سنی گئی و ہ فرستنے کی آ واز تھی ہ یا خود رابعالین کی ندا تھی ؟

بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ فرستے کی آواز بھی جیکے ذریعہ حضرت ہوئی علیہ استلام کو ہمکلامی کا مشرف حاصل ہوا۔

بعض دیگرمفسرین کی رائے ہے کہ یہ براہ راست ندائے الہی تھی اور صفرت موسیٰ علیہ انستان مرنے اس نداکو بغیر کسی واسط یا ڈربعہ کے ثنا ، یہ اس طرح جیسا کہ پیغمبرانِ فکدا وحی الہی کوسٹنا کرتے ہیں۔

حقیقت بہت کہ فرآن تکیم نے اپنے کلام عظیم کے لئے خود بدا پرا قانون بیا سے کیام عظیم کے لئے خود بدا پرا قانون بیا سے بیا ہے کہ مام فطری قوائے بشری اس قابل نہیں کہ اللّٰہ تعالیٰے سے برا ہِ راست میں اللّٰہ تعالیٰ ماصل کرسکیں ۔ اللّٰہ تعالیٰے ہیں :۔ عزت میں کامی مصرف بین طریقے ہیں :۔

مربی میں میں میں منے جہاں جہاں میں حضرت موسیٰ علیہ است الم سے ہمکاامی کا ذکر سے وہاں وی یا فرستے کا ذرایعہ موجو دنہیں ہے۔
سور والحاشی آیت علا سے مہی بات مفہوم ہوتی ہے کہ یہ کلام لیب پروہ تھا:۔
مناز مالی آیت علامی بات مفہوم ہوتی ہے کہ یہ کلام لیب پروہ تھا:۔
مناز مالی آیت اللہ میں بات مفہوم ہوتی ہے کہ یہ کلام لیب پروہ تھا:۔

علت امها دودی بیموسی رای ۱ ماس بد الای پس جب موسی اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے اے

موسیٰ بیں ہوں تمہارا پر ور دگار۔

اس لعاظے جن مفسر میں کرام نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ کلام براہ راست ندا کے طور پر مقا قابل ترجیج معلوم ہوتا ہے۔

وادی مقدس میں حضرت موسی علیہ الت الم کو کم دیا کی وادی مقدس میں حضرت موسی علیہ الت الم کو کم دیا کی کہ آپ اس مقدس وادی ہیں کھڑے ہیں لہذا اپنی جو تیاں آثار دیں۔ نبی کر می صلی الشرعلیہ ولم نے اس کی وجنو دار ثاد فرمانی ہے:۔

کانت میں جلیے جہا یہ تھیں۔

حضرت موسی علیہ الت الم می جو تیاں مردہ گدھے کی کھال دیسی فی مقیل میں کہ مقیل اس کی جو تیاں مردہ گدھے کی کھال دیسی فی مقیل میں کہ مقیل میں کہ مقیل میں کہ مقیل کا کہ مقیل کا کہ مقیل کے مقیل کا کہ مقیل کا کہ مقیل کا کہ مقیل کا کہ مقیل کے مقیل کا کہ مقیل کے مقیل کا کہ مقال کا کہ مقیل کے مقیل کی مقیل کے مقیل کا کہ مقیل کا کہ مقیل کے مقیل کے مقیل کا کہ مقیل کے مقیل کی حجیب یہ آواز سنی کہ الت رتعالے نے آخیل کے مقیل کی مقیل کے مقیل کے مقیل کے مقیل کے مقیل کی مقیل کے مقیل کی مقیل کے مقیل کے مقیل کے مقیل کے مقیل کی مقیل کی مقیل کے مقیل

برای<u>ت کچراغ</u> جلداوّل

اپنے کلام و پیام کے گئے نتخب فرمایا ہے اور انبیار سابقین کی طرح سیتے دین کی تلقین اور فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کی رائی کی اہم خدمات ابخام دینے سے لئے پہند فرمالیا ہے توانتہائی مسرت ہیں حیران کھڑے رہ گئے۔ آخر بھر اُسی جانب سے ابتدا ہونی پوچھا گیا اے موسی تمہارے دا ہے ہا تھ ہیں کیا ہے ؟ بس کلام مشروع ہوگیا ہو لے یہ میری لامٹی ہے۔ اسپرسہار الیتا ہوں اور کمریوں سے لئے ہے وغیرہ حجا اُلیتا ہوں اسکے علاوہ اور بھی بہت سے مقاصد بورے کرتا ہوں۔

اسکے بعد صفرت موسیٰ علیہ است ام کو ڈوظیم مجزے عنایت کے گئے۔ عصا ، مذہبصا ہ

اور فرما یا گیا بیرمماری جانب سے تمہاری نبوت ورسالت کے قدّ و بڑے نشان ہیں تمہاری دعوت و پیغام کی تائید ونصرت نیس تم کو دیئے جاتے ہیں ضرورت پر ان سے کام لیاجائے۔
اور ارست دہوا کہ ایک فرعون اور اس کی قوم کو را و ہرایت دکھا کو انتخوں نے بہرت مرکمتی اور ٹافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور اپنے غرور و تکبر میں بنی اسرائیل کوغلام بہنا رکھا ہے۔

حضرت ہوئی علیہ السلام نے التُرتعالیٰ کے اس ادشاد برعرض کیا پروردگار
میرے ہاتھے ایک مصری کا قتل ہوگیا تھا اس لئے مجھے خوف ہے کہ تمہیں وہ مجھے پاکر
قتل مذکر دیں۔ علاوہ اڑیں مجھے یہ تھی اندیشہ ہے کہ وہ میری شدت کے ساتھ کلذیب
مر دیں گے اور مجھے جھٹلائیں گے۔ لہذاجب آپ نے یمنصب عالی عطاکی ہے تو
میری زبان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دیجئے اگد لوگوں کومیری بات سفنے سمجھنے میں
میری زبان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دیجئے اگد لوگوں کومیری بات سفنے سمجھنے میں
آسانی ہوا ورچوں میری گفتگو میں روانی نہیں ہے اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ
قصیح ہے اس نئے اس کو بھی اپنی اس معمد نبوت سے نواز کرمیرا شرکی کار بنا دیمئے۔
الشرفعالے نے حضرت موسیٰ علیہ استالم کو اطبیان دلایا کرتم ہمارا پیغام
لے کرضرور جاؤا ور ان لوگوں کو تی کی راہ دکھاؤ۔ وہ نہارا تھے بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔
ہماری مدو تمہارے ساتھ دے گی اور جونشا نات ہم نے تم تھو دیئے ہیں وہ تمہاری

دایت سے چراغ

مجائی ہارون کو تمہارا شریب کاربناتے ہیں تم دونوں فرعون سے پاس جاؤ اور اس کو صحیح راہ دکھاؤ۔

وافی مصر سرفراز ہوکر وادی مقدس سے آترے تو اپنی ہوی کے پاس پہنچ جو وادی کے سامنے والے جنگل میں نتظر تھیں اُن کو ساتھ لیا اور سہیں سے عیل حکم الہٰی میں مصر روانہ ہوگئے منزل بہنزل ملے کرتے ہوئے رات کے وقت مصری واضل ہوکراپ مکان پہنچ سکراندر واضل نہوئے والدہ صاحبہ کے آگے ایک مما فری چینیت ہیں ظاہر ہوئے۔ یہ مکان ہمان نواز گھر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوب فاظر بدارات کی گئی اسی دوران اُن کے بڑے بھائی حضرت ہارون آپہنچ ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچنے سے قبل اُسمیں نبوت سے سرفراز کیا جاچکا تھا اور اُسمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کی اطلاع تھی دی جاچی تھی وہ جائی کو دیکھ کر لیٹ گئے اور تھیرائی حالی اللام کو گھر کے اندر لے گئے اور والدہ صاحبہ کو سارا مال سایا۔ تب سادے ما ندان سنے خوشال منائیں .

نشرف ہمکامی ،عطائے نبوت ،معجزات ، وا دی مقدس کا وکرا ورمصر میں داخلہ کافصل مذکر ہ آیات ذیل میں ترتیب وار مرکور ہے۔

> مول ومَا يَلْكَ بِيمِينِكَ يَامُوسِي الْمَ دَلَا يَاتِ عَلَا مَا اللهِ دَلَا يَاتِ عَلَا مَا اللهِ مَا اللهِ ع داور ندا كميني في يوجيا) المدموى تمهارك والب

المقدین کیا میری لائمی ہے چلئے میں اس کامہارالیتا ہوں ، عرض کیا میری لائمی ہے چلئے میں اس کامہارالیتا ہوں ، اسی سے بکریوں کے لئے ہیتے جمالی ابوں ، اور میرنے سلئے اسمیں اور مجمی طرح ظرح کے فائدے ہیں ، حکم ہوا اے موسیٰ اسے زمین پر ڈالدو . کیس موسیٰ نے ڈال دیا تو وہ ایما نک سانت تھا جو دوٹر میم ہوا اسکو پر اور خوف نہ کر وہم آسے بھراسی املی حالت پر کے میم ہوا اسکو پر اور نیز حکم ہوا) ابنا دا ہنا ہاتھ اپنے بہلویں رکھ لوا ور بھر نکالو تو وہ جہلاً ہوا بغیر سی عیب کے بیکے گان یہ (تمہارے لئے دوسری نکالو تو وہ جہلاً ہوا بغیر سی عیب کے بیکے گان یہ (تمہارے لئے دوسری نشانی ہے دا وریہ دونوں نشانیاں) اس لئے (دی گئی ہیں) کا تند تم کو اپنی قدرت سے ہم بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے "

وَمَا كُنْتُ مِجَانِيهِ الْغَدْ بِي إِذْ فَعَيْدَ مَا كُنْتُ مِجَانِيهِ الْغَدْ بِي إِذْ فَعَيْدَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرُ

. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ . رقعم آيات ١٢٢ تا٢٢)

(اورا سے محملی الشرعلیہ ولم) آپ اس وقت مغربی گوت میں موجود نہ سخے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطاکیا ہے اور نہ آپ شاہدین میں شامل سخے۔ بلکہ اسکے بعد (آپ سے زمانے تک) ہم نے بہت سی سلیں بیداکس اور اُن پر بہت زمانہ گزرچکا ہے اور نہ آپ اہل مدین کے درمیان موجود سخے کہ ان کو ہماری آیات سار ہے کہونے کمر دامی وقت کی یہ جربی) جمیعے والے ہم ہیں۔ اور آپ طور کے یکونے کمر دامی وقت کی یہ جربی) جمیعے والے ہم ہیں۔ اور آپ طور کے وامن میں کو بکاراتھا گر وامن میں کو بکاراتھا گر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے ذکر یہ علومات آپ کو دی جاری ہیں) یہ آپ کے رب کی رحمت ہے ذکر یہ علومات آپ کو دی جاری ہیں) یہ آپ کے رب کی رحمت ہے ذکر یہ علومات آپ کو دی جاری ہیں) والا نہیں آیا سے پہنے کوئی فرانے والا نہیں آیا سے پہنے کوئی فرانے والا نہیں آیا سے پہنے کوئی فرانے والا نہیں آیا سے اپ کے دو نصیحت قبول کریں "

هَلْ أَتَلْكَ حَدِيثُ مُوسَى رَاذٌ كَادِنْ دَيَّا مِالْوَا مِ

المُعَقَّدُ سِ مُطُوعًى - دان زمات آیات عطای

سنیا آپ کک موسیٰ کا قصد مینها ؟ حب که اسکے رب نے اسکوطولی کی وادی مقدس میں پکادا داے موسیٰ جاؤیم فرون کی طرف بیشک اس نے سرشی کی ہے بھیسر اسکو کہو کیا بچو کو رغبت ہے اس بات کی کہ توسنور جائے ؟ اور میں تجملو سیدھی دا ہ و کھا وُں نیرے دب کی طرف تاکہ تجو کو ڈرمو ۔" اِذْهَبُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَعَیٰ۔ قَالَ رَبِّ الشَّ مَحَدُ اَیْ صَدْیری نُ ایخ رَظارًیات سُکٹا تا عشا)

ی طردی کی اب کام میوا) ابتم فرعون سے پاس جا و بیشک وہ سکر شہوگیا ہو کار میراسینہ کھول دیجئے اور میرا کام میرے گئے آسان کر دیجئے اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے آک کہ دہ لوگ میری بات داچھی طرح اسمجھ سکیں اور میرے لئے میرے خاندان سے ایک وزیر مقرر کر دیجئے۔ ہارون جومیرا بھائی ہے اسکے ذریع میں اور میرا بھائی ہے اسکے ذریع میں ساری فرما ناکہ ہم آگی خوب ہا تھی میان کر کھر ت سے کریں اور آپ ہما دے حال پاکی بیان کرسکیں اور آپ کا ذکر کٹرت سے کریں اور آپ ہما دے حال پر ہمیشہ مگراں دہے ہیں ''

ادت ارتوا ویا گیا جو تونے مانگا اے موسی -

إذ هنب آنت و آخُول بايتي و لاتينان ذكرى الخ

اے موسیٰ جاؤتم اور تمہارے مجانی میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھومیری یا دہیں تقصیر بحر نا ، جاؤتم دونوں فرعون کے باس کروہ سرکن ہوگیا ہے۔

ر می از میں اسے نرمی کے ساتھ بات کرنا ثناید کہ وہ نصیحت قبول کرے

یاڈرجاکے۔

وونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیث ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کر ہیٹے یا پل پڑے گا۔

ارث او اورونہیں میں تم دونوں کے ساتھ ہول دسب

کھی سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ ہزاتم دونوں اُسکے باس جا واور کہوکہ ہم دونوں تیسے پردردگار کے فرستا دوہیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کیلئے چھوڑ دے اور اُسمنیں نکلیف نہ دے ۔ ہم تبرے پاس نیرے داب کی ن ان ہے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اُس کے لئے جورا وِ راست کی پیروی کرے۔

بیشک ہماری طرف وحی گی گئی ہے کہ عذاب ہے اُسٹخص سے لئے جو حیثالائے اور منھ موڑے۔

وَلَقَالُ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَدُ أَخَالًا كُوتُ

هَا رُوْنَ وَذِيدًا ١١٤ رفرقان آيات عظا تا عليه)

'اور اسکے ساتھ اُن کے کتاب دی اور اُسکے ساتھ اُن کے بھائی بارون کو مدوکار بنایا۔ اور اُن سے کہائم دونوں جاؤ اُس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ آخر کار اُن لوگوں کوہم نے تباہ کر کے دکھ دیا۔''

وَ إِذْ نَادَى مَن بَلِكَ مُوسَى آنِ النُّتِ الْفَوْمُ الظَّالِينَ الْهُ وَالنَّعُوارِ آيات مِنْ آكِ الْمُ

راورا ہے محصلی السّرعلیہ وکم ) ان اہل مکہ کو اس وقت کا قصتہ ساؤ ) جبکہ تمہار ہے دب نے موئی کو چکارا کہ (اے موسی ) طالم قوم سے پاس جائے (جو ) فرعون کی قوم ہے کیا وہ نہیں ڈر نے ؟
عرصٰ کیا اے میرے رب مجھے نوف ہے کہ وہ لوگ مجھے حصلا دیں گے اور میر اسمینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چہتی موآب بارون کی طرف رمالت جمیعیں ۔ اور مجھ پر اُن کے ہاں ایک جُرم کا الزام مجھی ہے ۔ اس لئے میں ڈر تا ہوں کہ وہ مجھے تنا کر دیں گے ۔

ارٹا دہوا ہرگر نہیں تم وولوں جاکو ہماری نشانیاں لے کر بیتے کے بیتے کہ بیتے کہ بیتے رہیں گے ۔ فرعون کے یاس جاکہ کہ بیتے کہ بیتے دہیں گئے ۔ فرعون کے یاس جاکہ کے باس جاکہ کے اس جاکہ کو سنتے رہیں گے ۔ فرعون کے یاس جاکہ کہ بیتے کہ بیتے کہ بیتے ۔ فرعون کے یاس جاکہ کہ بیتے کہ بیتے کہ بیتے دہیں گئے ۔ فرعون کے یاس جاکہ کے بیس جاکہ کے بیتے دہیں جاکہ کے باس جاکہ کے باس جاکہ کے باس جاکہ کی بیتے کہ بیتے دہیں گئے ۔ فرعون کے یاس جاکہ کو بیتے دہیں گئے ۔ فرعون کے یاس جاکہ کے بیتے دہیں جاکہ کی بیتے کہ بیتے دہوں جاکہ کے باس جاکہ کی بیتے دہیں جاکہ کے باس جاکہ کے باس جاکہ کی بیتے دہوں جاکہ کے باس جاکہ کے باس جاکہ کی بیتے دہوں جاکہ کے باس جاکہ کی بیتے کہ بیتے دہوں جاکہ کی بیتے دہوں جاکہ کے بیتے دیں جاکہ کی بیتے دہوں جاکہ کی بیتے در بین گئے ۔ فرعون کے باس جاکہ کی بیتے در بیتے دو بیتے در بیتے دو بیتے در بیتے کے بیتے در بیتے کی بیتے در بیتے کی بیتے کی بیتے کہ کی بیتے در بیتے کی بیتے کی

بیٹک ہم مہارے ما تھ سب بچہ صنے رہیں ہے۔ فرعون سے پاس جا و اور اُس سے مہوہم کو رب العالمین نے اس لئے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرایل کوہما رہے ساتھ جانے دے . وَ اَ لِنَ عَصَالُهَ فَلَتَنَاسَ الْهَا مَنْهِ مَنْ مِثَالَةً فَى مُنْ بِرًّا

وَ الْمِنْ عُمَالُهِ فَلَمَا مِنَ أَهَا مِهِا لَهُ كَامِهَا جَانَ وَ فَي مِن الْجِ دَّلَمْ يُعَقِّبُ مِمُوسِي لَا تَعْفَ الْحُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ا وراپی لاتھی ذرا بھینک دے جونہی دیکھا تو وہ لاتھی گویا مانپ تھی کیل کھارہی ہے تو بیٹھ بھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور پیچھے مراکز معی نہ و بچھا۔ اے موسی ڈر و نہیں میرے حضور پنجیبر ڈر انہیں کرتے۔ الآ پیکوسی نے تصور کریا ہو بھر اگر اُرائی کے بعد اُس نے مجلائی سے (اپنے فعل کو) بدل لیا تو میں معاف کرنے والا قہر بال ہوں۔ اور ذرا اینا اِحق اپنے گریبان میں ڈالوجیکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، یہ (دو نشانیاں اُن) نو تشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اُسکی قوم کی طرف دے جانے کیلئے) بلاشہ وہ ٹرے بدکر دار لوگ ہیں "

الغسين ان آيات ميں عصائے موسیٰ کے معجزہ يا آيت النّد برد نے کومختلف تعبيرات ہے

سوره للمرس حَيَّنَ نَسَعَىٰ (دورُ مَا بَل كَمَا مَاسِ) كَهَاگيا. اورسورهُ نمل اورسورهُ مُل اورسورهُ تعسی میں جائے دپتلائم تُرتیلاسانپ) کہا گیا ۔ اورسور هُ شعرار میں نعبان مَیسِیْنُ (واضح مونما اژو ما) بیان کیا گیا۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عصائے موسیٰ کی اگر جریت عبیرات فعلی اعتبادے مختلف ہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے مختلف ہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے مختلف اور مختلف اور مختلف اور اکیا گیا ہے ۔ بعین ذات کے لی فاسے وہ حقیقی حَیّت اور مقاور مختلف اور حیامت کے بیش نظم مدوہ تیزروی کے لی فاسے دوہ تیزروی کی اور جسامت کے بیش نظم مدوہ تیزروی کی اور حیامت کے بیش نظم مدوہ تیزروی کا در کر کے تعبان مور و فصص میں حضرت موسیٰ علیہ استال م کے دونوں معجزوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔

وَاصْمُمُ الْيُلْقِ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهُ بِسِهِ

د آیت نام سور قصص)

اور خوف سے بچے کے لئے اپنا بازد اپی طرف بھینی ہے۔ اس آبت میں کس تسم سے خوف کا وکر ہے ؟ مفسرین سے مختلف تسم سے خوف کی تعین کی ۔ ہے۔ بعض نے کہاکہ سانپ کا ڈرمراد ہے اور معض نے کہا فرعون کے در بار کا خوف مراد ہے۔ جلدا دّل

ا وربیر میمکن ہے ہرسم سے خوف سمے وقت ابنا بانھ اپنے بازویں و بالیاجائے تو خوف جا ی رہے گا بینی جب مجی کوئی خطرناک موقع ایسا آمائے جس سے ول میں خوف وانديث پيدا موتواپا بازوجيني لياكرواس سے تمهارا دل قوى بوجائيگاا ور رعب و دہشت کی کوئی کیفیت باقی نہ رہے گی اس جینج لینے کی ووسکیں مکن ہیں۔ ایک یہ کم

ہاتھ کو میہلو کے ساتھ لگا کر دیا لیا جائے۔

و وسری شکل پیرکه ایک ما تھ کو ووسرے باتھ کی بغل میں رکھ کر و بایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیه است لام کویه تدبیراس سخ بتلائی گئی که وه ایک ظالم باوشاه کامف بله سحرنے سے لئے بغیر سی لاؤلٹ کراور سازو سا مان سے بھیجے جارہے سطے میفیناً الیوخوفناک مواقع بیش کنے والے تقے جن میں قطری طور پر ہراساں اور نوفز وہ ہو نامکن محت ۔ اس لئے التدتِعالے نے اس سے تعفظ کیلئے حضرت موسی علیہ است لام کویہ تدبیر افتیب ار سخرنگی برایت کی حس سےخوف واندلیث، جاتا رہے گا۔ خیانچہ حضرت موسیٰ علیہ انسلام نے اسعمل سے فائد واُسمایا اور بےخوف واندلیث در بارِ فرعون میں جا رہنچے اور دُو بگرو كلام ا ورئجت ومناظره كيا-

یه در اصل بحویی تمیسری نشانی ندمتی بلکه خوف اور در کو دورکرنه نے کا ایک علاج

مقاء والتراعب

فرعون اور وعوت في مفسرين نے لکھاہے کہ حضرت موسیٰ عليہ الت الم او حضرت بإرون عليه استلام بيخوم وخطر فرعون سمح

در بار میں داخل ہو گئے۔ فرعون نے اس اچانک آنبی غرض پوچی ؟ حضرت موسی علیالسلام وبإرون عليه التلام نح جواب دياكه التُدينيم وونون كوا بنا پيام ورسالت وميرتير \_ باس بقیجاہے۔ ہم مخصص وٹو باتون کامطالبہ کرنے آئے ہیں۔

ببهلى بات تويد كرأس خدا برايمان لاجوساري كانتات كاخالق سير ووسری بات بیرکر بن اسرائیل برطلم کرنے سے بازآ اور اُن کوائی فلامی \_ے

فرعون نے جب بیاشنا توغضبناک ہوگیا کہنے لگا اے موسیٰ آج تومیرے آگے

جلداول

بنی اسرائیل کی رہانی کامطالبہ کرتاہے وہ دن بھول گیا جب کہ تونے میرے گھر برویش یانی اور بچین کی زندگی گزاری ؟ اور کیانو بیمجی مجول گیا که تونے ایک مصری کونتل کیہ متما اور بھر میہاں سے فرا رموگیا تھا ؟

حضرت موسیٰ علیہ التلام نے ساری باتوں کا اعتراف کیا اور قتل کے بارے میں یہ وضاحت کی کرمیں نے دانسے ترکوئی قتل نہیں کیا البتہ اُس ظالم مصری کو دھم کا نے ے لئے ایک تھونسا رسسید کیا تھاجس پر اُس نے دم توڑ ویا اس سے زبا وہ میہ۔را ا در کونی قصورتہیں۔

مجرجب میں نے بہاں سے کوچ کیا توالٹر تعالیے نے میری خطامعاف کر دی آ ا در مجھکونبوت ورسالت سے سرفراز کیا ہے۔

میں تجھ کو خدا ئے واحد کی طرف دعوت دیتا ہوں ،اُسکے سواکوئی عیاوت کے لالق مہیں وہ رب العالمین ہے۔

یسٹنگر فرعون حیرت و تعجب سے کہنے لگا موسیٰ کیا مبرے علاوہ اور بھی کوئی ّ رت ہے ؟ اگر میں ہے ہے تو اسی حقیقت بیان کر ؟

حضرت موسیٰ علیہ انستام نے فرمایا ہمارا رب وہی ہے جس نے زمین وآسمان کو بیدائیا اور اُس ساری مخلوق کو تھی جو اِن سے درمیان ہے۔

فرعون اس کاجواب نه د ہے سکا اور در باربوں سے تحینے لگا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے بیمجنوں اور پاکل انسان ہے۔

حضرت موسی علیه است لام نے فرما یا اگرتم لوگ ذراسی معبی عفل سے کام لو تو اس حقیقت کو یا سکتے ہو۔

فرعون کے دربازمیں دعوتِ حق کا تذکرہ قرآن حکیم کی مختلف سورتوں میں اس طرح

-:4->94

قرآن مضمون وعال موسى يفرعون إني ترسون من سرت الْعَاكِينِينَ الْحِ واعرات آيات معذا، مصا) ا در موسیٰ نے کہا اے فرعون میں رب العالمین کا فرسا دہ ہو<sup>ں۔</sup>

میرے نے کسی طرح زیبانہیں کر اللہ تعالے برحق اور بھے کے علاوہ کچھ اور کہوں ، بلاسٹ ہیں تمہارے نے تمہارے دب کی برف سے دلیل اور نشان لایا ہوں ، لہذامیرے ساتھ بنی اسرائیل کو جیجے وے " فاینیا ینرعون فقو لرق آنا دسٹول سرت انعالیہ ہے ۔ الخ

دانشعزر ملا میں اس میں میں میں ہاؤ اور اُس سے مہو ہم کو میں اور اُس سے مہو ہم کو رہے العالمین نے اس لیے مجبی ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ ۔ رہے العالمین نے اس لیتے بجبیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ ۔

مانے دے۔

فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کوا پنے ہاں بچہ سانہ ہیں پالا مقا ؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے ۔ اور اسکے بعد تو کر گیا جو تجھ کر گرا (میعنی ایک شہری کا قتل جی کیا) اور تو (اے موسی) بڑا احسان فراموش آ دمی ہے۔ موسی نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے نا واستی

میں کر دیا تھا۔

یں سرویا ہے۔
مجھر میں تمہارے خون سے بھاگ گیا اسکے بعد میرے رہنے
مجھ کو حکمت رنبوت ) عطا فرمائی اور محجے رسولوں ہیں ثنا مل فرمالیا۔
اور میری پروٹس کا یہ احسان جسکو تو مجھ سے خنارہا ہے کیا
ایسا احسان ہے کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھے ؟
ایسا احسان نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہموتاہے ؟
موسیٰ نے جواب ویا آسما نوں اور زمین کا رب ااور اُن ن
سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں اگر تم میقین
لانے والے ہو۔

لاتے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و مپیش کے لوگوں سے کہا کیب تم لوگ نہیں سنتے ہو؟

موسیٰ نے کہا تہادا رب بھی اور تہارے آن آبار واجداد

كارب مجى جوگزر ميكے بيں۔

فرمون نے ماضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف معیمے گئے ہیں یا گل معلوم ہوتے ہیں.

موسیٰ نے کہامشرق ومغرب اور جو کچھ اِن کے درمیان ہے

مب كارب أكرتم لوك عقل ركھتے ہو۔

فرعون نے کہا اگر تونے میرے سواکسی اور کومعبو دہایا تو کھے بھی اُن لوگوں میں سٹاس کر دوں گاجو قید خانوں میں پڑ ہے بوٹے جن ہے

موسیٰ نے کہا اگرچ میں تیرے سامنے ایک واضح دسی ل بھی لے آوں ؟

فرعون نے کہا اجھا تو ہے آگر توسیّا ہے۔ موسیٰ نے اپناعصا مجینکا تو یکا یک وہ ایک نمایاں اڑد ہاتھا اور رمجر اپنا ہمتھ (مغل سے) تحیینیا تو ووسب دیجھنے والوں سے سامنے جیک رہا تھا۔

اِتَّا قَدُ أُوعِي إِلَيْنَا أَنَّ الْعَنَ ابْعَلَ مَنْ كَانَّ عَلَى مَنْ كَنَّ بَ وَتَوَكِّى الْمُ

ہم کو وجی کے درلید بتا یا گیا ہے کہ اُس شخص کیلئے عذاہ ہے جوجمٹ لائے اورمنوموڑے۔

فرعون نے کہا تو بھرتم دونوں کارب کون ہے اے موسیٰ ہ موسیٰ نے جواب دیا ہمارارب وہ ہے جس نے ہر چیز کو مسکی ساخت بخشی میر اسکوراستہ بتایا۔

فرون بولا اور پہلے جوت لیں گردمکیں ہیں اٹھاکیا انجام تھا؟ موسیٰ نے کہا اُسکاملم میرے رب سے پاس ایک نوشتے ہیں محفوظ ہے۔میرارب مذجو کتا ہے اور مذمجول ہے۔ وی جس نے زمین کا فرش بچھا یا اور اُس ہیں تمہارے جلنے ے لئے داستے بنائے اور آسمان سے پانی برمایا ، مجراسے وربیہ سے
مختلف اقسام کے نبا بات کے جوڑے بکا ہے ۔
مختلف اقسام کے نبا بات کے جوڑے بکا لیے ۔
کھا وُ اور اپنے جا نوروں کو بھی چراؤ مقیناً اسمیں مبہت
سی نشا نیاں ہی عقل والوں کے لئے ۔اسی زبین سے ہم نے تم کو پیدا

سی ت میاں ہیں والوں نے سے اسی رہیں سے ہم ہے م و پیدہ کیا ہے اور اسی میں ہم ہمیں والیس لے جائیں گے اور اسی میں سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔

اورہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں مگروہ حصالا کے جاگیا اور یہ مانا۔

عِيدًا مِن الرَّرِيدَ مِن الْمِن الْمِينَا بَيِينَا مِينَا الْمُنَا هَلَمُ الْمُنْ أُلْمِنْ الْمُنْ ا

إِلَّ مِحْرِمُ فَنْ رَبِّي الْحَالَ الْقَصْ آيَاتُ مَكِمًا مَا مِنْ الْحَالَ الْمُعْلَى الْحَالَ الْمُعْلَى الْ

مجرجب موسیٰ ان لوگوں کے باس ہماری کھیٰ نشانیاں کے آکر آئے تو اُمفوں نے کہا کہ یہ تجینہ ہیں ہماری کھیٰ نشانیاں کے آکر آئے تو اُمفوں نے کہا کہ یہ تجینہ ہیں ہے سوائے بنا وئی جادو اور یہ باتیں توہم نے اپنے باپ وا واسے زمانے میں تھی نہیں ہیں۔ اور موسیٰ نے کہا ببرارب اُسٹین سے حال سے خوب وا قاف ہی

جواسک طرف سے ہرایت نے کرآیاسے اور وہی بہترجا نتاہے کہ آخری انجام کس کا اجھا ہو ناہے۔حق بیسے کہ ظالم مجمی فلاح نہیں یا تے۔

یہ ہر بہ سوم کی اے اہل دربار! میں ۔ تواہبے سواتمہار اور فرعون نے کہا اے اہل دربار! میں ۔ تواہبے سواتمہار

کسی فداکونہیں جانتا۔ لیں اے بان دراا نیٹیں پکواکرمیرے گئے ایک اوسنی عمارت تیار کرٹ ایدیں اسپر چڑھ کرموسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں اور میں تواسے میقیناً جھوٹوں میں سمجھتا ہوں ۔

اور اس نے اور اس کے تشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے تشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اور اس کے تشکروں نے زمین میں اور کمان کمیا کہ انتخبی کمی ہماری طرون میں اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور کمان کمیا کہ انتخبی ہماری طرون میں ہے۔ بلغنانہیں ہے۔

آخر کاریم نے اُسے اور اُسکے اُسکے اُسکے کرا مچرسمندر میں میدیک و یا سواب و کھوان فالموں کا کیا انجام ہوا۔

ہم نے انھیں جبہم کی طرف وعوت دینے والے میش رو بنا دیا اور قیا کے دن وہ کہیں سے کوئی مدونہ پاسکیں گے۔

میت اورہم نے اِس دنیا ہیں اُن کے پیچے لعنت لگا دی اور تیا کے دن بڑی قباحت ہیں مبتلا ہوں گے۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ بِإِهَامَانُ أَبُنِ إِنْ صَرْعًا لَعَلَىٰ أَبُلُ خُ

الكسباب الخ (المؤمن آيت عليا تاعيا)

ہوں ہے۔ القا درصاحت نے موضح القرآن میں لکھا ہے کہ آیت مَاعَلِدُتُ لَکھُو شاہ عبدالقا درصاحت نے موضح القرآن میں لکھا ہے کہ آیت مَاعَلِدُتُ لَکھُو مِنْ الْمِیْ عَلَیْمِیْ دُونِ مِنْ کہا اسے دربار بوں میں تہاد سے لئے اسپے سوا

تحوفیٔ خدانہیں جانتا)

یاعهده ا و رمنصب کا با م ہے۔ بظاہر تو مہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرعون کے کسی با اعتماد آ دمی کاہی نام ہے جو فرعون سے ا**جکام اورمرضیات کو نا فذکر تا ہوگا۔ فرعون کا یہ کہن**ا کہ اے ہاں ایک بلندعمارت تعمیر کر شخصی خطا بمعلوم ہوتا ہے جوعمویاً ہا اعتما دا فراد کے

لئے استعمال کیا جا آ ہے۔ اسى طرح عمارت سيخ على سيحجى قرآن حكيم بين اليبى كوئي وضاحت نهمين ملتى كم ا ان نے فرعون کے اس مکم کی عمیل میں کوئی عمارت تعلیر کی یانہیں ؟

یہاں بھی قرآن میم نے فرعون کا صرف تھیم نقل کیا ہے لیسکن "ارینی روایات میں موجو دے کہ یا مان نے اس مل کی تعمیر کیلئے بچاس ہزار معارجع سئے اورمحل کو اتنا اومنیا کیا کہ اُس زمانے ہیں اس سے بلسند کو لُ عمارت ندیمتی، بھرجب تیعمیر میکمل ہوگئی توالٹرنعالے کے حکم سے جبرتیل امین نے ایک ضرب میں اسکتے مین مکر ہے کرسے گرا دیا جس سے

فرعونی فوج سے ہزاروں آدمی دب کرمرگئے۔ دقرطبی) بهرحال واقعيركا انحصار اسپزمهّ مي كرمان كى شخصيت كرائمتى ؟ اورمحل تعمير بهوا تھا يانهېپ ؟ مقصود تویہ تفاکہ فرعونی جفنرت موسی علیہ استلام کے مقابلہ میں اپنی شکست کو تجھیا نے کے لئے اگر چہ ندکور ہ بالاطریقہ اختیار کیا متحروہ خود تھی سمجھتا تھا کہ یہ ایک دھوکہ جواور س

ام ارمها بلیم فرعون کافدیت برهایی ریا اسکوحت و باطل کی است مکش بین اینے ایا **رمه ما بلیم** لئے سخت خطرہ نظر آر ہا تھا بیقول شخصے تنگ آ مریجنگ آ مد ، اس نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہما است لام سے خلا ف طاقت وقوت کا فیصلہ کر رہیا اور یہ وہمکی دی كه المسيم الرتوني مير ب سواكسي اوركو اينامعبود قرار ديا تومين تجنكو قيد مي وال دونگا ا وربنی اسرائیل پر اپنی گرفت مضبوط کر دول گا اسپر حضرت موسیٰ علیدالت لام نے نہایت سمانت <u>سے جواب ویا</u> ۔

الرحيين تيرے پاس الندوا حد كى جانب ہے ایک واضح وسیل ليكرآ يا مون تب مجى تيرك غلط راسيتے كو اختيار كرلون؟ فرعون نے کہا آگر واقعی توسیجا ہے تو تھروہ نت ان دکھا ؟ بدايت كح يراغ

حصرت موسی علیہ انسلام نے مجرے درباد میں ایراعصا زمین پر ڈالاوہ اچا ایک اژ د صاکی شکل اختیار کراریا اور پیرختیفت بختی ، منظر کا د صوکه نه تخابه

استح بعد البینے ہا مقر کو گریبان کے اندر لے جاکر با ہر بکالا تو وہ ایک روشن شارے کی طرح چیکتا ہوا نظر آیا۔ یہ دوسری نٹ ٹی تھی جو پہلی مرتبہ فرعون اور اہل در بار سے آ گے

فرعون کے درباریوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک اسرائیلی سے ہاتھوں اپنی قوم اور ا پنے بادستاہ کی شکست ہورہی ہے تو وہ مقرار ہو کر کہنے لگے، بلاست بموسی فراجادوگر ہے اور اس کا ارا دہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہم کوسرز بین مصر سے باہر کر دے اور شختِ مصر پر

ا بالميمي مشوره سے طے پاياكہ في الحال موسىٰ اور ہارون كومېلت دى جائے اور اس دورا ن مملکت کے ماہر جا دوگروں کو دار انسلطنت میں جمع کیا جائے اور مھیرمٹ بلہ

مصرت موسیٰ علیہ است الام نے فرما یا کہ بہترہے ایسا کوئی استظام ہوجائے اور اس سے لئے ملک سے توی دن کا انتظار کیا جائے تاکہ اس مقابلہ کا انجام نہوں دیجھ سکے۔ یہ نبوت ورسالت کے عزم وارا و ہ کا ایک کھلا ثبوت ہے کہ وہ حق کے اظہار کیلئے بڑاسے بڑا خطرہ مول لیتا ہے ۔ انبیار ورسل کو النٹر کی ذات پرکس قدر اعتما دہوتا ہے وہ اس وا قعہ سے بخوبی سمجھیں آیا ہے۔

الغرض يوم الزّمنہ (جشن کا يوم) مقابلہ کے لئے لئے پايا، فرعون نے اپنے ارکان دوںت کے نام احکام ماری کر و نئے کے مملکت ہیں جسقد رمجی ماہر جا دو گر ہوں انھیں جلد زجلہ مع كرايا جائے۔

بهرصال جشن کا دِن آیاسب لوگ میدان میں جمع ہو گئے۔ فرعون اپنے ارکان دو كے سائمة ميدان ميں تخت نستين ٻوا- لا كھوں افرادحق و باطل كايه مقابلَه ويجھنے جمع ہيں۔ ایک جانب مفرکے تمام نامی گرامی جا دوگر جمع ہیں کو وسری طرف حفرت موسیٰ اور حضرت ارون عليهما السلام في وصداقت كاظهار كيائي كمرے بي آليس بي كفتكو كے بعد طے يا ياك مقابله کا آغاز ما دور کرس کے۔

## چنانچ بيرساري فعيل آيات ذيل مي اسطرح مركور ي ب

## قرا في مضمول قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ الْعَالِمِينَ ١٠٤

(الشعوار آیات عالم ۳ میس

فرعون نے کہا اور بدرتُ العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا آسمانوں اور ڈین کارب اور اُن سب چیزوں کارب جوآسمان وزین کے درمیان ہیں اگرتم میقین کرنے والے ہو؟ فرعون سنے اپنے گر دوسین کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رت بھی اور تمہارے اُن آبار واجدا د کارب بھی جو گزر چکے ہیں!

فرعون نے (حاضرین سے) کہا تمہادے یہ دسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل یاکل ہیں۔

موسیٰ نے کہامشرق ومغرب اور جو کچھ اِن کے درمیان ہے سب کارب اگر تم نوگ عقل رکھتے ہوں .

فرعون نے کہا اگر تونے میرے سواکسی اور کومعبود بن یا تو تھے کومیقیناً قیدیوں ہیں سٹ مل کردوں گا.

موسی نے کہا اگرچیں تیرے آگے ایک گھی دلیل لے آوں؟ فرعون نے کہا اچھا تو لے آء اگر توسچوں میں سے ہے۔ لیس موسی نے اپنا عصا ڈال دیا تو بیکا یک وہ تقیقی اثر دصا مقا اور (اسکے بعد) انفول نے اپنا ہاتھ (بغل سے) کھینچا تو وہ سب دیکھنے والوں کے آگے جمک رہا تھا۔

وَقَالَ مُوسَىٰ يَفِرْعُونُ إِنِي مَن سُولُ رَبِّ الْعَالِمَان الإ

موسی نے کہا اسے فرعون میں رب العالمین کا فرستادہ رسول ہوں۔ میرامنصب مین شیع کہ المدرکا نام لے کرکوئی بات جی سے

بدایت *کے چراغ* 

التی اس ان مجمول بین تم لوگوں کے پاس تمہارے دب کی طرف سے کھسلی اس التی اس مہارے دب کی طرف سے کھسلی الدین اس ائیل کو میرے ساتھ بھیجے دے۔
دلیل لئے کر آیا ہموں نے کہا آگر تو کوئی نٹ نی لایا ہے تو اسکو بیش کر اللہ میں ہما ہے۔

اگر توسپاہے۔ موسیٰ نے اپناعصا ڈال دیا تواجانک و هقی اژد ہاتھا۔ (اورمھری اپنا ہاتھ (اپنی گریبان سے) بکالا توجوہ دیجھنے والوں کے

سامنے جمک رہاتھا۔

راسپر، فرعون کے قوم سے سرواروں نے کہا کہ بیقیت ایر شخص بڑا ماہر جا دو گرہے بہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرناچا ہا

ہے اب کیا حکم کرتے ہو؟ دمجر ان سب نے فرعون کومشورہ دیا ) کہا اِسکوا وراسکے مصائی رہارون کو ، مہلت دیجئے اور تمام شہروں میں ہرکارے ہجیج

دیجے کہ ہرماہر جا دو گرکواپ سے پاس نے آئیں۔

شَعَرُ بَعَ لَنَا مِنْ بَعْدِهِم مَنْوَسَى وَهُرُونَ إِنْ الْحِلَ الْحُولَةِ وَمُولَنَ الْحُلَ الْحُولَةِ وَمُ الْحُولَةِ وَمُا تَعِرُهُ اللّهِ مِنْ الْحُولَةِ وَمُا تَعِرُهُ اللّهِ مِنْ الْحُلُولَةِ وَمُا تَعِرُهُ اللّهِ مِنْ الْحُلُولَةِ وَمُا تَعْرُهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

میران ذہبوں سے بعد ہم نے موسی اور ہارون کو ابنی نشایو سے ساتھ فرعون اور اس سے سرداروں کی طرف بھیجا نگر انتفوں نے بڑائی کا تھنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔

یس جب ہمارے پاس سے حق اُن سے سامنے آیا تو اُمفول

نے کہ دیا بقیناً یہ تو گھلا جا دو ہے۔ موسیٰ نے کہا تم لوگ حق کو ایسا کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آگیا کیا یہ جا دو ہے ؟ حالا نکہ جا دو گر مجسی فلاجی نہیں یا تے۔ اعفوں نے جواب دیا (اے موسیٰ) کیا تو اس گئے آیا ہے کہمیں اس طریقے سے بھیرد ہے جبیرہم نے اپنے باب دا دا کو پایا

روا آيات سه آيه

فرعون نے کہاا ہے موسیٰ کیا توہارے پاس اس کئے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے۔
اچھاتو ہم بھی نیرے مقابلے میں ویساہی جا دولا نے ہیں۔
اہذا طے کرنے اپنے اور ہمارے درمیان ایک دن (مقابلہ کا) نہم اس
سے بھریں گے مذتو مجھرنا کھلے میدان میں۔

موسیٰ نے کہا جشن کا دن تمہارے لئے طے ہوا اور یہ کہ دن چوھے نوگ جمع ہوں ۔ کس فرعون پٹٹا اور اپنے داؤ تیج جمع کئے بچسسر

مقابله کے لئے آیا۔ المكر أمِن قور مِدعون إنّ هذا لسير عليه الم

داعرات آیات مالنا کا ایکا ایکا کا ایکا فرعون کی قوم سے سردار وں نے آلیس میں کہا کہ مقیباً ایمنے صل دموسی ) بڑا ما ہر جا دوگر ہے۔ تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر ماچا ہیں

ہے اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ اُن سب نے فرعون کومشور ہ دیا کہ اِسکوا ور اسکے مجانی (طرون) کو انتظار میں رکھتے اور شہروں ہیں ہرکارے روانہ کر دیجئے کم ہر ماہرفن جا دوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔

ہر ہر ہر دیانچہ) جادوگر فرعون کے باس آگئے انصوں نے کہا آگر ہم غالب رہے تو ہمبیں اِس کاصلہ تو ضرور ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں! اور تم مقرب در بار ہم جا وگئے۔ فرعون نے کہا ہاں! اور تم مقرب در بار ہم جا وگئے۔ جا دوگروں نے کہا اے موسیٰ تم آپنا جادو ڈالو گئے۔

واليس ؟

موسی نے جواب دیا تم ہی ڈالو کسی جاد وگروں نے اپن جادو پیش کیا تولوگوں کی نگا ہوں کوسی کر دیا اور دلوں کوخونسنر دہ کر دیا اور بڑاہی زبر دست جا ڈو لے آئے۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپناعصا ڈال دے ! (بس اُس کا بچیکنا متفاکہ آن کی آئی) وہ ان جا دو گردل کے حجو نے کر تبول کو نگلتا چلاگیا۔ (اس طرح جوحت متحا) بس وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ اُن جا دو گروں نے بنایا مقا باطل ہو کررہ گیا)

بس فرعون اوراً سے جادوگر مقابلہ میں ہارگئے اور ذکسیل وخوار ہوکر لوٹ گئے۔ اور جا دوگر (اللّہ واحد کے لئے) سجد ہے ہیں گریڑے۔ اور کہنے گئے کہم رب العالمین پر ایمان لائے جوموسیٰ

اور ہارون کا رب ہے۔

فرعون نے کہاتم موسیٰ پر ایمان لائے قبل اسکے کہیں ہمیں اجازت وول آ بیقین کہ کوئی تحفیہ سازسٹس مقی جوتم نے اس نئہریں کی تاکہ اسکے ہاسٹندوں کوشہر بررکر و۔ اچھا اس کا بیجہ اب تمہیں معلوم ہوجائے گا۔

بیں تمہارے ہاتھ ہیرمخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا۔ تھیر اسکے بعدتم سب کوسول پرچڑھا دوں گا۔

انحوں نے جواب ویا بہرمال ہمیں اپنے دبہی کی طرف پلٹنا ہے۔ اور توجس بات پرہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمادے دب کی نشا نیاں جب ہمادے سامنے آگئیں توہم نے آنمیں مال لیا ، اے دب ہم پر صبر کا فیضال کر اور ہمیں دنیا ہے اُنمٹا تو اس مال ہیں کہم تیرے فرما نبردار ہوں " مہیں دنیا ہے اُنمٹا تو اس مال ہیں کہم تیرے فرما نبردار ہوں "

( يونس آيات منه تا تعدد)

مُّلُقُونُنَ. 1 يخرِ.

مورجب جادوگرائے توموسی نے ان سے کہا جو کچوتم کوجینیا اسموم پینکور مجرجب الحوں نے اپنے جادو کی رسیاں وغیرہ مجینک یا تو موسی نے کہا یہ جو کچوتم نے مجینکا ہے یہ جادو ہے الٹرتعالیٰ آبھی اسے باطل کئے دیتا ہے۔ یہ قیناً الٹرمفسدوں کے کام کوسد صرف جہیں دیا ۔ اور الٹرتعالیٰ تو کی کو اپنے احکام کے مطابق ضرور ٹابت کردگھانگا دیتا ۔ اور الٹرتعالیٰ والیسا ہو ناپسٹ کردگھانگا اگر چے محرموں کو الیسا ہو ناپسٹ کردگھانگا اگر چے محرموں کو الیسا ہو ناپسٹ کردگھانگا ا

ملمور حق اور آس کے درباری اور کائل سے جب عصاموسیٰ (علیہ السلام)

کی درجوزہ و بھاتو وہ حقیقت مال کو سمجد گئے اورجس بات کو اس و قست کی فرعون اور اُس سے درباری پوشیدہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہتے وہ اس کو تھیا نہ سکے اورجا و وگروں نے برسرعام اعتراف کرلیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الت لام کا یہ عمل جاوو سے بالا تر التّد کا معجزہ ہے۔ اسکوجاد و نے کوئی نسبت نہیں اور کھر فوراً المترکی عظمت سے آگے سجدہ میں گریڑ ہے اور اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پرور دگار پر ایان کے آئے وہی رب العالمین ہے۔

فرغون نے جب یہ دکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوشکست دینے کی جوآخری صورت علی وہ جبی ختم ہوئی ۔ اب تہب الیانہ ہو کہ مصری عوام بھی ہاتھ سے جائیں اور حضرت موسیٰ اپنے مقصد میں کا میاب ہوجائیں تواس نے کمروفریب کا ایک دوسراطرلیۃ افلایا ایک دوسراطرلیۃ افلایا کی ایسا معلوم ہو تا ہے کہ موسیٰ تم سب کا استاذ ہے اور تم سب کے موسیٰ تم سب کا استاذ ہے اور تم سب کے دب پر نے آئے۔

ایمان کے آئے۔

بین سے اب میں تمہیں عبرتناک سزاد دن گا تاکہ آئندہ کسی کوالیسی ہے وفائی کی جرآت منہوں پہلے تمہارے ہاتھ پاوں اُلٹے سیدھے جانب سے کٹواؤں گا اسکے بعد سولی پر چڑھا دوں گا۔

فرافي مضمون جاددگرون كاعتراب شكست اور فرعون كاغيض وغضب

أياتِ وَلِي مِين ظامِر كِيا كَياسِ بِهِ قَالَ أَمَنْ تُتُولَ لَهُ قَبُلَ أَنْ أَذَنَ لَكُفُرِ الْحَ

(الله آيات عك ما ملك)

فرافی مصمول فرعون نے کہاتم میرے عکم کے بغیر موسی پر ایمان کے آئے سے مسلم کے بغیر موسی پر ایمان کے آئے سے مسلم کے بغیر موسی پر ایمان کے آئے سے مسلم کے بغیر موسی کے تنوں پر سولی تمہارے ہوئی اور تھجور کے تنوں پر سولی مسلم کے سول کی اور تھجور کے تنوں پر سولی مسلم کے سول کے تنوں پر سولی مسلم کے سول کی مسلم کے تنوں پر سولی مسلم کے تنوں پر سولی مسلم کے تنوں پر سولی مسلم کے تنوی کے تنویل پر سولی مسلم کے تنویل پر سولی کے تنویل کے تنویل پر سولی کے تنویل ک

مہارے ہاتھ یاوں اسے سید سے سواوں وادر بورے وں پروی دوں پروی دوں کے دوں پروی دوں کا بھرتمہیں پتہ چلے گاہم دونوں میں کون سخت عداب دینے والا

ہے اورکس کا عذاب دیر پاہے ؟
جا دوگروں نے کہا ہم سیمی نہیں کرسکتے کسچائی کی جوروش دلیا ہے اس ہمارے سامنے آگئی ہیں اورجس فدا نے ہمیں بیداکیا ہے اس سے منے موڑکر تیرامکم ہان لیں توجونیصلہ کرنا چاہتا ہے کر گزر توزیادہ سے زیادہ جو کچھ کرسکتا ہے وہ بہی ہے کہ دنیائی اس زندگی کا فیصلہ کر دیے۔ ہم تواہیے پروردگار پراییان لاچکے ہیں کہ دہ ہما ری خطای بخش وے خصوصاً جا دوگری کی خطا کرجس پر تونے ہمیں مجبور کیا تھا۔ ہمارے کے النگر ہی بہترے اور باتی رہنے دالا وہی ہے۔ حقیقت یہ ہمارے کے جہنم ہے۔ ہیں دیے کہ جو مجرم بنکرا ہے دب سے حصور حاصر ہوگا اُسکے لئے جہنم ہے۔ ہیں وہ نہ جنگا اور ہزمرے گا۔

اور جوا سکے حضور مؤمن کی حیثیت سے ماضر ہوگا کہ نیک عمل کے ہوں ایسے سب لوگوں کے لئے بلند درجے ہیں جنت عدن کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں مہر رہی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ جزا ہے استخص کی جویا کیزگی اختیار کرے۔

عَالَ فِرُعَوْنُ أَمَّنْتُمُ بِم قَبُلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّ هُذَا

لَتُكُوفَكُونَكُونَكُونَا الْخِ الْخِ الْمُواتِ الْمَاتِ اللَّالَا اللَّالِ اللَّهُ الْمُوفِ الْخِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فرعون نے کہاتم اسپرایان ہے آئے ہوقبل اسکے کہ میں تمہیں امازت دیتا ؟ بیقیناً یہ کوئی خفیہ مازش بھی جوتم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ تم اسکے رہنے والوں کونکال باہر کرواجھا تو اب اسکانتیجہ تم کوسعلوم ہوجا کے گا. اب اسکانتیجہ تم کوسعلوم ہوجا کے گا.

میں تمہارے ما تھ پاؤں مخالف جانب سے کشوادوں گا اسکے بعد تم سب کوسولی پر شرصادوں گا۔

م دور دن نے جواب دیا بہر صال میں اپنے رب ہی کی

طرف بلیناہے۔ توجس بات برہم سے انتقام لینا چاہتاہے وہ اسکے سوا سمچھ مہیں کہ ہمارے رب می نشانیاں جب ہمارے سامنے آگئیں تو ہم نے انھیں مان لیا۔

اے ہمارے پروروگارہم پرصبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اُسطاتواس مال میں کہم نبرے فرما نبروارہوں ؟ سے اُسطاتواس مال میں کہم نبرے فرما نبروارہوں ؟ فَا لَوْا اَلْمَنَا بِرَدِ الْعَلَمِ بَنِ الْمُعَالَى الْمُعَالِ اَلَّهِ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بس سارے جادوگر ہے اختیار سجد سے میں گر پڑھے۔ سحینے ملکے کرہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جوموسی اور

ارون کارب ہے۔
فرعون نے کہا تم نے موسیٰ کی بات مان کی قبل اسکے کرمیں
تہہیں امازت دیا بضرور برتمہارا بڑا سردار ہے جس نے تہیں جا دُو
سکھایا ہے۔ اجھا ابھی تم جان لوگے ہیں تمہار کے باتھ پاؤں مخالف
سمتوں ہے شواؤں گا اور تم سب کو ضرور سولی پرچڑھا ووں گا۔
مادوگروں نے جواب دیا کچھ پروانہیں ہم اپنے رب
حضور ہنچ جائیں گے۔ اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا دب ہمارے گناہ معا
کردیگا کیونے سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔

انتف امی کاروافی تاریخی روایات میں ایک روایت بیمی ہے کہ جا دوگروں

کے ایمان لانے کے بعد قوم فرعوں کے تھے لاکھ آومی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے ۔ اس طرح اس مقابلہ سے پہلے تو صرف دوّ فرد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ مااست لام کے مخالف سخ ، اب ایک بہت بڑی جمعیت فرعون کی مخالف ہوگئی اور یہ بیسے معلیہ مااست لام کے مخالف سخ کی اسپر سکوت افتیاد کیا جائے ، در بار ہیں مشور سے ہوئے اور یہ یہ بیسے پاکہ بنی اسرائیل ہیں جو بھبی لڑکا پیدا ہواسکو قبل کردیا جائے قبل اولاد کا یہ ماس کے دیا گیا تاکہ بنی اسرائیل ہیں اس سے سرائیگی اور خوف و دہشت پیدا ہوجائے اور اس کے دیا گیا تاکہ بنی اسرائیل ہیں اس سے سرائیگی اور خوف و دہشت پیدا ہوجائے اور اور لوگ اپنے سابقہ وین پر لوٹ آئیں اور ان کی طاقت و خوت بڑھے نہ پائے ۔ قبل اولاد کو یہ کہا تھے کہا تھے اور سری مرتبہ جاری کیا گیا ، پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ انسلام کی پیدائش سے کا یہ کہا تھا اور پر حضرت موسیٰ علیہ انسان کے دور ہیں جاری ہیا ہوا ۔ نیا تھا می کا دوائی کا تذکر ہ آیا تِ ذیل میں ہوا فرعون کی جانب سے بڑے ہمانے پر انتقامی کا دوائی کا تذکر ہ آیا تِ ذیل میں سطرح موجود ہے :۔

قران مضمون وقال الملائين قويم فرعون آثن مرموس

(اعراف آیات مکتا آعدی)

اور فرعون کی قوم میں سے ایک جماعت نے فرعون سے کہا تو موسی اور اسی قوم کو یوں ہی چیوڑ دے گا کہ وہ زمین مھرمی فیاد کرتے بھریں اور تجمکو اور تبرے معبود وں کو شعکرائیں ، فرعون نے کہا ہم اُن کے لڑکوں کو قبال کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو دباندیاں بنانے کے لؤکوں کو دباندیاں بنانے کے لئے بندہ ورجم اِن پر ہر طرح فالب ہیں۔ موسیٰ نے آپی قوم سے کہا السّرے مدد چا ہوا ورصبر کرو بلاشیہ زمین السّرکی بلک ہے وہ اپنے بندوں ہیں جے چا ہتا ہے وارث بنادیا ہے اور اچیا ابخام السّرے وہ اپنے بندوں ہیں جے چا ہتا ہے وارث بنادیا ہے اور اچیا ابخام السّرے وہ ایسے بندوں ہیں جے چا ہتا ہے وارث بنادیا ہے اور اچیا ابخام السّرے وہ ایسے بندوں ہیں جے پہلے ہی ہم مصیبت ہی مصیبت ہی مصیبت ہی مصیبت ہی مصیبت ہی مصیبت ہی مصیبت ہی

میں گرنتار ہیں ،موسیٰ نے کہاوہ وقت قریب ہے کہ تمہارا پروروگارتمہارے وشمن کو بر بادکرد ہے گا اور تم کو زئین کا خلیفہ بنا دے گا اور تھے رویجھے گا كرتم كس طرح عمل كرتے ہو۔ وَكَقَدُ ٱرْسَلْنَا مُوسَى بِالْمِيْنَا وَسُلُطُونِ مُبِينِي الز

دا لموّمن آیت میلاتما میلا)

آ درسم نے موسیٰ کو اینے احکام اور واضع دلیل دیمر بھیجافز<sup>ون</sup> ا وریامان اور تارون کی جانب توانمفوں نے کہا دموسیٰ ، ساح پرکڈا ہے۔ بمجرجب موسی ہماری طرف سے حق اُن کے سامنے ہے آئے تو

ائمضوں نے کہا کہ جو اوگ موسیٰ سے ساتھ ایمان لائے ہیں اُن کے بیٹوں سوقتل کر دُوانو ۱ ور ان کی لوکیوں کو زند ه رہنے د و دیگر ، کا فروں کی چال

ا کارت ہی تھی ۔ '

(اور ایک روز) فرعون نے اپنے در باریوں سے کہا چھوڑو مجھ، میں موسیٰ کوقتل کتے ویتا ہوں اور اسکو چا ہئے کہ اپنے رب کو پیکارے مجمکو الديث ہے كه ووركيس، تمبيارے وين الذا بدل والے يا ملك ميں كوئى

خرا بی تصیلائے۔

موسیٰ نے کہایں نے ہراس مشکتر کے مقابے میں جوادم الحساب يرايان تهيں ركھتا اپنے رب اور تہارے رب كى پناہ لے كى ہے " وَأَوْحَكِنَّا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِينِهِ أَنْ تَبُوَّا لِقَوْمِكُمَّا بِمِصْرَ بِيُوْتًا وَاجْعَلُوا بِيُونَّلُمُ قِبْلُتُ وَآيَةِ مُوا الصَّلُوٰ الْخَالِكُ الْحُ

دولس آیات شداعه

اورمم نے موسیٰ اوران کے مجانی بارون کے پاس وی میری كرتم وونوں اپنے اُن لوگوں كے لئے (بدستور)مصر میں گھر برقرار كھواور تم سب اینے آمنیں گھروں میں نماز پڑھنے کی مجگہ قرار دے لو۔ اور نماز کے بابندر مبواور (اے موسی ) آپسلانوں کوبشارت دے دیں۔ ا ورموسی نے د وعامین ) عرض کیا کہ اے ہمارے دب آہے

فرعون کو اور اُسکے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیوی زندگی بیں اے ہمارے رب اسی واسطے دیئے ہیں کہ وہ آپ کی را ہ سے دلوگوں کو ) گمراہ کریں ،اے ہمارے رب اُن کے مالوں کو نیست ونا ہوت محرد یکئے اور اُن کے دلوں کو سخت کر دیجئے یہویہ ایمان نہ لانے پائیس بہا مک کرعذاب انبیم کو دیجولیں۔

الترنے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کرلی گئی سوتم مستقیم رہواور اُن لوگوں کی را و نہ جانا جن کوملم نہیں ہے.

مرومرومی فرون نے اگرچ اپنے سرواروں اور اہل در بارکویہ اطمینان دلاویا مرومرومی فرومی فرومی اور ان کے مجانی ہارون دعلیہ التلام ہے تہیں کسی بات کا اندیشہ نہ کرناچا ہیئے کیونکہ ان کی اولاد کاسلسلہ چلنے والانہیں اور انجہ م کا دبنی اسرائیل نو د بخود اقلیت ہیں آجائیں گے اور ہمیشہ کی طرح ہماری غلامی کی خدمت انجام دیا ہمریں گے۔ لیکن فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ التلام سے غلبہ اور تسلط کا خوف دل ہی دل ہیں دل ہیں پریشان کئے ہوئے تھا قتلی اولاد سے حکم سے بھی اسکوسکون مذبی افرائس نے یہی فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ التلام ہی کوفست ل کر دیا جائے ناکہ اندیشہ کا خاتمہ ہی ہوجائے۔

ایک روز این اور بارسے کہا اگر موسیٰ کوہم نے یوں ہی چھوڑ ویا تو محجے اندلیے اسے کہا اگر موسیٰ کوہم نے یوں ہی چھوڑ ویا تو محجے اندلیے سے کہ یہ تمہارے وین کو بھی آ مہستہ آہستہ بدل ڈالے اور ملک مصر میں فساد مجا وی ایس کے اندلی مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ دعلیہ السلام ، کوفتل کر دیا جا کے ۔ اہل در بار نے اسکی رائے سے اتفاق کیا .

حضرت موسی علیہ التسلام کوجب اس کاروائی کاعلم ہوا تو آپ نے فریا یا کہیں ایسے متنکبرومغرور سے کیا خوف کروں جوالٹر کے یوم حساب سے نہیں ڈرتا۔ میراسہارا تومیا پرور دگارہے ہیں اسی کی بناہ میں ہوں۔

فرعون اوراسکے اہل در بارکی اس گفتگو میں ایک مصری مردِمومن "مجی موجود تحاجس نے امجی تک اپنے اسسلام کو پوسٹ بیدہ رکھا تھا اُس نے جب بیرسی آتو اپن ایمان ظام سکتے بغیرابل دربار سے بوں مخاطب ہوا:-

اس سے بہا ہے ہواس سے پہلے کہ ہم اسکونٹل کرنے رائے طا ہر کرتے ہواس سے پہلے کہ ہم اپنے اراوے کو پر راکر وایک بات پر بھرغور کرلو، اس شخص (موسیٰ) نے تہہیں ایسی گھلی گھلی نٹ نیاں دکھا دی ہیں جس سے یہ بات روز روش کی طرح طا ہر برو کی ہے کہ وہ تمہار سے رب کا فرستا وہ ہے۔ اگر ایسی صریح نٹ نیوں سے یا وجو دتم اُس کو جھوٹا اسمجھتے ہو تبھی تہا کہ لئے یہ منا سب نہیں کہ اسکونٹل کر دو بلکہ اُسکوا سکے مال پر چھوٹر دو۔ کیے یہ منا سب نہیں کہ اسکونٹل کر دو بلکہ اُسکوا سکے مال پر چھوٹر دو۔ کیے یہ منا سب نہیں کہ اسکونٹل کر دو ہی اُسکوا سکے مال پر چھوٹر دو۔ کیو کھر کہ وسی اے تو بھرتم اس کو میں اُس کو اُس کے مذاب ہیں بہتلا ہو جا قریبے یہ تو بھرتم اس کو میں اُس کو اُس کے مذاب ہیں بہتلا ہو جا قریبے یہ تو بھرتم اس کو میں اُس کو اُس کے مذاب ہیں بہتلا ہو جا قریبے یہ تو بھرتم اس کو میں اُس کے مذاب ہیں بہتلا ہو جا قریبے یہ تو بھرتم اس کو میں اُس کے مذاب ہیں بہتلا ہو جا قریبے یہ تو بھرتم اُس کو میں اُس کے مذاب ہیں بہتلا ہو جا قریبے یہ تو بھرتم اُس کو میں اُسکونٹر کے مذاب ہیں بہتلا ہو جا قریبے یہ تو بھرتم اُس کو میں اُس کے مذاب ہیں بہتلا ہو جا قریبے یہ تو بھرتم اُس کو میں اُس کے مذاب ہیں بہتلا ہو جا قریب کی جا کو کرد کو کا کھرتم اُس کو جو کہ کو کی کھرتم اُس کو کھرتم اُس کی کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کھرتم اُس کو کھرتم اُس کو کھرتم اُس کو کھرتا کی کھرتم اُس کو کھرتا ہو کہ کہ کو کھرتم کو کھرتم کی کھرتم کے کہ کو کھرتا ہو کہ کو کھرتم کی کھرتم کے کھرتم کی کھرتم کی کھرتم کی کھرتا ہو کھرتا ہو کھرتا ہو کہ کھرتا ہو کھرتا

ائمة تفسيرين حضرت مقاتل اور حضرت حسن فرماتے ہم كہ يه مردمومن فرعون كا چپا زا و محانی مقاا وريه وہی فرعون كا چپا زا و محانی مقاا وريه وہی خص مقاجو شہر کے كنارے سے دوڑ كر آیا تھا اور حضرت موسی عليه السال م كويہ خبر دى تھی كہ اے موسی قبطی سے قبل كے مقدمہ ہيں اہل دربار نے تم عليه السال مردبار نے تم كوفت اسال مردبار نے تم كوفت اسال مردبار من ماك كوفت اسال مردبار من ماك موسی ملك مسورہ دیتا ہموں كرتم فوری ملک سے مسر المرد سے كافیصلہ كیا ہے۔ لہذا ہم كومشورہ دیتا ہموں كرتم فوری ملک

مصرسے ہجرت کر جاؤ۔

بعض مفسرین نے اس مردموس کا نام جبیب بیان کیا ہے اور لعض نے م شمعان کھا ہے ۔ اور شہور مور کورخ شعلتی نے حضرت ابن عباس سے اس کا نام سے زفیل نقاس سے۔

نقل کیا ہے۔ مؤرخ ستہیلی نے دوسرے نام شمقان کو ترجیج دی ہے کیونکہ حبیب اسس شخص کا نام ہے جسکا واقع سور ولیسین ہیں آیا ہے۔

قرطبی نے ایک صدیث نقل کی ہے کہ رسول الٹیرسلی الٹیرعلیہ ولم یہ تاریخ سے ایک صدیق نقل کی ہے کہ رسول الٹیرسلی الٹیرعلیہ ولم

نے فرمایاصتر مقبین صرف چند ایک ہیں ، ایک صبیب نجار جن کا قصّہ سورہ ایک صبیب نجار جن کا قصّہ سورہ ایک صبیب نجار جن کا قصّہ سورہ ایک میں موجو د ہے۔ د وسرے آل فرعون کا رجل مومن "تیسر \_\_\_\_

ابو کرصدیق دو اوریه ان سب میں افضل ہیں " آیات ذیل میں اسی رحل مُومن کا خطاب نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے یہ اریخ بنی اسرائیل کا ایک اہم ترین واقعہ ہے حب کوخو دہنی اسرائیل فراموش کر سکتے ہیں۔ یہ قصة انبيار کرام کی دعوت و تبليخ کے نمن بل طری انجمیت اور قدر وقیمت رکھتاہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ہیں جہاں فرعون ، با مان ، قارون جیسے متکبر اور مغرور انسان منظر آتے ہیں و ہاں حق وصد افت کی تائید و نصرت کرنے والے ، پہاڑوں سے زیادہ خت و ملند شرحوصلہ رکھنے والے افراد بھی انبیار کی دعوت و تبلیغ سے پیدا ہوئے ہیں۔ و ملند شرحوصلہ رکھنے والے افراد بھی حضرت موسیٰ علیہ الت لام پر ایمان لا نے والا مردمومن اس طرح مخاطب ہے :۔

وَقَالَ مَ مُجِلُ مُّؤْمِنٌ مِنْ أَلِى فِرْعَوْنَ يَكُنُّهُم الْمُاكِنُ الْمُ

کومحض اس بات پرتنگ کرتے ہوجویہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ سے حالانکہ وہ تمہارے رس کی طرف سے تمہارے پاس بتینات نے کر آیا ہے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خو د اسی پر بلٹ بڑے گا اور اگر وہ سچا اگر وہ جو کچو پیشین گوئی کر رہا ہے اس میں سے بچو تو تم پرضر ورہی واقع ہوگا۔ النگر کسی ایسے خص کو ہرایت نہیں و یہ جو حدے گر دجانے والا اور محموضا ہو۔

اے میری قوم کے لوگو! آج تہیں بادشاہی ماسل ہے کہ اس سرزئین میں تم حاکم ہوں گارا آنٹر کا عذاب ہم پرآگیا تو بھر کون ہے جو ہماری مدوکر سے گا، فرغون نے کہا میں تو تم توگوں کو وہی رائے دے را ہوں جو مجھے شامت معلوم ہوتی ہے اور میں اسی راستے کی طرف تہاری رہنمانی کرتا ہوں جو باکل عقید ہے۔

لا بہرمال) و قف جو ایمان لا یا تھا اُس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اِمجھے خوف سے کہ کہ بین تم پریمی وہ دن نہ آجائے جو اس سے مہلے مہمت سی جماعتوں پر آجکا ہے۔ جیسا دن قوم نوح اور عاو اور تمود اور آنجے بعد دالوں پر آبا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ السرا ہے بندوں پر ظلم کا کوئی ت

اراده نهبي رکھتا۔

اور اے قوم مجھے ڈرہے کہ ہیں تم پر فریاد وفعال کا دن نہ آجائے (یعنی قیامت کا دن نہ آجائے (یعنی قیامت کا دن) جس دن تم کیشت بھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے گراس وقت الشرسے بچانے والاکونی نہ ہوگا اور سے یہ ہے کہ جے الشر بھٹکا دے اُسے میرکونی راستہ دکھانے والانہیں ہے۔

اور اس سے پہلے یوسف (علیہ الت لام ) بھی تہارے پاس
بینات کیکر آئے بچے مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی
بیں پڑے رہے بھے مگر تم ان کا انتقال ہوگیا تو تم نے کہا اب اُن کے
بعد الشرکوئی رسول ہر گرز نہیں بھیجے گا ،اسی طرح الشرائ سیب لوگوں کو
گراہی میں ڈال دیتا ہے جو حدے گزر نے والے (اور اشکی ہوتی ہیں۔
اور جو الشرکی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیراسکے کہ اُن کے پاس کوئی
دلیل آئی ہو۔ یہ رویۃ الشراور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت
مبغوض ہے۔ اس طرح الشر ہر مشکتر جبار کے ول پر بھٹیۃ لگا دیا ہے۔
مبغوض ہے۔ اس طرح الشر ہر مشکتر جبار کے ول پر بھٹیۃ لگا دیا ہے۔
مبغوض ہے۔ اس طرح الشر ہر مشکتر جبار کے دل پر بھٹیۃ لگا دیا ہے۔
مبغوض ہے۔ اس طرح الشر ہر مشکتر جبار کے دل پر بھٹیۃ لگا دیا ہے۔
مبغوض ہے۔ اس طرح الشر ہر مشکتر جبار کے دل پر بھٹیۃ لگا دیا ہے۔
مبغوض ہے۔ اس طرح الشر ہر مشکتر جبار کے دل پر بھٹیۃ لگا دیا ہے۔
مبغوض ہے۔ اس طرح الشر ہر مشکتر جبار کے دل پر بھٹیۃ لگا دیا ہے۔
مبغوض ہے۔ اس طرح الشر ہر مشکتر جبار کے دل پر بھٹیۃ لگا دیا ہے۔

یں آسمان پر جانبی را ہوں نگ ہمنی جاؤں ، مجر دو باس سے ، موسیٰ کے خدا کو دیکھوں ۔ اور بیس تو در اصل موسیٰ کو جوٹا ہی سمجھتا ہوں ۔ اس طب رہے فرعون سے لئے اسکی برعملی خوست نما بنا دی گئی اور وہ را ہے راست سے روک ویا گیا اور فرعون کی سادی چا لبازی (اس کی اپنی) تہاہی کے راستے میں ہی کام آئی .

ادراس در می نامی می نامی است میری قوم کے تو گومیری بات مانویس تہیں ہے در استہ بتا تا ہوں۔ اے بیری قوم ایر دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے اور ہمیشنہ قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو بُرائی کرے گا اُس کو اتنا ہی بدلہ طے گاجتنی اُس نے بُرائی کی ہے اور جو نیک مل کرے گا اُس کو خواہ مرد ہمو یاعورت بشرطیکہ ہمو وہ مومن۔ ایسے سب لوگ جنت ہیں وافل ہوں گے جہاں اُن کو بے حساب دزق ویا جائے گا۔

اوراے میری قوم کے لوگو! آخریہ کیا بات ہے کہ میں توتم کوگو کو بنیات کی طرف مبلانا ہوں اور نم لوگ مجھے آگ کی طرف وعوت ُ دیتے ہو۔ تم لوگ مجھے اس بات کی وعوت دیتے ہوکہ میں النگریسے کفر کروں اور اُسکے مامقد ان مہتیوں کو متر یک مطیراؤں جنہیں میں نہیں جانت حالا کمہ میں تمہیں اُس زبر دست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف وعوت وے ریا ہوں.

حق یہ ہے اور اسکے فلا دنہیں ہوسکتا کرجن کی طرف تم مجھے مہلار ہے ہووہ نہ ونیا ہی میں کوئی چکارے جانے کے لائق ہے اور نہ اخرے ہووہ نہ ونیا ہی میں کوئی چکارے جانے کے لائق ہے اور نہ اخرے ہی میں ،اورحقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو الند کے پاس جانا ہے اور صدے کر نہم سب کو الند کے پاس جانا ہے اور صدے کر زرنے والے ہی اہل جہنم ہیں ،

يس آج جو کچه مين که ريامهون عنقريب و ه وقت آئے گاجب تم آسے ياد کر وستے اور بين اپنامعا ملہ اللّه بي كے سپر دكر آم موں بيشك وه اپنے بندوں كا محببان ہے؟

مردموسی اور اسجام جبر آل فرعون کے اس حق پرست انسان کی تقریر کا مرزموسی اور اسجام جبر آن فرع جُنگه:-

الله جوگی میں کہ رہا ہوں عنقریب وہ وقت آئے گاجب
تم اُسے یاد کروسے اور میں اپامعاملہ تو التّرکے سپردکر تا ہوں''
اس آخر جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتمیں کہتے وقت اُس مردِمومن کو پورامیقین نضا کہ اس حق گوئی کی پا داش میں پوری قوم کاعتاب اس پر ٹوٹ پڑے گا اور اسی پرلسِ نہیں ہوگا بلکہ اپنے اعزازات و مفادات کے علاوہ اسنی جان سے بھی کم تقد دھونا پڑے گا مگر پرسال کے اس خورنے بی اپنا وہ فرض انجام دیدیا جو دنیا میں صرف اُولوالعزم انسان ہی دیا کرتے ہیں۔
جو دنیا میں صرف اُولوالعزم انسان ہی دیا کرتے ہیں۔

امام تمفسہ حضرت مقائل کھتے ہیں کہ اس مردمومن کے بیچھپے قوم فرعون ٹوٹ پری اور یکسی طرح ایک بہاڑی طرف مجاگ نکلے اور اُن کی گرفت ہیں نہ آسکے . النّرتعالٰ پڑی اور یکسی طرح ایک بہاڑی طرف مجاگ نکلے اور اُن کی گرفت ہیں نہ آسکے . النّرتعالٰ جلدا وَل

ہایت ہے ہوں نے قوم فرعوں کی ٹری تدبیروں سے اُن کو بیچالیا گرخود قوم فرعون سخت عذاب ہیں بگری سنگی جسکا اسجام غرقا ہی کی شکل ہیں ظاہر ہوا اور آخرت کاعذاب اسکے علاوہ ،مردموں کے سنگی جسکا اسجام غرقا ہی کی شکل ہیں ظاہر ہوا اور آخرت کاعذاب اسکے علاوہ ،مردموں کے انجام کے لیسے ہیں یہ آیات آئی ہیں۔ اسی طرح آل فرعون سے انجام سے بارے ، انجام کے لیسے ہیں یہ آیات آئی ہیں۔ اسی طرح آل فرعون سے انجام سے بارے ،

اخرکار آس مرد مومن کو النّرتعا لئے نے اُن لوگوں کی مُری چالوں سے جو اُمحفوں نے اُسکے خلاف جلیں بچالیا اور فرعون کے ساتھی خود برترین عذاب کے جبکر میں آگئے ۔

دوزخ کی آگ ہے سامنے میں و تنام وہ پیش کئے جاتے ہیں اورجب تیامت قائم ہوگی توضح ہوگاکہ آل فرعون کوشدیز ترین عذا ب میں وافعل کر دو مجھر فررا فیال کر واس وقت کا جب یہ لوگ دونرخ میں ایک و دسرے سے جھگڑر ہے ہوں گے ۔ وُنیا میں جولوگ کم درج تھے میں ایک و دسرے سے جھگڑر ہے ہوں گے ۔ وُنیا میں جولوگ کم درج تھے وہ بڑے درجے والوں سے کہیں گئے کہم تو تمہارے ہی تابع سے وہ بڑے درجے والوں سے کہیں گئے کہم تو تمہارے ہی تابع سے اب کیا یہاں تم نارجہنم کی تکلیف کے کچھ جھتے ہے ہم کو بچالوگے ؟ وہ بڑے درجے والے جواب دیں گئے ہم سب بہاں ایک عال میں ہیں بڑا شہر اللہ بہندوں کے درمیان قطعی فیصلہ کردیکا ہے۔

میرید دوزخ میں پڑے ہوئے آگئے جہنم سے بہرہ داروں سے میں پڑے ہوئے آگئے جہنم سے بہرہ داروں سے کہیں گئے دائے۔
کہیں گئے داے فرشتو اپنے رب سے دعا کروکہ وہ ممارے عذا بیں بیس ایک دن ہی کی تخفیف کردے ۔
بس ایک دن ہی کی تخفیف کردے ۔

و و پر جیس سے کی تہارے پاس دسول بینات کیکر نہیں اس یہ و و پر جیس سے کال کیوں نہیں اجہتم کے بہرہ دار جہنے کے میں وی گئے اس کیوں نہیں اجہتم کے بہرہ دار جہنے کے میں وی کا فروں کی وُعا اکارت ہی جانے والی ہے۔ مجمعے رہم نے دالی این مسعود میں نے داس آیت کی تنفسیریں یہ حضرت عبد النز ابن مسعود میں سیاہ جانوروں کی شکل ہیں ارت و فریا یا کہ آل فرعون کی روصیں سیاہ جانوروں کی شکل ہیں

## میرروز صبح وستام و و مرتبه جنهم کے سامنے لائی جاتی ہیں اور انتقیل جنهم و کھلاکر کہا جاتا ہے کہ بیتمہارا معکانہ ہے ۔ رتفسیر مظہری )

تسع آیات (تومعجزے) اور اسکے سردار دل پرمطلقاً اثرنہیں ہوا اسوائے

معدود سے چندسب نے مخالفت و بغاوت افتیار کرلی بنچر بنی اسرائیل کی ذیج اولاد کا قانون میل پڑا جسکے نتیجے ہیں مظلوم بنی اسرائیل کی اولا د نرینے ذیج ہونے لگی اور فرعون مرستہ نارین

كى پيتش كازورشور سے رواج سروع ہوا۔

اس درمیان حضرت موسی علیہ است الام پر وی آئی کہ فرعون اور فرعونیوں کو خبروار کر دیا جائے کہ اگر یہ ہی طور وطراعہ جاری رہا توعنقر سب الٹر کا عذاب الی آئی ہوئے والا ہے۔ اس آگا ہی پر بھی کوئی توجہ نہ دی گئی تو تب یکے بعد دیگر عذاب اللی آئے نے مشروع ہوئے۔ جب سی عذاب سے پریٹان ہو جائے توحضرت موسیٰ علیہ است ام سے درخواست کرتے کہ یہ عذاب اپنے رہ سے وُعاکر سے وُود کر دیا جائے تو ہم ایمان کے آئیگے مرجوب وہ عذاب جائی طرف کوئی روش اختیار کر لیتے۔ اسی طرح خدا کی طرف کوئی سی مجرج ب وہ عذاب جائی اللہ کا دو آخری عذاب آیا جسے ختیج میں فرعون اور اہل فران سے اسکوایک عذاب کرائے جب کوئی اور اہل فران سے اسکوایک عذاب آیا جسے ختیج میں فرعون اور اہل فران نے اسکوایک عذاب آیا جسے ختیج میں فرعون اور اہل فران عذاب آیا جسے ختیج میں فرعون اور اہل فران میں مور ہی کردئے گئے۔ وہ عذاب کی قدراک کی جائے گئے۔ اسکوایک میں نو گئی اسکی کوئی واقع تحدید شعین نہیں کی جائے تی مسلم کے سے اور ان کی تعداد کتنی تھی ؟ اسکی کوئی واقع تحدید شعین نہیں کی جائے تی مسلم کے سے اور ان کی تعداد کتنی تھی ؟ اسکی کوئی واقع تحدید شعین نہیں کی جائے تو اسکا کوئی واقع تحدید شعین نہیں کی جائے تو کوئی ان ان ایا جب کے سے اور ان کی تعداد کتنی تھی ؟ اسکی کوئی واقع تحدید شعین نہیں کی جائے تو کا کہ کر ملی ہے۔

وَكَفَكُ النَّبُنَا مُوسَى يِسْمَ أَيَا بِيَ النِّينَ اللَّهِ وآيت علال

اور سوره الله ، نمل ، زخرف ، النّاز مات میں تعداد کی وضاحت سے بغیر صرف آیات " کہکر ذکر کیا گیا کہیں آیات بتینات "اور کہیں آیات مفصلات "اور ایک موقعہ پر الأیة الکبری اور کہیں آیا تنا ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ الأیة الکبری اور کہیں آیا تنا ہے تعبیر کیا گیا ہے۔

اَنْ تَعْصِيلَى اور اجمالی تنعبيرات كے علاوہ مذكورہ بالاسور توں میں علیٰمدہ علیٰمدہ

نَ الْ يَ كَامِي وَكُرموجود ب الران سب كوجع كرديا جائے توحسب ويل فهرست

مرسبہوسی ہے:۔ عصا، پر تبلیفنا، سنین د قبط سالی، مقص تمرات د بھلوں کا نقصان) طوقان، تبراد دطیری دل، فتل د جوں، فتفا دع دمینڈک، دقم دخوں، فلق بحرد دریا کا بھٹ جا ناہ شن سلوی دحلوا اور بٹیری غمالم د بادل کا سایہ، انفجار عیون د پنقر سے شیموں کا بہہ پڑنا، نتی جبل دہہاڑ کا اکھڑکر سروں پر آجانا) نزول تو توات.

روں پر ہاں) کون کے میں جن کا وکر قرآن کیم ہیں موجود ہے۔ اسکے عال دہ

كتب مديث ميں مزية تشريج مجي كمتى ہے۔

ترندی شرفین جلد دوم کتاب اکتفسیر میں مضرت صفوان بن عسال کی ایک مدست جس کامفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ دوّ و میرو دلول نے آلیس میں مشور ہ کیا کہ نبی کرمیم صلی السّر علیہ و کم کے دعویٰ تبوت کا امتحان لینا چاہئے بمشورہ کے بعد و ہ آپ کی خدمت میں آئے اور بوجھا کہ السّر نبا اللّٰے خصرت موسیٰ کوجوشیح آیات د نوآیات، دیئے مقے میں آئے اور بوجھا کہ السّر نبا اللّٰے نباوہ نوآیات یہ ہیں :-

ت المراء مورد منظمانا، في المراء أن المواد المحلى الموق المالي المراء جورى لكرا، جاد الم كرناء مود مذكهانا، يك وامن كونهمت مذلكانا، ميدان جنگ سے فرارند بالم

اوراے میہو و تمہارے کئے خصوصیت کے ساتھ پیشم بھی متھا کہ بیرات اوراے میں متھا کہ بیرات اور اے میہو و تمہارے کئے خصوصیت کے ساتھ پیشم بھی متھا کہ بیرم

ر بفت کے دن اکی خلاف ورزی کرنا "

یستکرو و میہودی آپ کے ہاتھ چے اور والیں چلے گئے۔ (ترمدن ی)

اس طرح تسع آیات کی ایک تشریح یہ بھی ملتی ہے ، لیکن یہ تشریح قرآنی تسریح سے بالکل مختلف ہے۔ قرآن ہیں جن آیات کا ذکر کیا گیا ہے ۔ اُن ہیں سے ایک بھی اسمیں سٹ الل نہیں ہے ۔ اس لئے مفسرین کرام نے اس مدیث کامختلف طور پرجواب دیا ہے جو عسلم مدین سے تعلق دکھتا ہے جس کا یہاں موقع نہیں ۔

تسع آیات می ایک اور تشریج حضرت ابن عباس سے بھی منقول ہے وہ فراتے بین کر تسع آیات سے مراد حسب ذیل نشانیاں ہیں :۔ برايت كيراغ.

میں میں میں اسٹر بینیا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور اللہ میں اسٹرات ، طوفان ، خرا دیمل مفقادع ، وقع م اکر تنفسیر صفرت مجا ہڑے حضرت عکر مُر ، حضرت شعبی ، حضرت قتاد کو نے بھی اس تشہر یج کی تائید کی ہے۔

مافظ ابن کثیر آنے حضرت ابن عباس کے قول کو قابل ترجیج قرار دیاہے۔
حقیقت یہ ہے کہ آیات کالفظ قرآن مکیم ہیں مجزے اور احکام الہیہ وونوں معنی
ہیں استعمال کیا گیا ہے۔ اسی لئے مفسرین کی ایک جماعت نے شعر آیات سے مجزے مرا دیلئے ہیں اور نوائے عدد سے حصر مرا دنہیں ہے معینی پیضروری نہیں کہ جملہ مجزات نوائے ہیں اور نوائے کے عدد سے حصر مرا دنہیں ہے معینی پیضروری نہیں نظر نوائے عدد کی تصریح کی گئی ہے اور جبیبا کہ او برنقل کیا گیا ہے ایک جبیج حدیث میں اِن نوائیات سے احکام الہیسے مراد ہیں۔ اس لئے بعض دیکے مفسرین نے تسع آیات سے احکام الہیہ مراد لیا ہے۔ اس کے بعض دیکے مفسرین نے تسع آیات سے احکام الہیہ مراد لیا ہے۔ اس کی جو فصیل بیان فرما تی ہے اُس کی اس کی جو فصیل بیان فرما تی ہے اُس کی

(۱) عصل المرس کا نام ہے جوعام طور پر جیئے مچرتے سہارے کا کام دیت ہے۔
کہاجاتا ہے کہ یہ فاص لکڑی جوجنت ہے اُتاری سی عنی اسکی فاصیت یہ متی کہ اگر
اسکو پھر پر ہاراجائے تواسکے ضرب سے پھر میں بانی کے چیئے بچوٹ بڑتے تھے۔
یہ لکڑی حسب ضرورت وراز بھی ہوجاتی معتی جسے ذریع حضرت موسی علیہ اسلام
جانوروں کے لئے اُو پنے درختوں سے پتے جھاڑ لیا کرتے تھے۔ اس لکڑی کو
سحر کے مقا بلہ میں ڈال ویاجاتا تو وہ اثر دیا بنکرجا وہ کے سارے کر تبول کو
سخم سمر جاتا تھا۔ فرعونی جا وگروں کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ اسلام
نے اسی کائری کو بھینک کرو چھیم الشان منطا ہرہ کیا کہ جا دوگر حیران رہ گئے
اور اپنے جا دو سے تو بر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیے آئے
جسکا تذکرہ گزشتہ اور اُق میں خصیل سے آچکا ہے۔

ارم) برسیطی استلام کا ترجه روشن انقرکیاجا آسے حضرت نوسی علیہ استلام کا یہ داہنا انقر خفاجوم عجزے خاہر کرنے کے کام میں آتا تھا۔ جب حضرت نوشی علیہ السلام اس ماتھ کوا بینے گریبان میں ڈوال کر باہر نکالتے تو وہ مصف النہا رہے سورج کی طرح جیکے لگتا تھا۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں جیرہ ہوجاتی تھیں۔ اس وقت ان کا تھ کو دیکھنے کی باب نہ ریکتی تھی۔ بھر جب اسکو دوبارہ گریبان ہیں وال لیتے تو وہ عام ہاتھ کی طرح ہوجا تا تھا۔ اس مجزے سے بھی حضرت موسیٰ علیہ است کام نے جا دوگروں سے مقابلہ میں کامیابی عاصل کی اور فرعون کے

دربارین بھی اس کائٹی بارمظا ہرہ فرایا تھا۔

رحفزت موسی علیہ استانی فرعون اور اہل فرعون کی سلسل بغاوت وسرکشی

رحفزت موسی علیہ استام نے اتنفیں ایک ہولئاک قبط سالی پیشین گوئی
فرمائی جسکو قوم نے مزاح اور وحمی سے تعبیر کیالیکن جب وہ شروع ہوا تو بلبلا
اُسے تفسیری روایات کے مطابق یہ قبط ان کے شہروں پر سلسل سات سال

میں رہا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت قادہ کی دوایت سے مطابق قبط اور خطرا ابن عباس اور حضرت قادہ کی دوایت سے مطابق قبہ روں پر سسلط تھا۔ اس طرح غلّہ اور حیلوں کی کمی کا عند اب

حیات ننگ ہوجیکا تھا۔ (ہم) مفصل مقرات ربیعنی پھلوں تی کسی کاعد اب) جیسا کہ بیان کیا گیا تحطرال میں جہاں ہوسم کی پیدا وار بند ہوگئی اسی طرح ایک عذاب بھلوں کی کمی کا بھی آیاجس کی وجہ سے شہر کے باغات اجرائے اور پورا ملک ویران ساہوگیا۔ ورال

محسی میں شہر کی نوبھورت سے لئے درخت اور باغات ضروری ہیں بھوستانوں میں اس لئے وصفت برستی ہے کہ و بال سرسبزسی کا نام ونشان نہیں ہوتا اور اس لئے وصفت برستی ہے کہ و بال سرسبزسی کا نام ونشان نہیں ہوتا اور اگر میہی محیفیت شہروں میں قصبوں میں پیدا ہموجا ئے توانسانی آبادی کے لئے اگر میہی محیفیت شہروں میں قصبوں میں پیدا ہموجا نے توانسانی آبادی کے لئے

برترین مصیبت پیدام وجائی ہے۔ اہل فرعون کی مسلسل نا فرمانی وظلم سے نتیجے میں ایک عداب اس قسم کا آیا۔

(4) جرا و در الله بون کاعد ۱۹ ب) اس سے مراد مرشی ول ہے جوغول بیا بانی کی شکل میں تھیتوں اور باغات پر ٹوٹ پڑتا ہے اور آٹا فائا میلوں لیے چوڑ ہے کھینیوں کو جیٹ کرجا تا ہے ، اگر یہ ایک مرتبہ معبی آجا تے تو پوری فصل تب ہ ہوجا تی ہے جبکہ یہ بطور عذا ب اُنپر سلط کر دیا گیا تھا جب میں تصبت اور باغات سرسبز ہوے یہ دل ٹوٹ پڑتا اور سب چیٹ کرجا تا تھا۔ بعض روایات میں یہ ہی سرسبز ہوے یہ دل ٹوٹ پڑتا اور سب چیٹ کرجا تا تھا۔ بعض روایات میں یہ ہی سان کیا گیا کہ یہ میڈیاں کارٹی کے در وازوں اور جھیتوں اور کھر بلوس مان

(4) فی آل بہ جسکے معنی جُوں کے ہیں۔ اِس کا اطلاق بُوں ، چیوٹی کھی ، کچھر، سُرسُری وغیرہ۔

رکیا جا آئے۔ بتال کا یہ عذاب بھی وہائی شکل میں آیا۔ اناج اور غلے میں بھی

یا آئی کثرت سے پیدا ہوگئے کہ کسی محفوظ وخیرہ کو بھی نبا ہ کئے بغیر نہ چپوڑا۔
ملک کے سارے گو وام بھوس کی طرح مغرسے خالی ہوگئے۔ ووسری طون سے
النانی سروں اور کیڑوں میں بھی بمشرت پیدا ہوگئے ، سروں کے بال اُکھڑ گئے

النانی سروں اور کیڑوں میں بھی بمشرت پیدا ہوگئے ، سروں کے بال اُکھڑ گئے

(۸) ضمفا و نے ۔ (مینڈ کوں کاعد آب) مینڈک کی پیدائش اور رہائش عوا یا بی بین ہوگئے۔ اس عذاب نے بھی ساری زندگی بلخ کروی۔

بی ہواکرتی ہے اور یہ خلوق در اصل پانی کے جانوروں ہیں شمار ہو تاہے تیکن جب السُرے عذاب کے طور پڑسلط ہوجائے تو اِن مینڈکوں نے انسا نی گھروں کا

مینڈکوں نے این شرک عذاب کے گھروں ہیں پیدا ہونے گئے کرکوئی جگئے خالی نہ چھوڑی جا اس مینڈکوں نے اپنا شکار نہ نبالیا ہو۔ استروں میں ، کھروں میں ، کھا نے پیئے کے مینڈکوں نے اپنا شکار نہ نبالیا ہو۔ استروں میں ، کپڑوں میں ، کھا نے پیئے کے مینٹوں میں ، حق کو کی بوئی غذاؤں تک میں پیدا ہوگئے۔

اس جیرتناک عذاب سے مب روپڑے اور ہردفعہ کی طرح وعدہ کیا کہ وہ حضرت موسی علیہ السلام کی بیروی کریں گے جب حضرت موسیٰ علیالسلام کی دعاہے یہ عذاب وور ہموا تو بھیروہی فخالفت وسر مسئی نشروع کردی ۔ (۹) وہم۔ دخون کاعد اب) اس سے مرا د ایساعذاب تھا جو ہر کھانے پینے کی چزوں کو خون میں تبدیل کر ویا کر ماتھا۔ جب کوئی غذا تیاد کی جاتی تو تیار ہونے سے بعدمعاً خون بن جاتی کوئی ، نہر کسی بھی ذریعہ سے یا تی نکا لا جائے ملداؤل

تو و و خون کی شکل میں برآ مرہو تا مجوک و پیاس سے عاجز و در ماند و ہوگئے۔ نجات کی سورٹ نہ تھتی جو انہ ہیں میسترآتی اور نفسرین کرام بیعجیب وغربب بات بھی نفسل سرتے ہیں کہ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر ایک اسرائیلی (قوم موسیٰ) اور ایک فرعونی کھانا کھاتے توجولقمہ اسرائیلی اور ایک فرعون کھانا کھاتے توجولقمہ اسرائیلی امٹھا تا وہ اپنی حالت پر کھانا جو تا تھا اور جولقمہ یا بیانی کا گھونٹ فرعونی اسی دسترخوان سے منھویں لیتا ، خوان بن جاتا ۔ یہ عذاب بھی برستور سات دن کا بیاتی رہا ہوتا ہے دوجولا ہے ان کا خوصرت موسیٰ علیہ است لام کی دُعا سے رفع ہوائیکن توم بھر و ہی بِغاوت پو ان کا در آئی۔

قرآن مكيم نے إن سادے عذاب كة تذكرے كے بعد يخصوصى نوش بھى بيان

اورجب ان پرکونی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے اے موسیٰ ہمارے لئے اپنے رب سے اس بات کی دُعاکر وجس کا اُس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے دمیعنی اپنے دہے دُما کرنے کے بعد ہ تو ہم ضرور بالفرور آپ کے کہنے ہے ایمان نے آئیں سے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں سے ہمراہ کر دیں سے میں سے اُس عذاب کو اُسی مت سے اُس عذاب کو اُسی مت سے لئے ہما وی ہے جس تک اُن سے اُس عذاب کو اُسی مت سے لئے ہما وی ہے جس تک اُن میں بہنچنا تھا تو وہ فوراً عبد کئی کرنے گئے۔

ابن منذر نے حضرت ابن عباس کی ایک روایت نقل کی ہے کہ اِن ہیں سے ہرعذاب قوم فرعون پرشات روز تک مسلط رہتا تھا۔ ہفتہ سے دن شروع ہوتا تھے روسرے ہفتے کو دور ہوجا تا تھے ہیں ایک میں مہلت دی جاتی تھی تاکہ وہ تو یہ کرلیں سیکن جونہی وہ عذاب رفع ہوتا سرکتی وہ خاوت پر اُنرآتے ،

امام بغوی نے ان می حضرت ابن عباس سے ایک اور روابیت نقل کی ہے کہ جب بہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کاعذاب آیا اور حضرت موسیٰ علیہ است لام کی دعا ہے رفع ہوگیا مستحریہ لوگ اپنی سرحشی سے باز نہ آئے تو حصرت موسیٰ علیہ است لام نے وعاکی ا ہے میرک رور دگاریہ ایسے سرکش لوگ ہیں کرعذاب قحط سے بھی متنا تزنہ ہیں ہوئے اور معابدہ میرے پر ور دگاریہ ایسے سرکش لوگ ہیں کرعذاب قحط سے بھی متنا تزنہ ہیں ہوئے اور معابدہ میرک میرک میں ایسا عذاب مسلط فرا دیجے جو اِن کے لئے درو ناک ہو

اورمیری قوم کے لئے وعظ کا کام بھی دے اور بعد میں آنے والوں کے لئے درس عبرت بے تو السُّرتِعالٰ لے نے انپر بیچے بعد دیگر عذاب کاسلسلہ جاری فرما دیا۔ تسع سنین کی تنفصيلات اور فرعون اور قوم فرعون كاظلم ونا فراني آيات ذيل ئيں اس طرح بسيبان کیا گیاہے ہ۔

> صمول وَأَدُيْ يِكَ لَهُ فِي جَيْرِلْكَ تَخْرُجُ يَيْضَاءُ مِنْ غَيْرِسُونَةٍ فِي يُسْمِ أَيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقُومِهِ الْمُ دنمل آيت علا)

اور واخل كرتواين ما توكواين كريبان مي وه تكل كاركشن ہوکر بغیرکسی مرض وعیب کے (یہ اُن) نوایات میں سے ایک ہے جو فرعو اوراسى قوم كے كئے مجيم كئيں بلاست، و و نافرمان توم مقى . فَأَمَاكُ الْآيَةَ الْكُبُرَى فَكَدَّبَ وَعَصَى اللّهِ.

(النازعات أيت الالا)

يس د كھا يا اُس فرعون كوايك برا نشان (معنى عصا كانشان)

كِيمرُاس فِحِيثُنَا دِيا اور افران كى. فَالْفَقْ عَصَالُا فَإِذَا هِي تَعْبَانُ مِيدِنَ وَنَزَعَ يَلُهُ فَإِذَا

هِيَ بَيَضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ - داعرات آبت يخذا ، عنه ا

يس دال دياموسي في ايناعها تووه اينانك ايك واصح ا ژوحا مقا۔ اورگریبان سے ایما ہاتھ کھینیا تو وہ ویکھنے والوں کے أمحے دوشن تربھا۔

وَلَقَدُ أَخُذُنَّا إِلَ فِرْعَوْنَ بِالنِّينِينَ وَنَقُصٍ مِّتَ النَّمَّ لَيْ الْعَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كُوْنَ الْخِرْ اعْرَافَ آيت عن الماعث اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال بک قحط اور مصلوں کی محی (کے عذاب) میں بکولیاکہ سٹ ید ان کو ہوش آجائے۔ مگراُن کا یہ **حال مقاک**رجیب اچھاڑیا نہ آ یا تو <u>کہتے</u> کہم اسے <del>ک</del>ے

برایت سے جراغ

برازیا نه آتا توموسیٰ اوران کے ساتھیوں کو اپنے مستحق ہیں اورجب بُرازیا نه آتا توموسیٰ اوران کے ساتھیوں کو اپنے سے فالِ برمٹیراتے ۔ مالا کمرانکی فالِ بر تو درحقیقت النام کے پاس تھی۔

گران ہیں اکثر بے ملم مقے۔
ان مفول نے موسیٰ سے کہا کدا ہے موسیٰ تو ہمیں معود کرنے

کے لئے خواہ کوئی نشان لے آئے ہم تیری بات مانے والے نہیں ہیں۔
اخرکار ہم نے اُن پر طوفان اور اُٹری ول ، جُرئیں ، بینڈک
اور خون (کے عذاب) بھیجے۔ بیسب نشانیاں علیحہ ہلیحہ ہفتیں مگروہ
سرکشی کئے جلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے ، جب میں جمی اُنپر
سرکشی کئے جلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے ، جب میں جمی اُنپر
سرکشی کے جلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے ، جب میں جمی اُنپر
منصب جال ہوتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طون سے جو
منصب جال ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں وعاکر ، اگر اب سے
توہم پرسے یہ بلا ملوا دے توہم تیری بات مان لیس کے اور بنی اسرائیل
توہم پرسے یہ بلا ملوا دے توہم تیری بات مان لیس کے اور بنی اسرائیل

کوتیرے ماتھ بھیج دیں گے۔ بھر جب ہم انپرے وہ عذاب ایک وقت مقرر تک کے لئے جبکو وہ بہرعال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تووہ یکاغت اپنے عہب

مے مچرجاتے۔ وَلَقَلُ النَّيْمَا مُوسَى تِسْعَ ايَاتِ بَيِنَاتٍ فَسُكُلْ بِيَالِكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (بن اسرائيل آيت علا)

اورہم نے موسیٰ کو نوکھی نٹ نیاں عطاکیں۔
اب تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کرجب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے کہا کہ اسے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ایک سحزدوہ آدمی ہے۔
فرعون نے کہا کہ اسے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ایک سحزدوہ آدمی ہے۔
مال کہ ہے۔ تموسیٰ القواما آنگھ مِشْلَقُونَ المَ

د الشعوار آیات میسی آمیسی

موسیٰ نے کہا دا ہے جاد وگر و میں بیک ہوں بھینکتا ہے؟) امفوں نے اپنی دمیاں اور لا مقیاں بھینک دیں اور لو سے عزیقِ فرعوں کی فسم ہے ہم ہی نمالب ہوں سے۔ بھیر موسیٰ نے اپنا عصا وال دیا تو بکایک وہ اِن کے حجو نے کرشموں کو ہڑپ کرتا جلاگیا ۔ اسپر سارے جا دوگر ہے اختیار سجدے میں گریڑ ہے ۔ سجنے کھے کہم ایمان لائے رب العالمین پر جوموسیٰ اور مارون کا رب ہے ۔

وَكَفَدْ أَدْسَلْنَا مُوسَى بِالْيِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَابِم فَقَالَ

إِنَّ مُن سُولُ مَن بِ الْعَالَمَةِ مِن الْعَالَمَةِ وَالرَّخِونَ آيات مِن مُا عِيمٍ

اورہم نے موسی کو اپنی نشانیوں سے مائذ فرعون اور اسکے اعتبان سلطنت کے پاس مجیجا تو اس نے جاکر کہا کہ بین رب العالمین کا رسول ہوں .

مچرجباً س نے ہماری نشانیاں اُن کے سامنے پیش کیں تو وہ مضعے مارنے لگے۔

ہم بیجے بعد دگیراُن کوالیسی نشانی دکھاتے جلے گئے جو مہل سے بڑھ چڑھ کریمتی اور ہم نے اُن کوعذاب ہیں پکڑیا تاکہ وہ اپنی پوشش سے بازآئیں۔

لَقَدُ عَلِمُتَ مَا آنُولَ هُؤُكِّ إِلَّا رَبِّ بُ التَّمُولِ

وَ الْأَرْضِ . ربى اسرائيل آيت عن ا

توخوب جان چکاہے کہ بیدن انہاں زمین وآسمانوں کے مالک

كے سواكسى اور نے ازل نہيں كى ہيں . وَجَحَلُ وُ اِبِهَا وَاسْتَيْقَانَهُا أَنْفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعَلُوا اللهَ

دالنمل آيت علك)

اور ان لوگوں نے معجز اے کا ابکارصرف ظلم اور کبتر کی وجہ سے

کیا حالانکہ ان کے قلوب اس کا یقین کر مکھے ہتے۔ جب نوبت بہاں تک پہنچی کہ انکار بغض وعدا وت کی مدیک پہنچ گیا ۔ جا بجا مزاق اڑا یا جا لگا، دھمکیاں دی جانے گئیں تو الٹر نعالے نے حضرت موسیٰ علیدانت لام پر وحی بھیجی کہ اب

تم بنی اسرائیل کو نیکرمصریے فلسطین ہجرت کرجاؤ۔ مصریے فلسطین یا ارض کنعان جانے سے قطور استے ہیں ایک خشکی کا راستہ ہو

قریب ترتقا دوسرا بحرفلزم دبحراحمر) کاراسته جسکوعبور کرکے وادی سینا کی راہ اختیار کی جائے بیردور کی راہ بھی منگرالٹر تعالیے کی صلحت کا یہی تقاضہ ہوا کہ وہ شکی کی راہ کی جائے بیردور کی دراہ بھی منگرالٹر تعالیے کی صلحت کا یہی تقاضہ ہوا کہ وہ شکی کی راہ

چیوڈ کر دور کی را ہ افتیار کریں اور دریائے قلزم کو پار کرنے جائیں۔ بظاہراسمیں میصلحت پوٹ پر معلوم ہوتی ہے کشٹ کی کی را ہ افتیار کرنے میں فرعون اور اُس کی فوج سے جنگ

پوت پارہ صوم ہوئی ہے۔ اس میں اسرائیل کو قریب ہی آلیا تھا اور اگر دریا کامعجت زہ ضروری ہوجاتی سجیونکہ انصوں نے بنی اسرائیل کو قریب ہی آلیا تھا اور اگر دریا کامعجت زہ

پیش نه آیا تو فرعون بنی اسرائیل کو و البس مصر لیجانے میں کا میاب ہوجا یا۔ الغرض حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما استلام بنی اسرائیل کو لیے کر راتوں رات بجراحمر کی را ہ بھو لئے اور

روا نہ ہونے سے پہلے مصری عور توں سے زیورات اور قیمنی ملبوسات جوایک تہوار میں متعاد

کئے نتھے وہ بھی وائیں نہ کر سکے کر کہیں اہل مصر پر اصل حال واضح نہ ہوجائے۔ اوھر لبعض نے فرعون کو اطلاع دی کہ بنی امرائیل مصر سے فرار ہونے سے لئے

شہروں سے نکل سے بیں فرعون اسی وقت ایک زبروست تشکرلیکر اُن سے تعاقب کے لئے نکل پڑااورصبے ہونے سے پہلے اُن سے میروں پرجامپنجا۔

سی اسرائیل کی تعدا دمقول تورات اسونت تیجه لاکھریمی، بار مصنے سے وقت

جب اعفوں نے پیچیے موکر دیکھا تو فرعون کو سر پریا یا تھراکر تھنے تھے دیہاں تورات

کی روایت بڑی دلیسپ ہے)

"أسين موسى كيامصري قبرس منتقيل جوتوم كومرني كالسي

بيابان بي ك آيا ؟ (خروج إبساآيات علاء علا)

حضرت موسی علیہ الت لام نے انھیں تی دی اور فرمایا خوف نئر و میرارب میرے ساتھ ہے وہ تم کو بخات وسے گا اور تم ہی کامیاب ہو گے ۔ بھر بارگاہ الہی ہیں دست بُرع اللہ ہوئے وہ تم کو بنا ہوئے وہی الہی ہیں دست بُرع ہوئے وہی الہی نے وہی الہی نے میں داست تبر کارو و پانی میں شرکاہ اپنی لا معلی کو بانی پر مارو و پانی میں شرکاہ است میں داست تبد المحلی کو بانی پر مارو و پانی میں شرکاہ

جنا بنی حضرت موسیٰ علیہ است لام نے ایسا ہی کیا دریائے قلزم پر اپنی لامقی کا مارنا ہی تھا کہ یائی چھٹ کر دونوں جانب وٹو پہاڑوں کی طرح تھڑا ہوگیا اور بیچ میں داست نکل آیا، حضرت موسیٰ علیہ السالام سے حکم سے تمام بنی اسرائیل اس بی ارکئے اور خشک زمین کی طرح اس سے پار ہوگئے۔ اور خشک زمین کی طرح اس سے پار ہوگئے۔

اور میں اس نے جب یہ نظر دکھا تو اپنی قوم کو اُواز دی کہ یہ وقت مہت مناسب ہے اُسے بڑھوا ور بنی اسرائیل کو جا کپڑو۔ چانچ فرعون اور اس کا تمام سے کرئی اسرائیل کے بڑھوا ور بنی اسرائیل کو جا کپڑو۔ چانچ فرعون اور اس کا تمام سے کرنا اسرائیل کا ہر فرد دوسرے پیچھے اُسی داستے پر جا بڑا ایکن الناری قدرت آگے آئی جب بنی اسرائیل کا ہر فرد دوسرے کنا دے پرسلامتی کے ساتھ مہنچ گیا تو پانی کو کم دیا کہ وہ اپنی اُسلی حالت پر آجائے سب کا دواس کا تمام سے کرجو انہی درمیان آئا فاناً دریاسے دونوں پاٹ بھری کرمیان

ہی میں تھاغرق آب ہوگیا۔ یہ قرآن تکیم ہی کا انکثاف ہے جس کا واحد ذرایعہ وحی الہی سے سواکھ نہیں۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور ملائکہ العذاب سامنے نظرآنے گئے تو میکارکر کہنے لگا:۔

میں اسی ایک وحدۂ لانشر کیب لۂ مستی پر ایمان لا تا ہوں جس پر مبنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں اطاعت کرنے والوں ہیں سے

اب یہ کہ رہاہے مالانکہ اس سے پہلے جوا قرار کا وقت تھا۔
اسمیں انکار اور خلاف ہی کر ہار ہا ور درحقیقت تومف دول یں سوتھا۔
یعنی السّرکوخوب معلوم تھاکہ وہ نمین ہیں سے نہیں بلکہ فسدین ہیں تھا۔
حقیقت یہ ہے کہ فرعون کی یہ میکار ایمان لانے اور بیقین کرنے کے لئے نہ تھی
بلکہ عذاب اللّٰی کامٹ برہ کرنے کے بعد اصطراری اور بے اختیاری کی حالت میں نکلتی ہے۔
الیسی و عا و پرکارموت کے وقت نا قابل قبول ہوتی ہے۔ قرآن ضحیم نے اس کے لئے ایک

عَلَمْ يَلِكُ يَنْفَعَهُ هُ إِيمَانُهُ هُ لِمَا زَاوُا بَاسْنَاسُنَّتَ

الله البي قد خَلَت في عبادع. (الموس آيت عد)

یں انکونفع مز دے گا اُن کا این ایمان جبکوا مفوں نے ہمار اِ مذاب دیجھ لیے ہیں۔ این جب اللہ کا مقرد کردہ منابطہ ہے جو ہمیشہ اسکے بندوں ہیں جاری رہاہے۔ تو ہدا ور ایمان بس وقت مک نفع دیتے ہیں جب مک آدمی النہ کے عذا ہے۔ موت کی گرفت میں نہ آجائے ۔ عذا ب آجائے یا موت کی گرفت میں نہ آجائے ۔ عذاب آجائے یا موت سے آثار شروع ہوجائے سے بعد ایمان لا نایا تو بہ کرنا النہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔

اس موقعہ پر السُّر کی جانب سے بیمنی جواب دیاگیا۔ ''اج کے دن ہم تیرے حبم کو اُن توگوں کے لئے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں سکے کہ وہ عبرت کانشان ہے۔

زيونس آيت مثلة)

جدید تحقیقات کی روشنی میں قاہرہ کے عجائب فانہیں درئیس ٹانی) فرعونِ موسی کی معش موجو د ہے۔ بیسمندرمیں محقود می دیرغرق رہنے کی وجہ سے اس کے ناک سے کچھ حصہ کو مجھلی نے کھا لیا تھا آج بھی تماشا گاہ خاص و عام ہے۔

فرعون کا تعاقب اورسمندر کامپیٹ ما نااور بنی اسرائیل کا بخات پا جانا اور فرعون کاغرق ہونا قرآن عکیم کی مندرم آیات میں تفصیلاً واختصاراً اس طرح موجود ہے۔

فرانى مضمون وَلَقَنُ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنُ أَسُمِ بِعِبَادِتُ

فَأَضُوبُ لَهُ حُرِّ الْحُرْ (طُأْلَياتَ عِنْ اعْفِ)

اور بھردیکھوہم نے بوٹی پر وخ بھیجی کہ اب میرے بندوں کو راتوں دات مصرسے نکال لیجا بھرسمندر میں ان کے گزرنے کے لئے خشکی کی راہ نکال لیے تجھکو نہ تعاقب کرنے والوں سے اندبیت ہوگا نہ اور کسی طرحے کا خطرہ۔

بچرفرعون نے اپنے کشکر کے ساتھ اُن کا پیجپاکیا بس پانی کا دیا ہے۔ اُن کا پیجپاکیا بس پانی کا دیا ہے۔ اُن پر جیانے والا تھا جیا گیا۔ دمینی جو کچھ اُن پر گزرتی تھی، گزرگئی) اور فرعون نے اپنی قوم پر را ہ نجات گم کر دی ایمنیں سیری را ہنہیں دکھائی۔

وَ اَوْحَيْنَا ۗ إِلَىٰ مُوسَىٰ اَنْ اَسْيِرِ بِعِبَادِى ۚ إِنَّكُمْ مُنْبَعُونَ الْحِ دالشّعرار آیات عله تا مشل

ہم نے موسیٰ کی طرف وحی جیجی کدرا توں رات میرے بندوں کو لے کرنکل جاؤ تمہارا بیجیا کیا جائے گا۔

مچرفرعون نے ( فوج جمع کرنے کے لئے) شہروں میں نقیب مجمع کرنے کے لئے) شہروں میں نقیب مجمع دیتے ، (اور کہلا بھیجا) کہ یہ کچھ مٹھی مجرلوگ ہیں اور امھوں نے ہم کو ہہت ثارائس کیا ہے۔ اور ہم سب کوان لوگوں سے خطرہ ہے۔

اس طرح ہم نے اُمخیب اِن کے باغوں اور جیشعوں اورخزانوں اور ان کی بہترین فیام گا ہوں سے بکال با ہر کیا۔

یہ تو ہواا ک کے مائھ ،اور ( دوسری طرف) بنی اسرائیل کوہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا .صبح ہوتے ہی یہ بوگ اُن کے تعاقب ہیں جل بڑے۔

بھرجب وونوں جماعتوں نے ایک ووسرے کو دیکھا توموسیٰ کے ساتھی کہنے ملکے بیشک ہم تو پکڑے کئے۔

موسیٰ نے کہا ہر گزنہیں میرے ساتھ میرادب ہے وہ صرور میری رہنمائی کرے گا۔ پس ہم نے موسیٰ کی طرف وی جیجی کہ اپنا عصاسمندر پر ما دو
کیا کے سمندر کھٹے گیا اور اس کا ہر کھٹرا ایک غلیم الثان پرہاڑ کی طسرے
ہوگیا۔ اور اُس جگہ ہم دوسری جماعت کو بھی قریب لائے۔ موسیٰ اور اُن
سب توگیا۔ اور اُس کے ساتھ تھے ہم نے بچالیا. بھر دوسروں کوغرق
کر دیا۔ بیٹک اس واقد ہیں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں ہیں اکثر
ماننے والے نہیں ہیں۔ اور درحقیقت تیرارب زیر دست بھی ہے تیم

فَانْتَقَمَنَا مِنْهُ مُ فَا غَنْقَمْنَا مِنْهُ مُ وَالْحَاتُمُ مَا مُنْ فَالْمُدَاعِلَا الْحَدَدَ بُوا بِالْمِنْذَا وَكَانُواعَنْهَا غَيْولِيْنَ . داعران آيات عن المحتالة المئلا)

تب ہم نے اُن سے انتقام لیا اور اُنمفیں سمندر میں عسر ق کردیا کیو کمہ اُنمفوں نے ہماری نشا نیوں کو حصلایا بھا اور اُن سے بے پڑا ہوگئے منفے .

ادر ان کی جگریم نے ان لوگوں کوجو کمزور بن کے رکھے کئے تھے اس زمین کے مشرق ومغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالامال کرد کھا تھا،اور اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے دب کا وعدہ فیر پورا ہوا کیونکہ انمفوں نے صبرسے کام لیا تھا اور جو کچھ فرعون اور اسکی فوم نے تیار کیا تھا اور جوجو اونجی عمار ہیں بنائی تھیں ان سب کوہم نے طیامیدہ کردیا۔

وَجَاوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَائِيْلَ الْبَحْوَفَاتَبُعُهُمْ فِرْعَوْثَ وَجُنُودُهُ لَا بَغُيَّا وَعَدُدًا لَا رِيِسَ آيات مناقاعتك

اور مچرایسا ہواکہ ہم نے بنی اسرائیل کوسمندر کے بار اُتار ویا۔
یہ دیجھ کر فرعون اور اُس کے لٹ کرنے بیجھا کیا مقصو دید تھا کہ ظلم وشرات
کریں ،لیکن جب حالت یہاں تک مینچ گئی محفر عون سمندر میں غرق ہونے
لگا تو اُس وقت بیکار اُسٹا ، ہیں میقین کرتا ہوں کہ اُس سبتی کے سواکوئی معبود
مہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں اور میں بھی اُنہی فرانبرداروں

سے ہوں۔

اور فیامت کے دن وہ کوئی دونہ پاسکیں گے۔ اور فیامت کے دن وہ کوئی دونہ پاسکیں گے۔ اور مے نے اس و کوئی دونہ پاسکیں گے۔ اور فیامت کے دن وہ کوئی دونہ پاسکیں گے۔ اور مے اور ہم نے اس و نیا میں اُن کے پیچے لعنت لگا دی اور قیا

کے دن وہ بڑی بُرائی میں متلاہوں گے۔ وَلِقَدُفُتَنَا فَسُلَهُ مُرَقُوهُمُ فِرْعَوْنَ وَجَاءَ هُمُورَ سُولُ اِلْ

الكريم ١٦٠ (الدفان آيات عطاما المسل

اورسم ان سے بہلے فرعون کی قوم کو اس اڑ ماکش میں ڈال میکے ہیں جبکہ ان کے بال ایک مہایت شریعت دسول آیا۔ داور اس نے کہا)
کہ اللہ کے بندوں دہنی اسرائیل، کومیرے حوالہ کرو میں تہارے لئے ایک ایا نتدار دسول ہموں واور اللہ کے مقابلہ میں سرحشی نہ کرومی تہار کے مقابلہ میں سرحشی نہ کرومی تہار کی سامنے کھی دسیل سیشیں کر اہموں واور میں اپنے دب اور تہادے دب کی بنا و لے چکا ہموں اس سے کہتم مجھ کوسکسار کروہ

اوراگرتم مجو پر ایمان نہیں لاتے تومجوسے الگ ہی رہو۔ افر کار موسیٰ نے اپنے رب کو پیکاراکہ بہ لوگ مجرم ہیں۔ (جواب دیاگیا) اجتیا توراتوں رات میرے بندوں کو لے کرمیل پڑو، تم لوگوں کا بیجیا کیا جائے گا۔

اورسمندر کو اسکے حال پر کھلا چھوڑ دویہ سار اسٹ کرغرق ہوئے والا ہے۔ کتنے ہی باغ اور جینے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ جھوڑ سکتے اور کتنے ہی عیش کے سروسا مان جن میں وہ مزے کر دہے سمنے ان مجے وہرے رہ گئے۔

یہ ہوا آن کا انجام اور سم نے دوسروں کو اِن چیزوں کا اور سم نے دوسروں کو اِن چیزوں کا اور سم اور شم نے دوسروں کو اِن چیزوں کا اور سمان اُن پررویا نہ زمین اور نہ اسمین فراسی مجی مہلت دس گئی۔

اور البتہ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے بخات دی۔ فرعون سے بنجات وی جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونجی۔ درجے کا آدمی مقا۔

فَأَمَّادَ أَنْ يَسْتَفِذَ هُو مِنَ الْأَمْضِ فَأَغُرَقْنَ وَمَنَ الْكَرْضِ فَأَغُرَقْنَهُ وَمَنَ الْمَرْضِ فَأَغُرَقْنَهُ وَمَنَ الْمَرْضِ فَأَغُرَقْنَهُ وَمَنَ الْمَرْضِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

آخر کارفرعون نے ارا وہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کورمین سے
اکھاڑ مچینکے مسکر ہم نے اُسکوا ور اُسکے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کردیا۔
اور اُسکے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں رہوسہوم بھر
حب آخرت کے وعدے کا وقت آ سے گا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کھڑا۔
مریں گئے۔

وَ فِي مُوسَى إِذْ الرَّسَلْمَا لَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلُطْنِ مَيِّبَيْنِ الْمُ (الذاريات آيات عند آين عند آيات عند آيات عند آيات عند آيات

یہ جا دوگر ہے یامجنوں ہے۔

آخرگارہم نے اُسے اور اُسکے شکروں کو پڑا اورسب کو سمندر میں بھینگ دیا اور وہ ملامت زدہ ہوکررہ گیا "

عبرساک اسجام افرون اور حضرت موسی علیہ الت الم کا یہ واقعہ کوئی تاریخی واستا معرکوں ہیں ایک عظیم الثان قابل عبرت معرکوں ہیں ایک عظیم الثان قابل عبرت معرکوں ہیں ایک عظیم الثان قابل عبرت معرکوہ ہے۔ ایک جانب غرور و مخوت ، جبر ظلم ہے و وسری طرف صبر واستفا مت ، منظلومیت اور خد ایر ستی اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور قوم فرعون کی ہلاکت کے بعد عبرت ولیمیرت سے لئے اس جانب خصوصی توجہ ولائی ہے کہ اس قسم سے لوگوں کے لئے آخرت کی ابدی وسر مدی زندگی میں کس قدر سخت عداب اور خدا کی بھٹکار کے کیسے کیسے عبر زندگ میں امران جیسا ہیں تاکہ سلیم و نبیک نہا و فطرت لوگ اِس کا مطالعہ کریں اور اُن جیسے اعمال سے خود مجی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں اور اسٹی ترغیب ویں ۔

فرعون اور قوم فرعون کا عبرتن کی ابنام آیات ذبل میں اس طرح بیان کیا گیا ہی۔

قرائي مضمول وَلَقَالُ أَرْسَلُنَا مُوسَى بِأَيْتِنَا وَسُلُظْنِ مَبِينِ ١٠٤ ديودا يات ملا اعدال

اور موسیٰ کوئم نے اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل سے ساتھ فرعون اور اُسکے اعیان سلطنت کی طرف بھیے ۔

آخرکار قوم نے فرعون کے تلم کی پیروی کی مالا کہ فرعون کا حکم راستی پر شرمقا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ایسی دورخ کی طرفت کے جا ریگا اور وہ کسی برترجائے ور و د ہے جس پرکوئی بہنچ .
اور اِن لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی پڑے گی گیسا جرا برلہ سے پرجوکسی کو سلے ۔

یہ چندلب تیوں کی سرگزشت ہے جوہم تہیں ساد ہے ہیں اِن میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کڑھ جی ہے۔ اورہم نے اُن پڑللم مہیں کیا لیکن انفول نے آپ ہی اپنے او پرستم ڈھایا ؟ اورجب الشرکا حکم آگیا توان کے وہ عبودجنھیں وہ الشرکو چھوڈ کرپکارا کرتے متے اِن کے کچھ کام نہ آسکے اور اُنفول نے ہلاکت وہر ہادی کے سواانھیں کچھ فاکدہ نہ دیا۔

اور تیرادب جب سی الم بستی کو پکراتی کو پکراتی کو پکراتی کی ہوائی پکراتی ہوتی ہے۔

می ہواکرتی ہے۔ نی الواقع اسی پکر بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔
حقیقت بیسے کہ اسمیں ایک نشانی ہے ہراُس خص کے لئے
جوعذا ب آخرت کا خوف کرے ۔ وہ ایک دن ہوگاجس میں سب نوگ
جمع ہوں کے اور بھرجو کچھ بھبی اُس روز ہوگاسب کی آنکھوں کے سامنے
ہوگا۔ ہم اسکے لانے میں مہت زیادہ تا خیر نہیں کر دہے ہیں بس ایک تقر
گن چنی مدت اسکے لئے مقرر ہے۔ جب وہ دن آئے گا توکسی کی بات
کرنے کی مجال نہ ہوگی اِلاً بیک خدا کی اجازت سے ۔ مھر کچھ لوگ اُس روز
بربخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ۔

لیں جربر بہت ہوں گے وہ دورخ میں جا کینے دجہاں گرمی اور پیاس کی شدت ہے وہ انہیں گے اور پینکارے باریں گے۔ اس مالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب کک کرزین واسمان قائم ہیں. إلا يہ کہ تیرا رب کچھا ور چا ہے کہ ترکزرتا ہے۔ تیرا رب کچھا ور چا ہے وہ لوگ جو نیک بخت تعلیں سے تو وہ جنت میں اور دہے وہ لوگ جو نیک بخت تعلیں سے تو وہ جنت میں مائیں گے۔ اسمیں ہمیشہ رہیں گے جب کک زمین واسمان قائم ہیں. الا یہ کہ تیرا رب کچھا ور چاہے۔ ایسی بخشش اُن کو ملے گی جس کاسلسلہ میں جا تھی اُن کو ملے گی جس کاسلسلہ میں جم میں کا میں اور ہا ہے۔ ایسی بخشش اُن کو ملے گی جس کاسلسلہ میں جم میں کہ تیرا دب کچھا ور چاہے۔ ایسی بخشش اُن کو ملے گی جس کاسلسلہ میں جم میں کا میں دیا کہ تیرا دب کچھا ور چاہے۔ ایسی بخشش اُن کو ملے گی جس کاسلسلہ میں کے خوا ور چاہے۔ ایسی بخشش اُن کو ملے گی جس کاسلسلہ میں جم میں کا میں دیا کہ دیرا دب کچھا کہ دیرا دب کچھا ور چاہے۔ ایسی بخشش اُن کو ملے گی جس کا سلسلہ میں جم میں کا میں دیا کہ دیرا دب کچھا کے دیرا دب کچھا کہ دیرا دب کچھا کی جس کا سلسلہ میں کھی دیرا دب کچھا کہ دیرا دب کچھا کہ دیرا دب کچھا کی جس کا سلسلہ میں کھی دیرا دب کچھا کہ دیرا دب کچھا کے۔ ایسی بین کے دب کہ دیرا دب کچھا کے دب کے دب کے دب کہ دیرا دب کچھا کہ دیرا دب کچھا کی جس کی دب کا سالہ کہ دیرا دب کچھا کے دب کہ دیرا دب کچھا کہ دب کہ دب کے دب کے دب کہ دب کہ دب کے دب کہ دب کے دب کے دب کہ دب کہ دب کے دب کے دب کہ دب کہ دب کے دب کہ دب کے دب کے دب کے دب کے دب کے دب کے دب کہ دب کے دب کہ دب کے دب کے دب کے دب کے دب کہ دب کے دب ک

وَجَعَلْنَهُ مُواَ إِسِنَتَ يَدْعُونَ إِلَى النَّاسِ وَيَوْمَ الْفِيَامَةِ لَا يُنْصَرُّونَ ١٤ خ رقبص آيات على ، معلى)

اور ہم نے انھیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیٹوا بنا دیا اور قیامت کے دن کوئی مدو نہ پاسکیں گئے۔ اورمم نے اس ونیا میں اُن کے پیچے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی بُرائی میں بہتلا ہوں گے۔

فَوَقَلْمُ اللَّهُ سَيِّاتِ مَا مُلَكُودُ الرَحَانَ بِال فِرْعَوْنَ

سُوْءُ الْعَدَابِ أَلْمُ (مُوسَ آيات عصلا لاعنه)

آخر کاراُن لوگوں نے جو بُری جالیں اُس رمبل مُومن کے خلاف چلیں السّرنے اُن سب ہے اُسکو بچالیا اور فرعون کے سامقی خود برترین عذاب کے بچیرمیں آگئے۔

دوزخ کی اگ ہے جسکے سامنے صبح و شام وہ پیش کئے جاتے ہیں اورجب قیاست کی تھری آ جائیگی تو حکم ہوگا کہ الِ فرعون کو شدید عذاب میں داخل کرو۔

مچر زرا خیال کرواس وقت کاجب پرلوگ و وزخ میں ایک دوس کے۔ ونیا میں جولوگ کم درج بخفے وہ ہڑے۔ درج والوگ کم درج بخفے وہ ہڑے۔ درج والول سے کہیں گئے کہم نہارے تا بع مقے اب محیا یہاں تم نادینم کی تکلیف سے کچھ جسے ہم کو بچالو گئے ؟

وہ بڑے درجے والے جواب دیں گئے ہم سب بہاں ایک طال ہیں ہیں بیشک الشربندوں کے درمیان فیصلہ کرچکاہے۔
اور دبھری یہ دو زخ میں پڑے ہوئے گوگ جہنم کے بہرو دارو
سے کہیں گئے۔ اپنے زب سے دعا کروکہ ہمارے عذاب ہیں لبسس
ایک آدھے دن کی تخفیف کردے۔

وہ پوجیس کے کمیاتمہارے پاس تمہادے دسول نشانیاں کی نہیں آتے رہے ہوں کہ میں گے ہاں اجہنم سے بہرہ دار بولیں گے میر توتم ہی وُعاکر وا در کا فروں کی وُعا اکارت ہی جانے والی ہے۔
میر توتم ہی وُعاکر وا در کا فروں کی وُعا اکارت ہی جانے والی ہے۔
رات شریحہ کا لنظ تَدُم طَعًا مُر الْاَرْتَيْمَ الْحُ

( رُفان آیات ملک ماند

بلاست به زقوم کا درخت گنهگاری غذا ہوگی بنتیل کی تلجعت جبیا

پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا۔ جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھا تا ہے۔

(اے فرسنتی) کچڑو اسے اور دھکیلتے ہوتے لیے جاڈ اسکوجہنم کے بیچوں

بیچے۔ بچرانڈیل دوا سکے سر پر کھولتے پانی کاعداب جیکھ اس کا مزہ

بڑا زبر دست عزت دار آ دمی ہے تو۔

بڑا زبر دست عزت دار آ دمی ہے تو۔

بر وہی چیزہے جسکے آنے ہیں تم لوگ شک رکھتے تھے۔

مہرا مطالب ایر قارم کو پارکرنے سے بعد بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور میں مہران کی بیٹمارٹعشوں کوسمندر کی موجوں ا

نے اپنی غیض وغضب کے ساتھ سامل پر لا پھینکا۔

یہ سارا منظراُن کے سامنے تھا الٹر تعالیٰ کی تائید ونصرت آنکھوں سے دیجہ درہے

مقے، سیکن اُن کی ذہنیت کو اہل مصر کی برسہابرس کی غلامی نے کچھ اس قدر ہگاڑ دیا تھا

کہ اس کا اندازہ اس بات سے باسانی کیا جاسکت ہے کہ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام

می چالین کی سالہ زندگی کی تربیت و رہنمانی میں زندگی بسر کرلینے کے بعد بھی اپنے اندر سے

اُن مت رکانہ اثرات کونہ نکال کی جو فراعت مصر کی بندگی سے دور میں پیدا ہو تھے سقے

درمیان راہ میں ایک بت فانہ نظر آیا جہاں بہت سارے انسان بتوں کی پرستش میں

مصروف متے بنی اسرائیل کو نیٹ باطل بہت پند آیا۔ اس منظر کو دیکھ تھا ران گڑے

مورون متے بنی اسرائیل کو نیٹ باطل بہت پند آیا۔ اس منظر کو دیکھ تھا ران گڑے

ہوئے سلمانوں میں سے بہتوں کی بیٹنانیاں اس آسانے پرسجدہ کرنے کے لئے بیتا ب

ہوئے میں جیہروہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ناک رکڑتے دیکھا تھا ، جا ہلیت کا پوشیدہ جذبہ

مجوئی اُن مھا، سمنے نکے اے موسی ہمادے لئے بھی کوئی ایسا معبود تجویز کرد سیجے جیسا

ران و مبود ہے۔
اسپر صفرت موسیٰ علبہ است الام نے فرما یاتم بڑی جاہل قوم ہو، یہ لوگ جن کے طریقے کو تم بات کا میں ہے الحل کی طریقے کو تم بیٹ ند کر رہے ہو اِن سب سے اعمال ضائع جانے والے ہیں ۔ یہ باطل کی بیروی کر رہے ہیں تم کو اس کی حرص تکرنا چا ہتے کیا ہیں تمہادے گئے اللہ کے سوائسی اور کو معبود ہے۔
اور کو معبود با دول ؟ جبکہ وہی سب کا معبود ہے۔
ورستر امطالیم ابن اسرائیل نے بحرفلزم کو پادکر نے کے بعد ص سرزین پر قیام کیا ورستر امطالیم ابن اسرائیل نے بحرفلزم کو پادکر نے کے بعد ص سرزین پر قیام کیا

یرای*ت کے چراغ* جلدا دک

وہ عرب کی زبین جو قلزم کے مشرق میں واقع ہے۔ بیاتی و دق میدان ہے آب و دانہ جو تورات کی زبان میں بیا ہاں شور وا دی سینا سے نام سے مشہور ہے جس کا سلم کوہ طور تک بہنچ آب ہے تھے۔ اس قطعہ میں پہنچ تو محبوک و بیاس کی وجہ سے تھے۔ ااس قطعہ میں پہنچ تو محبوک و بیاس کی وجہ سے تھے۔ ااس سے بہاں دور و ورتک سبرہ اور یا نی کا نام و نشان نہ تھا جصرت موسیٰ علیہ است لام سے فریاد کرنے لگے آپ ہم کو کہاں لے آئے ؟ کیا یہاں ہم محبوک و بیاس کی وجہ سے تھی بار میں کی دیا ہے۔ کہا یہاں ہم محبوک و بیاس کی وجہ سے تھی ساتھ کی دیا تھی ہی مقالہ کے قلام میں ہو ہی دیا ہے۔

ترثیب ترثیب کر مرجانمیں احتیاتو بہ ہی تھاکہ بحرفلزم بن ڈوب مرتے۔ قوم کی بےصبری اور بے اعتما دی پرحضرت موسیٰ علیہ السّلام نے بارگاہ الہٰی میں التجاکی وجی الہٰی نے اصفین حکم دیاکہ ایناعصا زمین پر ماریں ،حضرت موسیٰ علیہ السّلام

نے تعمیل کی توفوراً بارہ چینے بچوٹ بڑے اس وقت بنی اسرائیل کے باراہ قبیلے منظم سب سے لئے ایک ایک چیشہ مقرر ہوگیا ، بنی اسرائیل کوجب یا فی سے اطمینان ہوگیا تو

سب کے بان کا انتظام توہوگیالیکن زندگی کے لئےصرف پانی تو کا فی نہیں ہمیں محبوک

لگی ہے کھائیں کہاں سے ہ حدث میں میں اور سے الان تا میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اس میں اللہ میں اس تا

حضرت موسیٰ علیہ است لام نے بھررِب العالمین کی بارگاہ میں وُعاکی النّہ تعالیٰ نے وی جیجی اے موسیٰ تہاری وُعا قبول ہوئی پریٹ ان نہو اب ہم غیب سے سب انتظام کر دیتے ہیں ۔ بھرایسا ہوا کہ جب رات ختم ہوئی صبح بنی اسرائیل نے دیچھا کہ زمین اورخشک درختوں پر جگہ جگہ سپید اولوں کے دا نول کی طرح سنسبم کی صورت میں آسمان سے کوئی چیز برس کرگری پڑی ہے ۔ کھا یا نو نہا بیت شیریں صلوے کی ما نند مقابیہ قرآنی الفاظ میں من "مقا بھر دن میں تیز ہوا جلی اور تحجہ دیر کے بعد بٹیروں کے غول درغول آکر زمین پر ہیڑھ گئے۔ بنی اسرائیل نے اُسفیس آسانی سے بچڑا اور تل جون کر

کھانے لگے ''یسلومی'' تھا۔ محانے لگے ''یسلومی'' تھا۔

اسی طرح روزا نہ بغیر کسی زخمت وشقت سے یہ دونوں معتیں مفت مہیا ہوگیں۔
لیکن چو نکہ ہرنعمت اپنے بیں بچھ نہ بچھ آز مائش بھی رکھتی ہے ، الٹنر نعالے نے حضرت موسیٰ
علیہ الت لام کی معرفت بنی اسرائیل کو یہ بھی آگا ہی وی کہ وہ اپنی ضرورت کے مطب لیق
من وسلولی کو کام میں لائیں۔ دوسرے دن کے لئے ذخیرہ نہ کریں ، ہم ان کو ہر سبج میہ
نعمت فراہم کرنے رہیں گے لیکن یہ بگڑے السان کب سکون واطبینان سے بیٹھتے مراج

جلداول

بدايت سيحيراغ

وعادات میں شیرها بین مقا۔ اللہ اور اسکے رسول موسیٰ علیہ السلام پرغیر متزلزل میقین نہ مقا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس آگا ہی کوکوئی اہمیت مذوی رزق فردا کے اند لینے میں مبتلا ہوگئے اور ہرروز دوسرے دن کی غذا کا ذخیرہ کرنے گئے۔ آگرچ اہفیں مردوز میں میں مبتلا ہوگئے اور ہردوز دوسرے دن کی غذا کا ذخیرہ کرنے گئے۔ آگرچ اہفیں مردوز میں میں اللہ ورسول پر ہے اعتمادی کا مرض پیدا ہوجا تاہے آگار الیسی ہی شکلوں میں حب اللہ ورسول پر ہے اعتمادی کا مرض پیدا ہوجا تاہے آگار الیسی ہی شکلوں میں خلام کی خوات سے بعد اس آسمانی دسترخوان "سے فہائٹ کی مفید تاہم نی دسترخوان "سے مہی محروم ہو سے تعمول کاحق ادا تکر نے پر ایسے ہی نتائج سے دوجا رہونا پڑتا ہے۔

میسرامطالی این استی اوری مین میسرامطالبه شروع کردیا گرمی کی شدت ہے،
مایہ وار ورفتوں اور مکانات کی راحت میشنر میں ہم ہمت پریٹ ان ہیں ایسانہ وگرگری
مایہ وار ورفتوں اور مکانات کی راحت میشنر ہیں ہم ہمت پریٹ ان ہیں ایسانہ وگرگری
میسی اور سورج کی تمازت ہماری زندگی کا خاتم محردے۔ ہم اب زیاد و سبز ہست مرکز ہے جمارے لئے ہمارا ملک مصر ہی اچھا مقا آگرچہ و ہاں ہم غلایا نہ زندگی بسسر
مررے مقے لیکن رہنے سبنے کا تو انتظام متحا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُمنیں
میراکر دیت ہے۔ تم لوگ الشریع فرو و اُس نے تہماری آزا دی کا وعدہ کیا ہے و مفرور
میراکر دیت ہے۔ تم لوگ الشریع فرو و اُس نے تہماری آزا دی کا وعدہ کیا ہے و مفرور
میات دے گا اور سب انتظام اپنے وقت مقردہ پر بور ا ہوگا بیکن جب الشرور سول پر
مینی سی متزلزل مقا ایسی اہم اور زرین نصیحت مفید ہوسی مقید ہوسی مقی ہردوز حضرت

بالآخر حصرت موسیٰ علیہ الت لام نے قوم کی اس بے صبری کا استفاللہ بارگا ہوا کہی میں بیش کر دیا اور اس سے فضل وکرم کی النبی کی حضرت موسیٰ علیہ الت لام کی دُعاسنی کئی آتا فانًا بادلوں سے مجند بنی اسرائیل برسیا یونگئ ہوسکتے اور بنی اسرائیل جہاں بھی سفر کرتے

یا دلول کا بیرسائیان اُن پرمحفوظ جھتر نوں کا کام دیتا۔ اس طرح بنی اسرائیل می سلسل بیصبری اور بے اعتما دی سے با وجو د وا دی نہیے

بطور آز مائش وجنت نشان كبا-

ہرایت *کے ج*راغ جلدادل جَوْمُ مِنْ الْمُعِلِمُ لِيهُ فَدَا نُيْ نَتْ النَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ تحقه ومتكرجب فطرت ميس لامتي باقي نهبي رمتي اور توكل واعتماد على التُرب دل خالى ہوجا تاہے نوایسے بڑے بڑے مجزات بھی انسان کومطمئن بہبر کرتے۔ بنی اسرائیل پروا دی تیبین الترکے برانعا مات اور پنیمبر کی موجودگی جوسب سے بڑی معیت ہے مہیا ہیں ان خصوصی حالات میں اعفول نے ایک عجیب وغریب مطالبہ پیش کر دیا ایک مرتبہ سب جمع ہوکر کہنے گئے:۔ "ا ہے موسیٰ ہم روز روز ایک طرح کی غذا کھاتے رہنے سے اکن سکتے ہیں اب ہم کو اس من وسلوٰی "کی ضرورت نہیں ہے ۔ اپنے خدا سے دعا کروکہ و ہمارے لئے زمین سے سبزی ، کھیرا ، تیہوں وال مسور، برباز جیسی چیزی اگائے تاکہ مم خوب کھائیں " حضرت موسی علیہ است الم كوان كى إس بيہودكى يرميبت غصة آيا فرانے لكے:-" تم بھی مستقدرا تمق ہو کہ ایک عمدہ و مبہترین غذا کو حصور کر ایک ممولی اور گھنٹیا قسم کی چیزوں کے خواہث مند ہو؟ اس طرح السّر کی عطاکر دہ معمتوں کے خلاف اپنی پسندکو اختیار کرنا صریح کفسران معمت ہے الٹرسے ڈرو ایسے ہے جا مطالبات سے باز آئے۔" لیکن قوم کے گڑے دہنوں کویہ بات بیاندندانی اینے مطالبہ پراصرار کرنے لگے۔اس پر حضرت موسی علیہ السلام نے وی الہی سے اسٹ ار ہ پاکر قوم سے کہا ، اچھا قریب کی سستی میں جلے جاؤ و ہاں تم کو پیسب چنرس وافرمقدار میں مل جائیں گی۔ اس طرح خود اپنی زاتی تجویز سے ایک ایک نعمت سے محروم ہونے چلے گئے۔

برس تک اُس مسا فرت کے زیانے نیں بنی اسرائیل کوملتی رہیں، چھرلا کھ سے زائد انسانی قافلہ بغیر سی مشقت اور فاقد کشی کے اس وا دی بیں کھاتا ہیتا رہا۔ مبداؤل مبداؤل وادی تیه کی مصحرانوروی ایک بڑے مقصد کے گئے کرائی جارہ مقی جس کے بعد ایک اور قانون شریعت کا نماذ کا مقصد پورا ہونا تھا۔
بعد ایک آسمانی اور قانون شریعت کا نماذ کا مقصد پورا ہونا تھا۔
کی سرمرطد پر ناکام ٹا ہت ہوئے۔
کی سرمرطد پر ناکام ٹا ہت ہوئے۔
قرآن تحکیم نے اِن چاروں مطالبات کی تفصیل اور اس کا انجام آیاتِ فیل ہیں بیان کیا ہے ۔۔

فَرْ قُلْ الْبَحْرَفَا بَهِ إِلَّا الْبَحْرَفَا تَعْلَا الْبَحْرَفَا تَوْاعَلَا تَعُومِ مِلْ الْبَعُولُ الْبَعْدُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْبَعْدُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ ا

لَيْنَاكُمُ الْسَعِ أَلِهَ مِنَّ الْحِدُ وَاعِرَاتِ آيات عِطَّا اعْتِلا)

المستنس كرون م

اور ایسا نه کردکر ملک مین فتنه و فسا دیجیلاؤ دمینی صرور یا ت معیشت کے لئے لڑائی محکم اکرو یا ہر طرف اوٹ مار مجائے کچرو)
و اللّہ اللّہ عکی کھڑا کو گائی کا گرفتا کر آئی گائی کا میا عکی کھڑا گو الْعُدَا اللّه الل

یسی میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو لوگوں کو سپائی کی راہ چلا تا ہے اور سپائی کے ساتھ (ان سے معاملات میں) انصاف مجی کرتا ہے ۔

اورہم نے بن اسرائیل کو ہارہ خاندانوں کے بارہ گروہوں میں تقسیم کردیا اورجب لوگوں نے موسیٰ سے پانی مانگا تو ہم نے وحی کی کہ اپنی لائمی (ایک خاص) چٹان پر ہاروچنا نچہ بارہ چشے بھوٹ پڑے اور ہرجماعت نے اپنی اپنی جگہ پانی کی معلوم کرلی اور ہم نے بنی اسرائیل پر باول کا مایہ کردیا تھا اور اان کی غذا کے لئے من من من اگر اور من من بارا تھا ،ہم نے کہا تھا یہ بہندیدہ غذا کھا وجوہم نے عطا کی ہے (اور فقد وضاوی نہ پڑو) امفوں نے نافر بانی کر کے ہمارا تو کچے نہ مبکا ڈاخود انتی باخوں اپنا ہی مقصان کرنے رہے۔
ایک باخوں اپنا ہی مقصان کرنے رہے۔
ایک باخوں اپنا ہی مقصان کرنے رہے۔

اے بنی اسرائیل ہیں نے تمہارے وہمن سے تم کو سجات دی اورتم سے دبرکتوں اور کامرانیوں ) کا دعدہ کیا جوکوہ طور کے دہنی جا ا الطهور میں آیا تفا ، تمہارے لئے صحرا تے سینا میں من وسلونی مہتا کیا۔ تہیں کہا گیا یہ پاک غذامہیا کر دی گئی ہے شوق سے کھا وَ دِمَكْر اسس بالے میں نا فرمانی مذکرو) کرد کے تومیراغضب نازل ہوجائے گا اور جس پرمیراغضب نازل مهوا تو و ه بس ملاکت بین گراا در به بیک میں بڑا ہی بخشنے والا ہوں جو کوئی تو ہرکرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور سیھی راہ پر قائم رہے !" د علامه عبدالوم بنارن ابن كالبنصص الانبياريس كهاس كم ياني ك وہ چینے جن کا دکر بنی اسرائیل سے واقعات بیں آیا ہے۔ بجراحمر سے مشرقی بیا بان ہیں نہرسوئز سے زیادہ ودرنہیں ہیں اور اب بھی عُیُونِ موسی " رموسی سے شعبے ، سے نام مصصم مور ہیں ۔ ان چشموں کا پانی اب بہت مجد سو کھر کیا ہے اور بعض سے تو آئار مھی قریب قریب معدوم ہو گئے ہیں اور ترمیس مہیں ان حث موں براب تھجور کے باغات نظر آتے ہیں) والتعزام -وَإِذْ قُلْتُكُو يِلُمُوسَىٰ لَنُ نَصْبِرَ عَلَىٰ ظَعَامِر وَّاحِدٍ فَادْعُ كَنَا رَبِّكَ يُتَخْدِجُ لَنَا مِسْتَا تُنْبِيتُ الْأَمْرُضَ مِنْ بَقْلِمَا وَقِثَّا بِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَيْهَا ١٠٤ (بقره آيت علا)

اورجب تنم نے کما اےموسیٰ ہم اب ایک قسم سے کھانے پر میرکز مبرنہیں کریں سے بیں اپنے پرور دھ کارہے ہمارے نئے دُعا کروکہ وہ زمین سے ہمارے گئے سبزی ممکری البسن مسور اور بیاز رحبیبی چیزی، ا گائے ؟ موسیٰ نے کہاکیا تم مبتراور عمدہ چیزے بدیے میں گھٹیا جینز سيخوام شعندم وبحسى مشهرس ماكر قيام كرو بالشبه وبال يرسب چيزس بل جائيس گي ۔

كو وطور اوراعتكاف حضرت موسى عليه استلام سالتُ إلى كاوعده

برایت <u>سمحیراغ</u> جلدا وَل

مقاکه جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزا دہوجائیں گے توامضیں ایک تقل کتا<sup>ب</sup> وشریعیت دمی جائیگی.

مصریے نکلنے کے بعد جب اُنھیں خود مختار قوم کی حیثیت مامسل ہوگئ تو مکم خدا وندی کے بخت حضرت موسیٰ علیہ است لام کو کو ہ طور پرطلب کیا گیا تاکہ انھیں بی مزال

کے لئے شریعیت عطاکی جائے۔

اس سلیلے کی یہ ہی طلبی تھی اور اس کے لئے حضرت موسی علیہ است لام کو چالیں دن کا اعتکاف پور اکر ناطے کیا گیا تاکہ جالیں دن روزے رکھ کرشب وروزعباد وریاضت کرکے الٹرتعا ۔ لئے کے اس کلام کو اخذ کرنے کی ایب میں استعدا دیپدا کریں جو اُن پر نازل ہونے والا تھا۔ دراصل اس اعتکاف کی مذت صرف ہیں دن تھی بعب د بین وظن دن اور بڑھا کرچالییں دن کر دیئے گئے۔

علامہ دلمیں نے حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے دلیکن دلمیں م

محققین کی نظرمی مجروح ہیں)

" جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک اہ کا اعتکاف حب جمکلامی کی افکاف حب جمکلامی کی افکاف حب جمکلامی کی افکامیں مسواک کیا جو نگرسلسل کی ہ وزوں کی حالت میں گزرگیا تھا اس سے منوبی بؤمحسوس کرتے تھے۔ لہذا اُمھول نے پرلیب ندمہیں کیا کہ رب العالمین سے اس حالت میں جمکلام ہوں ،اسکے لئے امھول نے امکوں نے ایک خوشہودارگیاس کو جبالیا اور کھے کھا بھی لیا۔

دورہ کبوں افطاد کرلیا ؟ حضرت ہوسیٰ علیہ است الم نے ہمکالمی سے پہلے دورہ کبوں افطاد کرلیا ؟ حضرت ہوسیٰ علیہ است لام نے اسکی وجہ بیان کی ،ادمت و ہواکہ اس مدت کو دین ون بڑھاکر پورے چالیس ون کرلیا جائے،کیا تہیں معلوم مہیں کہمادے ہاں دوزہ دارکے منھ کی کوشک کی خوشہوں کے مخت ہوں کی خوشہوں کے مخت ہوں کی خوشہوں کے مخت ہوں کے مخت ہوں کی خوشہوں کے مخت ہوں کی مخت ہوں کی مخت ہوں کی مخت ہوں کا مخت ہوں کی مخت ہوں کا مخت ہوں کی مخت ہوں کو مخت ہوں کی مخت ہوں کو مخت ہوں کی مخت ہ

قرآن مکیم نےصرف اسی مقدار پر اکتفاکیا ہے کہ یہ متدت پہلے بین ون مقی اور بھر بڑھا کر چالین دن کردی تھی اس اضافہ کی کوئی وجہ مذکور نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ استالم جب کو وطور پرجانے گے داپنے بھائی حضرت ہارون علیہ الستالم ہے بین سال بڑے ہے تین کا دِنبوت میں حضرت موسیٰ علیہ الستالم سے بین سال بڑے سے لیکن کا دِنبوت میں حضرت موسیٰ علیہ الستالم نے المتر تعالیٰ الدوگار سے اور حضرت ہارون علیہ الستالم نے المتر تعالیٰ سے ورخواست کرے اپنے و زیر کی حیثیت سے مائرگا تھا اور اللہ نے انھیں نبوت کے لئے نتخب بھی فرما لیا تھا )

دینیت سے مائرگا تھا اور اللہ نے انھیں نبوت کے لئے نتخب بھی فرما لیا تھا )

ہرایت فرمانی کہ بنی اسرائیل کو را وحق پر قائم رکھیں اور اِن کی ہرطرہ جگرائی کریں ۔

ہرکا می کا شرف بختا کیا کام فرمایا ؟ فرآن بحیم اس کی تفصیل سے ساکت ہے ۔

حضرت موسیٰ علیہ السکام اس کام کی لذت وکیفیت سرور سے شاوکام ہوکر مشاہدہ و دیدار بحد سرفراز فرما!

مشاہدہ و دیدار بحد خواہم شعند ہوئے عرض کیا الہی اپنی لذت ویدار سے سرفراز فرما!

حواب ملا اے موسیٰ اِنم ہما رہے مشاہدہ کی تاب ندا سکونے ۔ البتہ ہم اپنی مشاہدہ کی تاب ندا سکونے ۔ البتہ ہم اپنی وال کرنا ؟

اسے بعد طور پر زات می کی تجتی نے طہور کیا تو بہاڑکا وہ حصہ معاً ریزہ ریزہ ہوگیا اور حضرت موسیٰ علیہ الت لام بھی اس نظارہ کی تاب نہ لاکر ہے ہوش ہو تے اور گرپڑے ۔ حب ہوش آیا تو النہ عزومال کی حمدو ثنائی اور اپنے سوال پر نا دم ہو نے اور اقرار سمیا کہ بیں ایمان لا تا ہوں کہ تو دیجھے جانے سے مبہت بالا وہر ترہے ، قرآن محیم کی آیات ذیل اسی واقعہ سے متعلق ہیں ۔

وَوَاعِلُ نَامُوسَى ثَلْثِينَ لَيُكَتَّ وَّاتُمُنَاهَا يَعَتَيْرُ فَكَمَّ مَيْكَا مُنَاهَا يَعَتَيْرُ فَكَمَّ مِيْعَاتُ رَبِّ الرُبَعِيثَ لَيُلَتَّ الخ

قرآ في مضمون

(اعراف آیات متلا تامیدان)

اورم نے موسیٰ سے بیس راتوں کا دعدہ کیا (کہ کوہ طور پرآگر اعتکاٹ کریں) اور مزید دسش راتوں کو اِن بیس راتوں کا تتمہ بہٹ دیا اس طرح اُن کے پرور دگار کا (مقرد کیا ہوا) وقت (سب مکر) پوری چاہی ۔
رائیں ہوگیا اور موسیٰ دعلیہ التلام ، نے (چلتے وقت) اپنے معانی ارون سے کہہ دیا تھا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں بیری جائٹ بنی کرنا اور اصلاح کرتے رہنا اور مگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب موسیٰ ہمارے مقرد کر دہ وقت پر آئے اور اُس کے دب نے اُنہا کی اے مقرد کر دہ وقت پر آئے اور اُس کے دب نے اُنہا کی اے مقرد کر دہ وقت پر آئے اور اُس کے میرے پر ور وگار اینا ویدا دمجھ کو دکھلا دیسے کرس آپ کو ایک نظر وبھے میرے پر ور وگار اینا ویدا دمجھ کو دکھلا دیسے کرس آپ کو ایک نظر وبھے میرے پر ور وگار اینا ویدا دمجھ کو دکھلا دیسے کرس آپ کو ایک نظر وبھ

رب نے اس سے لطف و عنایت کا کلام کیا توموسیٰ نے النجا کی ا ب میرے پر ور دوگار اینا ویدار مجھ کو دیکھا دیسے کہیں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں السّرنے فرمایا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے ۔ البتہ ذرا سلمنے سکے بہاڑکی طرف دیکھو اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تب تو مجھ دیکھ سکو کے بہاڑ کی طرف دیکھو اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تیزہ ریزہ کر دیا اور موسی سے بہوش موکر گریڑ ہے۔ جب ہوش آیا تو کہا پاک ہے تیری ذات میں بے بہوش میں اس پر مقیدین میں جناب میں تو ہرکر تا ہوں اور سب سے بہلے میں اس پر مقیدین میں میں تو ہرکر تا ہوں اور سب سے بہلے میں اس پر مقیدین میں میں تو ہرکر تا ہوں اور سب سے بہلے میں اس پر مقیدین میں میں تو ہرکر تا ہوں اور سب سے بہلے میں اس پر مقیدین میں میں تو ہرکر تا ہوں اور سب سے بہلے میں اس پر مقیدین میں در بی جناب میں تو ہرکر تا ہوں اور سب سے بہلے میں اس پر مقیدین میں میں تو ہرکر تا ہوں اور سب سے بہلے میں اس پر مقیدین میں تو ہرکر تا ہوں اور سب سے بہلے میں اس پر مقیدین میں تو ہرکر تا ہوں اور سب سے بہلے میں اس پر مقیدین میں تو ہرکر تا ہوں اور سب سے بہلے میں اس پر مقیدین میں تو ہرکر تا ہوں اور سب سے بہلے میں اس پر مقیدین میں تو ہرکر تا ہوں اور سب سے بہلے میں اس پر مقیدین میں تو ہرکر تا ہوں اور سب سے بہلے میں اس پر مقیدین میں تو ہرکر تا ہوں اور سب سے بہلے میں اس پر مقیدین میں تو ہرکر تا ہوں اور سب سے بہلے میں اس پر مقیدین میں تو ہرکر تا ہوں اور سب سے بہلے میں اس پر مقیدین میں تو ہرکر تا ہوں اور سب سے بہلے میں اس پر مقیدین میں تو ہرکر تا ہوں اور سب سے بہلے میں اس پر مقیدین میں تو ہرکر تا ہوں اور سب سے بہلے میں اس پر مقید میں تو ہرکر تا ہوں اور سب سے بہلے میں اس پر مقید کیں میں تو ہرکر تا ہوں اور سب سے بہلے میں اس پر مقید کی تو ہرکر تا ہوں اور سب سب سب سب تو ہرکر تا ہوں اور سب سب سب تو ہرکر تا ہوں اور سب سب سب تو ہرکر تا ہوں اور سب سب تو ہرکر تا ہوں اور سب سب تو ہرکر تا ہوں کی تو ہر

سرول تورات کی تختیا اس می تفتیو کے بعد حضرت مرسی علیہ استلام کو تورات کی تختیا عنایت کی تختیا عنایت کی تختیا می اور تاکید کی گئی کہ اس کتاب کو مضبوطی ہے تھام لواور اسکے احکام کو قائم کرواور قوم کو بھی اسپر عمل کرنی تلقین کرو ۔ ہیں نے اس کتاب ہیں دینی وزیوی فلاح کی تفصیل بیان کروی ہے۔ حلال وحوام نجروست ، اس کتاب ہیں دینی وزیوی فلاح کی تفصیل بیان کروی ہے۔ حلال وحوام نجروست ، امرونہی کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔

اس مقام پر ورو باتیں قابل توجیس :-

ا) علما براسلام تمنتے ہیں کہ اس واقعہ ہیں جن احکام کا نزول ہواو ہوگاب تورات 'ے جوشختیوں رہکھتی ہوئی تغییں .

(۲) علمار نصاری کی ایک جماعت کاا دّعاہے کہ اس سے مراد و ہ احکام عشرہ " بہیں جو نہ ہمب موسوی کی تشریعیت یا احکام عہد کے نام سے موسوم ہیں بعنی خدا کے سوا محسی کو نہ پوجنا، زنانہ کرنا، چوری نہ کرنا وغیرہ وغیرہ ۔ جلداة ل ہلات کے چراغ میں میں میں میں میں جب وشد یہ بشنخ میں میں ما

'''' کیکن قرآن کیم اور تورات سے بعض قدیم نسخوں سے جبکی نشان دہی تینج رحمت المتر کیرانوئ نے اپنی سنٹ ہمرہ آفاق کتاب اظہار الحق'' میں درج کی ہے۔ احکام سے مراد سمتاب تورات ہی لیگئی ہے۔ قرآن بحیم میں نزول احکام سے نذکر سے میں اسکو کتاب اور

فرقان کے الفاظ سے یا دکیا گیا جو کتاب کی صفات ہیں۔

قرقان کے الفاظ سے باولیا نیا ہو تناب کا حصرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جو الواح ان حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حصرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جو الواح د تختیاں) دی گئیں وہ تورات کی تختیاں تضیں اَحکام عشرہ یا احکام عہد نہیں نہیں ۔ انہی تختیوں میں جہاں احکام ومواعظ تھے وہاں ایک بیشنگوئی مجمی موجود ہے۔ بتیا دیر بیگھڑ کا بی اُنا ایسیانی ، داعران آبت عصال

عنقربيب من تم كو يا فرمانون كالتحفرد كها ول كا-

دا) اس وارہے مراد کون سامقام ہے؟ اہل علم نے مختلف نام کلھے ہیں۔ (۱) بعض نے کہا اس دارہے عاد ونمود کے گھنڈر مراد ہیںجبکو دلیجھ کرعبرت

ونصيحت لي جاسكے۔

د بیت تا بعض نے شہر مصر مراد لیا ہے کہ بنی اسرائیل نکا لیے جانے سے بعد دو بارہ اسمیں عزت کے سائفہ داخل ہوں گئے۔

رس ا مام تفسیرقتا در گہتے ہیں کہ اس سے ملک شام کی مقدس سرز ہین مرا دہج جہاں اُس زمانے ہیں قوم عمالقہ کے ظالم وجا بر باوشا ہوں کی حکومت محتی اورجہاں ا ب بیٹی میں متماس خاریں اور

بنی اسرائیل کو داخل ہونا تھا۔

رہ ہور کے ہور ہے ہوں کے ملیدالسلام اور اس وقت کے ہور ہے ان بستیوں میں داخل نہوں کے ہور ہے ان بستیوں میں داخل نہوں کے کیورکر حضرت موسیٰ علیدالسلام کا انتقال ارض مقدس میں داخل ہوئے کی سے بہلے ہی وا دی تبدیں ہوگیا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے بوڑھوں پر بھی آگے کی شفصیل کے مطابق اس کا واخلہ حرام کر دیا گیا تھا۔ تو آیت کی یا تو پیمراد ہے کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے داخلے ہے (جنی اکثریت بھتی) سب کا داخلہ مراد لیا گیا ہے۔ یا بھر یہ مراد ہے کہ بنی اسرائیل کے داخلے سے اجبی این زندگی میں اپنے عدد گاریوشع بن نون اور کالب بن لیے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے عدد گاریوشع بن نون اور کالب بن لیے اور چند بنی اس لئے بھیجا تھا کہ وہ وہاں کے مفصل حالات معلوم کر آئیں کہ بہم کس طرح طاقتور شمن کوشکست دے کر ارض مقدس میں اس کے بھیجا تھا کہ وہ وہاں کے مفصل حالات معلوم کر آئیں کہ بہم کس طرح طاقتور شمن کوشکست دے کر ارض مقدس

برايت كيجراغ - ملداوّل

میں واخل ہوسکتے ہیں جنائجہ ان لوگوں نے اُس کا مث بدہ کرکے حضرت موسیٰ علیاتسلام اور بنی اسرائیل کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس طرح معدو دے جندا فراد کا ارمن مقدس میں واخل ہوکر اسکو دیجہ آنا و رمجرب کو و بال سے حالات سے آگاہ کرنا کو یا سب کا دیجہ آنا

مرا دېومکتا ہے۔ آیتِ نُدګور ویس اسی طرف اشار ہ ہے۔ والتداعلم۔ حضرت تو اردم سرقدل سر متابا ہیں میداد قدل دیس لیے ضعیدہ ·

حضرت قبادی کے قول سے مقابلہ بیں پہلا قول اس کئے ضعیف ہے کہ اسس واقعہ سے بعد بنی اسرائیل معمی قومی یا جماعتی حیثیت سے مصری وافل نہیں ہوئے۔ یہ روز کا محمد روز ہوں اور تا ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہے۔

دوسرا قول تمبی اس سے قابل اعتبار نہیں کہ اگر جینمود کے آئار وا دی سینا کے قریب ضرور متنے سکر قوم عاد کے آٹار و کھنڈر توعرب کے مغربی مصدیں واقع متھے جو وادمی سے بنا سے مہینوں کی راہ تھی تو الیسی کوئی وجہ بجہ بیں نہیں آئی کر بنی اسرائیل کو صرف در مریف میں سے دلار میں برس برس میں میں میں میں میں میں میں ایک کر بنی اسرائیل کو صرف

اِن محوشدہ آثار و کھنٹراٹ و کھانے سے سے سمبیاجا آاور اس کے لئے النز کا وعدہ اس سٹان سے سانھ بیان ہوتا.

ایک تمیسرا تول بہ جمی ہے دار الفاسقین سے مرادجہنم ہے کا فروں سے لئے تہدیداً کماگ ہے۔

مہرحال حضرت موسی علیہ الت الام کو تورات دی گئی اور ساتھ ہی ہے ہمی فہمائٹس کردی گئی کہ ہمار اقانون ہے کہ جب کہ جب توم کو ہدایت و پنج جاتی ہے اور اُسپر تجت پوری ہوجاتی ہے بھروہ قوم سمجھ سے کام نہیں لیتی گراہی اور باپ دا داکی بُری راہ ورم پرہی قائم رہنے پراصرار کرتی ہے تو بھرہم بھی اُس کو گراہی ہیں جھوڑ ویتے ہیں اور ہمارے بیغام حق میں اُن کے لئے کوئی حصہ باتی نہیں رہنا اس لئے کہ اُسفوں نے قبول بق کی استعداد این بغاوت وسرحتی ہے زائل کردی۔ ان ساری تفصیلات کو قرآن حکیم نے این خاص ایران بیا اس طرح بیان کیا ہے :۔

فرا في مضمول قَالَ يَمُوسَى إِنَى اصَطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِسَالِيَّ وَمُلِمُ مِنَ الشَّاكِدِبُنَ - الْمَ وَبِكَلَافِي فَحُدُ مَا أَتَيْتُكَ وَكُنُ مِنَ الشَّاكِدِبُنَ - الْمُ داعران آيات عصا آهيلا

فرمایا اے موسیٰ بیں نے توگوں برتم کو اپنی پنگیبری اور بم کلامی

ے متا ذکیا ہے۔ نواب جو کچھ بیٹ تم کوعطا کیا ہے آسکو لے بوا ورسٹ کر کرنے والوں ہیں ہو جا ؤ۔

اورہم نے اس کے لئے تورات کی تختیوں پر ہرتسم کی تعیت اور (احکام بیں سے) ہرش کی تفصیل لکھ دی ہے۔ لہٰدا اسکومضبوطی کے ساتھ مقام لواور اپنی قوم کو مکم دو کر اسکے اچھے احکام کولازم کرلیں۔ عنقریب بیں تم لوگوں کو نافر مانی کامقام دیکی دوں گا۔

میں اپنی نت نبول سے اُن لوگوں کو برگٹ تہ ہی رکھوں گاجو دورئے زمین پر نکتر کرتے ہیں بغیری حق کے اور اگر دیمادی نشانیاں بھی دیجہ لیں جب مجھیان پر ایمان نہ لائیں گے اور اگر دیمادی نشانیاں بھی دیجہ اور اگر مرابی است دیجہ یا تیم تو اُسے ایٹا داستہ بنائیں۔ یہ سا دی شامت اس سبب سے ہے کہ مضوں نے ہمادی نشا نبوں کو جھٹلا یا اور اُن کی طرف سبب سے ہے کہ مضوں نے ہمادی نشا نبوں کو جھٹلا یا اور اُن کی طرف سبب سے کے کہ عضوں نے ہمادی نشانیوں کو جھٹلا یا اور اُن کی طرف سبب سے کے کہ عنوں نے ہمادی نشانیوں کو جھٹلا یا اور اُن کی طرف سے اینے کو غافل دیکھا۔

اورجن لوگوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کے بیش آنے کو حب اللہ ایس کے اعمال اکارت گئے اور اُن کو بدلہ اُسی کا ملے گاجو کچھ کہ وہ کرتے رہے ہیں ؟

حَدْدُ وَاعْدُ كَا مُوْسَىٰ آدْبَعِينَ لَيْكَتَّ شُعَّاتًّا كُنَّ أَيْعِكَ

مِنْ بَعْدِ ؟ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ ١٠ لا رَقِره آيات مِكَ اعْدَى

اُوروہ وقت یا دکر وجب ہم نے موسیٰ ہے چالیت راتوں کا وعدہ کر لیا اورتم شخت وعدہ کر لیا اورتم شخت اللہ کو اختیا دکر لیا اورتم شخت اللہ منے ۔ دمراو بچھڑے کی بوجا یا ہے ہے ہے ہی کہ اللہ منے ۔ دمراو بچھڑے کی بوجا یا ہے ہے ) مجھرہم نے تم کو اسکے بعد می معان کر دیا کہ شاید تم شکر گزاد بن جائد .

ادر وه وقت یاد کر د جبکهم نے موسیٰ کوکماب اور معجزه ویا

تاكرتم راه ياب موجاؤي

وَ لَقُلُ اللَّهُ اللّ الْقُرُّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ

يَتُنَا كُرُونَ . رقصص آيت مانا)

اور بنیک ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کرنے سے بعد موسیٰ کوکتاب وی جو لوگوں کے لئے بصیر میں مہیا کرنے والی اور ہدایت ورحمت ہے تاکہ وہ مصبیحت حاسل کرلیں ۔

مصنوعی خدا کی ذہنی ونکری حالت کا اندازہ گزمشتہ واقعات سے کیاجا سکتا ہے۔اسپرمزیدایک اورمشہادت جوتعجب خیزی منہیں افسوساک وعبرت ناک مجی

' کو ه طور پرجب حضرت موسیٰ علیه الت لام اپنے پر ور د گار کی طلب پر مقیم تھے نیچے وا د می میں بنی اسرائیل نے سامری کی قیا دت میں خود ہی اپنامعبود نتخب کرسے اسکی سِنش مشروع کر دی ۔

واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الت نام کوہ طور پر تورات کے لینے سے لئے تشریف کے جانے گئے تو اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرما یا تھا کہ لوگومبری اعتکا کی مدت بیش یوم ہے گئے تو اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرما یا تھا کہ لوگومبری اعتکا کی مدت بیٹ یوم ہے بختم مدت پر میں تمہارے پاس مینچ جاؤں گا۔ ہارون علیہ الت لام تمہارے نا اور ان کو اپنا امیر جانبا۔

بدايت محيراغ

آ ٹار پیدا ہو گئے اور وہ مجا کیں ہوائیں کی آ واز کرنے لگا۔ اب سامری نے بنی اسرائسیل سے کہا کوموسیٰ علیہ انسالام سے ملطی اور مجبول ہوگئی کہ وہ الشرکی ملاس میں کو ہ طور پر سے کے ہیں تمہار امعبو د تو بیموجود ہے۔

بی بہت ہے۔ کہ صدیوں تک مصدری فلائی سے بیا ایکی طرح معلوم ہوچکا ہے کہ صدیوں تک مصدری فلائی نے بنی اسرائیل میں مشرکا نہ دسوم اور عقا ندکومجبوب بنا دیا تھا اور وہ اس ماحول میں کانی حد تک مثا نو ہو جیئے سے اور گوسالہ پرسی جوقوم مصرکا قدیم عقیدہ تھا اور اُنکے ندم ہیں اسکومہت اہمیت حاصل تھی۔ چنانچہ اسکے ایک بڑے دیو تا تحورس کا گئنہ گائے کی شکل کا تھا اور وہ بہ عقیدہ رکھتے سے کہ کر ڈونین گائے سے سریہ قائم ہے۔
کانے کی شکل کا تھا اور وہ بہ عقیدہ رکھتے سے کہ کر ڈونین گائے سے سریہ قائم ہے۔
سامری نے جب بنی اسرائیل کو ترفیب دی کہ وہ اسکے بنائے ہوئے گورالہ سوا پنامعبو دیمجبیں اور اسکی پوجا کریں تو انتخوں نے بغیر کسی ترو د اسکوقبول کر لیا۔
سوا پنامعبو دیمجبیں اور اسکی پوجا کریں تو انتخوں نے بغیر کسی ترو د اسکوقبول کر لیا۔
مصرت ہارون علیہ الت لام نے یہ دیکھا تو قوم کو سمجھا یا کہ ایسا نکر دیہ تو گھراہی کا راستہ ہے مگر انتخوں نے حضرت ہارون علیہ الت لام کی بات نہ مانی اور کہنے تھا کہ جبتاک موسیٰ نہ آجا ئیں ہم اس سے باز آنے والے نہیں ۔ نو بت جب بیاں تک بہنچی تو الٹر توا کے مصلحت کا نتفاضہ ہوا کہ حضرت بورٹ علیہ السلام کواس وا قدمی اطلاع دے دی جائے کی مصلحت کا نتفاضہ ہوا کہ حضرت بورٹ علیہ السلام کواس وا قدمی اطلاع دے دی جائے کی مصلحت کا نتفاضہ ہوا کہ حضرت بورٹ علیہ السلام کواس وا قدمی اطلاع دے دی جائے

عجلت کیوں کی ؟ حضرت موسیٰ علیۃ السلام نے عرض کیا خدایا! اس نے کہ آب سے پاس آکر قوم کے لئے ہرایت حاصل کرسکوں .

اس ليے حضرت موسیٰ عليه السلام سے پوچيا، موسیٰ تم نے قوم کو چيور کر بيهاں آنے ہيں اسقدر

الشرتعالے نے اسمیں بتایا کجس ہرایت کے لئے تم اس قدر مضطرب ہو وہ توال گراہی ہیں بتلا ہیں حضرت موسی علیہ الت لام نے بیمنا تو اُن کوسخت ریخ وصدم ہوا اور مدامت کے ساتھ قوم کی طوف و الیس ہوئے اور قوم سے یوں مخاطب ہوئے :۔ اے قوم تم نے یہ کیا گیا ؟ مجھ سے الیسی کون سی تاخیر ہوگئی تقی جوتم نے یہ آفت بر پاکی ؟ بیر فریا تے ہوئے فیض و غضب میں کانی رہے تھے حتی کو ہاتھ سے قودات کی الواح مجی گرکئیں۔ ہوئے فیض و غضب میں کانی رہے تھے حتی کو ہاتھ سے قودات کی الواح مجی گرکئیں۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہماد اکوئی قصور نہیں ،مصر یوں سے زیورات کا جو بوجم ہما کہ ما تھ لئے بھر رہے متھے وہ سامری نے ہم سے ما تک لیا اور اس طرح ہم کو بتلا کیا۔

توم کا پرنئرک ایک نا قابل برواشت جرم مقا خان کرمنصب نبوت کے لئے دی جیلنج کی حیثیت رکھا تھے۔ علاوہ ازیں حضرت موسی علیہ السلام و لیے بھی اشکہ فی امرالٹہ کا مزاج رکھتے تھے۔ بھائی ہارون علیہ السلام کی گردن پکڑل اور داڑھی کی جا باتھ بڑھا یا۔ حضرت ہارون نے فرما یا برا درمیری اسمیں کوئی خطانہ ہیں ہے۔ بی ذانہیں ہر چند سمھا یا گرامخوں نے کسی طرح نہ نا نا اور اصراد کرنے لئے کرجب تیک موسی نہ آجائیں ہم تمہادی بات سننے والے نہیں بلکہ اُمخوں نے مجھ کو کمزور پاکرمیر ہے قسل کا ادادہ کرلیا مقا جب میں نے یہ حالت دکھی توخیال کیا کہ اب اگران سے لڑائی کی جائے اور اسکے مقا جب میں نے یہ حالت کو بیا ہوتہ کہ میں مجھ پریہ الزام نہ لگا یاجائے کرمیر کو پیچھے بعد موسنین کا ملین اور اُن میں جھکڑا بر پا ہوتہ کہ میں مجھ پریہ الزام نہ لگا یاجائے کرمیر کو پیچھے اور اسکے میں خاموش رہا میرے بھائی میرے سرسے بال نہ تھینہے اور نہ میری داڑھی پر ہا تھ چلا تیے اس طرح دوسروں کو سنسے کا موقعہ سے گا۔ اور اسلام کا دور نہ میری داڑھی پر ہا تھ چلا تیے اس طرح دوسروں کو سنسے کا موقعہ سے کا موقعہ کے۔

اور سامیری وارق پرم هم جبات به می ترف یا ترف به مهمات ما می است الله می است الله می است الله می است الله می ا حضرت بارون علیه الت الله می بیمعقول بات مشکر حضرت موسی علیه السلامی عضرت می علیه السلامی علیه الله می عضرت فر غصته فروم دو او است الله بعد سامری می جانب متوجه می بیست اور پوجها:

اے سامری تونے یہ کیا وصوائک میایا ہے؟

جواب دیا میں نے ایک ایسی بات دیجھی جوان اسرائیلیوں میں سے کسی نے ہیں اور کھیا دیکھی معتی العینی غرق فرعون کے وقت جرئیل علیہ الت لام کو میں نے کھوڑ ہے پر سوار دیجھا متھا اور اُن کا گھوڑ اجس جبھی قدم رکھتا تھا اس حصد خاک میں حیات وزید کی سے آثار پیدا ہو جاتے مقے اور خشک زمین پر سبزہ آگ آ ما متھا تو ہیں نے اُس خاک کی ایک مسمنی مجملی پیدا ہو جاتے متھے اور خشک زمین پر سبزہ آگ آ ما متھا تو ہیں نے اُس خاک کی ایک مسمنی مجملی متحی اور موہ بھال مجمال متحال کھی اور موہ بھال مجمال محال کی ایک مسمنی اور موہ بھال مجمال محال کے لگا۔

ر سے تاہ۔
حضرت موسیٰ علیہ التلام چوکہ اس وقت حالتِ ممل میں سے ور نہ معلوم نہیں اس کا کیا حشر کردیتے ؟ عناب آمیز لہج میں فرما یا اب تیرے گئے ونیا ہیں بسزا شجویز کی کی میں کی طرح مارا مارا بھرے گا اور حب کوئی انسان تیرے قرب آئے تو اس سے مھاتے ہوئے یہ سجے گا ، و تکھو مجھے با تھ نہ لگا نا ، بھرا سکے بدن کوالیہ ابا دیا گیا کہ مسی بھی انسان کے حیور نے سے ہلاکت خیز تکلیف ہوجا تی تھی۔
مسی بھی انسان کے حیور نے سے ہلاکت خیز تکلیف ہوجا تی تھی۔
فرما یا یہ تو تیرا و نہوی غذاب ہے اور قیامت کے واق ایسے نافر یا نعل کے گئے

جو عذاب مقرر ہے وہ تیرے گئے وعدہ المی کی صورت ہیں پوراسونے والاسے اورجس سخوساله کو تونے معبود بنایا ہے اسکواگ یں ڈال کر فاک کر دیا جائے گا ٹاکہ تجعکوا ورتیرے اِن بیوتوٹ پیروی کرنے والوں کومعلوم ہوجائے کہمارے معبود اور فراکی قدر وقیمت

وه د دسرو سیر توکیا کرم وعنایت کرتا خوداینے آپ کو مذبجاسکا، علاوہ ازیں ونبیا دی زندگی ہیں اِن توکوں کوجنہوں نے گوسالہ بیرستی می تھی یہ سزا ملی که اسمنیں ارض مقدس رفلسطین ) میں موت بیک داخلہ ندہوسکا اور اُن کی تو یہ یہ فرار دی تحتی کہ ایک اندھیری رات میں ایک و دسرے کونسل کریں ۔ جنانجہ ایسے ہی ہوا تقریباً سنتر ہزار آ دمی مارے سے اور تورات کی روایت کے مطابق ٹین ہزاراً ومی مارے سے۔ جب نوبت بيهان يك مينهي توحضرت موسى عليه السيالام درگاهِ اللي البي البي عبده ريز موضح اورعرض کیا بارانها اب اِن پررحم فریا اور ان کی خطا وُں کو نجنن و ہے ،حضرت موسی عالیسالم كى دعا قبول بونى اور الترفي قاتل ومقتول دونوں كو بخش ديا۔ یہ ساری تمفاصیل قرآن حکیم کی آیات ویل میں اس طرح موجود ہیں ہے

> قرآنى مضمون وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهٖ يُفَوْمِ إِنَّكُمُ ظَلَّمُ تَعْدِ بِأَرْتَخَاذِكُمُ الْعِجُلَ فَنْتُوبُو ٓ اللَّا بَاسِ يُكُمُ فَا تُتُوالُو

أَنْفُسَكُمْ الْحُرِ الْحُرْدُ آيت مِنْكُ ا ورجب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے قوم بلا شبہ تم نے گو سالہ بنانے میں اپنے تفس پر بڑا ظلم کیاہے۔ بیں اپنے خالق کی طرف رجوع کرو اور اپنی جانوں کو قربان کر و۔ تنہارے پیدا کرنے والے کے نز دیک تہارے حق میں یہی بہترہے بھیروہ تم پر رجوع به رحمت ہو گا . بلامشبہ و و بڑا رحمت والارحم کرنے والا ہے .

وَ لَقَدُ جَاءً كُورَةً وُسِى بِالْبَيْنَاتِ تُكَرِّاتَكُ وَ تُكُو الْعِجْلَ مِنَ

تعدي وَأَنْتُمْ ظُلِمُونَ ١٤ ربقرة أيت عد ، عد )

اور بیقینًا موسیٰ تمہارے پاس تھلے ہوئے نٹ ان کیکر آئے ،امیر

مجی تم نے ان کے پیچے بچمرے کو اختیار کرلیا اور تم تو طالم ہی لوگ تھے۔
اور وہ وقت بھی یاد کر وجب ہم نے تم سے قول وقرار لیا بھی اور تہارے او بیر کوہ طور کو اُٹھا دیا بھا کہ اسکومضبوطی کے سابھ بچڑ وجو کچے اور تہارے او بیر کوہ طور کو اُٹھا دیا بھا کہ اسکومضبوطی کے سابھ بچڑ وجو کچے ہم نے تمہیں ویا مقا اور غور سے سنو، تم نے کہا ہاں ہم نے سن لیا مگر ہم سند سیاست سے مانانہیں اور اُن کے دلوں میں گوسالہ اُن سے کفر کے سبب بیوست ہوگیا مقا، آپ کہ دیجئے بری ہے وہ بات جس کا حکم تمہاد ایمان تمہیں دے دیا ہے اگر تم واقعی ایمان والے ہو "

وَاتَّخُنَ فَوُمُرُمُوسَى مِنْ بَعْدِ كَامِنْ كَيْلِيِّهِ مُعْجَلَّكَ بَسَدًا تَنْ خُوَامَ الإرامِون آيات عِيمًا آيمهون

اور موسیٰ کی قوم نے آن کے طور پر جانے کے بعد ایک بچرا اپ نے زیر دوں سے بنا لیا بعنی ایک جمران کے اندرایک آواز محی کیا اُن کویہ کک نہ سوجھا کہ وہ نہ تو اُن سے بات کرسک تھا اور نہ انتخیں کوئی راہ بتلاسکتا تھا اسکوام معبود بنا کیا اور وہ بڑا ہی طلم کرنے دالے منے .

اور حب وه نا دم ہوئے اور محسوس کیا کہ وہ تو بڑی گمراہی میں بڑگئے تو بولے کہ اگر ہما را پر در وگارہم پر دحم نہ کرے اور ہماری مغفرت نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والے ہوں گے.

اورجب موسی رنج وغصے ہے مجرے ہوئے اپن قوم کے پاسس والی آئے تو ہوئے تم لوگوں نے میرے پیچھے بہت ہی بُری حرکت کی ،کیا تم نے اپنی رودوگار کے حکم آنے سے پہلے ہی جلد بازی کر دی۔ اور تورات کی تحقیباں توایک طرف ڈال دیں اور اپنے ہمائی کے سر سے بال پکڑکر گئے اضیں اپنی طرف گھسیٹنے ، ہادون نے کہا اے میزے ہیا ایک میرا کے بیار کی تحقیق تو توگوں نے بے حقیقت سمجھا اور قربیب تھا کہ مجھے تسل ہی کروالیں بیمومیرے اوپر شمنوں کو نہ سنسوائے اور مجھے آن طالم لوگوں کے زُمرے میں داخل نہ کر لیمئے۔

موسیٰ نے کہاا ہے میرے پرورد کارمجے سے اور میرو بھانی

سے درگزر فرما اور سم دونوں کو اپنی رحمت خاص میں داخل فرما ہے اور تو سب مہر بانوں سے بڑھ کر مہر بان ہے.

بیشک جن توگوں نے بچٹڑ کے کو اپنامعبو دبنالیا ہے اُن پر اُن کے پرور دگار کی طرف سے غضب اور ذکت بہت جلد بڑے گی اسی دُنیائی زندگی میں اور ہم تہمت گھرنے والوں کو الیسی ہی سندا دیا کرتے ہیں۔

اورجن لوگوں نے گناہوں سے کام کئے بھراسکے بعد امضوں نے تو بہ کرلی اور ایمان لے آئے تو بیٹک تمہارا رب اسکے بعد ان کے حق میں بڑام خفرت والا بڑارمت والاسے .

اورجب موسیٰ کاغصتہ فردہوا تو انھوں نے شختیوں کو انھالیا اور اس نسخہ تورمیت میں ہرایت اور رحمت تھی اُن لوگوں کے لیے جو اپنے یرور دگارے ڈرتے ہیں ''

ا فتیار میں نہیں کی نسکین معاملہ یہ ہمواکہ توگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم کد سے بھے بھے اور ہم نے بس اُن کو بھینک دیا تھا۔ بھیراسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور اُن کے لئے ایک بھیڑے کی مورتی بنا کرنگال لایا۔ جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھتی ، لوگ فیکار اُ بھٹے یہی ہے تہا را فرا اور موسیٰ کا خدا ، موسیٰ اے بھول گئے۔

کیا وہ ویکھتے نہ تھے کہ نہ وہ اُن کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ اُن کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ اُن کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ اُن سے نمفع ونقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ ہاروئ موسی مسے کہ چکے تھے کہ لوگو! تم اسکی وجہ سے فقتہ میں برگئے ہو تمہارا رب نور حمٰن ہے ہیں تم میری بیروی کروا ورمیسری برا

مات با نو۔

گراکھوں نے ہارون سے کہہ ویا کہ ہم تواس کی پرتش کرتے رہیں گئے کے رہیں گئے جب کے موسیٰ دفوم کو ڈوا نفنے کے بعد ہارون تم نے جب دیکھاتھا اسے ہارون تم نے جب دیکھاتھا کہ یہ گراہ ہو گئے ہیں توکس چیز نے تم کو دوکا کہ میرے پاس چلے آتے تہ کہ یہ گراہ ہم نے میں توکس چیز نے تم کو دوکا کہ میرے پاس چلے آتے توکیا تھی میرے باس چلے آتے توکیا تھی میرے باس چلے آتے توکیا تھی میرے باس چلے آتے ہے توکیا تھی میرے میں میں خلاف ورزی کی ۔

ارون نے جواب دیا اے میری مال سے بیٹے میری واڈھی نہ کچڑ ا نہ میرے سرسے بال ، مجعے اس بات کا الدہشہ متاکہ تم آکریہ نہ کہوکہ تونے بنی اسرائیل میں معبوث ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔

موسی نے کہا اے سامری نیراکیا معاملے ؟

مس نے جواب دیا میں نے وہ چیزدیمی سے جوان نوگوں نے م نہیں دیمیں سے بیس میں نے رسول سے نقش قدم سے ایک شمعی اسٹالی اور اسکو ڈال دیا امیر نے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجمایا۔

موسیٰ نے کہا اجتمات ماب زندگی مجر تھے یہی بیکارتے رہاہے کر مجھے نہ جیونا اور تیرے باز پرس کا ایک وقت مقررہ جو تھے سے ہرگز نہ ملے گا اور دسجر اپنے اس فراکوس پر توریجھا ہوا ہے اب ہم اسے

ضرور جلا دیں گے اور ریزہ ریزہ کرکے دریامیں مہادیں گے۔ توكو إتمها راخرا توبس ايك بهي التدبيحس سي سواكوني معبود مہیں ہر چیز پر اس کاعلم حا وی ہے۔

عمانت اور بالكث جب بني اسرائيل كاخرم معان كرديا كميا اور توبه كيفهن میں مقتولین کوٹ ہدید کا درجه اورجوزندہ رہ سے است

معافی کا درج دے دیاگیا۔اسکے بعدحضرت موسیٰ علیہ استلام نے قوم سے التّرتعا لے می وہ فہمائٹ مجی سُنا دی کہ اس کتاب کومضبوطی ہے تھام لواور اسلحے مطالبق عمل کرواسس ہیں تمهاری مدایت و فلاح کے طور وطریقے ہیں اب تمهارا فرض ہے کہ اس کتاب پر ایما ن لاؤاور اس سے احکام می تعمیل کرو، بنی اسرائیل مہرجال بنی اسرائیل ہی تھے ہے گئے اے موسیٰ ہم کیسے مقین مرین کرید اللہ کی کتاب ہے ؟ ہم اتنی بڑی بات صرف آپ کے کہنے سے کیسے قبول حریں ؟ اس کامطلب یہ ہے کہ ہم بغیر دیکھے ایک بات می تصدیق کرلیں ؟ ہم اسپراسوقت بہ ایمان مہیں لائیں سے جب بہ کہ التکرکو اپنی آنکھوں سے مذ دیکھ لیں اور اپنے كانوں سے يئن ليس كريم ارى تاب ہے اسپرايمان لاؤ ؟

حضرت موسی علیہ است لام نے اہمنیں سمجھایا کہ یہ ہے جاسوال ہے ان آمھو سے خدا کوکس نے دیکھا ہے جوتم لوگ دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ بڑی جراَت کی بات ہے اور

سخت سخت شاخی مجی .

كيكن بني اسرائيل كالصرار بيستور قائم ربا دحضرت موسى عليه التسلام في جناب باری میں عرض کی البی اس قوم پررهم فرما ، اور اپنے کتاب پرتمل کرنے کی اسمیں توفیق و ہے۔ حضرت موسی علیه السلام می وعا قبول بیوی وی آی که قوم سے سنتر دمه دار ا فراد کا انتخاب كرلواورامضين كوه طور بركة أؤسم السى تصديق كروادي سطحه

چنامني حضرت موسى عليه استلام نے بني اسر انسل سے بارہ قبائل میں سے سنتر سرداروں کا انتخاب کیا اور ان سے عہد لیا کہ وہ والیس ا كرشهادت دي . قوم نے معى اس انتخاب سے اتفاق كيا، اس طب رہے۔ حصرت مرسی علیہ است لام نے نمام قبائل سے سنٹرسرداروں کو تین

سیا اورطور پر لے آئے کو وطور پر ایک سفید بادل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام مو گھیر لیا اور الشر تعالے سے ہمکامی شروع ہوئی ، اِن سرداروں نے ہمی الشر تعالے اور حضرت ہوسیٰ علیہ السلام کا کلام میں جب بات جتم ہوئی اور وہ سفید باول دور ہوا تو اِن ضدی سرداروں اسے بات جتم ہوئی اور وہ سفید باول دور ہوا تو اِن ضدی سرداروں کا اپنا پہلا اصرار قائم رکھا کہ کیا معلوم کس کا کلام سخا ؟ ہم نے توصر ون کا نوں سے میں کا کام کرنے والا تو ہمیں نظر نہیں آیا محلااے ہوسیٰ ہم ابنی قوم کوکس طرح سف ہوا دت دیں کہ بیکلام اللہ ہی کا تھا۔

ابنی قوم کوکس طرح سف ہوا دت دیں کہ بیکلام اللہ ہی کا تھا۔

لبذا ہم اب بھی وہی کہتے ہیں کہ جب تک کہ الشرکواپی آئکھوں سے مدویکے لیس ایس ہو گئے اس اجمان کو کھڑ لیا اور سے مدویکے لیس ایس ہوگئے۔ جمہور علما رکا یہی قول ہے کہ یہ لوگ حقیقاً مرکئے۔ مہمور علما رکا یہی قول ہے کہ یہ لوگ حقیقاً مرکئے۔

دروج المعانی) حضرت موسیٰ علیه الت لام نے جب بیرحال دیجھا تو ہارگاہ الہی میں عاجزی کیسا تھ دُعا مانگی الہی آگریہ چند بیو قوف بیو قوفی کزیم جس تو کیا ہم سب کو ہلاک کردیا جائے گا۔اے النٹر انہسیں نین سیر بیرو قوف بیو قوفی کزیم جس تو کیا ہم سب کو ہلاک کردیا جائے گا۔اے النٹر انہسیں

اینی رحمت سے معاب فرما۔

التُّرِقِعالَ كُوصَرَّت مُوسَى عليه است لام كَى دُعا وبركار ببند آئى ان سب كو دوباره زندگى عطاكر دى گئى اس طرح إن لوگوں نے التُّرے كلام كے سامقد موت كا مزه بحى عكھا ۔ اس واقعہ كي غصيل قرآن يحكيم بي اس طرح موجو د ہے :-

> مرافي مضمول و اختاب مؤسى سبعين سرجل تيبنقايتا ١٠٠ دراون آيات ١١٥٠ مذه

اورموسی نے اپنی قوم سے شخر مرد کا انتخاب کیا ہما رے مقرر کئے ہوئے وقت کے سئے اپنی قوم سے شخر مرد کا انتخاب کیا ہما رہے کہا ہوئے وقت کے سئے انتخاب کی سنظور ہے تو تو سنے اس کے قبل ہی انتخاب اسے میرے پرورد گار اگر سخے میں منظور ہے تو تو سنے اس کے قبل ہی انتخاب اور مجھکو ہلاک کر دیے گا جوم میں اس حرکت پر ہلاک کر دیے گا جوم میں اس حرکت پر ہلاک کر دیے گا جوم میں

ان چند ہے و قوفوں نے کی ہے ؟ یہ توبس تیری طرف سے آز مانش سے اِن آزماکشوں سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جسکو چاہے ہراہت یر فائم کر دے، توہمارا کا رسازے ہماری مغفرت فرہا اورہم پر رحم فرما اور نوسی بہترین مغفرت کرنے والاہے

اور سمار ہے حق میں مولائی لازم کروے اس دنیا میں تھی اور آخر میں ہمی ہم تو نیرے آ گے مجھک گئے ہیں ، اکٹرنے فرمایا اپنا عذاب ہیں اُس پر واقع کرتا ہوں جسکے لئے جا ہتا ہوں اور میری رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے سواسکوان لوگوں کے لئے توصرورسی لازم کر دوں گاجوخون خدا ر کھتے ہیں اور ذکوٰۃ ریتے ہیں اور جولوگ ہماری نٹ نیوں پر ابیان

جولوگ اس نبی آمتی کی پیروی کرتے ہیں جسکو وہ اینے کا ن لكها مهوا بإتے ہیں تورات اورانجیل میں انھیں وہ نیک کر داری کا حکم دیاہے اور اسمیں برکرداری ہے روکتاہے اور اُن کے لئے پاکیزہ چزیل جائز بتا یا ہے اور ان پر گندی چیزی حرام رکھتاہے اوراُن پر سے بوجھ ا در قیدیں جوان پراب تک تھیں اُٹا دویتا ہے ۔ سوجولوگ اس نبی پر ایان لائے اور اُس کا سامخد یا اور اُس کی بدد کی اور اُس تو رکی بیروی كى جواً سكے ساتھ أناداكيا ہے سوميى لوگ فلاح يانے والے من " وَإِذْ قُلْنَكُ يُكُونِي لِنُ لَنُ نَوُمِينَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهُ جَهُرَةً فَأَخَذَ ثَنَكُمُ الصَّعِقَةُ وَ؟ نَتُكُوْتُنْظُرُونَ.

(بقره آیت <u>مده) عده)</u> اُورجب تم نے کہا اےموسیٰ ہم تجھ پر اُس وقت یک ہرگزایا نہیں لائیں گے جب کک کہ النگر کو ہے جا ب اپنی آنکھوں سے دیکھونلیں' یس آنکھوں دیکھتے تم کو بجلی کی کوک نے آپکڑا۔ پھر ہم نے تم کوموت کے بعدز ندہ کیا تاکرتم مشکر گزار رہو'' ور انغرض جب بینٹرسردار دوبارہ زندگی پاکرقوم کی جانب والیں ہوئے اور

توم ہے مارا تقتہ کہ سنایا اور تبایا کہ موسیٰ علیہ الت لام جو کچے کھی کہتے ہیں وہ حق ہے اور بلاسٹنیہ وہ النہ کے فرستاوہ ہیں اس آنکھوں دکھی شہادت سے بعد اب کوئی گنجائش ہی نہمی جوت سے بعد اب کوئی گنجائش ہی ختی میں وہی معاندار ندرویدا فتریار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ الت لام کے ارشا وات پر توج نہ کی حضرت موسیٰ علیہ الت لام کے ارشا وات پر توج نہ کی حضرت موسیٰ علیہ الت الم مے ارشا وات پر توج نہ کی حضرت موسیٰ علیہ الت الم مے ارشا وات پر توج مدد چاہی ، بارگا والہٰی سے جواب ویا گیا کہ اب ان نا فرمانوں کے لئے ایک اور مجت عطا مراہوں اب اسی وربعہ سے بدلوگ نورات کو قبول کر لیں گے ۔ چنا بخہ ایک وب زبر وست مرد سے جس کا سایہ مرد وں اور جبموں پر بڑتا ہے ، اس ہمینت ناک منظمیں آواز آئی ، کتاب تورات کو قبول کر لوا ور اُسکومضبوطی سے عمل کے لئے تھام لو۔

اس عظیم الت ان نت فی کو دیجھ کرمارے بنی امرائیل نے احکام کی تعمیل کا وعدہ کیا اور اقراد کہا گہا تھا۔ کا اسس کا وعدہ کیا اور اقراد کہا کہ بیالٹری کتاب ہے اسی سے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اسس اقراد کے بعد کو وطور مسروں سے دور ہوا اور اپنی جگر آبیٹھا، روایات میں ہے کرایک فرنتے نے اللہ کے حکم سے پیمل انجام دیا۔

چندون توبنی اسرائیل پر اس کاخون مسلّط ریا بچرو بی بے را ہ روی عود کرا تی زیادہ عرصہ تک اس عہد پر قائم نہ رہ سکے اور بھر ضلاف ورزی شروع کر دی۔ رفع طور کا یہ واقعہ قرآن حکیم ہیں آیات ذیل ہیں مختصر مگرنہا بیت صاف اور واضح

الفاظيس موجو ديس بـ

فرائى مضمون قراد أخذ كامينا فلكف ورفعنا فؤقكم الطور الخ دبقرات علاا

اورجب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور ہم نے طور پہاڈ کو اٹھاکہ تمہادے او برمعتن کر دیا۔ قبول کروجو کتاب کہ ہم نے تم کو دی ہے صنبوطی کے ساتھ اوریا در تھوجو احکام اسمیں ہیں ،جس سے توقع ہے کہ تم منتقی بن جائے۔ مچرتم اس قول وقرار کے بعد مجی مجرسے، سواگرتم کوگوں پر خدا تعالے کافضل ورقم نہ ہوتا تو ضرور تباہ ہوجاتے۔ وَإِذْ نَتَقَنّا الْجَبِلَ فَوْقَهِم مَا كَانَتْ ظَلَمَا وَظُنُوا اللّهِ اللّهِ الْحَبِلَ فَوْقَهِم كَانَتْ ظَلَمَا وَظُنُوا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَاقِعْ بِيهِ مُهُ وَالْحُرُ وَاعْرَافَ آيتُ عِلِيًّا)

ورس منظم المراد و وقت مجی قابل ذکرہے جب ہم نے پہاڈ کو ان کو ان کے جب ہم نے پہاڈ کو ان کو ان کے جب ہم نے پہاڈ کو ان کے جب ان کو بیت کی طرح ان کے او برمعلق کر دیا اور ان کو بیت ن ہوگئیا کہ اب انبر کر ان اور کہا کہ قبول کر وجو کتا ہے ہم نے تم کو دس ہے مضبوطی کے ساتھ اور یا در کھوجو احکام اسمیں ہیں جن سے تو فعے ہے کہ تم متقی بن جائی "

فرعون سے بجات پانے اور کو ہے طور پر کتاب وشریعیت ملنے کے بعد حضرت ہوسی علیہ است المقدس فتح کر ہیں اور اس سے لئے اوس تقدس علیہ اپنی قوم کو لے کر سبت المقدس فتح کر ہیں اور اس سے لئے اوس تقدس پر جہاد کر ہیں اور وہاں کے طالم وجا برحکم انوں کو نکال کرعدل وانصاف قائم کر ہیں العرفعالی پر جہاد کر ہیں اور وہاں کے طالم وجا برحکم وعدہ فرایا کہ فتح تمہادی ہوگی اور طالم فتمن شکست نے حضرت مرسی علیہ است لام سے برمعی وعدہ فرایا کہ فتح تمہادی ہوگی اور طالم فتمن شکست

کی جا ہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے تعمیل کم میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو لیکر ملک ثام کارُخ کیا جا ٹا تو بریت المقدس پر تھا جب نہر آرون سے پار ہوکر ونیا کے قدیم ترین شہر آریجا پر مہر ویخ جسی خوشے الی اور سرسبزی ضرب المشل معنی . یہاں مجھ دن قبام کمیا اور بنی اسرائیل سے بار وسردا زوں کو رجن کا ذکر گزشتہ آیات میں آچکاہے) محافہ جنگ کی صورتِ حال اور

وشمن کی طاقت وقوت کا اندازہ لگانے آگے دوار کیا جب یہ لوگ شہر کے قریب ہی پہنچے تنے کہ توم عمالقہ کا ایک آ دمی اتفیں مل گیا اور وہ صرف اکیلا اِن بارہ کو گرفتار کر کے اپنے بادست ہے سامنے بیش کردیا کہ یہ لوگ جنگ کے ارا دے سے آئے ہیں ،بعضوں نے مشورہ دیاکہ انضین قتل کر دیا جائے، بعض نے کہا انھیں جیل بھیج دیا جا ہے۔ آخریہ مطے ہواکہ انتخیب قوم کی قوت وطاقت کامٹ اہدہ کرا ہے آزا دکر دیا جائے اک بداپی قوم میں جا كرعما لفركي ننا بن وننوكت كا ذكر كريب تاكه المضي تمجى جنگ كرنے كا خيال يك مذات ـ چنالتي انحفیں آزاد کردیا گیا۔ بیر ماہوکراپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس مقام آریجا" پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس عجیب وغربیب قوم کی نا قابل نیاس قوت وشوکت کا دیر کیا۔ حضرت موسی علیه البت لام کا قلب تومطمئن تھا کیو بکہ اتھیں فتح کی بیشگوئی ل مجی محى نىكن قوم پراً ندنيشه بهواكه اگرامضين بيمفصيلات معلوم بهوجائين توسمت مإر بيشي ستے. اِن بار الله سرداروں کو ہدایت کی کہ یہ حالات پوسٹ پدہ دیکھے جائیں کسی برطا ہر نہ ہوں مگران ہیں سے دس سرداروں نے اسکو فائش کر دیا صرف و وسردا رجن سے ام پوٹیع بن نون اور کالب بن بوقنا عظے موسوی ہداریت برعمل کرتے ہوئے اس را ذکومی برنا ہرنہ کیا ، بہرطال بی سرال یں جب یہ نفصیلات بھیل تحکیں تو وہ رونے بیٹنے لگے اور کہنے لگئے کہ احیاً تومیری تھا کہ ہم تھی قوم فرعون کی طرح دریا میں ڈوب مرتے یا بھرمصر ہی میں غلام بنے بڑے رہتے یہاں تو سوائے موت کے اور کیا ہے ؟ معلا الیسی بڑی قوت وطاقت سے کہیں متعا باریجی ہوسکتا ہے؟ بیستنگران زو بزرگوں نے جوالٹر تعالے کے سواکسی سے خوت تہیں کھاتے تقے نصیحت کے لہجہ میں کہا اے قوم وراہمت کر و چند قدم اُمٹاکرسٹ ہرکی طرف چلوالٹر کی مدد ونصرت آئے گی میفیناً تمہاری ہی فتح ہوگی جول ہی تم سیت المقدس سے دروازے پر داخل ہو کے وشمن مجاگ کھڑا ہوگا التربراعتما دکرو ، کامیا بی ہم کوہی ہوگی۔ ممربى اسرائيل جب اين بيغيرى بات مانتے كوتيار نەستے توان وونوں بزرگون كى ات كاكيا الحاظ د كهية حضرت موسى عليدال الم كونهايت ذليل ومشرمناك جواب ديا:-أسيه موسى بس تم اورتها را دب وونوں جا و اورلط و بم بياں

حضرت موسیٰ علیہ انتسلام نے جب بہ بہرو وہ جواب مُننا تو مہت افسروہ خاطر ہوئے اور

مبلدادل

انتبائی رہنج و ملال می مالت میں درگاہ الہٰی عرض کیا الہٰی میں اپنے اور ہارون کے سوبا سی بر قابونہیں رکھتا سوہم دونوں حاضر ہیں اب توہمارے اور اِن نافر مانوں کے درمیا

جُدا ٹی کر دے ،ان سے اب کسی خیر کی تو قع نہیں ۔ جُدا ٹی کر دے ،ان سے اب کسی خیر کی تو قع نہیں نہ ہوان کی ٹافر مانی کائم بر کو ٹی حضرت موسیٰ علیہ الت لام پر وحی آئی نم ممکین نہ ہوان کی ٹافر مانی کائم بر کو ٹی بوجد نہیں اب ہم نے ان سے لئے یہ سرانجویز کروئی ہے کہ یہ جالیس ساک اسی مبدان میں مصلے مجری کے اور اِن کوان کے آبا واجدا دے قدیم سنسہرارض مقدس ہیں جانانصیب مذہو گا۔ ہم نے اُنپرارض مقدس حرام کہ دیا ہے۔ چنانچہ اس صحرانور وی کی شکل اس طرح ستروع ہوئی ، بطورسزا امضیں جالیس سال تک ایک محدود علاقتہ ہیں محصور ومقید ہوٹا پڑا انظا ہری طور پر ان کے اطراف سو ٹی حصار نہ بھا نہ اُن کے ہاتھ پیریسی قیدوہند میں پیچڑے ہوئے محفے بلکہ پیسب تھکے میدان میں محقے اور اپنے وطن مصر کی طرف جاتی سے لئے ہرر درصبے سے ثام ہے۔ سفر کرتے مگرت ام کو میرو ہیں نظرا تے جہاں سے صبح کو جلے ستے۔ یہ التدکی طرف سے عذاب تھا جو اُن پرسلط ہوگیا تھا۔ نا قابل فہم طور پر یہ صحرا نور دنی کسل چالیس سال مک جاری رہی نیکن انتھیں اس وا دی سے نکلنے اور آ سینے وطن مصریه بنجیجه ک<sup>ی مح</sup>وفی تشکل ببیدا مذہبونی .اسی ووران حضرت موسیٰ علیه است لام اورحضرت بارون علیه الت لام کا انتقال معبی ہوگیا اور پیسبے باپ کی اولا دکی طرح اس وادی تبیہ۔ میں حیران و پریٹ ان مھرتے رہے۔ ان سے بعد الترتعالے نے دوسرے سینیبران کی ہدایت سمے لئے بھیجے۔

الٹری سزاؤں سے لئے نہ پولسِ اور نہ اُن ہتھکڑیوں کی صرورت ہے جس سے قید بوں کومقید کیا جاتا ہے۔ نہبیل فانے کی مضبوط وبواروں اور آئہی دروازوں کی ضرور ہے جب و محسی کومحصور اور نظر بند کرنا چاہتے ہیں تو سکھکے میدان میں بھی قید کرسکتے ہیں۔ وجراسی برہے کرماری کا کنات اُس کی مغلوق اور محکوم ہے جب کا تنات کوکسی سے قید كرف كالحصم بوجاتا ہے تو بھراسى سارى بوا ، اور فضا ، زبين ومكان اسكے ليے جيل خانہ بن جاتی ہے

چنانچہ پیب ارامیدان جومصرا وربیت المقدس کے درمیان ہے جس کا طول وعرض حضرت مقاتل مح تفسير كے مطابق تيس فرسخ لمهاى اور نو فرسخ چوران رايك فرسخ کم وبیش بین میں کا قراد و یا جائے تو کل نوجے میں کا طول اور سائیش میں کے عرض کا رقبہ ہوجاتا ہے ، اور معض روایات کے مطابق صرف ۱۸× ہومیل کا رقبہ تھا۔ اکتر تعالے نے اس پوری قوم کوجئی تعدا د حضرت مفائل کے بیان کے مطابق جھ لا کھر نفوس پڑھ ما کھی مقید کر سے رکھ ویا۔ اس میدان کے اندر اس عرصہ میں اس قوم کے جوان اور بوڈھے فوت ہوگئے صحیح روایات سے مطابق اس چالیس سالہ دور میں پہلے حضرت بارون علیہ السلام بوائی میراسے چھ ماہ بعد حضرت موٹی علیہ السلام بھی و فات با گئے۔ اِن سے بعد اللہ تعالیہ و فات با گئے۔ اِن سے بعد اللہ تعالیہ مالہ دور قید خضرت بوشع بن نون کو بنی اسرائیل کی ہوایت کے لئے نبی بناکہ مامور فسر مایا۔ چالیس سالہ دور قید ختم ہونے کے بعد قوم کے نوجو انوں کو لیکر حضرت بوشع علیہ السلام بیت القالی سالہ دور قید ختم ہونے کے بعد قوم کے نوجو انوں کو لیکر حضرت بوشع علیہ السلام بیت القالی سالہ دور قید ختم ہونے کے بعد قوم کے نوجو انوں کو لیکر حضرت بوشع علیہ السلام بیت القالی سے ہو انوں کو گئوں گئام اِن سے ہا حقول فتح سے دیا در لک کی ناقابل قیاس دولت اِن کے ہاتھ آئی ۔

ستستاغا نهجواب تقاء

فران مضمون قرادُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ، لِقَوْمِ اذْكُرُو الْعَدَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

اور و و وقت یا در وجب موسی نے ابنی قوم سے کہا اے مبری قوم اسے کہا اے مبری قوم اسے کہا اے مبری قوم اسے کہا اے مبری قوم اسٹر کا و و احسان تم اپنے اوپر یا دسروجب اس نے تمہارے اندر نبی بیلا سے اور تمہیں و و ویاجو دنیا ہیں کسی قوم کومبی نہیں و اور تمہیں و و ویاجو دنیا ہیں کسی قوم کومبی نہیں ویا گسا۔

اے بیری قوم سے لوگو! اس زین مقدس میں واضل مہوجا کو جے اللہ نے انہارے لئے مکھ دیا ہے اور پھیلے بیروالیں نہ ہونا ور منہ

إلكل مى خباره ميں يرّ جا وَ سَكِي .

وہ بولے اے موسیٰ اس سرزمین برتو شری زبر دست قوم آباد ہے،اورہم تو وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب یک وہ و ہاں سے تکل نہ جائیں البيته وه آكرو بإن سے بحل جائيں تو بلاست به واخل ہونے کو تيار ہيں۔ اس پروہ قوآ دمی جوالٹرسے ڈرنے والوں ہیں ہتے اور اُن دونوں پر الٹٹر کافضل مقابو ہے تم اُن پرچڑھائی کرکے شہر سے در واز سے یک توحلو، سوجس وقت تم در واز و بین قدم رکھوستے اسی وقت غالب آجا و سے اور النكربي برمجروسه ركفواكرتم ابمأن دسحفته مور و ہ توگ بو ہے اے موسیٰ ہم سر کرز وہاں بھی بھی یہ دخل ہو نگے جب یک که و ه لوگ و ہاں موجو دیمیں سوآپ خود اور آپ کا خدا چلا جائے اور آب دونوں لرمجر لیں ہم تو بہاں سے ملتے نہیں۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے پرور دگار ہیں توسوائے اپنے اورا پنے مجانی ہار دن سکے سی اور براختیار نہیں رکھتا . لہذا توہی ہمارے

اور اس بے تم قوم سے درمیان فیصلہ کر و ہے۔ ارین د ہوااحچاتو و و ملک ان پرجالین سال سے بیئے حرام مر دیاگیا . بہلوگ اسی زمین پر پھیکتے بھریں گئے ۔ سو آپ اس بے بھم قوم بر درانجی عم مدسیجے۔

و سی اسرائیل کے واقعات میں ذیج گائے کا واقعہ بھی خاصی شہرت رکھتا ہے۔ قرآن مكيم نے اس واقعبہ كوئي خصوصيت سے سائھ بيان كيا ہے اور أسكے ن تجے ہے بھی آگاہ کیا ہے۔ بیہ واقعہ غالبًا نزولِ تورات سے قبل کا ہے۔ بنی اسرائیل اپنی ہمایہ قوم سے جہاں عاوات واطوار میں ہشکل ہوگئے تھے و ہاں عبادات واعتقادات میں بھی کافی صدیک متا ترہو گئے تھے۔ قدیم زمانے سے مصریب گائے کی تنقدیس اور آسکی پو جا علی آر ہی تقی ۔ بنی اسرائیل کو تھبی اس مرض کی جینوت لگ گئی تھی ابھو آیک واقعیہ یں کائے ویج کرنے کا محم ویا گیا جو در اصل اِن کے ایمان کا امتحان تھا کہ اگر وہ واقعی اب

بدایت کے چراغ ملدا وّل

الشركے سواکسی کومعبود نہیں سمجھتے تو برعقید واختیاد کرنے سے پہلے جس بہت کومعبو د سمجھتے رہے ہیں اُس سے اپنے ہاتھ اُسٹالیں۔ یہ امنخان بڑاسخت تھا جن قلوب ہیں گائے پرستی موجو دنھتی وہ اس کوکسی طرح تھی کرنے پر آیا وہ یہ تھے لیکن التدکویہی منظور تھا کہ ایک وفعہ عملاً اس معبود بقری 'کوخور عابدوں کے ماتھ ذیج ہونا دیکھے اورمومن کا فرسے ممت از

رموجاتے اورمعبور باطل کی ہے چارگی اور ہے سبی بھی عیاں ہوجائے۔ ملاعلی قاری نے مرقاۃ شرقے مث کوۃ میں اِس کا یہ وا قعد لکھا ہے کہ ایک خص نے

کسی گھرسٹ وی کا پیام ویانسیکن ستھروانوں نے اسکوفبول نہ کیااس خفیہ طور پرانسس اد کی سے باپ کونٹل کر دیا ،اسکے بعدوہ لا پہتر ہوگیا ، آخر کارسٹ بہ کی تہمت نے بہت سے فانوا دوں میں باہمی اختلاف اور شعمکش کی صورت اختیار کر لی بحسی طرح قائل کا بته مذجلتا بھا قوم نے موسی علیہ انسلام سے درخواست کی کہ اس نراع کامل تلاش کیا جائے درنہ تبالی جنگ کے چیر جانے کا ایریٹ ہے۔

حضرت موسی علیہ الت لام نے بارگاہ البی میں وعاکی اور مدوچا ہی الترتعالیٰ نے موسیٰ علیہ است نام کی دعا قبول فرمانیٰ اور قائل کی نشان دہی کے لئے یہ نسخہ تجویز فرمایا، قوم سے کہا جلنے کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اُسکے گوشت سے ایک حصے کومفتول کے جسم سے لگایا جائے،مقتول زندہ ہوکرا بنے قاتل کا نام ونشان بتلادے گا۔اس طرح یہ معیا ملہ

مسئله کامل بھی ضروری تھا اِ وھرگائے کا ذبح کرنا دگویا اپنے معبود کو ذبح کرنا) مجى براسخت امتحان مقاء بن اسرائيل نے اسکو اکے کوشش کی اور جے بی شروع کر دی كرا بے موسى كياتم ہم سے نداق كرتے ہو ؟ قاتل كى نشان دہى سے گائے كوكيا تعلق ہے ؟ مجلاية معبى كونى طريقه ب وحضرت موسى عليه الست لام نے جير خواہى سے كها كه نعوذ بالترس زاق یا جبوت کیوں کروں پر تو جا ہوں کا طریقہ ہے جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ ات لام کی صفائی ہے مطبئن سوگئے تو پر جیا یا جائے کہ وہ صفائی سے مطبئن سوگئے تو پر جینے گئے اجبا اگریہ واقعی الٹرکا محم ہے تو پر بتا یا جائے کہ وہ کا کے کیسی ہو؟ اُس کا رنگ کیسا ہو؟ اُس کی عمر کیا ہو ؟ کن کن صفات کی حامل ہو دغیرہ دغیرہ ۔ گائے کیسی ہو؟ اُس کا رنگ کیسا ہو؟ اُس کی عمر کیا ہو ؟ کن کن صفات کی حامل ہو دغیرہ دغیرہ ۔ گائے کیسی ہو؟ اُس کا رنگ کیسا ہو؟ اُس کی عمر کیا ہو ؟ کن کن صفات کی حامل ہو دغیرہ دغیرہ ۔ گائے کیسی ہو؟ اُس کا رنگ کیسا ہو؟ اُس کی عمر کیا ہو ؟ کن کن صفات کی حامل ہو دغیرہ دغیرہ دغیرہ ۔ حضرت موسی علیہ انسام مرسوال کا جواب الندتیالی سے معلوم کرکے بتلایا کرتے يخے آخر کا رجب سب سوالات ضم ہو گئے اور حبا ہونی کا کوئی موقعہ باقی مذر ہاتو بادل ناخوا

بدایت کیچاغ ملدادل

گائے کو ذیج کیا اور گائے سے گوشت سے مقتول کی لاش پرضرب لگائی گئی، یک بیاب مقتول میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اُمھ بیٹیا، اپنے قائل کا نام ونشان بیان کرکے بھر فرھیر ہوگیا۔ تاریخی روایت ہیں اس کا نام عامیل بیان کیا گیا ہے اور اس کا قائل خود اس کا معتبیجہ تھا۔ اس طرح بیک کرشمہ ستا کا رہوئے:۔

أول التركي قدرت كاايك نشان ظاهر بواء

وَوَّم قَاتَل كَا نَام ونَتَانَ لَارٍ.

تر میں اور کا سے کی ترفیدیں وعظمت پر بھی کاری ضرب لگی کہ اس نام نہا دمعبود سے پاس اگر کچیے میں طاقت ہوتی تو اُسے ذبح کرنے سے ایک آفت ٹوٹ پڑتی ۔

اس واقع سے جہاں یہ تائج ظاہر ہوئے وہاں اس سے ایک بڑی حقیقت کا بھی اظہاد کیا گیا، وہ یہ کے سلط ح اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کر کے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ اس طرح وہ فیامت کے دن بھی اس طرح مُردوں کو دو بارہ زندگی عطاکر گئا۔
مظاہرہ کیا ہے، اس طرح وہ فیامت کے دن بھی اس طرح مُردوں کو دو بارہ زندگی عطاکر گئا۔
دقوم موسیٰ کو جننی کشرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نشان (معجزات) وکھا کے ہیں اگروا تھی دوسری قوم کے سامنے بیم خلا ہرے کئے جاتے تو وہ ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی فر انب روار بن جاتی اور اُسے دل میں ایک لیم کے جاتے تو وہ ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی فر انب روار سے زیادہ سے حکوق خدا کو مہت سے سے زیادہ سے حکوق خدا کو مہت سے فائدے ہیں مگران کی زندگی ہیں سوا تے خسارہ اور مقصان کے کچھ باقی نہ رہا۔ قرآن حکیم نے فائدے ہیں مگران کی زندگی ہیں سوا تے خسارہ اور مقصان کے کچھ باقی نہ رہا۔ قرآن حکیم نے اس دا قد کے بعد این کے فلوب کی حالت کو اِن الفاظ سے تعبیر کیا ہے بہ

مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے قلوب کی ختی اور حق کے قبول کرنے ہیں ہے اثری کا یہ عالم ہے کہ اگر محاور ہ اور بول جال کے مطابق یوں کہا جائے کہ ان کا دل تھے۔ ر باليت كريراغ

کی جٹان بن گیاہے تب بھی اُسکی شدت وصلابت کی تعجے تصویر نہیں بنتی اس کئے کہ چھرا کردسخت ترین ہے مگر ناکارہ نہیں کیونکہ ہم بہاڑوں کامشا ہرہ کرتے ہیں ان ہی سخت چٹا نوں سے دریا بہہ رہے ہیںا ور اُن سے شیر سی وٹھنڈے پائی کے چھے جاری ہیں، اور اگر اِن بہاڑوں میں کوئی زلزلہ آجائے یا الشری مشیت کا کوئی اور فیصلہ ہوجائے تو بہاڑوں کی جہند و بالاچٹا ہیں روئی کے گالوں کی طرح آڈ کر سرگوں ہوجا تی ہیں۔ اور الشریسے خوف وخشیت کا زبان حال سے اعتراف کرتی ہیں ، مگرقوم ہی اسرائیل پر نہ آیت اللہ کا تربو تاہے نہ بیغمبر کی سرا پاخیر وضیعت کا اور نہ نافر یا نی کرتے وقت النار کا خوف اُس کرتی ہیں ، مگروں ہوئی النار کا خوف

اُن کے دلوں پرطاری ہوتا ہے۔ اہل سنت کا ایک گروہ کہتا ہے کہ خشیب الٰہی کا یہ اثر ہتھروں میں اپنے حقیقی

ولفظی معنوں سے .

و کے مرتبۂ جہا دیت سے مطابق بھی بعض بعض بیتھروں میں گداز کا جُزر ہو تا ہے گو اُن کے مرتبۂ جہا دیت سے مطابق سہی اور ان میں فہم و اور اک کی تو تیں ہوئی ہیں گوججری سطح سے مطابق ہی ۔ جیسے طور کہ آخر پہاڑہی نظالمین جملی البی سے وفت ملالتِ رّبانی سے چور چور ہوگیا۔ قرآن محیم اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے :۔

تُسَيِّحُ لَدُالسَّمُواتِ السَّبِعُ وَالْكَرُضُ وَمَنُ فِيَهِنَّ وَالْكَرُضُ وَمَنُ فِيهِنَّ وَالْكَرُضُ وَمَنُ فِيهِنَّ وَالْكِنُ لَكَرُفُ وَكَنْ لَكَنْ الْكَنْ الْكَنْ الْكَانُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اسکی پاکی بیان کررہی ہیں ساتوں آسمان اور زبین اور وہ سب چیزیں جواس کی درمیان ہیں اور کوئی چیزالیسی نہیں جواس کی سب چیزیں جواس کی مدکے ساتھ تسبیج نہ کر رہی ہومگر تم اُن کی سبح نہیں سجھتے ہو حقیقت بیرے کہ وہ بڑاہی بُرو بار درگزر کرنے والا ہے۔"
یہ ہے کہ وہ بڑاہی بُرو بار درگزر کرنے والا ہے۔"
فریب واقعہ قرآن کیم نے اس طرح بیان کیا ہے۔

قُرْ الله عَالَمُ مُعْمُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ الله الله عَالَمُ الله عَالَمُ الله عَلَمُ وَالله عَالَ الله عَلَمُ وَالله عَلَمُ وَا الله عَلَمُ وَالله عَلَمُ وَا الله عَلَمُ وَالله عَلَمُ وَا الله عَلَمُ وَالله عَلَمُ وَا الله عَلَمُ وَالله عَلَمُ وَالله عَلَمُ وَاللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَّمُ وَاللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلّمُ وَاللّهُ عَلَمُ عَلّمُ وَاللّهُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ وَاللّهُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ

بالله آن اکون مِن الجهر بات ۱۰ کور القره آیات عایم الله اور و وقت یا در وجب موسی نے اپنی قوم سے کہا تمہیں الله مکم دیا ہے کہا تمہیں الله مکم دیا ہے کہا تمہیں الله موسی نے کہا الله محصے اس سے بنا ویس رکھے کہیں جا ہلوں میں ہر جا وال موسی نے کہا الله محصے اس سے بنا ویس رکھے کہیں جا ہلوں میں ہر جا وال وہ بین بر ور در گار سے درخواسست دہ بین بر ایک کہ دونوں میں بنا ہے کہ کہ دونوں عمروں سے درمیان ہو، موسی نے کہا الله فرات ہے کہ وہ گائے دونوں عمروں سے درمیان ہو، سواب کر ڈوالوجو کے تمہیں حکم ملاہے۔

وہ بوٹے ہماری طرف سے اپنے پرور دگار سے درخواست کیجئے کہ د ہمہیں بنا کے کہ اُس کا رنگ کیسا ہو؟ موسیٰ نے کہا الشرفرماناہے کہ و ہ گائے خوب گہرے زر د رنگ کی ہود کیھنے والوں کو بھی اچھی معلوم ہوتی ہو!

وہ بولے اپنے پرور دگارہ ہماری طرف سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بنا کے کہ وہ اورکسی ہو ؟ اس لئے کہ گائے ہیں ہمسیں اشتباہ پڑگیا ہے اور خدا نے چا ہاتوہم ضرور راہ پاجائیں گے۔
موسیٰ نے کہا الٹر تعالیٰ فرما اے کہ وہ گائے مخنت کرنے والی نہ ہوجوز میں کوجوتتی ہوا ور نہ تھیبتی کو بانی دہتی ہو۔ سالم نہواس ہیں کوئی داغ دھتہ نہ ہو، وہ بولے اب آپ مٹھیک بنت لائے بھراسمفوں نے اس دو جو گئے نہ مقے کہ ایساکریں گے۔
نے اُسے وہ بح کر دیا اور وہ گئے نہ مقے کہ ایساکریں گے۔
(اور وہ گائے ایک ایسے نوجوان کی تقی جو اپنی ماں کی مہت خدمت کیا کرنا تھا اس سے وہ گائے طریہ کی گئی اتنے مال میں جننا اس کی خدمت کیا کرنا تھا اس سے وہ گائے خریہ کی گئی اتنے مال میں جننا اس کی

کھال میں سونا آسکتا مقا، اور وہ وقت یاد کر وجب تم نے ایک فقل کردیا تھا بھرتم اس باب میں لڑھنے کے دیسے میں لڑھنے کے دیسے برالزام دینے گئے اس باب میں لڑنے کو گئے دمینی ایک و دسرے برالزام دینے گئے اور الشرنعالے کو ظاہر کرنا تھا ) اور الشرنعالے کو ظاہر کرنا تھا )

توہم نے کہاکہ اس میتت پر اس گائے کا کوئی مکمٹرا مارو ، یوں ہی۔ الشرمرد وں کوزندہ کرسے گا اور تم کو اپنی نشانیاں وکھا ہے گا تا کہ تم عف ل سے کام لو۔

اسبر بھی تمہارے ول اسکے بعد سخت رہے۔ جنانچہ وہ پتھر جیے ہیں بلکہ ختی ہیں اس سے بھی بڑھکرا ور پیھر نوکوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ التدکی خشیت سے نیج آگر تاہے اور جو کچھ بھی تم کرتے ہوالتہ اس سے بے خبر نہیں ہے ''

مور میں حضرت موسیٰ علیہ الت لام کوجن مخالف طاقتوں سے سابقہ پڑا انہیں قارون کا روک کا نام مجی شہرت دکھتا ہے۔ قرآن مکیم نے ایک تنقل رکوئے ہیں اس کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس قصة کا آغاز ہی اس نسبت سے کیا گیا کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برا دری سے تعلق دکھتا تھا۔

حضرت ابن عباس کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرحضرت موسیٰ علالہام کاحفیقی چیازا دیجا نی متعا دخرطبی ،

روح المعانی نے محد من اسحاق کی ایک روایت نقل کی ہے کہ قارون توریت کا عافظ اور عالم تھا مگر سامری کی طرح منافق ٹابت ہوا، حضرت موسیٰ علیہ الت لام جن تنثر افراد کو کلام الہی مُنانے کوہ طور پر لے گئے تھے اُن میں یہ بھی شامل تھا۔ حس کامفصل واقعہ گزشتہ اور اق میں آجیکا ہے۔

حضرت عطارت عطارت سے دوایت ہے کہ اسکو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایمنظیم الثا مرفون خزانہ ل گیا تھا جسی وجہ سے دولت کے انبار حاصل ہوگئے بنتے اور وہ اپنے مال و دولت کے نشاہ بی دوسرول پرلام و تم کیا کرتا تھا ، اسکو نزانے اپنے زیادہ سقے کہ ان کی کنجیاں اتنی تعدا دیں تھیں کہ ایک طافتور جماعت بھی اسکو اُسٹھائے تو بوجھ سے مجھک جائے ، اور طاہر ہے فضل کی کنجی مبہت ملکے وزن کی ہوتی ہے جسکا اُسٹھا نا اور باس رکھنا مشکل نہیں مگر کنزت عدو سے سبب اتنی ہوگئیں تھیں کہ ان کا وزن ایک طافتور جائت کے لئے بھی معاری مقا۔

جئداً وَلَ

بدايت سحيراغ

الفاظ نكل تحيّه ،

صرت موسیٰ علیہ استبلام اور ان کی قوم نے ایک مرتب اسکونصیحت کی کہ النگر نے تھے بے شمار دولت و تروت بخشی ہے ۔ لہذا اس کاسٹ کرا واکرا ور مال کاحق زکوۃ و صدقات دے کرغر بار ومساکین کی مدد کر،جیسا کرالٹر تعالے نے بچھ پر اجسان کیا ہے تو میں لوگوں پر احسان کڑ، اپنا وہ حصّہ جو تو دنیا سے لیے جائے گا فراموسٹنس نکر (معنی صرف كفن، مُكِرُاسكوبيصيت بيندندا ئي نهايت متكبرانه لهجهيں جواب ويا ب ومیری یہ دولت و شروت النگری عطاکر دہ نہیں ہے یہ تومیری

محنت وقابلیت ا درمقل ومہنر کا نتیجہ ہے۔ یہ کوئی فضل و کرم نہیں جو

استحقاق کے سجائے احسان کے طور پر دیاجا تا ہو " ا سکے با وجود حضرت موسیٰ علیہ الت لام اسکو برا برنصیحت کرتے اور را و ہدایت کی تلقین ڈ رہے لیکن جب اس نے دیچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الت لام اس طرح بازنہ ہیں آتے تو اُن کو اور اُن کی قوم کو مرعوب کرنے سے لئے ایک دن بڑے کر وفرے نکلا حضرت ہوئی عالیسلا بنی اسرائیل کے ایک مجمع میں پیغام الہی شنارہے مقے کہ فارون ایک بڑی جماعت اور خاص ثان وشوکت او رخزا نوں کی نمائشش سے سامنے سے گزرا۔ بنی اسرائیل نے حب فارون کی اس شان وشوکت کو دیکھا تو اُن ہیں سے مجھ آ دمیوں سے د **نوں کوانسان کمزوری کا بہجذبہ بے جبین کر**دیا ،ان کی زبانوں سے بیہ

" اے کاش! یہ دولت وثروت ، شان وشوکت ہم کو تھی

اسی وقت قوم سے تعبض اہل علم افرا دنے مداخلت کی اوران سے کہا، مخبردارخبردار! اس دنیوی زیب وزینت پریدما نااور استج حرص میں نہ گرنا تم عنقریب دیچھو گئے کہ اس غرور ویخون کا کیا انجام ہوئے والاہے۔ تمہارے کئے ایمان عمل صالح ہی بہترین ذخیرہ ہیں؟ قاردن کی اس شان وشوکت کا تذکرہ نبی کرمیم کی الشرطیبیو کم نے اِس طرح بیان کیاہے:۔ بنی اسرائیل کاایک خص ( قارون) اینے نیاس کی ثنان ویو<sup>ت</sup> سے رائے اکر ماجلاجار ہا تھا اچانک زہیں ہیں دھنسا دیا گیا اور و و قیامت

مك اسى طرح وهنستاجات كا- ( بخارى )

ابن عباس کی ایک روایت سے اسکے وصنسا کے جانے کی یکیفیت ملتی ہے:۔

ایک دفعہ فارون نے حضرت موسیٰ علیہ است الام کو بدنام اور ذلیل کرنے کے لئے ایک برکارعورت کو کثرت سے مال دیا اور اسکواس بات بررانسی کرلیا کہ وہ مجرے میں حضرت موسیٰ علیہ الت الام پر برکاری کا الزام لگائے۔ اس بدکارعورت نے ایسا ہی کیا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا الزام لگائے۔ اس بدکارعورت نے ایسا ہی کیا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مجمع سے علیٰمدہ ہوئے دورکعت نماز پڑھی اس کے بعد اُس عورت کو اللہ می محمع سے علیٰمدہ ہوئے دورکعت نماز پڑھی اس کے بعد اُس عورت کو اللہ کی طرف متوج ہوئے اور فرطیا اے عورت تو اس بات پر اللہ کی قسم کھا اور اللہ سے خورت ہو اللہ کی سے کہا ایسی ہیں ہوگئی کہا سے اور اللہ سے اور اللہ کی جا ب بیں توب کرتی ہے۔ اسپر حضرت موسیٰ علیات اللہ اور اب وہ اللہ کی جن ب بین توب کرتی ہے۔ اسپر حضرت موسیٰ علیات اللہ سے حدہ ریز ہوگئے اور بارگاہ اللی میں فریادگی ، اللہ نے وی جی بھی کہ ا ہے۔ صحدہ ریز ہوگئے اور بارگاہ اللی میں فریادگی ، اللہ نے وی جی بھی کہ ا

مصرت موسی علیه الت لام نے زمین کوهم دیا که و و فارون اور استے سازوسامان کوئنگل لیے ،زمین نے نگلنا سٹروع کیا بیہاں تک که و و اور اس کا مکان زمین میں دھنس گیا۔ دقصص الانمیار، ابن کثیر،

برسارا واقعہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے ہوااسپرجن لوگوں نے کل تک حسرت ونمٹ اللہ کی تھیں اُن لوگوں نے کل تک حسرت ونمٹ اللہ کی تھیں اُن لوگوں نے اس ہولناک منظر کو دیجھ کر توبہ کی کہنے گئے اے ہر باوی اگر ہم پر الدیرکا فضل نہوتا تو ہم بھی ایسے ہی دھنسائے جانے اور ببیٹک ناشکری کرنے والے فلاج نہیں باتے۔

یں پات تارون کا یہ واقع قرآن کیم کی اِن آیات میں موجود ہے:۔

به ایک وا نعیب که فاردن موسیٰ کی قوم کا ایک خص مضامیمران يرمكبركرني لكا اورسم نے اسكواس قدرخزانے دیے تنے كران كى كنجياں سی کئی زور آو نخصوں کو گرانبار کر دیتی تھیں ، جبکہ اسکواسی برا دری نے مها تواس مال پرینا ترا واقعی النرتعالے اترانے والوں کولپند نہیں کریا۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک فیص متھا میمران پر تکبرکینے لگا اور ہمنے اسکواس قدرخزانے دیے ستھے کہ اُن کی کنجیاں سحتی می زور آ و شخصوں کو گرانبار کر دیتی مقیں ،جبکہ اسکواسکی برا دری نے کہا تواس مال پرشدا ترا وافعی الترتعالیٰ إترانے والوں کوبیٹ ندمہیں کرتا۔ بخصکو النُّدنے جتنا دے دکھاہے اس بیں عالم آخرت کی تھی جتجو سمياكرا وردنيا سابنا حصته فراموش نهكرا ورجس طرح التنسف تيرب سائحقه احیان کیاہے تو بھی بندوں کے ساتھ احسان کیا کر اور دنیا ہیں فسا دسکا خوا بإن نه بهو بيشك التُد تِعالىٰ ابل فسأ وكولي ندنه بي كرا. قارون کنے لگا کہ مجھ کو بیسب کھے میری ذاتی ہنرمندی سے ملا ہے، کیا اُس (قارون) نے یہ نہ جا الکہ التیرتعالیے اس سے پہلے امتوں میں ایسے ایسوں کو ہلاک کرجیکا ہے جو قوت ہیں اس سے جی کہیں بڑے ہوئے تھے اور مجمع بھی اُن کااس سے زیاد ہ نضاا درمجرموں سے تو اُن کے گناہ پوچھے نہیں جاتے (الانوبیخًا ادتنبیتًا) ایک روز وہ اپنی توم سے سامنے پورے مطابھ باٹ سے بکلا، جو لوگ حیات و نیا سے طالب تقے وہ اسے دیجھ کر مجنے کئے کاش ہمیں مھی وہی تھے ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے یہ تو بڑا تھیبے والا ہے۔ اور جولوگ علم رکھنے والے متنے وہ سحنے گئے افسوس تمہارے

اور جولوگ علم رکھنے والے سطے وہ محبے لئے افسوس ممیاں ہے مال پر اللّہ کا ثواب بہترہے استخص سے سئے جوا بمان لائے اور نیاب عمل کرے اور بیر وولت بہیں ملتی سوائے صبر کرنے والوں کو۔ عمل کرے اور بدوولت بہیں ملتی سوائے صبر کرنے والوں کو۔ مامیوں کا گرو یا زینا جو اللّہ کے منا بلہیں اسکی مدد کو آنا اور نہ خود وہ ابنی حامیوں کا گرویا اور نہ خود وہ ابنی

مددآپ کرسکا.

اب وہی لوگ جوکل اُسی منزلت کی تمناکر رہے ہتے ہے گئے افسوس ہم مجول کئے ہتے کہ الندا ہنے بندوں میں سے جس کا رزق میا ہتا ہم کث وہ کرنا ہے اور جسے چا ہتا ہے اندازہ سے دیتا ہے۔ اگر النز نے ہم پر احسان نہ کیا ہو تا تو ہمیں نمبی زمین میں دھنسا دیتا۔ افسوس ہم کو یا دند اِلہ کا فر فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم اُن لوگوں کے یا دند اِلہ کا فر فلاح نہیں چا دید فساد لئے فاص کردیتے ہیں جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد چا ہے فاص کردیتے ہیں جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد جو کوئی مجلائی ہے اور ایس کے لئے اس سے بہتر مجلائی ہے اور جو بڑائی کے کرآئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویساہی بدلہ طے گاجیے جو بڑائی کے کرآئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویساہی بدلہ طے گاجیے دو ممل کرتے ہتے ہیں۔

وَلَقَلُ أَمْ سَلُنَا مُوسَى بِالنِينَا وَسُلَطْنِ مَينَيْنِ وَلَقَلُ أَمْ سَلُنَا وَسُلَطْنِ مَينَيْنِ وَلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَامُ وَنَ فَقَالُوْا سَاحِدُ كُذَابُ و رمون آیت علام، علام

'آور ہلاست ہم نے موسیٰ کو اپنی نٹ نیاں اور کھلی حجت دیجر قرعون اور ہا مان اور قارون کے پاس مجیجا تھا۔ بس اِن سب نے کہا کہ بہ توجاد وگر ہے بڑا حجوظا ''

وَ قَالُرُونَ وَفِرْعُونَ وَهَامَانَ وَلَقَدُ جَاءُهُمُ مُوسِى بِالْبَيِّنَاتِ فَائْنَكُلْبُرُوْمْ فِي الْكُرُضِ وَمَا كَا نَوْمُ الْسِقِبْرَ . 13 والْبَيِّنَاتِ فَائْنَكُلْبُرُومْ فِي الْكَرُضِ وَمَا كَا نَوْمُ الْسِقِبْرَ . 13

اور قارون اور فرمون اور ما مان کو ہم نے ہلاک کیا اور موسیٰ اُن کے پاس نشانیاں لے کرآئے منگر اُمضوں نے زمین میں اپنی بڑا ئی کا رغم کیا مالانکے وہ سبقت لے جانے والے نہ ہمتے۔

آخرکارہم نے ہرایک کو اُسکے گناہ میں پکڑا بھران ہیں سے کسے گناہ میں پکڑا بھران ہیں سے کسے کسی پڑتم نے پھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور کسی کو ایک زبر وسست وصماکہ نے آپیا اور کسی کو عم نے زمین میں دھنسا ویا ،اور کسی کوغرق کردیا

## التدأن پرظلم كرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہى اپنے او پرظلم كررہے تھے۔

بنی اسرائیں روز اوّل ہی سے حضرت موسیٰ علالیسلام کی تعلیمات کو بیٹ نہیں کرتے ہتھے بیہی وجہ ہے کرئیت برستی کی فرمائش گرر الریستی فیول تو ارت سرابیل رامض مرقد میں وہ خلاسی

کرئیت پرستی کی فرمائش گوسالہ پرستی ، فبول تورات سے انکار ، ارض مقدس میں واقعے سی گریز ، من وسلولی پر نامٹ کری یہ اور اس قسم سے تمام واقعات اسکی شہاوت دیتے ہیں کے یہ نوگ حضرت موسیٰ علیہ است لام کے لئے کس قدر ہے و فا ثابت رہے ہیں اسکے علاوہ ذہنی وفکری طور پر بھی حضرت موسیٰ علیہ است لام کو کثرت سے ایڈا ہر دیتے رہے اور گندی ترہنوں سے بھی با زیز آئے ۔ احا دیث ہیں ایسی ایڈا ، رسانیوں اور تہمتوں کے چندایات مرسول نے ایڈا زہ ہوتا ہے کہ اس اولوالعزم رسول نے اپنی قوم سے کیا واقعات مٰدکور ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس اولوالعزم رسول نے اپنی قوم سے کیا کے ضہیں بر واشت کیا ہے۔

ایک موقع برنبی کریم ملی التّرعلیہ ولم نے اپنی قوم کی ایذار دہی پر اس طرح اظہا دحقیقت فرماکٹ کین حاصل کی، موسیٰ علیہ است لام پر السّر کی دعتیں ہوں ان کو السّر کی دا ہ میں اس سے ذیا و ہ ایذار دس گئی مگر انحفوں

فيصير كياء وترندى البوداؤد)

سورة احزاب بیں النٹرنعالٰ نے ایمان والوں کو فہمائش کی کدا ہے ایمان والوان کوکو ہے۔ زہر ناجنھوں نے موسیٰ علیہ است لام کو ایز ایس دیں مجھرائٹر نے موسیٰ علیہ است لام کو اُن سب باتوں سے بری کر دیاجو وہ کہا کرتے ہتھے۔

آن واقعات بن ایک شهر واقع بجاری و لم بین ندکور ہے جسکے راوی حضرت ابو ہریر او ہیں فرمائے ہیں کہ بین کریم صلی الشرطلیہ و لم نے ارشاد فرمایا: ۔
حقرت موسیٰ علیہ الت لام عام جمیوں کی طرح نظرم و حیالیا و و و و ایپ برہنہ بدن کے کسی حصہ پر بھی اپنی نگاہ پڑنے نہیں و یے منظم اسکے برہنہ بدن کے کسی حصہ پر بھی اپنی نگاہ پڑنے نہیں و یے منظم اسکے برعکس بی اسرائیل مجمع عام بین برہنہ ہو کرعنسل کرنے کے عادی منظم اسکے برعکس بی اسرائیل مجمع عام بین برہنہ ہو کرعنسل کرنے کے عادی منظم اس کے وہ حضرت موسیٰ علیہ الت لام کو اکثر وقت تنگ کرتے ہے اور اُن کا اُدا تی اُرا یا کرتے ہے جسم میں جہتے سے کہ موسیٰ کا علیہ الت لام کی اور اُن کا اُدا تی اُرا یا کرتے ہے تھے جسم میں جسم سے منظم کی موسیٰ کا علیہ الت لام کی اور اُن کا اُدا تی اُرا یا کرتے ہے تھے جسم میں جسم سے منظم کے موسیٰ کا علیہ الت لام کی اور اُن کا اُدا تی اُرا یا کرتے ہے تھے جسم میں جسم سے منظم کی موسیٰ کا علیہ الت لام کی اندا تی اُرا یا کرتے ہے تھے جسم میں کہتے سے کہ موسیٰ کا علیہ الت لام کی اُدا تی اُرا یا کرتے ہے تھے جسم سے منظم کی موسیٰ کا علیہ الت لام کی اُدا تی اُرا یا کرتے ہے تھے کہ موسیٰ کا علیہ الت کا میں کرتے ہے کہ کو تی کرتے ہے کہ کو کی کو کی کو کی کا کو کا کہ کا کہ کو کی کو کی کرتے ہے کا کرتے کی کرتے ہے کہ کو کی کرتے ہے کہ کو کی کرتے ہے کہ کرتے ہے کہ کو کی کرتے ہے کہ کو کی کرتے ہے کہ کرتے ہے کہ کرتے ہے کہ کو کرتے ہے کہ کی کرتے ہے کہ کی کرتے ہے کہ کرتے ہے کرتے ہے کہ کرتے ہے کرتے ہے کہ کرتے ہے کرتے ہے کہ کرتے ہے کہ کرتے ہے کہ کرتے ہے کہ کرتے ہے کرتے ہے کہ کرتے ہے کرتے ہ

کے خاص حصر حبہ پر برص کے داغ ہیں بمجی سجتے سنتے کہ اِن کو آ در ہ اشرم کا ہ کامتورم ہوجانا) کا مرض ہے یا کوئی اور قسم کا مرض ہے تب ہی تو غيب سرعليمه وغسل كريته بس ،حضرت موسى عليه الستسلام سفتة اورخامونل رہتے۔ آخرالٹرتعالیٰ کی یمرضی ہوئی کران کو اُس تنہمت سے پاک اور بری کر دیا جائے۔ چنا بخیرا یک روز حضرت موسیٰ علیہ است لام علیحدہ اور غسل کردے ہتنے اور کیڑے آیا رکرایک بچھر پر رکھ دیئے تنے ۔ بچھر الترتعان سيمكم سے أن كے كيڑے لے مجاكا ور ايس جگہ جاكر مركا جهاں بنی اسرائیل موجو دہتھ ،حضرت موسیٰ علیہ السسلام انتہائی گھبڑا اور غصے کی حالت میں اس بھر کے پیچھے یہ سہتے ہوئے دوڑے تو بی حَجُرْ تُوْ بِي تَحَرِّ الصِيتِهِ مِيرِ الصِيتِهِ إلى الصِيتِهِ مِيرِ السِيتِهِ البَيْفِ جب تمجيع سے سامنے مھركيا توسب نے اچا لک دیجھ ليا كہ حصرت موسیٰ عليه الستهلام پرجومختلف الزامات لگائے جلتے ہیں وہ سب غلط ہبب اور وہ ہرعیب سے پاک صاف ہیں مصرت موسیٰ علیدا سلام پر اس ایا کک وا تعد کا ایسا اثریش اکف مین جمنجه لاکریتھریر لائھی سے ضرب لكانا شروع كياجس مع أسيرن أن يرسّعة . د بخارى كتاب التفسير، اس طرح غیر شعوری طور پر التارتها نے نے حضرت موسیٰ علیہ است لام کی صفا فی کرا وی اور انهیں اس دہنی کوفت سے سبحات دی جو قوم کی طرف سے مسلسل دی جارہی مقی ۔ ایک اور واقعه محی محدث این ابی حاتم نے حضرت علی ضے روایت کیا ہے کہ ہے جس زمانے ہیں بنی اسرائیل وا دی تیہ میں مفید ہے اُن و نوں حضرت موسیٰ علیه الستسلام ا ور بارون علیه التسلام بها در دمور، پرمصروب عباوت يخف انهى دنو ل حضرت بإردن عليه الت لام كا انتقال سوكليا جضرت موسی علیہ است لام نے انکی بجہنے ونکفین کی اور نیجے اتر کر قوم کو اطلاع وی ۔ بن اسرائیل نے اسپریمشمور کردیا کرموسی نے بارون کوفتل کردیاہے۔ اس تهمت پرحضرت موئ عليه است لام كوسخت صدم مينجا ، ميرالتُدتعالے ف ایک فرشتے کو محم دیا کہ وہ مارون علیدالت لام کی معش کو مجمع میں

بہشس کردے جب اُنمخوں نے بہ دیکھا تو اطمیٹا ن ہواکہ واقعی ہارون علالسلا يرقبتل كاكونى نث ان نہيں سيے "

تورات ہیں تھی اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔

ا یک تبیترا واقع حضرت ابن عباس سے کتب تمفاسیر میں منقول ہے کہ جب فارون كوحضرت موسى عليه التسلام كي نصيحت بهست 'اگوارگزرنے لگی توایک دن اُس نے ایک پیشہ ورعورت کو بچور دیے دیج اس پرآما ده کیاکہ جس وقت حضرت موسی وعظ ونصیحت میں مشغول ہو اس وقت ٱ نپرالزام لگا ناکشینص مجھ سے علق رکھیا ہے۔ دمعوذ باللہ ؟ چنا بنجدا یک دن جب حضرت موسی علیدالت لام وعظ فرمادیم تنے اس برکارعورت نے آپ پر یہ الزام وحرد یا جھنرت موسی علیالسلام يسنكرسيره بي تريزے اور تميرسراً تھاكر اس عورت كى جانب مخاطب

ہوئے کہ تونے جو تھے امھی کہاہے کیا اللّٰر کی قسم کھا کر کہتھی ہے ؟ يسنكرعورت يردعشه طاري موكياا ورأس نے اعترات كياكہ

قارون نے مجھے روپیر پییہ دے کر اس الزام پر آبا دہ کیا ہے ور نہ آپ

اس سے بری اوریاک ہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ استلام نے قارون کے لئے بدوعاکی

اور وه التركيم سے زمين ميں وصنسا ديا گيا " شاہ ولی الترفرماتے ہیں کوسی آیت سے سٹانِ نزول کے لئے کسی ایک واقعہ کا مخصوص ہونا صروری تہیں ہے بلکہ شیاب نزول کی اصل حقیقت یہ ہے کہ زمانہ نبوت میں پیش آنے والے وہ تمام واقعات جوکسی آیت کامصداق بن سکتے ہوں ،اس آیت سے لئے کیساں طور پریٹ این نزول سمیے جاسکتے ہیں۔ قرآن مجیم نے ایدار بنی اسرائیل کا ا يك واقعه اس طرح بيان كياب جوا بذار رساني بين تو واضح هے ليكن نوعيت ابدار ميں عَمِل ہے اوربقول سے و ولی النّزمِ ہروا قعہ کا ثناین نزول ہوسکت ہے۔ وعظیم آیت پر جوہ

قَرْ الْيُ مُصْمُونِ يَآيَتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَذَوا مُوسَى

نَكِرَّ أَكُمُ اللَّهُ مِسَمَّا قَا لُوُ ا وَكَانَ عِنْدَ اللِّهِ وَجِيْهًا. واحزاب آيت عقل) اے ایمان والوتم ان بنی اسرائیل کی طرح ند ہونا جنھوں نے رسی کوایدایہ بیانی میمرالشرنے ان کو اس بات سے بری کر دیا جووہ انکی متعلق کہا کرتے عقے اور موسیٰ توالٹرکے ہاں عزت والے ہیں ؟ دَاذُ قَالَ مُوسیٰ لِفَوْمِی مِفَوْمِی اِنْفَوْمِی اِنْفَوْمِی لِنَوْدُولِیَمَ نَوْدُ وَمُنَیْ وَقَدْ تَعْلَمُونَ

إِنْيَ مُرَسُولُ اللِّي إِلَيْكُمُ الْخِرَ الْخِرَ الْخِرَ الْخِرْ وَالْخِرْ الْخِرْدِ الْخِرْدِ الْخ

اورجب مؤسى (عليدالت المع) في اين قوم سے كما اے قوم توكس سنة محمكوا يزارمينياتى ب جبكة تجعكومعلوم بهكريس تمهارى جانب التُّدِكَا بِعِيجَا بِهِوارسول بهول، بجرجب وججي پراُط بنيھے توالنگر نے بھی اُن سے دلوں پرنجی مستط کر دی اور الشربا فرمان قوم کورا و یاب ہیں کیا آیا۔

عبلاً المن عبايديا حضرت موسى عليه استلام كے واقعات ميں ايك اسم واقعہ آس ملاقات کامبی ہے جوائن سے اور ایک بزرگ رعبد صالع) کے درمیان سپش آیا۔سور ہے کہف میں اس وا تعہ کو بیان کیا گیا۔ہے اور بخاری وسلم میں بھی یہ وا قعة تنفصیلاً آیا ہے۔

قرآن حکیم نے اس وا قعیب جس بزرگ کی ملا فات کا ذکر کیا ہے اُن کے نام کی سحونی وضاحت مہیں کی کہ وہ کون بزرگ ہتھے ؟ صرف عبدًا من عبا دنا کہد کر ذکر کیا ہے۔ (ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ) احادیث ہیں خاص طور پر بخاری وسلم کی روایات میں اس بندے کا نام خضر بتا یا گیاہے اور عام شہرت بھی اسی نام کی ہے۔ اکثر مفسرین اسی نام سے یہ واقع مقل کرتے ہیں ہے ت بہاں اُن کے نام اِلقب کی نہیں ہے جوہمی نام بروبهرِ حال واقعه صرور سیش آیا بهان بخاری می روایت سے مطابق اس واقعہ کی تنفصیل میں جاتی ہے:۔

سعيدبن جبير في حضرت عبد التّدبن عباسٌ سعوض كيك توب بگالی امیرو دی عالم ، کهتا ہے کہ خضر علیہ است لام سے ساتھ جن موسی كا واقعه سيش آيا و مشهور ومعروت موسى عليه استهام نهيس بي بلكه اورخص ہیں جن کا نام مجی موسیٰ تھا کہیا یہ بات درست ہے ؟
حضرت ابن عباس نے نہایت برہمی لبجہ میں فربایا السّر کا دشمن حبوث ہمتا ہے بعد فربایا کہ مجھ صحفرت الی بن کھٹ نے خود یہ جدیت بیان کی ہے کہ اسمفوں نے دسول کریم صلی السّرعلیہ ولم سے مُناہے آئی نے ایرت دفربایا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السّلام ابنی قوم بنی اسرائیل میں وعظ فرماد ہے سے تقے (غالباً وعظ علی اور حقیقی قسم کا تھا) کسی نے یو حجیااے موسیٰ اس زبانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے ؟ حضرت موسیٰ علیالت لام نے اپنی جانب اشارہ کر کے کہا کہ میں ہوں ! الشّر تعالیٰ کو اُنکی یہ بات پسلا نہ آئی اور اُن پراُسی وقت السّری جانب سے عتاب ہواکہ تمہار امنصب نو یہ مقاکہ اس جواب کو علم البی کے سپر دکرتے اور کھتے 'السّراطلم'' (معنی السّر فریات السّر فائل کے السّر فائل کے السّر فائل کے السّر فائل کے کہاں دوسمندر مطتے ہیں وہاں ہمارا موسیٰ علیہ استام پر وحی 'ازل کی کہاں دوسمندر مطتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ سے جو تم بھی زیادہ علم والا ہے .

حضرت موسی علیہ السّلام نے عرض کیا پرور دگار تیر سے اُس بندے یک رمائی کا کیا طریقہ ہے تاکہ میں اُس سے ملاقات کروں ؟ السّرتم نے وحی کے ذریعہ اطلاع وی کہ ایک مجھلی اپنے توسیفہ دان میں رکھ لوار سفر سٹردع کردوجہاں بیمجھلی تم میوجائے اُسی جگہ و شخص ملیگا ۔ ربعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بیمجنی مہوئی مجھلی مقی اوربعض نے کہا کہ زندہ مجھلی تقی )

حصرت موسی علیہ است الام نے ایک مجیل اپنے توشہ دان میں رکھ الله و دا پنے ایک شاگر د کوجن کا نام بوشع بن نون مقارفیق سفر بنایا اوراس مردصالع کی تلاش میں روانہ ہوگئے (مجع البحر بین دوسمندروں کا بھم جس کی نشان وہی گئی تھی کہاں مقے اور اِن سے کون سے دریا مرا دہیں قرآن مکیم اور احا دین صحیحہ میں کوئی وضاحت نہیں ملتی قیاس کا تفاصنہ میں ہے کہ یہ اس زیانے میں کوئی مشہور ومعروف سنستم ریا ہو جسکے سامنے نام الب

محل وقوع کی صراحت نہ مجھی گئی ہو، والتہ اعلم بعض مفسرین نے جرر دم اور بحر قلزم کاسٹنگم مراد لیا ہے اور یہ بھی قرین فیاس ہے کہ سوڈ ان کے پایٹہ بخت خطوم کے قریب بحرالا ہیں اور بحرالا زرق مراد ہوں جیسا کہ بعض کا خیال ہے کا خیال ہے کہ مقام پر چنجے یہاں آرام لینے کی فاطر کچھ ویر کے لئے ایک جٹان پر وونوں سوسے یہ ایک جٹان پر وونوں سوسے یہ ایک جٹان پر وونوں سوسے یہ

یوشع بن نون نے دیجاکہ توت، دان کی مجھی ہیں اچا کہ حرکت
پیدا ہوئی اور وہ زندہ ہوکر سمندر ہیں جی گئی ، مجھی پائی کے جس جھے پر ہبتی
ہوئی گئی اور جہاں تک گئی وہاں پائی کے اندرایک کیے جسے بن گئی ، ایسا
معلوم ہونا تھا کہ سمندر ہیں ایک سرنگ سی بن گئی (یہ واقع حضرت یوشع کے
لئے چیرت انگیز ضرور تھا تیکن کوئی نیا یا بہلا تسم کا مذتھ کیونکہ وہ حضرت
موسیٰ علیہ الت لام سے ساتھ کرت سے معجزات کا مثا ہرہ کرنے رہے تھے
موسیٰ علیہ الت لام بیدار ہوئے سفر کی تیاری ہیں اس واقعہ
کو بیان کرنا مجول گئے اور جیسا کہ قرآن کھی کی تھرنے ہے اس بات کو
یا و ولانا شیطان نے مجلا ویا ، اس طرح آگے سفرجاری را ایک دن رات
مسلسل جلتے رہے ووسرے دن حضرت موسیٰ علیہ الت لام نے فرایا کہ
آج غیر معمولی تھکن اور بستی محسوس ہورہی ہے اچھا وہ مجھیل لاک تا کہ جوک

اس موقعہ پرنبی کریم صلی الشرعلیہ ولم نے فرایا حضرت موسی علیہ التا الم کو الشرکی بتائی ہموئی منزل مفصود کا پہنچنے میں کوئی مخطان نہیں ہوا تھا مگر منزل ہے آگے علی سے تکل گئے تواب مظان بھی محسوس مہونے لگا ، یوشع بن نون نے کہا ہاں مجھے کہنا یا دندر ہا جسوقت ہم بخصر کی چٹان پر منے و ہیں مجھی کا یتعجب نیز واقعہ سینس آیا اس میں حرکت بہدا ہوئی اور وہ توشہ دان سے نکل کرسمندر میں جلی گئی اور اسکی رقاد پر سمندر میں بھی گئی اور اسکی رقاد پر سمندر میں بھی گئی اور اسکی رقاد پر سمندر میں بھی راستہ بنتا چلا گیا۔ واقعی شیطان نے یہ بات آپ سے

نه کړ و ل گا ۔

ذکرکرنا مجلادیا. اسپر حضرت موسیٰ علیه است کام نے فرما یا جس مقام کی تلاش ہم کوہے وہ وہی مقام مضایہ کہہ کر مھرو و نوں نشا نایت قدم پرواپ لوٹے اور اس چٹان تک جا پہنچ، و ہاں دیجھا کہ عمدہ لہاس میں ایک ہوئی ہوئی ہیں ہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ است کام نے انتخب سلام کیا ۔ اس شخص نے کہا تمہاری سرزمین میں سلام کہاں ؟ (بعنی اس سرزمین میں تومسلمان مہیں دہنے)

حض خصر علیہ است الم نے کہا تو پھر شرفیہ رہے گی کہ جب آب میرے ساتھ رہیں تو کسی معاملہ کے متعلق بھی جبکو آپ کی نگا ہیں و بھر رہی ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کریں ، میں خود آپ کو اسکی حقیقت بنادوں گا۔
حضرت موسیٰ علیہ الت الم نے پیشر استطور کرلی اور وولول کے جانب روا نہ ہوگئے (میہاں اسکی صراحت نہیں ملتی کہ یوشع بن نون بھی ساتھ رہے یا اصغیس واپس کر دیا گیا ) جب سمندر کے ایک کن دے چہنے تو سامنے ایک شخص نظر آئی حضرت خضر علیہ الت الم نے ملاحوں سے گیرا یہ بوجہا وہ ایک شخص نظر آئی حضر علیہ الت الم مے انکار کیا اور الم الم کو جانے تھے لہذا کر ایہ لینے سے انکار کیا اور اصرار کرکے دونوں کوئٹ تی پرسوار کرلیا اور شنتی روا نہ ہوگئی ۔

اہمی کچے وورمبی مذیعے کے حضرت خضرعلیہ التام نے کشتی کا ایک تختہ اکھا کہ کر خشرت موسیٰ علیہ الت لام سے کا ایک تختہ اکھا کہ کہ خاب شتی والوں نے توہم پر احسان کیا اور ہمیں مفت سواد کر لیا اور آپ نے باس کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی شتی خراب کودی اس طرح توسب لوگ فروب جائیں گے ۔ حصرت خضرعلیہ استام نے اس طرح توسب لوگ فروب جائیں گے ۔ حصرت خضرعلیہ استام نے مصرت کھا ہی کہا تھا کہ آپ میری با توں پرمبر کہ کسکیں گے ۔ حصرت موسیٰ علیہ است الم نے فرایا مجھ سے مجھول ہوگئی برا ہو کرم آپ امری گرفت موسیٰ علیہ است الم نے فرایا مجھ سے مجھول ہوگئی برا ہو کرم آپ امری گرفت موسیٰ علیہ استام نے فرایا مجھ سے مجھول ہوگئی برا ہو کرم آپ امری گرفت موسیٰ علیہ استام نے فرایا مجھ سے مجھول ہوگئی برا ہو کرم آپ امری گرفت موسیٰ علیہ اس اور میرے معاملہ ہیں سخت گیری سے کام خالیں ۔

اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ طلیہ ولم نے فرایا کہ یہ بہاا سوال حقیقاً حضرت موسی علیہ التلام کی بھول کی وجہ سے تھا۔ اس اثنا رہیں ایک چڑیا مشتی کے کنا دے آئی بھی اور سمندر سے آب قطرہ پائی ہی بیا، حضرت خضر علیہ التلام سے مخاطب ہو کر فرایا، خضر علیہ التلام سے مخاطب ہو کر فرایا، اسے موسی علیہ التلام سے مخاطب ہو کر فرایا، اسے موسی علیہ التلام اس قدر بے حقیقت ہی میساکہ سمندر سے سامنے پر قطرہ .

س دیجے اسکے بعد آگر میں کوئی سوال کروں تو پھرعذرخواہی کا کوئی موقع نہیں دیے گا اور اسکے بعد آپ کو اختیار ہوگا کہ مجھے تبدا کر دیں۔ اس طرح خضرت خضرعلیدات لام نے دومسری مرتبہ میں درگزر کو یا اسكے بعد آگے روانہ ہو گئے ، بہاں تك كد ايك بستى يركزر ہواجهال سے باشندے خوشی ل معلوم ہورہے متے دونوں سافر بزرگوں نے ان لوگوں سے مہمان داری کی درخواست کی سکین یہ اسقدر پخیل کابت ہوئے كه ايك وقت كي منيا نت كانجي انتظام مذكبيا او رصاف انكار كرديا جضر خضرعلیہ السلام آ گے جانے سے لئے جل پڑے ابھی اسی سب گزر رہے متے کہ ایک مکان ایسابوسسیدہ نظر بڑاجسی دیوا تھی ہوئی تھی اور وہ گرنے سے قریب مقاحضرت خضرعلیہ الستالم نے اسی مرمت کردی اوراسکو درست کر دیا، حضرت موسیٰ علیه التلام نے بے ساختہ مچر ٹوک دیا اور کینے گئے جناب ہم اس سبتی ہیں مجو کے بیاہے مساف راز حالت میں پہنچے مگر اِن نا قدرسٹ ناہوں نے نہماری مہمان واری کی نہ رہے کو ملکہ دی اور آب نے مفت میں ایکشخص کے مکان کو ورسست كردياء أكركرنابي بمقاتو كيم أجرت لے ليتے و حضرت خضر عليه الست لام نے فرما یالس اب میری اور آیکی جدائی کا وقت آگیا لهذا اب آپ کامیر رائق رسامتكن نهبس مداعا فظء

اسكے بعد حفرت خطرعليد استالم نے حضرت موسی علیہ السلام کو رخصت کرتے وقت اُن مینوں معا ملات کی حقیقت بیان کی اور مجا با کہ یہ سب بائیں الٹرکی طرف ہے میں جن پر آپ صبر نہ کرسے۔

یہ واقع نمقل فر اگر نبی کریم صلی الٹر علیہ و لم نے فرا یا کہ ہم اوا میں میں ہوا تا عاکہ جفرت موسی علیہ اسلام بھوڑ ا اور صبر کرتے تو ہم کو الٹر تھا سا میں کہ حفرت موسی علیہ اسلام بھوڑ ا اور صبر کرتے تو ہم کو الٹر تھا سا کے دموز وال مراد کی مزیر معلو مات عاصل ہوئیں۔

المٹر تھا لئے کے دموز وال مراد کی مزیر معلو مات عاصل ہوئیں۔

الغرص ان مینوں واقعات کی حقیقت حضرت خطر علیہ السلام نے

جربیان کی ہے وہ درج دیل شے ہے۔

دا، جس شی کو طراب کیا گیا در اصل یک شی چند ایسے غریبوں کی متی جن سے متعلق مشہور اسرائیلی عالم کعب احبار شنے لکھا ہے کہ وہ جملہ دین میں بانچ اپانچ اپانچ اور معذور مخے بقیہ پانچ میما ئی محنت مزدوری کر کے اپنے اور پانچ معذور بھائیوں کی روزی کا انتظام کرتے ہے ۔ اور پانچ معذور بھائیوں کی روزی کا انتظام کرتے ہے ۔ اور پانچ معذور بھائیوں کی روزی کا انتظام اس کا کرایہ عاصل کرتے ہے ۔ اور اس کا کرایہ عاصل کرتے ہے۔

امام بغوی نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس کی ایک روات مقل کی ہے کہ پیشتی جس سمت جارہی تفی و ہاں ایک کالم بادست ہی کا مکمرانی تھی وہ ہراچی اور نئی شت کی کو زیروستی چیین لیا کر تا تھا جضر خضر علیہ استلام نے اسکے تحفظ کے لئے کشتی کو عیب دار بنا دیا تاکہ وہ ظالم بادست ہ اسپر توجہ کمرے اور بیغریب وشریب لوگ اس مصیبت سے محفوظ ہموجا کیں۔ چنا نچہ آگے میل کر ایسا ہی واقعہ جیش آیا اور پیشنی حیور ڈری گئی .

(۲) اور وہ لڑکاجی کوقتل کیا گیا تھا اسکی حقیقت یہ ہے کہ اس کرنے کی طبیعت میں کفر وسرکشی اور والدین کے خلاف بغاوت تھی اور علم الہٰی میں یہ طبے تھا کہ اگریہ بالغ ہوگا تو کا فرہوگاجی سے ووسرے انسانوں کو بھی گمراہ کرے گا اور والدین کے لئے بھی مصیبت بن جائیگا، اس لڑکے کے والدین نیک اور بزرگ انسان سے اور الٹرکو بیشظور میں کر یہ لڑکے اور الٹرکو بیشظور میں اس لئے اسکو بالغ ہونے سے معفوظ رہیں اس لئے اِسکو بالغ ہونے سے معفوظ رہیں اس لئے اِسکو بالغ ہونے سے مسلے ہی قتل کر دیا گیا۔

ابن ابی سشیر اور ابن المنذر اور ابن ابی ماتم نے ایک روایت منقل کی ہے کر مقتول لڑکے کے والدین کو الشرقع لئے نے اسکے برل ایک لؤکی عطائی جس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوئے اور حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق اس لڑکی کے بعلن سے وقو نبی پسیدا ہوئے اور حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق اس لڑکی کے بعلن سے وقو نبی پسیدا ہوئے اور لعب لڑکی ہے اور لعب لڑکی ہے اور لعب لڑکی ہے کہ اس لڑکی

رود اورجس گرفتی دیوار کو ورست کرکے سیدها کردیا گیا اُس کی حقیقت بہ ہے کہ یہ اللہ کے ایک مقبول بندے کا مکان تھا جسکے وروجیونے بیجے ہتے اس نے مرنے سے بہلے اپنے اِن بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے ایک فزانہ دیوار کے بیچے دن کردیا تھا۔ تر ندی اور ما کم بیں ایک روا اُس درج ہے مصرت ابوالدروا ہرا نے نبی کرم ملی اللہ ملیہ و لم سے مقل کیا درج ہے مصرت ابوالدروا ہرا نے نبی کرم ملی اللہ ملیہ و لم سے مقل کیا ہے کہ ووسو نے اور چاندی کا ذخیرہ تھا۔ اور اس نیک بندے کی نیت میمی کرجب یہ بیچے بڑے ہوکہ اپنا مکان ورست کریں سے اتفیں یہ فزانہ میں میں درا

الشرقعائے نے اپنے مقبول بندے کی نیت کے مطابق اِن تیم بچوں سے لئے دفون خزانے کی حفاظت کا اس طرح انتظام فرا یا کہ اُسس محریتے مکان کو مجدع صد سے نئے مضبوط کر دیا ، اسکے لئے حضرت خضب علیہ اسلام سے اُس کی مرمت کرا دمی ، انتخیٰ

محدین منکدر و ایتے ہیں کہ النٹر تعالیٰ ایک نیک بندے کی وجہ سے اُس کی اولا وا ورا ولا وکی اولا د اور اُسکے خاندان کی اور اُس کے آس یاس سے مکا نات کی بھی مفاظت فراتے ماندان کی اور اُس کے آس یاس سے مکا نات کی بھی مفاظت فراتے

میں۔ دمظہدی،

الغرض بيه حقائق بين جو إن وا قعات بين پوتئيده منتے جس كاعلم سوائے الشركے اوركسى

سوم کن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حصرت خصر علیہ استلام کو اِن حفالَق پر بُرراجہ وحی مطلع فریا دیا جسکو استحول نے اللہ کے حکم و منشار کے مطابق انجام دیا ۔ مطلع فریا دیا جصرت مطلع فریا دیا مطلع فریا دیا مطلع ملیہ السلام کا یہ فصل تذکرہ قرآن محکیم کی آبات ذیل میں موجود ہے :۔

قُرِ الْمُ مُضَمُونِ وَإِذْ قَالَ مُؤْسَىٰ لِفَتْ مُ لَا أَبُرُهُ حَتَى اَبُلُغُ مَجْمَعُ وَلَا أَبُرُهُ حَتَى اَبُلُغُ مَجْمَعُ اللهَ اللهُ اللهُ مَا الْبَحْدَيْنِ اَوْ المُضِى حُقَبًا - الإركيف آيات علا المناف

( ذراان کو وہ قصتہ سے اوجوموسی کوپیش آیا تھا) جبکہ موسی

نے اپنے خا دم سے کہا تھا کہ بیں اپناسفرختم نہ کروں گا جب تک کر دونوں دریا وُں کے سنگم پر پہنچے نہ جا وُں بازیجر ایک زیانے تک چلتا ہی رہوں گا۔

پس جب وه دونون اُن کے سنگم پر پینچ تواپن محیلی کو وه

ناشة تولاؤهم كوتواس سغري برئ تكليف ببني ہے۔

فادم نے کہا آپ نے دیجا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اُس جٹان کے پاس میں ہوا؟ جب ہم اُس جٹان کے پاس میں ہوا؟ جب ہم اُس جٹان کے پاس میں وفت مجالی کا خیال مدر ہا ورشیطان نے محمد کو ایسا عافل کر دیا کہ ہیں اِس کا ڈکر آپ سے کرنا مجول گیا ، مجبلی تو عبیب طریقے سے کا کر دریا ہیں جل گئی ۔

موسیٰ نے کہا اسی جگہ کی تو ہمیں کاش تھی چنا نچہ وہ دو نوں اپنی نقش قدم پر بھروالیں ہوئے اور وہاں اُنھوں نے ہمارے بندو ہیں سے ایک بندو ہمیں سے ایک بندے کو پا یا جے ہم نے اپنی رحمت سے نواز انھا اور اپنی طرن سے ایک بندے کو پایا جے ہم نے اپنی رحمت سے نواز انھا اور اپنی طرن سے ایک فاص علم عطا کیا تھا ۔

موسی نے اُس بندے سے کہا کیا ہیں آپ کے ساتھ رہ سکتا پیوں ؟ تاکہ آپ مجھے بھی اس مفید علم کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ اُس بندے نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اور جس چیز کاعلم آپ کو مذہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا انتار اللہ آپ مجھے صابر پائیں سکے اور ہیں کسی معاملہ میں آپ کی نا فرمانی نہ کروں گا.

اُس بندے نے کہا چھا آگر آپ میرے ساتھ ملے ہیں تو مجھ سے
کوئی بات نہ پوجیس جب تک میں نود اُس کا آپ سے ذکر نہ کر دوں ۔

یس وہ دونوں دوا نہ ہوئے بہاں تک کرجب وہ ایک شتی
میں سوار ہوئے تو اُس بندے نے اُس سُتی میں شکان ڈوال دیا ،موسیٰ
نے کہا آپ نے اسمیں شکا ف ڈوال دیا تاکہ سب شتی والوں کوڈ بوٹویں ؟
بہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کرڈوالی ؟

اس بندے نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ماتھ صبر مہیں کرسکو گئے .

موسیٰ نے کہا آپ میری مجول چوک پر گرفت نہ کیجئے اور نہ میرے معاملہ میں مختی ہے کام لیجئے۔

میروه وونوں آگے بیلے یہاں تک کو ایک کٹر کا ملا اُس بند نے اس لڑکے کو ایما تک قتل کرویا .

موسیٰ نے کہا آپ نے ایک ہے گناہ کی جان نے بی حالا کمہ اُس نے کسی کاخون مہیں کیا تھا یہ کام توآپ نے بہت ہی بُراکیا ؟ اُس بندے نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگر صبر نہ کرسکو سے ؟

ہررسر سر سر سوسے ہو اس سے بعد اگریں آپ سے کچھ پوچیوں آؤ آپ شی میں نے کہا اس سے بعد اگریں آپ سے کچھ پوچیوں آؤ آپ سے محصاب سے عذر مل گیا ہے۔
میرو و دواوں آ سے ملے بہاں مک کہ ایک سے میں بنچے اور دہاں کے توکوں سے کھا الطلب کیا مگر اُن لوگوں نے ضیافت سے انکار کر دیا ، میرو ہاں امفوں نے ایک دیوار و کھی جو گرا یا مہی متی آس بعد سے

نے اس دیوارکو مچرقائم کر دیا ، موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اُمجرت نے سکتے متے .

اس بندے نے کہا بس یہ وقت ہماری اور آبی علیمہ گی کا ہے اب یں اُن وا قعات کی حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہوں کا اُس شتی کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ چند غریب آ دمیوں کی تھی جو دریا میں منت مزد دری کرتے ہتے ہیں نے چا کا کہ اُسے عیب دار کر دول کی گئی کے ایک ایسے یا وسٹ او کا علاقہ تھا جو ہرشتی کو ڈ بروستی جین لدتا ہے۔

ریا دو الزکاتواس کے والدین مؤمن مقے ہمیں اندیث ہواکہ یہ اللہ ہواکہ یہ اللہ میں اندیث ہواکہ یہ اللہ میں مرکبتی اور کفرسے اُن کو تنگ کرے گا۔اس نے ہم نے چا ہاکہ اُنکا دب اُسکے برلے اُن کو ایسی اولاد دسے جوا خلاق میں بھی اس سے بہتر ہواولہ جس سے صابر تی جی زیادہ متوقع ہو۔

وفات موسی علیدالت لل حضرت موسی علیدات الام ی ساری زندگانی الله و اقعات قوم کے ساتھ بڑے صبر آزما مالات و و اقعات میں بسر بروئ حتی کہ موت بھی غربت و مسافرت کی مالت میں جبکہ قوم کے ساتھ وا دی تیہ میں تھیم سنتے چیت آئی ۔ حضرت موسی حلیدالت الام ایک اولوالعزم رسول کی طرح رشد و بدایت میں مشغول رہے اور برقسم کی ایزار برداشت کی۔ و برایت میں ایک روایت حضرت ابن مسعود رہ سے مروی ہے وہ فراتے

برایت کے جراغ

ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کرمیم ملی الشیعلیہ التسلام نے مال فنیمت میں سے کیجھ مال کوگوں میں يم فرما يا مقارا يضغص دمنافق) سحينه لگاكه استقسيم بين التيركي رضاجوني كالحاظ منه رکھا گیا اس مسلمان نے پر بات نبی کریم کی الترطبیہ ولم سے عرض کردی تو آپ کا چہسرہ مبارك غصے وغضب سے سرخ ہوگیا ارشٹا د فرما یا کہ اللہ تعالیے موسی پر رحم فرما نے آن ئواس سے بھی زیادہ انسیت پہنچائی تئی اور انتجوں نے صبر کیا، یاد جو دقوم کی کسلسل پیر عهد تنكني اورمشرارت سے آخر وقت بيك نصيحت وخيرخواہی جاری رکھی اور اُن كی اصلاح میں مشغول رہے بہاں تک کہ زندگی کا آخری وقت آگیا اور اسی وا دی تبیہ میں داعی آبل

بخاری ولم مین حضرت موسی علیه التلام کی و فات کا تذکره اس طرح ملتا ہے حضرت ابوہر رہ الوی ہیں ، نبی کریم سی التر طلیہ و کم نے ارشاد فرایا کجب حضرت موسی علیه استلام کی و فات کا وقت فریب آیا تواک کے پاس فرشند ما ضربهوا دیباں یہ بات خاص طور پر کمحفظ رکھنی کچا ہئے کہ موت سے وقت انبیار کرام سے بارے میں الترکا قانون عام انسانوں سے مختلف ہوا ہے نبی کی وفات سے قبل ان کو اسکی اطلاع وی جاتی ہے اور انکی رضامندی ماصل کی جاتی ہے) فرشتہ موت نے حضرت موسیٰ سے کہا آجِب س بھلے اپنے پر وروگادی جانب سے پیغام اَجل قَبول سیجے ﴿ جِنْ مُحْ فَرَشْتُهِ السَّالَى شَكُلَّ میں تھاحضرت موسیٰ علیہ الت لام جان ندسکتے) اور اسکے ایک طمانچے رسید مر دیاجی سے اسکی آنکھ مچوٹ گئی ، وہ فور می روانہ ہوگیا اور بارگاہ الٰہی مين شكايت كى كرتيرا بنده موت نهيل چا بهتاء اوريدكه أس في طميا مخد رسيد كرديا ہے. الشرتعالے كى جانب سے اسى آنكو درست كردى كئى اور تكم ویا کیا کرموسی کے پاس میرماؤاورکو کریدالتر کاارشادے کر اگر ونسیا مين مزيدر مناجا ستي ووكسي سان كي كر برتم اينا باعقه وكد دوس قدر بال تہاری میں اجائیں گے ہم ہر ال سے عوض تہاری حیات ونیوی میں ایک ایک سال کا اضافہ کرویں گے۔ فرشته يدووباره حاجز مهوكرالترتعالي كابيغام منايا حضرت

موسی علیہ الت لام نے دریا فت کیا کہ اسکے بعد کیا ہوگا؟ فرستے نے جواب دیا کہ آخر بھرموت ہوگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ الت لام نے مصرت موسیٰ علیہ الت لام نے مصرت کی کیا ضرور عرض کیا کہ آخر کی کیا ضرور عرض کیا کہ آگر حیات طویل سے بعد بھر وہی موت ہے تو تا خیر کی کیا ضرور لقار رب ہی بہترہے۔ و عاکی اے اللہ اس آخری وقت مجھکو ارض مقدس سے قریب کمہ دے۔

رالترنے خضرت موسیٰ کی خواہش پوری فرمادی غیبی طور پر انتخیں ارض مقدس دفلسطین ) سے قریب کر دیا گیا اورکشیب احمر (سرخ طیلہ) کے قریب موت آئی اور وہیں دفن کئے گئے )

مشہور مؤرخ ضیار مقدسی کہتے ہیں کہ مقام اربحار ہیں مرخ شیار کے قریب ایک قبرت جسکو حضرت موسیٰ علیہ استام کی قبریتا یا جا تا ہے دوسرے تاریخی اقوال کے مقابلہ ہیں یہ قول زیادہ قرین قیاس ہے اسلئے کہ وادی تیہ کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ اربحار کی بستی کے اور اسی جگہ وہ کشیب احمروا فع ہے جسکا ذکر حدیث ہیں آیا ہے۔ ہے اور اسی جگہ وہ کشیب احمروا فع ہے جسکا ذکر حدیث ہیں آیا ہے۔

یہ توایک سلم حقیقت ہے کہ انسان اگر نبوت وربالت جیسے ظیم التان الہی نصب برحی فائر بہوتہ ہی بشریت سے فالی ہموت این ظاہری شکل میں کسی بھی بہت کو مطلوب نہیں ہوتی بلکہ وہ اس سے گر زکر تاہے۔
البتہ جب الشرافعالے کسی بندے پر موت کی حقیقت منکشف کر دیا ہے تو اُسکے مقرب بندوں کے لئے وہی موت سب سے زیا وہ محبوب نئی بن جاتی ہے اور اس کے لئے وہ بیفرار ہوجا تاہے۔

موت سے نزدیک نوا ہمبوب شی ہویا غیر مجبوب بہر طال ایک نہ ملنے والا حکم ہو اسے جن سے کسی کو بھی مفر نہیں ،اس لئے تمنا بیر نہونی جا ہے کہ عمر دراز" ماصل ہوجائے بلکہ یہ آرزو ہونی چاہئے کہ زندگی کالمحہ جو بھی بیستر ہوجائے وہ پاکی ونکی میں گزرے تاکہ جب موت آئے تو بیٹقی وا بدی زندگی بن جائے۔

حضرت موسیٰ علیہ الت لام سے واقعہ موت میں فرمشتہ موت کوطمانچہ رسید کرنا ایک ایسا واقعہ ہے جبکو بخاری ولم نے سیوسیج سے سامقنقل کیا ہے۔ بیکوئی امر محال یا نامسکن بات نہیں ہے ۔ انبیار کرام کی سیرتوں میں اس سے عبی عجیب نز واقعات دونما ہوتے ہیں جھ بمثرت مذكرے انہى صفعات ميں آجي ہيں گفتگو صرف اسميں ہونی جائے كرآيا يہ واقعہ سند صحیح کے ساتھ نقل ہوتا آیا ہے یا نہیں ؟ اگریہ ہات نابت ہے تو تھے روایت کومین وغن طرابقہ پر قبول کرنا چاہیے یا اسمیں تا دیل توشیل کا پہلوا ختیار کرنا چاہیے ؟ یہ ایک علمی وا صولی بحث ہے بعض اہل علم نے ایسی صور توں میں تا ویل کوشیل کا بہلوا ختیار کیا ہے جیسا کہ محدّث ابن قتیبہ سنے اس واقعہ میں افتیار کیا ہے ان کاخیال ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام ك موت كابه وا قع حقیقت سے ساتھ وابست نہیں ہے بلكہ پیخیلی ویسی واقعہ لیے بہرحال لیے حصرات کا حترام اپنے مقام پر انکین اکثرابل علم جن میں اہل تقیق کی کنرت سے پہلے مفہوم کوامنیا كيات كسى واقعنها عجيب ترمونا ياعقل وقياس سے ما ورار مبونا استح قبول يا عدم قبول كاممتاج نہیں ہوتا بلک نبوت یا عدم نبوت کا مماج ہے تواب مدیث سے الفاظ کی تعبیراس طرح ہوتی میائے اور میکن بھی ہے کہ جب حضرت موسی علیہ الت لام می خدمت میں فرنٹ نہ بیغام امل کسیرا یا تو وه بشری تنکل وصورت میں مقاجیب که عام طور پر انبیار کرام می زند محیوں میں سابقہ ر باسے. حضرت موسی علیه استلام اس فرشتے کو اس حالت میں اس طرح پہچان نہ سکے جیسا کہ حضرت ا براميم خليل الترعليه التسام ا ورحضرت لوط عليه السب الم عذاب سمے فرشتوں كو ابت راءً ند بهجان سيح وصفرت موسى عليه التسلام كويه ناكوار كزراكه ايك المبنى تخص اجا بك أبح فيوت كده ين أنس أيا ورموت كابيغام دين لكالبشري تنفاضه أمجراً ياطيش بين ايك طماني رسيد كرديا. چونکه فرست ته مجی بشری شکل میں تھا بشری انزات مرتب ہو گئے اور آنکھ مجروہ ہوگئی اگر جاتھ عذاك كي فرشتون في البستة البسته صرت الراميم التروح فرت لوط عليم التسلام كوابي السل تعيقت سے آگاہ کر دیا تھا، موت سے فاتنے نے خصرت موسی علیہ السلام کو آگاہ مرکبااور فوراً غالب سوكيا اور باركاه اللي بي فريادرس موا-مدیث سے یہ الفاظ بڑے ہی دلچسپ میں اند

اُدُسَلُتَنِی آلی عَبْدِ لَا بُرِیدُ الْسُوت . (بخاری) اُک رب آب نف مجھ ایسے بندے کی جانب بھیجا جوموت

نهيں عابت!

معرالٹر تعالے نے اس فرشتے کو ملکوئی ہیئت پر والی کردیا اور اس طرح وہ اس عیب بری ہوگیا جو بشری شکل میں آنکو مجروج ہونے سے پیدا ہوگیا تھا۔

موت شے فرشتے سے حصرت موسیٰ علیہ استلام کے خیالات سے واقعت ہوئے بغیرخو دہی یہ مجد لیا کہ حصرت موسیٰ علیہ استبلام موت کے نام سے خفا ہو گئے اور وہ موت نہیں ماستہ

الترتعالے نے فرسٹ تم کی اس فلط فہمی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلالتِ شان دونوں کے اظہار کے لئے بیطریقہ اختیار فرایا حکم دیا کہ دوبارہ جاؤ اور حضرت موسیٰ کو

ہما را پیغام میہجاؤ۔

اُده فرات به بیغام حال کرر با تفاا و راِ دصر حضرت موسی علیه است الم نے امنبی سخص کے نائب بوجائے پرفوراً بیمسوس کر لیا کہ در حقیقت بیمعاملہ انسانی معاملات سے مجدا دوسرے عالم کا ہے ۔ چنا مخ جب فرت تنہ امل نے دوبارہ حاصر بہوکر حضرت موسیٰ علیہ التسالم کو پیغام الہی سنایا توان کا لہجہا و رطرز گفتگو دوسرا برگی اور مجرا بخام کا روہ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ فصلوات الله وسلام خطیب ب

تورات اوربعض كتب ادیخ سے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر سرلیت ایک المسلام کی عمر سرلیت ایک المسلام سے درمیان تقریب ایک میں مال ہوئی اور آپ سے اور حضرت ابراہیم علیہ استسلام سے درمیان تقریب فرحانی سومال کاعرصہ ریا ہے۔ والٹراعلم ۔

رمیر جسے وٹیما میں خکرا وہا ہے اگر شتہ صفحات بین خصیل سے یہ متحصرت متعقب بیان ہوئی ہے کہ حضرت

موسیٰ علیہ است الم مجی انبیار وال کی فہرست میں خصوصی شان وسھتے بیں جن نبیوں کی زندگی دعوت وتبلیغ میں سرگرم عمل رہی ہے اور جنھوں نے اپنی اپنی تو م سے سخت ترین وکھ وریخ اٹھا تے ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ است لام کا اسم کرامی بھی سر فہرست ہے۔ قرآن کریم اور احادیث محیحہ میں انکی جلات شان وعظمت کا بمترت ذکر آیا ہے۔ اس فیٹیت سے حضرت بھم الرسلین محد بن عبد الشخصلی الشرعلیہ ولم اور حضرت ابوالا نبیاء ابرائیم خلیل الشر علیہ الت کا اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم الت کا اسم گرامی عام طور پر لیا جا آ ہے۔

قرآن حکیم نے جا بجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کے ہیں ۔ تذکر ہ انبیار ہیں شاید سی اور نبی کے واقعات اتنی کثرت سے بار بار و ہرائے سے مول و انبیار ہیں شاید سی خصوصیت کے ساختہ ان کی ثنا و منقبت کا اظہار کیا گیا ہے۔

وسب ویل آیات میں خصوصیت کے ساختہ ان کی ثنا و منقبت کا اظہار کیا گیا ہے۔

وسب ویل آیات میں خصوصیت کے ساختہ ان کی ثنا و منقبت کا اظہار کیا گیا ہے۔

وسب ویل آیات میں خصوصیت کے ساختہ ان کی ثنا و منقبت کا اظہار کیا گیا ہے۔

وسب ویل آیات میں خصوصیت کے ساختہ ان کی ثنا و منقبت کا اظہار کیا گیا ہے۔

رَسُولُ نَيْعِيًّا الْحُ رَمِيم آيت عك)

اور یا وکروموسی کو قرآن یس کربے نک و و مقے السر کے فاص بدرے اور رسول منے بی مقے اور ہم نے اُن کوطور کی والمبی جا ماص بندے اور اس کو قریب کر کے اُن سے راز کی گفتگو کی اور ہم نے این عنایت سے اُن کے جمائی مارون کو نبی بنایا۔
اپنی عنایت سے اُن کے جمائی مارون کو نبی بنایا۔
قال یا موسی آی اصطفیتی کی قلے النایس بدسلایی

وَ بِكُلَا مِي . واعرات آيت متلكا)

وَكُلِّ مَهُ اللَّهُ مُوسَى تَكُلِيكًا - دنداراً يَتَعَلَلُ) اورالشرع موسى سيكام كياميسا كرحقيقتًا كلام بو ماسي-وَ لَقَدُ مُسَنَّنًا عَلَامُوسَى وَهَادُونَ الْحُ

رصافات آیت محداثا علاا)

اور بلاست م نے موسی اور مارون پراحیان کیا اوران دونوں کو اور ہم نے دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے بخات دی اور ہم نے ان کی مروی کے وہ فرعون اور قوم فرعون پر فالب رہے اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب دمی اور ہم نے ان دونوں کو رائوستقیم کی اور ہم نے ان دونوں کو رائوستقیم کی مرایت بھی اور ان کا ذکر فیر پھیلے تو گوں میں باتی جھوڑا۔ سلامتی ہوموئی مرایت بھی اور ان کا ذکر فیر پھیلے تو گوں میں باتی جھوڑا۔ سلامتی ہوموئی اور ان کا ذکر فیر پھیلے تو گوں میں باتی جھوڑا۔ سلامتی ہوموئی اور ان کا ذکر فیر پھیلے تو گوں میں باتی جھوڑا۔ سلامتی ہوموئی کے داروں کو رائوں کو دونوں کو دونوں

اور ہارون پر۔

ہے شک ہم اسطرح نیکو کاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں . ہے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں ہیں سے منتے .

يَا يُنَهَا اللَّهِ بِنَ أَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَاللَّهِ بِنَ أَذَوُ الْمُوسِى لَا تَكُونُوا كَاللَّهِ بِنَ أَذَوُ الْمُوسِى لَا يَتَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اے ایمان والوتم اُن لوگوں کی طرح نہ ہونا جنھوں نے موسیٰ

کوا یذار پہنچائی مچرالنگرنے اُن کواس بات سے بری کردیا ۔ جس کوان کی زبانیں مجد رہی تقبیں اور موسیٰ تو السّرے نز دیک باعزت تقے۔

بخاری وسلم کی روایت میں نبی کریم سلی النّرعلیہ ولم کا پیدادنا دُنقل کیا گیا ہے:۔

مجعکوموسی پرفضیلت مذدو،اس کے کرجب قیامت سے

ون لوگوں پر دہشت سے عشی طاری ہوجائی توسب سے پہلا شخص جس کو ہوش آئے گا وہ میں ہوں گا، دیجھوں گا کہ موسیٰ علیہ است لام عرش اللی کا سرم میں کو میں میں میں میں میں میں میں میں میں کا کہ موسیٰ علیہ است کا میں میں اس کے اس میا تھے تاہم ہوں کا می

پایہ پکڑے کھڑے ہیں ، اب میں نہیں کہ سکتا کہ اِن کو مجھے بہلے عنی سے موسس آیا تھا یا یہ آج مہونتی سے بری کر دیتے گئے ہیں "

ابن کثیر تنے اس روایت پریتعلیق کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وقم کا یہ ارشا دازرا و تواضع وانکمارے ورند ایک اور مدیث صحیح میں آپ کا یہ اریث دخو دستل کیا گیا ہے:۔

أَنَا سَيِّنُ وُلْدِ أَدَمَ وَلَا فِحُرْ وَالْحِيثِ

لیں گل اولاد بنی آ دم کا سردار میوں اور بیہ بات فخرے طور

پرنہیں کہ رہا ہوں " خود قرآن مکیم میں آپ کو خاتم النہ بین کہا گیاہے جوآئی برزی کی واضح دلیل ہے۔ بہر صال ندکورہ بالاعد مین حضرت موسیٰ علیہ الت لام کی جلالت قدرا ورغظمت کا اظہار کرتی ہے نیز عدیث معراج میں حضرت موسیٰ علیہ الت لام کی عظمت وشان کا نما یاں اظہار ہو اے م منقول ہیں اُن سے بھی حضرت موسیٰ علیہ الت لام کی عظمت وشان کا نما یاں اظہار ہو اسے ا الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اُن اولوالعزم انہیار وسل میں شمار ہوتے ہیں جنگا تذکرہ قرآن حکیم فی نہایت اہمام کیسائے کیا ہے اور ما یا اولوالعزم انہیار وسل میں شمار ہوتے ہیں جنگا تذکرہ قرآن حکیم کے نہایت اہمام کیسائے کیا ہے اور ما یا اور مار علیہ اسلام کیسائے کیا ہے۔ ورسال میں علیہ ا

## منائع وعبر

روی محرس ملا مراق محضرت متوسی علیه استلام ، بنی آسرائیل ، فرتحون اور قوم فرعون کی یه طویل اریخ ایک داستان یا حکایت نهیس ہے بلکری و باطل کامعرکہ ظلم وانصاف کی جنگ، غلامی وآ زادی کی شعبک ، مظلوم کی سر بلندی ، ظالم وسرکش کی ذکت و بتی ،حق کی نست علامی و آ زادی کی شعبر کا انجام ، قوموں کے عروج و دوال باطل کی شکست ،صبر کا امتحان ، ناست کری و بے صبری کا انجام ، قوموں کے عروج و دوال کی دستاویز ، نبیوں کی دعوت و تب لینے کی تادیخ اور اُسے عواقب و نتائج کا ستند ذخیرہ ہے .

حق اورسپائی کوجس نے بھی دل سے قبول کرنیا سپائی این اثر کے بغیر نہیں رہتی اُسکے دل و د ماغ پر اسی کا غلبہ ہو جاتا ہے اور اُسکی زبان سے وہی صدائے قتی نکلتی ہے جسکو اُس نے کچھ دیر پہلے قبول کیا تھا ، یہی حق کا اعجاز ہے اور اُسکی تبی علامت بھی ۔ ماحرانِ فرعون نے حصرت موسیٰ علیہ است لام سے مقابلہ سے پہلے یہ نعس مرہ بلند کیا تھا :۔

وَ قَا لُوا بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحُنَّ الْغَالِبُونَ .

(شعرار آیت عظیما)

فرعون کے جاہ و جلال کی تسم آج ہم ہی غالب ہوں گے۔ نیکن جب مقابلہ ہوا آورُ ماحری کرشے" تا تا رہو گئے جاد و گروں پر اپنی سحری طاقت کی شبے بسی کا انکثاف ہوا تو فوزی اعترات کر لیا اور مجدے میں گرپڑے اور و ولت ایمان سے سرشار ہوکہ فرعون کی وحمی کا اس طرح جواب دیا :۔ قانوا کئی نیوُ نِیْرُلْدَ عَلَیْ مَا جَاءٌ فَامِنَ الْبَیْنَاتِ وَالَّذِیْ فَطُرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَامِنِي، إِنَّنَا تَعْضِ عَنِ وِالْحَيْوَ الدُّنْيَا إِنَّا أَمَنَا بِرَبِّنَا. الآية ولا آيت عنك

ساحروں نے کہا ہم کیمبی نہیں کرسکتے کہ روشن دلائل سے مندمور کر تیرائکم مان لیں اور اُس فداسے جس نے ہیں پیدا کیا ہے،جو توفیصلہ کیا ہے وہ کر کرزر، توزیادہ سے زیادہ جو کرسکتا ہے وہ میں ہے کہ دنیا کی اس زندگی کا فیصلہ کردے ،ہم تو ایمان لا پیکے ہیں۔

معیر کی مجری میں سے مصبر کا بھل سیٹا ہوتا ہے۔ یہ بات حقیقاً قرآن کی سے واقعات سے لگی ہے۔ بنی اسرائیل مصری عرصہ وراز تک محکومی ، بیپارگی ، غربت وافلاس میں بسرکرتے دہے ، قتی اولاد کی مصیبت سے بھی دو چارر ہے ، عور توں کی باندیاں بنے کی ذکت ورسوائی بھی اُمھانے رہے ، اورخو دہمی فرعونیوں کے لئم وستم سے عاجزو ہے بس ہوگئے ، گروہ و قت آہی گیا جو صبر کا نتیجہ کہلا تاہے ، ظلم کو مجروہ بھی بق امین رہی مظلوم کی آونے اسی ونیا میں ظالم کو مزوج بھایا ہے۔ فرعون کی تباہی اور اُن کی غرقابی نے اُمھیں ہوتھم کے مصائب سے بنیات بختا ،

قرآن عليم في اس حقيقت كوصبر كانتيج قرار وياسي.
وَتَمَّتُ تَكِلدَنُ مَ يِلفَ الْحُسْمَىٰ عَلَا بَنِي الْسُوَالِيُولَ بِمَا

هُ بَرُورٌ. الآية دا عراف آيت عشال)

أوربني أسرائيل يرتيردربكانيك وعده بورابوا اسس

وج سے کہ انتخوں نے صبر کیا۔ باطل کی طاقت کتنی ہی زردست اور پُرشوکت ہوائجام اس کا نامرادی اور شکست کے سوا کچونہ ہیں۔ یہ یہ وہ اللہ بیمیشہ سے جاری رہی ہے کہ جن قوموں کو ذلیل وحقیر سمجا گیا ایک ون ایسا بھی آیاہے کہ وہی ضعیف و کمزور قومیں زمن کی وارث بنی ہیں اور مکومت واقتدار اسکے باتذمیں آیاہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظالم حکمراں کا اقتدار کا پائیدار رہاہے۔ باتذمیں آیاہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظالم حکمراں کا اقتدار کا پائیدار رہاہے۔ ملدادل

بدایت کے جمراغ

نہیں بلکہ وہ ایک طرح کا عذاب ہے جومحکوم قوم کی بڑملیوں کے باعث پا داش عمل کی صورت یں ظاہر ہو گاہے۔

أَغْمَا لُكُوعُمَّا لُكُوْ (الديث) تمبادے اعمال خود تمبارے ماکم ہوتے ہیں -

جب فرعون اور اہل فرعون کی سکرشی مدے تجا وزکر کئی توحضرت موسی علالسلام جب فرعون اور اہل فرعون کی سکرشی مدے تجا وزکر کئی توحضرت موسی علالیسلام نے بارگاہ البی میں وعاکی الہااب اتمضی سزاد ہے بیس طرح راہ راست پرنہیں آتے۔ عذاب كاسسلسله ستروع مواليك بعد دمگير پائخ عذاب آئے پاني كاملوفان، المريك دل، جو دوں کی کثرت ، میندگ کی کثرت ، میانی کاخون سومانا .

ہرعذاب سے وقت فرعون اور اسکی قوم درخواست گزار ہوتی اے موسیٰ آگریہ عذاب ہم پرسے دفع ہوگیا تو ہم تجر پر ایمان لے آئیں گئے اورجب و ہ دفع ہوجا ہا تھر وہی تمرد اورسرفی کرنے تھتے اس طرح ایک مت تک انتقیں مہلت ملتی ری اور جب مسی طرح باز نہ آے آخر کارعذاب اہی سے غرق کردیے گئے۔

ید ایک انسانی کمزوری ہے جوازل سے ملی آرہی ہے مصیبت سے وقت انسیان پکارنے لگتاہے کہ اگریوں جائے تو وہ مجراس گنا و کے قریب بھی منہا تیگا نسکن ہوت کم ایسا ہواہے کہ انسان اپنے عہد پر قائم رہ ہو، تیکن اسکے با وجو دیمی النزتعالیٰ کی وصیل بڑی دراز ہونی ہے جس سے انسان دھوکہ میں پڑجا گاہے اورجب و واس آخری مدکوہنے جا آے جوعلم اللی میں اُسکی آخری مہلت بھی تو بھر الٹرک گرفت اُس کا ما تمہ کر دیتی ہے یا بھر اُسک كو بهيشه كے التے جين كيتى ہے جس كا و و نامشكر ترار را ہے ۔ قوم فرعون كى بدمالت آنے والے انسانوں کے لئے مبرتناک درس ہے.

عزم وبهمت كي موت سل نوں کے لئے فلامی یا ممکومانہ زندگی ایک بڑی لعنت اور عذاب ہے اور اسيرقانع بوكهمكن بومانا وراسل عذاب البي اودلعنت البي يرقناعت كرلين سحمرادي یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الت لام نے فرعون کو دعوت حق دیتے ہوئے یہ مطالب ہے مجبی کہ حضرت موسیٰ علیہ الت لام مجبی کمیا تھا کہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر اور اُن کو میرے ساتھ کر و سے تاکہ میں اسمنیں میراں سے بکال بے جاؤں .

علامی اور محکومانہ زندگی کے اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں ۔ اِن میں سب سے بڑا اثریہ ہوتا ہے کہ ہمت وعزم کی روح پست اور مجروح ہوجاتی ہے ۔ بھر دفتہ رفتہ بہی انسان اس ذکت آمیز زندگی کو نعمت بجھنے گئا ہے ۔ اس طرح اسکی قوت عمل ضمل ہوجاتی ہے اور وہ قدم قدم پر دوسروں کا سہما را ڈھونڈ نے گئا ہے ۔ بنی اسرائیل کی سلسل غلا مانہ زندگی نے انحنیں اسقدرلیست اور کم ہمت کرویا تھا کہ اپنے ارضِ مقدس داصلی وطن میں داخلہ اور وعد اُنھوں نے وہ تاریخی جگئے کہد تے جوصرف غلام قوم ہی کہتی ہی۔ وعد اُنھرت کے با وجود اُنھوں نے وہ تاریخی جگئے کہد تے جوصرف غلام قوم ہی کہتی ہی۔ وعد اُنھرت کے با وجود اُنھوں نے وہ تاریخی جگئے کہد کے جوصرف غلام قوم ہی کہتی ہی۔

اے موسیٰ تم اور تمہار ارب دونوں جاکراً ن سے لا وہم تو

یہیں بیصے ہیں ۔ وراصل یہی عزم و ہمت کی موت ہے جو اُسی غلامانہ زندگی کا نتیجہ ہے جومحکوم قوموں سکا نصیبہ بن جاتی ہے .

محمال داناني

سورہ کا مکا کمہ اسطرے درج ہیں:
ہم تیرے دب تیرے دب کی نشانی ہے کر آئے ہیں اورسلاتی
ہم تیرے دا و راست کی ہیروی کرے۔
ہے اس خص پر جو را و راست کی ہیروی کرے۔
ہم کو وی کے دراجہ بتایا گیا ہے کہ عند آب ہے اس کے لئے
جوجے شائے اور مندموڑ ہے۔

فرعون نے کہا اچھا تو بھرتم دو توں گارب کون ہے ؟ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اُسکی ساخت بخشی ہے بھراسکو ہرایت کی۔ اُسکی ساخت بخشی ہے بھراسکو ہرایت کی۔ مرعون نے کہا تو بھر مہلے جوسلیں گردیکی ہیں اُن کاکی انجام ہوا؟ موسیٰ نے جواب ویا اس کاعلم میرے دب سے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے۔ میرارب نہ جو کتا ہے نہ معبولتا ہے۔ (ظراریات شک تاعیہ)

فرعون سے سحینے کامطلب یہ تھاکہ اگر بات میں ہے کہ اُس رب کے سواکوئی دوسرارب نہیں تو یہم سب سے باپ وا دا جونسل درسل و دسرے ارباب کی بندگی کرتے چلے آئے ہیں آخرا بھے بارے میں تمہار اکمیا خیال ہے ؟ کیا وہ سب گمراہ ہتھے ؟ کیا وہ سب عذاب سے سخق سھے ؟

یہ ایک ایسا جا ہلانہ سوال مقاجس کا جواب ہروقت دینا کچھ آسان نہ محت،
اہل جق کی تبلیغ سے خلاف بیہ تفکنڈہ ہمیشہ استعمال کیا جا تا رہا ہے۔ بیطرز جا ہلوں کیے
مشتعل کرنے اور اپنے لئے راہ فراہم کرنے کے لئے بڑا مؤثر ثابت ہوا ہے۔ اگر حفر
موسیٰ علیہ الت لام کہتے کہ ہاں وہ سب کے سب جا ہل گمراہ ہتے اور جہنم کا ایند حن
ہوں سے تو جائے بیرجق گوئی کا بڑا زبر وست نمونہ ہوتا سکر بیرجواب اپنی حقانیت کے
ہوں سے تو جائے بیرجواب اپنی حقانیت کے
باوجو وحضرت موسیٰ علیہ الت لام سے بجائے فرعون کے مقصد کی تقویت کا سبب بن جا تا
اور قوم برک کر حضرت موسیٰ علیہ الت لام سے کٹ جا تی ۔ لیکن آ نجناب نے کال دانائی
سے ایسا حکیمانہ جواب دیا جو بجائے خودجی مجمی مضا اور فرعون سے جا ہلانہ ہتھکنڈے
کا جواب مجمی ۔

فرایا وہ لوگ جیسے کچہ بھی سفے ابنا کام کرکے النگرکے
ہاں جا مجے ہیں، میرے یاس انجے اعمال اور نیتوں کو جانے کا کوئی
زرید نہیں ہے کہ ان سے بارے میں کوئی حکم لگا دوں، ان کا پورائمل
النہرے ہاں محفوظ ہے المترکی مگاہ سے کوئی چیز لوشیدہ نہیں اور نہ
وکسی ہات کو مجون ہے۔ اِن کے ساتھ جو بھی معا ملہ خداکو کرناہے اسکو

وبي جانيا ہے۔ رفائيت ٢٢٠

رہتی حضرت موسیٰ علیہ استسلام کی کمیال داناتی کہ ایک سوال جا الله کا ایساجواب مکیمانہ ویاکہ بجائے خو دحق میمی متھا اور سامقد سامقہ اس نے فرعون سے اُس زہر ملے ستنمکنڈ سے کومجی تاتارکرویا انبیارکرام سے کلام کامپی اعجازے جو امنیں الٹرکی مانب سے مہتاکیا جاتاہے۔

عظم کی اعاشت عفرت موسی علیہ الت لام سے ہاتھ سے نا دانسے تنہ ایک قبطی د فرعونی ) کا

قتل ہوگیا مقاجسپر اُمغوں نے اپنے رب سے اسطرح معذرت می منی :-

اے میرے رب س فاسے آپ بولم کردالاے میری

مغفرت فرماد ، الشرف ان كومعاف فرماديا . (تفص آيت ما)

داس معافی پرحضرت موسی ملیدات الم نے عہد کیاک، اے

ميرے دب يه احسان جو تونے مجھ پركيا ہے اسكے بعد ين مجم موں

كا مدوكارشبول كار رقصص آيت عطاء

يعنى اب مين تحسى ظالم كى اعانت نهبين كرون گاا در نه أسكى پيشت بيا ہي .

ملمارسلف نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ مسلمانوں کو ظالم کی پیشت

بنابى يااعانت سے كامل طور پرامتناب كرنا چاہيے ظالم خوا و فرد مرد يا كروه مرد يا حكومت

وسلطنت

اسی طرح ایک اور کاتب نے عامر شعبی سے پوچیا متا کہ جناب میں احکام لکھرکر

جاری کرنے کا ذر وار ہوں فیصلے کرنے کا ذر وار نہیں ہوں کیا یہ رزق میرے لئے

ملال ہے ؟

برايت كرياغ جلداقل

حضرت عامر شعبی نے جواب دیا کہ اگر حاکم نے کسی ہے گنا ہ سے تنگ کا فیصلہ کیا ہو یاکسی کا مال ناحق ضبط کیا ہو ؟ یاکسی سے گھر گرانے کا پیم دیا ہوا ور وہ تمہارے قلم سے جادی ہوجائے تو کیا یہ درست ہے ؟

اسکے بعد امام موصوف نے مُرکورہ بالا آیت پڑھی جے سنتے ہی کا تب نے کہا میں تو بہ کرتا ہوں آج سے بعد میراقلم امراء بنوامیتہ سے احکام جاری کر۔نے میں

استعمال منهوكا.

اسپر حصات عام "فرایا بھرالتہ بھی تمہیں رزق سے محروم نہ کرے گا۔
دوح المعانی میں آیک اور واقعہ درج ہے کہ امیر عبد الرمن بن سلم نے حضرت منے کے کو مرون اس خدمت کے لئے مقرد کرنا چا باکہ وہ شہر بخارا کے ملازمین کی تخواہی جاکرتفسیم کر دیا کریں میکر انفول نے اس سے مجمی انکار کر دیا ۔ اِن کے ووست نے مہاضقاک تم کو کیا ہو گیا آخر اسمیں کیا حرج ہے ؟ حضرت ضحاک نے جواب دیا کہ میں کیا حرج ہے ؟ حضرت ضحاک نے جواب دیا کہ میں انکالوں کے کسی کام میں بھی مدو گار بنیا نہیں چا ہتا ۔

آآم الوضیفی کا یہ واقع تو بہت ہی مضہورے کہ امھوں نے عباسی دورکے ملیفہ منصورعبالسی کے ایک فوجی افسرحسن بن قطبہ کو ہلازمت چوڈ دینے کی تلفین کی معتی جبیرحسن فی نے یہ کہر استعفادے دیا تھا کہ امیرا لموسنین آئ سک میں نے آپ کی مکومت کی جمایت میں جو کھی مجی کیا ہے یہ اگر التارکی داہ میں مقاتر میری بخات کے لئے اتناکا فی ہوئیکن آگر نیللم کی داہ میں صرف ہواتو میں اپنے نامہ اعمال میں مزیر گناہ کا اصلی کرنا نہیں چا بتا۔ یہ کہہ کر طازمت سے علیٰدہ ہو تھے دخلیفہ منصور کے بعض احکا غیر بھی ہواکرتے ہتھے اطلم کی جمایت خواہ کسی بھی شکل میں ہوا خرت کا بڑا خسا دابیدا کر دیتی ہو۔ اللہ حدا حفظ نامن کی۔

حیا وار لر کیال حضرت موسی علیہ الت الم فے شہر مدین کی جن و اور کی ورمت انجام دی من اور میر آن لوکیوں نے اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کیا، بوڈھ باپ نے اپنی لاکی کو دو بارہ بیری کراس امنی سافر کو لے آؤ۔ الأكى في صفرت موسى عليه السلام كواب بوار هے باب كاجو بيغام بہبايا قرآن مكيم في اسكى كيفيت كواس طرح بيان كيا ہے:-قرآن مكيم في اسكى كيفيت كواس طرح بيان كيا ہے:-فَعَاءَن مُن اِحْدا مِهُمَا تَن شَيْ عَلَى اسْتَدَى عَلَى اسْتَ حَيَا إِقَالَتَ اِنَ إِنَ اِن يَدُعُولُهِ اِلدِّجُازِيَا فَ آجُرَ مَا سَقَيتَ لَنَا الحَ

(تصص آیت عصر)

رکچھ درر نہ گزری کہ) ان دو نوں لڑکیوں ہیں ہے ایک مشرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اُن کے پاس آئی کہنے گئی میرے والد آپ کو بلارہے ہیں تاکہ آپ کو برلہ دیں اُس خدمت کا جو آپنے ہماری

بات سترم وحیاتی اس کیے تھی کہ ایک اجنبی مرد سے پاس اکیلے آئی تھی اگر گھریں کوئی

خادم ہوتا تو اِسکی نوبت ہی نہ آئی۔

حصرُت عمرُ فَ اس آیت کی تیفسیر بیان کی ہے: جَاءِ تُ مَنْ فَيْ عَلَمُ اسْتِحْيَاءِ قَائِلَةً بِشُوبِهَا عَلَى وَجُهِهَا لَيُسَتُ بِسَلْعَمِ فِنَ المَنِسَاءِ وَلَاجِةً وَلَاجَةً حَوَاجةً وَجُهِهَا لَيُسَتُ بِسَلْعَمِ فِنَ المَنْسَاءِ وَلَاجةً وَلَاجةً حَوَاجةً ـ

د این جریر ، ابن ابی حاتم

و و استرم وحیا کے ساتھ طبتی ہوئی اپنا چبرہ تھونگفٹ ہیں ایک جیسا کے ساتھ طبتی ہوئی اپنا چبرہ تھونگفٹ ہیں ایک جیسا کے ساتھ میں ایک عور توں کی طرح و ندنا تے جلی ہیں آئی جو ہرطرت کل جاتی اور در مرجکہ تعکس جاتی ہیں "

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیا داری کا تصور کتنا قدیم اور شرفار کی فاص علات راہے میں استعلیہ و کم میں الشرطایہ کے معلیم و تربیت سے اِن بزرتوں نے جو میں متعا کہ عور توں کو اجبیوں کے سامنے تھے میں اور اسے بالا خلاف اور اسے میں جیزہ و معا کئے کوجیا کی علامت اور اسے اجبی مردوں کے سامنے تھے لئے کو بے جیائی قرار دے رہے ہیں۔ اجبی مردوں کے سامنے تھے لئے کو بے جیائی قرار دے رہے ہیں۔ شہر مدین کے سردار حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں کی پیغیرت

ہرایت کے پراغ و حیادا ری اونچی اونچی مشریف زا دیوں کے لئے کتنی سبق آموز ہے۔

اسلامی تهذیب اورقهی نزاکت صنوت دسی علیه استام مصری بجر

کے ہاں مہمان ہوئے، کچے دن بعد سے کبیر دحضرت شعیب علید التلام) نے ان کواپنا دا ما د بنا نا چا ہا اور اسکے لئے حضرت موسیٰ علید التلام سے اسطرح خطاب کیا ہے۔ قال آئی اُس یُدُ اَنُ اُلکِھَلَ آئِدَ اَبْنَتَی هُنَائِنَ المُدَ

وقصص آیت ۲۲)

باب نے دموسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان وَو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاھے تمہارے سائے کر دوں بشرطیکہ تم آ محرسال کی۔

میرے ہاں ملازمت کریں۔ آیت بالا کے تخت فقہار نے لکھا ہے کہ لڑکیوں کے ولی کو چاہیے کہ اگر کوئی مروصالی مل جائے تو اس کا انتظار نذکر ہے کہ مرد کی طرف سے نکامے کی تخریب نہو ملکہ خو دہی تخریب کر دینا انبیار کی سنت رہی ہے۔

نیزسید ناعمر فرنے اپنی صاجزادی حفرت حفصہ کے بیوہ ہو جانے سے بعد از خود ہی حضرت صدیق اکبر فراور اسکے بعد سید ناختان نی سے ہو جانے سے بعد از خود ہی حضرت صدیق اکبر فراور اسکے بعد سید ناختان نی سے اس کے نکاج کی سینے سوش کی تفتی بچر بعد میں ہر دوصاحبین کی رائے ہے ان سے نکاج کی سینے سوش کی تفتی بھر بعد میں ہر دوصاحبین کی رائے ۔

سے بی کریم میں اللہ علیہ ولم کے عقدانکاح ہیں آئی۔ دقربی )

نیز آیت ندکورہ میں لفظ آنیکھ کے جس کا ترجہ میں آپ کا نکاح کرنا چا ہتا ہوں ، فقیار کرا کا نے ایک لطیعت نکتہ بیان کیا ہے کہ لڑی کے ولی کو نکاح کی معاملت کرتی چا ہے ، الڑی نوومعاملت نکرے ، جیسا کرمغربی تہذیب کی لڑکیاں خو د ابنا معاملہ طے کرلیتی ہیں ۔ یہ اور بات ہے کہ بین کسی صرورت یا مجبوری ہے کسی بالغ لڑکی نے ابنا نکاح خود کرلیا تو آیا وہ نکاح صحیح ہوجا تا ہے یا نہیں ؟ اس سنلے میں اند فقہار کا اختلات ہے ۔ امام ابوطیف رم کے تھیں ہے کہ ایس نکاح درست ہوجا تا ہے ۔ امام ابوطیف در کی تحقیق ہے کہ ایس نکاح درست ہوجا تا ہے۔ امام مہرمال آیت سے یہ سلم غیر متعلق ہے بیکن اسلامی تبذیب کی نشان دی میں مبرمال آیت سے یہ سلم غیر تعلق ہے بیکن اسلامی تبذیب کی نشان دی

فرعون اور اہل فرعون کو قرآن مکیم نے "اُنمة جہم" قسسرار دیا ہے۔ وَجَعَلْنَهُ هُوْ مَا بِيتَةً يَدْعُونَ إِلَى النّابِ

## آخرت فی مثنی اورزهنی آیک نادر تفسینر

وَ يَوْمَرِ الْيُعِيلَةِ لِا يُنْصَوُونَ . رقص آيت ١٨)

اً ورہم نے اہفیں جہنم کی طرف دعوت وسینے والے بیٹوابنادیا

اور قیامت کے روز وہ کہیں ہے مدد نہیں یاسکیں سے "

فرعون اور استحار کاین سلطنت تو اینی دانست میں صلاح و فلاح کی طرف دعوت دے رہے مقے کیکن قرآن محیم نے امغین 'داعی الی النار'' قرار دیا ہے۔

اکر مفسر سی کرام نے آیت میں استعارہ اور مہاز قرار ویا ہے بعینی اکتار سے مراداعمال کفروسٹرک ہیں جن کا نتیج بہنم کی آگ داکتاد ) ہے ، کین صوفیہ ہے سرخیل می الدین ان عربی نے اس کا ایک معنی خیر مطلب میان کیا ہے وہ سحیتے ہیں کہ آخ کی حزاد سزا دشعتیں آور زختیں ، خیقتاً اعمال ہی ہیں۔ اٹسان جوعمل دنیا میں کرتا ہے یہاں اُس کا کوئی مقوس جم نہیں ہوتا صوف تشکل وصورت ہی ہے لیکن میں شکل وصورت می ایم آخرت ہیں اپناجیم اختیار کرنے گا۔ نیک وصالح اعمال جنت کی معتیں بن ماہیں مجے اور بداعمال کفروسٹرک جہنم سے عذاب بن جائیں گے۔

جنت کی نیمتیں اورجہم سے بہعذاب دراصل وہی اعمال ہیں جو و نیامیں انسان نے کئے تقے اسلئے جو نخص اس و نیامیں کسی کو کفروسٹرک کی دعوت دے رہا ہو و وحقیقتاً نارجہم کی دعوت دے رہا ہے۔ اگرچہ اس و نیامیں اسٹی شکل آگ کی نہیں ہے

مگراسی حقیقت آگ ہی ہے۔

اس تفسیر بر فرعون اور آعیان فرعون کے بارے بین پرکہنا کہ وہ اکہ جہم "
بین حقیقت پر محمول ہے مجازیا استعارہ نہیں ہے۔ والٹرافلم
ابن عربی کی یہ وضاحت قرآن مکیم کی دیجرآ یات سے مجی مطابقت رکھتی ہے۔
سورہ کہف کی آیت و دیجہ وڈا ما عید کو ایسان الآیۃ (۱۲)

اور اُن لُوگوں نے جو بھی عمل کمیا تھا اسکو آخرت ہیں موجود پایا۔ یَوْمَدِ یَصُدُ مُن النّاسُ اَشْتَا تَّالِدُو وَا اَعْمَالَهُ مُو فَسَنْ یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَبَ یَا خَدُرًا یَرَهُ وَمَن یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَبَ یَ شَدَا یَدُهُ . د الزلزال آیت ۱۵۰۱۸

اُس روز لوگ مختلف جماعتیں مہوکر والیں مہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیجے لیں دمیدان حشریں ہرایک کے اعمال دکھا دستے جا تینے اس موسی تعنق نے ور اس موسی تعنق نے ور اسکو دیجے سے گا اور شیخص نے ور اسکو دیجے سے گا اور شیخص نے ور اسکو دیجے لیے گا۔

یه آیات بهی اس حقیقت کی طرف نشان دہی کرتی ہیں که آخرت میں دنیا کے اپنے اعمال کو لوگ دیجے لیں کہ آخرت میں دنیا کے اپنے اعمال کو لوگ دیجے لیں کر تھے ہیں لیکن کو لوگ دیجے لیں کر تھے ہیں لیکن آخرت میں وہ ایسے ہوجا میں گے کہ شرخص اپناعم لی خود دیجے سکے گا۔

فیصل لی بات وعوت رسالت لیکر پہنچ ہیں اس وقت انھیں وونشانیاں دورگئیں جب بہلی مرتبہ دی گئیں جنکو قرآن زبان ہیں آیات" اور علم کلام کی زبان میں مجزات" کہا جا تا ہے۔ یہ وقون نیاں اس بات کے نبوت میں وی گئیں تھیں کہ وہ النہ تعالے کے نمائن دہ اور فرستا وہ ہیں جو کا کنات کا فالق اور فربال دولہ۔

فرستا وہ ہیں جو کا کنات کا فالق اور فربال دولہ۔

انبیار کرام نے جب میں اپنے کو رب العالمین کا رسول کہ کرقوم کو دعوت وی تو کوگوں نے ان سے میں مطالبہ کیا ہے کہ اگر وہ سیتے ہوں تو کوئی نشانی پیش کریں۔

فرعون اور اہل فرعون نے میں حضرت موسیٰ علیہ استام سے میں مطالبہ کیا تھا ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکے لئے دونشان پیش کے جس کا تذکرہ اس آیست ہیں اسے ب

مَا لَقَ عَصَالًا فَإِذَا فِي تَعْبَانَ مَيسِينَ وَنَذَعَ يَدُلا فَإِذَا فِي

بَيْضَالُهُ لِلنَّيْظِدِيْنَ. داعرات آيت عداء من المستقب المُعلَّمَة لِلنَّيْظِدِيْنَ. داعرات آيت عداء من الم ميرموسي نے اپنا عصافوال دیا تو وہ بيكا يك مِيتا مِاكّا الدُوسِ

## عقاءاور اپنی گریباں سے اِنقر مُکالا تو دہ کو کیکھنے والوں کے سامنے چک رامنا یہ

ا یسے نشا ات یا معجزات عام قوانمین فطرت سے خلاف تو ہوتے ہیں لیکن فطرت سے خلاف تمہیں ہوتے البتہ خارقِ عادت ہوتی ہیں یعنی عام واقعات سے اس کا تعلق نہیں ہوتا جو لوگ معجزات کے قائل نہیں ہیں اُن کی خدمت میں فیصلہ کن سوال صرف بہے کہ السُّرتعالے مظام کا مُنات کو ایک قانون کے مطالق چلا دسینے کے بعد کیامعطل ہوچکا ہے اور کیا اب اس چلتے ہوئے نظام میں تبعی کسی موقع يركونى مداخلت ياتبدي نهين كرسكت والراس كاجواب يدموى وال ومعطل بوچکا ہے تو مجرالیے نوگوں کی خدمت میں بیمرض ہے کہ وہ کا گنات کے قادر مطلق کے علاوہ کس اور خدا کا تصور رکھتے ہیں اِن سے ہماری بحث نہیں ہے۔اوراگر وہ ایک ایسے فعال ،مقتدر، بدتر الشرکااعتقاد رکھتے ہیں جیسکا تعارف قرآن مکیم کی ہے شمار آیات پیش کرتی ہیں تو پیر أن كے ليے تيسليم كرنامشكل نہيں ہے كہ جواللّہ نظام كائنات كوايك قانون پرمپلانے سے بعد ہران اس پر باخبرہے اور ہروقت اسکواختیار حاصل ہے کہ وہ است بیار کی شکلوں اور واقعات کی مقررہ رفتار میں جزئی طور پر یا کلی طور پر میسا چاہے تغیر کرد سے تو ایسے حضرات کے لئے معزات کوسمعنا اور نیم کرنا کیوشکل نہیں ہے۔ ظاہرے جب آ ہے۔ کا براعتقاد ببوگا كه انزوس حب طرح پيدا بواكرتے بي و واسي طيرح بيدا بوسك بي أس كسواكس اور وصنك يركوني الدوسا بيد اكرديا

وہن میں ذکھا ہے جو ایک مدیدعام و برس بھی ہوجا ہے۔ یقیناً یہ تصوّر رب العالمین سے تصوّر سے بالکل مختلف ہے۔
انسکن اسکے برکس آپ کا یہ عقیدہ ہوکہ المتر وہ ہے جو بے جان اقت ہوں المتر وہ ہے جو بے جان اقت سے اور حبکو بیا ہے جب چاہے میں اندگی پیدا کر آ ہے اور حبکو بیا ہے جب چاہے میں علا کر مکر اسے تو ایسے اللہ سے مکم سے لاملی کا اور حماین جا اکیا مشکل علا کر مکر اسے تو ایسے اللہ سے مکم سے لاملی کا اور حماین جا اکیا مشکل

الترك قدرت عبامر بت توميرات في ايك ايد فداكا تصور اسيخ

اور نا قابل فہم ہے ؟

حقیقت یہ ہے کہ حجزات کا تعلق مندائی اقتداد سے متعلق ہے بحث محبورات کا تعلق مندائی اقتداد سے متعلق ہے بحث محبورات کے شام کے نہ کرنے میں نہیں ہے بلکہ الشرعظ میں کی صفت اقتداد سے ماننے یانہ ماننے سے متعلق ہے ،

عظیم انقلاب اور دل راه صفرت موسی علیه اسلام اورنسرعونی سام من انقلاب اور دسرعونی سام در کے مقابلہ کا ابخام قرآن عکیم نے

ساحروں کے مقابلہ کا انجام ق ينطا ہر كياہے:۔ وَا ثُنِقِىَ السَّحَوَةُ سُجِدِيْنَ- قَالُوْاَ اَمَنَا بِوَبِ

والمعرى السمارة سيجيري والوالمالك

(اعران آیت ۱۲۰ تا ۱۲۷)

اور جا دو گرسجدے میں گر بڑے۔ کہنے ملکے ہم رب العالمین

پرایمان نے آئے جوموسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔
ساحروں کا ایمان لاناکسی سازش کا نہیں بلکہ سے اعتراف کا نتیجہ تھا۔ فرعون نے اس کو
محروفریب اور سازش قرار دے کریہ وشکی دی کہ بیں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں مخاف
سمتوں سے کٹوا دول گا اور اس سے بعد تم سب کوشولی پرچڑھا وُل گا۔
ساحروں نے جواب ویا بہرصال بہیں توشنا تواہب دب ہی کی طرف ہے (اپنی
طبعی موت زمیمی اس طرح حضور رب بیں پہنچ جائیں گے) توجس ہات پر ہم سے انتقام
لینا جا ایتا ہے وہ اس کے سواکھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے

آئٹیں توہم نے آمنیں مان لیا۔ آئٹیں توہم نے آمنیں مان لیا۔

"اے رب ہم پرمبر کا فیضان کر اور ہمیں ونیا سے اعطاتواں

عال میں کہم نیرے فرانبردا رہوں " یہ مقاجوا ب ساحروں کا جو اہمی چندلموں پہلے اپنے آقا ومولی فرعون کے عزت و جلال کی قسم کھاکر کہ دہے متنے کہم ہی غالب ہوں گئے اور سرکاری ندمہب کی نصرت وحمالیت کے صلہ میں فرعون سے پوچورہ متنے کہ سرکار! اگر ہم آپ سے وین موموسیٰ کے حسلہ سے بچا لے جائیں توہمیں کمیا انعام ملے گا؟

ان ہی لمحات میں ایمان کی جوروشنی ملی تو ماووگروں کی سیرت میں کتناعظ انقلاب آگیا، نعمتِ ایمان نصیب بردئی انکی تی پرستی اور اُولوالعزمی اس جد کوینج گئی سے فرعون کی جبو فٹ کبریا ٹی کو مٹھوکر مارتے ہوئے اُس سے بدترین سنراؤں کو مجلتنے سسے کتے تیار ہیںجئی و و دمتی دے رہا مقامگراس تن کوجیوٹرنے سے لیئے قطعًا تیار نہیں حب کی صداقت اِن پڑھل میں ہے۔

إن ساحرون كامندرج فريل كلم قيامت تك ك التح التحق يرستون كالسيل را

تسسرار يا يا :-

فَا تَضِ مَا آنُتَ قَاضِ إِنَّمَا تَغَيْضِي هَا يَا كُيَونَ الدُّنْكِ د ظارتیت ۲سی

تجعکو جو کرئاہے وہ کر گزر تو زیاوہ سے زیادہ بس اسی و نیا کی زیدگی کاخاته کرسکتاہے۔

قبر کی زیر کی فرعون اور آل فرعون کا آخروی انجام اس طرح بیان کیا گیا۔ قبر کی زیر کی از مار کی فرعون کا آخروی انجام اس طرح بیان کیا گیا۔ اَلنَّاكُ يَعْدَ خَهُونَ عَلَيْهَا عُدُدًّا دَّعَيْشَيًّا وَيُومَرَثُنُّومُ السَّاعَةُ

> آدُيْ لُوا ال فِرْعُونَ آشَدًا لَعَدَ ابِ- زالمومن آيت ١٧) مر ووزخ کی آگ ہےجس کے سامنے صبح وشام وہ بیش کے جات بي اورجب قيامت قائم بروكي توظم بروكاكة آل فرعون كوشديدترين عداب ہیں داخل کردوہ"

حصرت عبدالمترين مسعود اس آيت كي تغييريه بيات فرمايا سرتے سے کہ آل فرعون کی رومیں سباہ پر ندوں کی شکل میں ہر روز صبح وستام وومرتبحهم كالمان جاتى بي اورجهم وكعلاكران كهاجا باست كرتمها را اصلى عفكان ميى سب دمسند عداردا ق مظيرى). بخارى وم كى ايك روايت مين كريم على الترطيب ولم كايد ارشاؤهل كياكيات ب-جب تم یں کوئی مرجا آہے تو عالم برزخ دقبری زندگی میں مسج وسشام اس كو وه مقام وكها با ما المهجال قيامت محساب ك

بعدأس كويبني ب اوريرمقام وكملاكراس سعكها ما تاب كراخسسركار تحجے یہاں پہنچناہے. اگریپنی اہل جنت ہیں سے ہے تو اس کامف ام جنت اسكو و كملايا جائے گا اور اگر الرام ميں سے ہے تو اُس كامف م

جہنم اسکو و کھلا یاجائے گا۔"

آیتِ ندکور و مبی عذاب قبر کا واضح ثبوت ہےجس کا بمترت وکرا مادیث میں آیا ہے اس لئے امپرانست كا اجماع بوجكا ہے كە قبرى زىرتى مىمى ايك مقيقت ہے ايسے ہى جيباكه عالم حشرى

جنت الجہنم وغيره.

الترتعاك يهال واصح الفاظي عذاب ك وومرطون كا ذكر فرمادس بي ایک ایسا عذاب جو قیامت آنے سے پہلے فرعون اور آب فرعون کو دیا مار ہاہے اور وہ یہ ہے کہ اسمنیں میں وسٹ م دوزخ کی آگ کے سامنے سیش کیا جا تا ہے جے ویچے دیچہ کروہ سخت کرب و بے میبنی میں مبتلا ہیں اور جن کا وہ وائمی تھکا نہ قرار یا کے گا۔

عذاب كا دوسرام طدوه موگاجب قيامت آجائيگي توامنيس اورمجرمول كےساتھ

جنم مي جعونك ويا مات كاجوان كي اصلي اور دائمي بدرين زندكي بوكي. قرآن علیم نے اس ورمیانی زندگی کوجوموت سے بعد حشرے بہلے ہوگی" برزخ " کے نام سے یا دکیا ہے اسی کو قبر کی زندگی بھی کہا جا آ ہے جبکی مزید وضاحت نبی کریم صلی آ عليه ولم نے اس طرح فرمان ہے:-

قبر یا توجنت کے بافات میں سے ایک باغ ہے یاجہنم کے

نره صول می**ن کا ایک گرها** . (الحدیث) وَمِنْ وَرَآيِهِمْ بَوْزَخُ إِلَىٰ يَرُمِهُ مَيْنَعُنُونَ دِمِومُون آيت ١٠٠٠ اور ان کے پیمچے ایک پردہ (آڑ) ہے اس دن تکجس دن وہ دوبارہ اُسٹائے جائیں گے۔ داس آڈسے میں قبر کی زندگی (برزخ)

جہتم کے رہی رعون منے افروی تذکرے میں نصوصیت کے ساتھ یہ ذکر کیا گیاہے کہ وہ اپنی

قیاوت میں اپنے مربدوں کوجہنم کی جانب لیتا جائے گا۔ یکفٹڈمٹر فقامت یو مدا نِفتیامیّن فاُور دکھی السّامی وَ

بِيْسَ الْوِدْدُ الْمُودُودُ - الْحَ رَجُودِ آيت ١٩٠١)

قیامت کے دن وہ اپنی قوم سے آگے آگے ہوگا بھر د ابنی بیشوانی میں ) اُن کو دوزخ میں جا اُتارے گا اور بُری ہے وہ جگہ اُترنے کی جہاں یہ اُتارے جا کیں گے۔

اوراس دنیا میں تھی لعنت اُن کے ساتھ رہی اور قیامت کے

ون میں بڑے گی کیسا براصلہ ہے بہ جوان کو دیا گیا۔

قرآن علیم کی اس آیت اور اما دیث میرے معلوم ہو تاہے کہ جولوگ دنیا میں کسی قوم یا جماعت کے رہنما ہوتے ہیں وہی قیامت کے دن بھی اُن کے رہنما ہوں گے۔

جن لوگوں نے ونیا میں حق کی دعوت دمی اوراسی کی رہما نی کرتے رہے توجن جن لوگوں نے اوراسی کی رہما نی کرتے رہے توجن جن لوگوں نے جن لوگوں نے ان کی پیروی کی اوران کا ساتھ دیا وہ آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گے اوران کے بیر رہنما اور کی سرکر دگی میں اوران کے بیر رہنما اور کی سرکر دگی میں جنت کی طرف روال دوال ہوں گے۔

اُورجولوگ ونیا کی زندگی میں کفروشرک ،فسق وفجوریا گمراہی کی طرف لوگوں کو ترفیب ویا کرتے ہتے اور اُسی کی رہنما ئی میں زندگی بسر کرنے ہتنے توجولوگ پہاں ان کی پیروی کررہ ہے ہیں وہ آخرت میں بھی اُن کے پیچے ہوں گے اور انہی کی سر برستی میں جہنم رسید ہوں گئے۔

نبى كريم صلى الترعليه ولم ك ايك ارثا وسے اس حقيقت كى مزيد توضيح مروتى ك

كرأت نے فرایا

معنی استی کے دن جا ہلیت کی شاعری کا جنٹدا عرب جا ہلیت کے مشہور شاعر استان کے مشہور شاعر استان کے مشہور شاعر استان کے متسام مشہور شاعر استان کے متسام شعرار اسی کی پیشوائی ہیں جہنم کی را ولیس کے ۔" مسر ار اسی کی پیشوائی ہیں جہنم کی را ولیس کے ۔"

اور بہ ظا ہر ہے کہ جن رہنماؤں نے دنیا میں توگوں کو گراہ کیا اور حق کی راہ سے ہٹایا اُن کے پیروجب اپنی آنکھوں سے دیجہ لیں سے کہ یہ ظالم ہم کوکس خو فناک انجام کی طرف تعینے لائے

ہمیں تو وہ اپنی ساری مصیبتوں کا ذمہ دار انہی کو قرار دیں گے اور ان کا پیجلوس اسس شان سے دوزخ کی جانب دواں ہوگا کہ آگے آگے تو وہ گھراہ دہنما ہوں گے اور بیچھے بیچھے اُن کے ان مریدوں کا ہجوم ہوگا جو اُنپر لعنتیں برساتا ہوا جار ہا ہوگا۔ قرآن مکیم نے سیجانی پر چلنے والوں اور حق کا سابھ دسینے والوں کا تذکرہ میمی بڑی

فران مے کیا ہے جاتی پر ہے والوں اور ان ماسا طریعیہ و وہا مارد شان سے کیا ہے !-

وَمَنَ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَكَ فَأُولِكِ مَا اللَّهُ يَنَ الْغُمَ اللَّهِ يُنَ الْغُمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ مَنَ اللَّهِ اللَّهَ وَالصِّدِينَ وَالصِّدِينَ وَالشَّهَ دَا لَهُ مَنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا

الله المرجون خص الله اور رسول كاكمنا مان كے گاتوا يہ لوگ بھى الله اور رسول كاكمنا مان كے گاتوا يہ لوگ بھى الله ان حضرات سے ساتھ بموں سے جن پر الله في انعام فرا يا ہے يعنى انعمام اور صديقين اور شهدار اور صلحارا وريد حضرات بہت الجھے رفيق ہيں "۔

تورات کو بول کرے میں ہوئی کیا اسرائیل نے جب تورات کو بول کرنے میں ہوئی کیا تو النہ تعالیٰ اسرائیل نے ان کے سروں پر کوہ طور کو اعمواکر معلق کرویا اور اُن ہے کہا گیا کہ تررات کو تبول کروور نہ یہ بہاڑتم پر گرادیا جائیگا بنی اسرائیل اسوقت مارے وہشت کے سجدے میں گر بڑے اور قبولیت کا اعتراف کیا۔

سور ہ بقرہ اور سور ہ اعراف کی وونوں آیات ہے یہ واقع ثابت ہے۔

کسی پہاڑکا جڑے اکھ کر کوففا میں معلق ہوجانا نہ عقلا محال ہے نہ قانون قدرت کے منافی ہے البتہ عجیب وجرت ہو ما میں معلق ہوجانا نہ عقلا محال ہے نہ قانون قدرت کے منافی ہے البتہ عجیب وجرت ہی خلط ہے کیونکہ آیت التہ کے معنی میں کہ وہ مام اسباب معنی کروا ہوئی وجنہیں کہ آیات کے طاہری معنی کو ایسانی بین کہ وہ مام اسباب بین کہ میں کہ وہ مام اسباب بین کہ میں کہ وہ مام اسباب بین کو میں کہ وہا ہوئی وجنہیں کہ آیات کے طاہری معنی کو بین کو میں کہ وہا ہوئی فیل کرنے آئی فیل کو گئی میں کہ وہا ہوئی کو گئی میں کہ وہا ہوئی کو گئی میں کہ وہا ہوئی کو گئی میں کہ کا ہوئی کو گئی کے گئی کو گئی کا کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئ

(بقره آیت ۲۲)

اورحب بم في تم عقول وقرار ايا وكه قورات يعسل

## مري كر اورهم في كوه طوركوا مفاكر تمبارك اورمعتن كرويا الخ قراد نُمَتَعَنَا الْحِبَلَ فَوْقَعْم كَانَ ظَلَةً الإ

اور وزہ وقت بھی قابل ذکرہے جب ہم نے بہاؤکو اسٹ کر اسٹ کر میں ہوگیا کہ وہ بہا اور اسٹ کر اسٹ کی میں اور اسٹ کی میں اور اسٹ کی طرح اُن کے اور بیمائی کرویا اور اُن کو بیتین ہوگیا کہ وہ بہا اُر اُن براب گرنے والا ہے ؟\*

پہلی آیت میں دفع کے معنی بلندہوا، او پچا ہونا کے ہیں لیکن اس کے بعد لفظ نوق (او پر) کا لفظ اس کے سامقہ محف تاکید کے لئے تو نہیں آتا بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بہاڑ واقعی طور پر آنے او پر آگیا بھا۔ اسی طرح نیتی کے معنی حکت میں آنا، ذلالہ آنا، جڑے آنے کوئی، نینوں سعنی بی آنا ہے اسکے بعد میں فوقو سے نوق کا لفظ آیا ہے جواس بات کا نبوت ہے کہ پہاڑ جڑ ہے آنکھ کر اُن کے او پر آگیا تھا۔ حضرت ابن عباس النے نتقش کی تفسیر دَفعن اسے وائی ہے۔ الغرض قدیم مفسرین نے اس واقعہ کو حقیقت پر محمول کیا ہے مجازیا نشیل نہیں الغرض قدیم مفسرین نے اس واقعہ کو حقیقت پر محمول کیا ہے مجازیا نشیل نہیں جیسا کہ بعض کو سفتے ہوا ہوا ہے۔ دہی یہ بات کہ اس صورت میں جبر واکرا و سے کام لیا گیا جو حین میں جا در فالبًا اسی سٹ ہے کی وجہ سے بعض ابل علم نے یہاں حقیقی رفع مراو

میں ایس بیست کوئی نیادہ وزن نہیں رکھا اگر غور سے کام نیا جائے تواکراہ اور بیت رفسہ قامیر۔

اکراہ جروزیاوئی کو کہا جا گہے اور تبیت نابت قدمی اور مضبولی کے معنی میں آئا ہے۔ کسی فیرسلم کو اسلام قبول کرنے پر معنی مجبور نہیں کیا جائے گئے کیونکہ یہ اکراہ ہے لیکن جوف کی میں اسلامی کی خلاف جوف کی میں اسلامی کی خلاف جوف کی میں اسلامی کی خلاف ورزی کرنے گئے تو اس پر بیقینًا جرکیا جائے گئے کیونکہ یہ نابت قدمی کی خلاف ہے اورخلاف دری کی صورت میں سخت سے سخت سزامعی وی جائے گئی جیسا کہ اسلامی تعزیر اس میں بہت سی میزائیں مقرد ہیں۔

الماعت قبول كرنے كے بعد بغاوت كرنا برواشت نہيں كيا جا يا جياكہ باغيوں كى سنزافنان بنورزى كئى ہے اور كا قر

صفرت موسی علیہ الت الم کی مجمع البحرین پرجس بندے سے ملاقات ہوئی قرآن تھیم نے اُن کا اسم گرامی ظاہر نہیں کیا ہے بلکہ عَبْدُ ا قین عِبَادِ مَارِ ہے بندوں میں ہے ایک بندہ) کیا ہے ۔ البت معیج بخاری کی فصیل مدیث میں اُن کا نام خِضرظا ہر کیا گیا ہے (خِصرِ

مے منی سرمبزوٹ واب کے بیں) ال تفسیر جن بیں امام بخاری بھی شامل ہیں۔ قصولا بیا این بیرائی این بیرائی الی میں اور نے اسکی وجریہ بیان کی ہے کہ بیرس جگہ مبیر جاتے تو و بال سرمبز گھاس اگ جاتی متی اور زمین سرمبز میروائی قرآن مکیم نے یہ میں واضح نہیں کیا ہے کہ وہ دگر انبیار کرام کی طرح کوئی نبی متے یا رسول ہے۔

اس کسکہ میں بائین فصیل طلب ہیں ہے۔ دا خضرنام ہے یالقب دم) وہ ولی ہیں یا نبی ورسول دم) استعیں حیات ابری حاصل ہے یا و فات یا بچے ؟ اہل تفسیر کی کما ہوں میں اِن سوالات کے جوا بات میں بہت سے اقوال ہیں اور اس بارے میں چھوٹی بڑمی کما ہیں اور مطامین کثرت سے کھھے گئے ہیں جن کا خلاصة تقریباً میہی ہے کہ

ال پہلے سوال سے جواب ہیں کہتے ہیں کہ خِصْرِنام ہے لیکن اکثر اہلے علم نے اسکو اُن کا لقب بتایا ہے اور نام کے بارے ہیں تکھتے ہیں کہ بلیا بن ملکان ،ابلیا بن ملکان ، خضرون ،معمر الیاس البیتے ہیں سے کوئی ایک نام مقا۔

منگملیم منگملیم کاولادے ہیں۔ ابن فتیبہ نے وہب بن منبۃ سے نقل کیا ہے کہ حضرت خصر علیہ استلام سام بن نوح علیہ استلام کی اولا دسے ہیں ۔ اور بعض دگیر مؤرضین کا خیال ہے کہ وہ حضرت اسحاق بن ابراہم علیہ السّلام اور بعض دگیر مؤرضین کا خیال ہے کہ وہ حضرت اسحاق بن ابراہم علیہ السّلام

اور تعبی و تا براتهم علیه الشام کی اولا دسے ہیں اور جن گوگوں نے اتفیں فرسٹ تہ کہا ہے نہا بیت صنعیف قول ہے جسکی "ما تید مذمروی دوایات کرتی ہیں نہ تاریخ وسیرت کی کتا ہیں جس قدر بھی روایات ہیں وہ سب کی سب اولا یہ آدم ہی قرار دیتی ہیں البنة سسلسلۂ نسب میں مختلف ہیں۔

۳۱) د وسرے سوال کا جواب بیہ ہے کہ وہ فقط عبدصالح دنیک بندے) سقے اور بعض کہنے ہیں کہ وہ رسول منے گر اکثر اہل تفسیرنے انکونبی قراد دیا ہے۔

الاستحارات عمیہ ہے جواب میں بعض علمار کا خیال ہے کہ اُن کو حیاتِ ابدی حاصل ہے اور وہ ابتیک زندہ ہیں اس بارے میں کثرت سے حکایات اور روایات

بمی نقل کی جاتی ہیں جبی جینیت تاریخی روایات سے زیاد ہ اہم نہیں ہے۔ محدثین کی ایک بڑی جماعت کی تحقیق ہے کہ اُن کے لئے جیات ابدی کا نبوت وقت رحکہ میں ناری میں ایک بڑی جماعت کی تحقیق سے کہ اُن کے لئے جیات ابدی کا نبوت

نہ قرآن علیم سے ٹابت ہے اور نہ اجادیت صحیحہ سے ۔ لہذا و وہمی عام انسانوں کی طب مے اپنی طبی عرف بیات کی قال ہے ا اپنی طبی عمرکو پہنچ کروفات پاکتے ۔ صوفیہ کرام کی ایک بڑی تعدا و ان کے حیات کی قال ہے اور اس بارے ہیں کہ انمغوں نے اور اس بارے ہیں کہ انمغوں نے حضرت خضر کو ویکھا ہے اور ملاقات میں کی ہے۔ والد راعلم

چوتی پیمستله قرآن وحدمیث سے منتعلق ہے اور انہی دو ذرایعہ سے مہیں انکا

ہر ہیں ہے ہیں ۔ علم مہی ہمواہی اس کئے قرآن وحدیث ہی ہے اس کا فیصلہ کر 'ما چا ہیئے اور یہی عقل و وانش کا بھی تقاضہ سے ·

واس کا ، فی مطالعہ ہے ۔ ان ہرسد سائل میں صفیت یہ ہے کہ مہلی بات کے تعلق قرآن کیم میں کوئی نذکو ان ہرس ہے۔ نہ حضرت خضر کا ام موجود ہے نہ لقب بلکہ قرآن کیم نے عَبُدًا فِینْ عِبَادِ مَنَّ نہم ارے بندوں میں سے ایک بندہ ) کہکران کا واقعہ بیان کیا ہے ، البتہ بخاری ہی ہم کی حجیج روایات میں ان کا ام خضر بیان کیا گیا ہے ، لہذا یہ بات تو تابت ہوگئ کہ وہ عبر صالح حضرت خِصر محے ، البتہ اسلح میں ارکی روایا تعبر معلی بحث اس مسلح میں تاریخی روایا تعبر معلی بیت ارکی روایا تعبر میں اور اقوال اس درجے مختلف ہیں کہ آن سے فرایعہ کسی نتیجہ پر مہنج یا میقینًا وشوار ہے اور اسکی چنداں ضرورت مجی نہیں کہ آن سے فرایعہ کسی نتیجہ پر مہنج یا میقینًا وشوار ہے اور اسکی چنداں ضرورت مجی نہیں کہ آن سے فرایعہ کسی نتیجہ پر مہنج یا میقینًا وشوار ہے اور اسکی چنداں ضرورت مجی نہیں ہے ،

قی چندال صرورت می مهی سے ہے۔ اُن کا اتنا تعارف کا فی ہے کہ وہ المنّد کے فاص بندوں میں سے ایک بندے سے حنبین التّرف اینے علم سے کے فاص بندوں میں سے ایک بندے سے حنبین التّرف اینے علم سے خصوصی طور پر سرفراز کیا تھا۔ اور وہ حضرت موسیٰ علیہ التلام سے ہم زائر میں میں جند حقائق کے اکمثاف میں جند حقائق کے اکمثاف سے مقر حضرت موسیٰ علیہ الت لام کو اُن کی خدمت میں چند حقائق کے اکمثاف سے دواز کیا گیا تھا جسکی تفصیل قرآن کی خدمت میں جند حقائق کے اکمثاف سے دواز کیا گیا تھا جسکی تفصیل قرآن کی ہے۔

وكبف آيات ١٤٦١ (٨٣٤)

دوسری بات کے تعلق سے حقیقت سے قریب تر یہی ہے کہ وہ بی سے کوئی صاحب کتا اصاحب شریعت رسول نہیں سے ۔ قرآن وحدیث میں ایسا کوئی اسٹارہ نہیں ملتا ہے سے دو گئی اسٹارہ نہیں وضاحتیں سے دو گئی قوم کی جانب ببعوث کئے گئے ہوں ۔ جیسا کہ دیگر انبیاء کے باریمی وضاحتیں اور اشار سے ملتے ہیں۔ ان کے لئے نبوت کا شوٹ بھی اگر قبطعی طور پر تا بت نہیں کیسا جاسکتا ہیکن قرآن حکیم نے اُن کا جس انداز سے وکر کیا ہے وہ انداز کلام نہیوں پر جاسکتا ہیکن قرآن حکیم نے اُن کا جس انداز سے وکر کیا ہے وہ انداز کلام نہیوں پر بہی صادق آ تا ہے بغیر نبی کے لئے ایسا کوئی عنوان قرآن حکیم نے اختیار نہیں کیا اسلے حقیقت سے قریب تر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی سے جنہیں اللہ کی طرف سے وحی دجم صرف انبیار ورسل ہی کے لئے مفصوص ہے ) کی گئی۔ اس سے لئے قرقہ جری وجم قرآن حکیم سے ملتی ہیں :۔

صرف انبیار ورسل ہی کے لئے مفصوص ہے ) کی گئی۔ اس سے لئے قرقہ جری وجم قرآن کی میں نبید میں نبید اللہ کا تعارف اسطرح کروا یا ہج :۔

صرف انبیار ورسل ہی کے لئے خصوص ہے ) کی گئی۔ اس سے لئے قرقہ جری وجم قرآن کی میں نبید اسٹال م کا تعارف اسطرح کروا یا ہج :۔

صرف انبیار ورسل ہی کے لئے حضرت خضرعلیہ السّلام کا تعارف اسطرح کروا یا ہج :۔

صرف انبیار ورس کی اللّہ تعالئے نے حضرت خضرعلیہ السّلام کا تعارف اسطرح کروا یا ہج :۔

وجہ آق کی ۔ اللّہ تعالئے نے حضرت خضرعلیہ السّلام کا تعارف اسطرح کروا یا ہج :۔

فَوَجَدَا عَبُدًا مِنْ عِبَادِ نَا أَتَينُكُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَا أَتَينُكُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمَنْكُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. (كَبِفَ آيت ٥٠)

مچر پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے جسکو دی معی ہم نے

رحمت اپنے پاس سے اور سکھایا تھا اپنے پاس سے ایک علم.

آیت میں نین لفظ خصوصی طور پر وکر کئے گئے ہیں ایک اُن کا خاص بندہ ہونا دوسرے اللہ نے انتخیں اپنی دحمت خاص سے کچھ حصر عطاکیا تھا ۔ نمیسٹے ہے اپنے پاس سے اُنٹیس علم خاص دیا۔

یہ انداز کلام اورعنوان خاص قرآن کیم میں مرف انبیار کرام سے لئے استعال مواہب اور اس عنوان سے ایک خصوصیت نمایاں موتی ہے جو عام انسانوں کے سیئے چسپاں نہیں ہوتی۔

ویسے النّر نے عام انسان کوعلم بھی عطا کیا ہے رحمت سے بھی سرفراز کیا ہے لیکن کسی خاص فراز کیا ہے لیکن کسی خاص فرد کے لئے ایسا عنوان نہیں ملتا جیسا کہ اس واقعہ بیں اُس بندے کے ایسا عنوان نہیں ملتا جیسا کہ اس واقعہ بندے سے کے لئے اختیار کیا گیا ہے اس لئے حضرت خضرعلیہ است لام کا نبی ہونا حقیقہ سے قریب ترہے .

دوسری وجہ حضرت خضر علیہ الت لام نے قتل ولد کی جو وجر بیان کی ہے اسمیں پیصراحت بمی موجود ہے :۔

. وَمَا فَعَلْتُ مُ عَنْ آمُيرِيْ. دَكِعِن إِيت ١٨١

يدكام ميں نے اپن مرضى سے نمویں كيا۔

جس کاصاف مطلب بہی ہے کہ وی اللی کا امریقا جسے تحت لڑکا قتل کیا گیا ، اور یہ واقعہ ہے کہ کسی بھی مذہب بین کسی عام انسان کو یا ولی کواسکی اجازت نہیں رہی کہ وہ اپنے وجدان یا الہام سے کسی کوشل کرے اور فاص طور پر ہماری اس شریعت بین حسکا مافذ یہی قرآن حکیم ہے ، اس بین کوئی اجازت نہیں ملتی کریے گنا ہ قبل کیا جائے ۔ بہذا کسی کا ہے گنا ہ قبل صرف وی الہی کے ورلعہ بی ممکن ہے ۔ وائے ، قیاس ، وجدان ، الہام وغیر ہے گنا ہ قبل صرف وی الہی کے ورلعہ بی ممکن ہے ۔ وائے ، قیاس ، وجدان ، الہام وغیر ہے گئا ہ تسمی کوشت ہے جوانب واضح ہو سکتے ہیں کسیکن قبل جیسا قبیج اور بڑا جرم جا کر نہیں ہو سکتا ، لہذا حضرت خضر علیہ الت لام کا آخریں یہ فرما نا کہ ہیں نے یہ کام ابنی طرف سے نہیں کیا ہے لہذا حضرت خضر علیہ الت لام کا آخریں یہ فرما نا کہ ہیں نے یہ کام ابنی طرف سے نہیں کیا ہے

ملدادل

واضح دليل ہے كہ وحى الى ابحونصيب تقى اور يبرطے شدہ حقيقت ہے كہ انسانوں ميں مسائل سدگاندیں تیرامستله حضرت خضرعلیدالت لام کی حیات ابدی سے

اس السليلے میں تمام اہل تحقیق میڈین وفسترین کی طعی دائے ہے کہ حضرت خضرعلیدالت لام کوحیات ابری مامل نہیں ہے اور وہ عام انسانوں کی طب رہے ابنی طبعی عمر کومینٹ کروفات پاکتے۔

قرآن تحكیم اور اما دین صحیحه میں ایسی کوئی وضاحت نہیں کہ وہ فرست توں ی طرح زندہ مَیں اور اپنامفوصنہ کام ابنام دیتے ہیں۔ امام بخاری ان کے حیات کے قائل تہیں ہیں اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس کی تا تید کے لئے احاد بیث میں نقل کئے ہیں ۔ اسی طرح ا مام سلم نے بھی اپنی کتاب صحیح مسلم ہیں حدیث نقل کی ہے اور میہ 'ابت کیا ہے کہ وہ وفات یا چکے ہیں۔

وسيرا تمدمديث سے يوجها كيا كركيا خضرز نده ہيں ؟ توا مفوں نے قرآن مخیم تی اس آیت سے اسکی تروید کی وَمَاجَعَلُنَا لِبُشَيِرِمِينُ قَبُلِكَ الْخُلْدَ رانبيارات ٢١)

اور داے محد الله علیہ ولم ، م نے آپ سے میلے میں کسی

بشركوحيات ابرى تهين وى. نیز قرآن مکیم نے انبیار سابقین کی ہوت کا اعلان کیا ہے : وَمَا مُعَتَدُ الْآرَسُولُ قَدْخَلَتُ مِنْ قَبْلِمِ الرَّسُلُ.

د آل مران آیت ۱۲۴)

اور محد اصلی الله علیہ ولم) تو رسول ہی ہیں اُن سے پہلے

مچی رسول گزر میکے ہیں ۔ چونکه حضرت خضره مجی نبی میں و دمی ایس آیت بین شامل ہیں۔ من الاسلام ابن تيمية سے پوچها كيا مقاكيا حضرت حضرعليه السلام زندوس، جواب دياكم الروه زنده موت توان برواجب مقاكه وه نبي كريم سلى التعليه ولم عي

خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ پر ایمان لاتے اور آپ کی معیت میں غزوات میں مشر یک ہوتے اور آپ کا ہرطرح تنعاون کرتے جیسا کہ صحابہ نے کیاہے۔ مسوفیہ کرام میں سے ایک شہور بزرگ ابوالفضل مرسی نے بھی آئی و فات کا ذکر کیاہے۔

مشہور ناقد مدیث این الجوزیؒ نے حضرت علی بن موسی رضان کا قول نقل کیا ہے کہ وہ وفات پانچے ہیں۔ دقصص الانبیار ابن کئیریں نیز قرآن حکیم کی یہ آیت بھی اس نظریہ کی تروید سرتی ہے کہ حضرت خضر علیہ الت لام بقید حیات ہیں :۔

قَادُ أَخَدَ اللهُ مِيُنَاقَ النَّهِ مِن كَتَا أَتَلْكُمْ مِن كِتَابِ
وَحِكُمَةٍ ثُحَرِجَاءً كُمُ مَرُسُولُ مُصَدِ نُ قِمَامَعَكُمْ لَتُوْمِنُ نَ وَكُمَةٍ ثُحَرِجَاءً كُمُ مَرُسُولُ مُصَدِ نُ قِمَامَعَكُمْ لَتُوْمِنُ فَالَهُ مِن لَكُمُ إِصْرِي بِهِ وَلَشَعْرُنَ فَالَ وَالْمَرِي اللّهُ وَاخَدُ تُحْدِ عَلَى ذَلِكُمُ إِصْرِي فَا فَالْوُا اَقْرَبُنَ قَالَ فَا شَهَدُوا وَا فَا مَعَكُمُ مِن النّهِدِينَ اللّهُ مِن النّهِدِينَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

اُورجب الترف ببیوں سے عہد و پیان لیا کہ بیں نے جو کچہ تم کوک بیں اورعلم دیا ہے مجھرا کے تمہار سے پاس رسول دمی جو تصدیق کرنے والا ہے تمہار سے پاس رسول پرتم ضرورا بان لاک کے والا ہے تمہار سے پاس والی کتاب کی تواس رسول پرتم ضرورا بان لاک کے اور اُسکی ضرور دوکر و گئے ؟ النّد نے فرایا کیا تم نے اقراد کیا اور اسکی ضرور دوکر و گئے ؟ النّد نے فرایا کیا اور اسکی طرور کیا ؟ سب بولے ہم نے اقراد کیا ! ادرا و فرایا تو سب بولے ہم نے اقراد کیا ! ادرا و فرایا تو

اب گواہ رہوادر میں جم تہادے ساتھ گواہ ہوں "
اہل تفیق کھتے ہیں کہ آرصرت خصر علیہ استام زندہ ہوتے خواہ وہ نبی ہوں یا ملی توان کو فرض تفاکہ وہ فلی الاعلان نبی کرم میں الشرعلیہ ولم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کی افرض تفاکہ وہ فلی الاعلان نبی کرم میں الشرعلیہ ولم کی خدمت میں حصیح روا بیت سے ایس کی اعانت کرتے مگر کسی میمی عیمی روا بیت سے ان کیا ہمی شبوت نہیں ملی حالا نکہ غزوہ برر اور خنین وغیب و میں جبرئیل ایس اور ملاکہ کی آ کہ اور ا مانت تک کی تصریحات قرآن وحد میت میں موجود ہیں۔ لہذا قرآن میم کی اس آیت میثاق سے ان کا ذیدہ رہنا تا با نہیں ہوا،

( دكره البخاري عن ابن عباس)

قرآن مکیم کی اِن آیات سے علاوہ بخاری و کم کی سیسیج روابت بھی اس عقیدہ کی تردید کر تی ہے کر حضرت خضر علیہ التالام ابتک زنارہ وموجو دہیں۔ حضرت عبد التّر بِن عمر فراتے ہیں کہ ایک شب نبی کر بمی اللّٰرعِلیہ وقم عشا کی نمازے فاریخ ہوکر فرما یا کیاتم نے آج رات کچھ ذبیحا ؟ میپر فیرما یا بیہ حقیقت ہے کہ آج جوشخص بھی روئے زمین پر موجو د ہے ایک صدی گزرنے پر اُن میں سے ایک بھی زمین پر

زندہ باقی نہیں رہے گا۔ دبخاری کم کتاب الفضائل)

اس حدیث معج کی پیٹے گوئی کے مطابق بھی حضرت خضر علیہ الت لام کی حیات ابدی

سے لئے کوئی گنجائٹ شہیں تعلق اور نہ اُن کا کوئی است شنا برکسی روایت سے ثابت ہے۔
مالا نکہ بیر روایت بخاری و لم سے علاوہ اور کتب حدیث میں بھی منقول ہے بہی وجہ ہے
مالا نکہ بیر روایت بن الغیم نے یہ وعویٰ کیا ہے کہ کتب احادیث میں ایک محج روایت
ایسی موجود نہیں ہے جس سے حضرت خضر علیہ الت لام کی حیات کا ثبوت ملتا ہو مشہور
مفتر ابن حیان اندلی نے نے بھی یہی وعویٰ کیا ہے کہ آمت کا سوا دِ آعظم اس بات کا قائل ہے
مفتر ابن حیان اندلی نے نے بھی یہی وعویٰ کیا ہے کہ آمت کا سوا دِ آعظم اس بات کا قائل ہے
سے مدیدہ یہ نہ نہ دور اس بات کا قائل ہے۔

کر حضرت خضر علیہ الت لام و فات پائے۔ اور حقیقت میں ہے کہ جس سکلہ کا متعلق قرآن وصدیت ۔ ہواسکواسی ورامیہ سے حل کرنا چاہئے۔ تاریخی روایات ، واقعات ، مشا ارات ، اقوال مشائع وغیرہ سے نہ عقید و ثابت ہوتا ہے اور نہ کوئی قطعی حکم جاری کیا جاسکتا ہے۔ حیاتِ خصرعلیہ الت الم سے سلسلے میں جاتی ہیں ہوہ ایات نقل کی جاتی ہیں ہوہ اسب کی سب منتقل کی جاتی ہیں ہوں سبب کی سب منتقل کرنے والوں سبب کی سبب منتقل کرنے ہوئے والوں سبب کی سبب منتقل کی جودح ، متروک ،غیرمعرو ت ،حتی کراسکے بعض را ویوں کوکڈ ابین کی فہرست میں شامل کہا ہے۔

منتہ دنا قد الحدیث ابن الجوزیؒ نے اس مضمون پر ایک منتقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام بھا لئہ المنتظر نے شرح حال العنظری ہے۔ اسمیں وہ ساری روایات جمع کردی ہیں جو اُن کے حیات کے بارے بین نقل کی جاتی ہیں اور اِن سب پر محدثار کلام ممبی کیا ہے۔ اس اور اِن سب پر محدثار کلام ممبی کیا ہے۔ اور اُن کا صعف اور غیر میں ہونا ثابت کیا ہے۔

اسی طرح مشهر رمحدث ومفسرا بن کثیر کے معی اپنی کتاب قصص الانہیار" میں میں اسی طرح مشہور محدث ومفسرا بن کثیر کے معی اپنی کتاب قصص الانہیار" میں مجی اُن تمام روایات کونقل کمیا ہے اور وعویٰ کمیا ہے کہ ایک روایت بمی صحیح نہیں ہے اور اُن تمام روایات مومنوع ہیں۔ اُکٹرروایات مومنوع ہیں۔

مزیدمعلومات اورعلمی محت کے لئے البدایہ و النهایہ من وہ المعانى ج ١١٥٠ عینی شرح المبخاس ی ج ١٥٥٠ عینی شرح البخاس ی ج ١٥٥٠ عینی شرح البخاس ی ج ١٥٥٠ اصابہ ج ١ قابل مطالعہ ہیں وال میں وہ ساری مفصیلات موجود ہیں جس کا خلاصہ ہم نے سطور بالا میں لکھا ہے .

البتہ ایک روایت امام ثنافعی شنے اپنی مُسند مین قل کی ہے جسمیں بیان کہا گیا کہ دسول النّد صلے النّد علیہ ولم کی دفات سے دن ایک اجنبی شخص آئے اور صحائبہ ترام کو یان کلمات سے سنی دمی ہے۔

الشركی بازگاه میں صبر ہی ہر صیبت کاعوض اور مرفرت ہوئے والی شنی کا بدلدہے ، اکشر ہی پر بھروسد کروا در اُسی کی طرف رجوع ہو کیونکر محروم وشخص ہے جو مصیبت کے تواب سے محروم ہوجائے ۔" یہ مدیث الفاظ کے محدود ہے بہت اختلات کے ساتھ امام بیہتی نے بھی تفل کیا ہے۔ ابن کشیر فرماتے ہیں کرمٹ ند شافعی کی اس روایت ہیں قاسم ہن عبدالترالعمی متروک الحدیث ہے۔

امام احد اور مین بن معین جیسے ناقدین مدیث نے کہا کہ نیخص حبوث بوت مفاد امام احد انے یہ میں کہاکہ اما دیت محطر کیا کرتا تھا۔ روایت مبقی میں عباد بن عبدالصمدرا وی سے بارے میں خووجہقی فرما تے

ہیں کرضیف ہے۔

ابن حبان اور قبیلی کھتے ہیں کہ اسکی روایات اکثر موضوع ہوتی ہیں۔امام بخاری انے کہا کہ یہ منظر الحدیث ہے۔ ابو ما تم بخار کے کہا کہ یہ نہا بیت ضعیف الحدیث ہے ۔ ابن عدی نے کہا کہ یہ فالی قسم کاشعی مسلمان تخاصفرت علی کی شان میں اما دمیث گفریا تھا ،

الغرض حیات خصر طبیہ الت لام کے بارے ہیں جسقد ربھی روایات ہیں ان کا مہی حال ہے کہ یا تو و وسند اضعیف ہیں یا بھر متنا منکر اور غریب ہیں۔

ابن کشیر نے ساری روایات کوجمع کرنے کے بعد کھا کہ پیب ابن کھی حیات کوجمع کرنے کے بعد کھا کہ پیب امام نہ ہوں ان سے کوئی جمت قائم نہیں کی جاسکتی اور نہ دین ہیں ان کا عتبار کیا جاسکت ہے۔ دقص الا نبیاء صلای الشر علیہ ولم نے البتہ بخاری و لم میں ایک روایت امام زہری سے مروی ہے کوئی کریم صلی الشر علیہ ولم نے و

ایا ہے۔
انجامت سے قریب وجال نکے گاا و رہاری زبین کا چکرلگائیگا ایک نکے گاا و رہاری زبین کا چکرلگائیگا ایک نکے گا و و باہر مقیم رہے گااس کے مقالہ سے لئے ایک خص مدینہ منور و سے نکل کر آئے گا جو اُس زما نے کا سب سے بہترین انسان ہوگا و ہ و جال سے مناطب ہوکر کہیگا کہیں شہار دیا ہوگا ہو ہ وجال سے مناطب ہوکر کہیگا کہیں شہار دیا ہوں کہ تو وہی وجال ہے جسکی اطلاع نبی کریم صلی الشرعلیہ و کم سنے ویاں سے جسکی اطلاع نبی کریم صلی الشرعلیہ و کم سنے

وی ہے۔

وجارہ وزندہ کردوں تو کیا تم میرے بارے ہی ہی جاکہ اسکونٹل کرکے ۔

دوبارہ وزندہ کردوں تو کیا تم میرے بارے ہی چربی شک کروگے ؟

لوگ کہیں گے نہیں! مجروجال اس خیرالنا من کوفٹل کردے گااوردوبا ہو ۔

زندہ مبی کردے گا، دوگ مغین کرلیں گے، لیکن وہ مقتول کے گاکہ بی اب پوری بھیرت کے سابقہ شہادت ویا ہوں کہ تو وہی وجال ہے جبی خبری کرمے میں اللہ علیہ ولم نے دی ہے۔ مجروجال ان کو دوبارہ قتل مرنے کا ادا دہ کرمیگا لیکن عاجزو ہے اس ہوجا تیگا اورقال مذکر سکیگا۔

اِن خیراتناس "کے بارے میں مشہور ہے کہ و وحضرت خضر اِن خیراتناس "کے بارے میں مشہور ہے کہ و وحضرت خضر علبدالت لام ہوں سے۔اسی وجہ سے اکثر لوگوں نے اس مدبث کی یہی تنفسيركي ہے اور اس ہے تابت كياہے كرحضرت خضرعليہ است لام بقید حیات ہیں اور قیامت مک زندہ رہیں گے۔

لیکن اسی روایت کے ایک راوی ابواسحاق ابرانهم الفقیر سمیتے ہیں کہ بیمٹر کا قول ہے جو اس روایت کو زہری سے نقل کرتے ہیں۔

(قصص الانبيار ابن كثير صلايم)

اس مدیث میں سر جل قین خید التایں اور دوسری روایت میں شاہ مبنید شب اباء ایک نوجوان مجسی جوانی مجر لور ہوگئ سے الفاظ ہیں بعض را ولوں نے اس سے مراد حضرت خضر علیہ الت لام سمجھا ہے بنسیکن مدیث میں نبی کریم سلی النّدعلیہ ولم نے نام کی کوئی تھے نىيىس فرانى ـ

ضرت خضرعليه التسلام سيمتعلق اورميمي بهت سي عجيب وغربيب روايات تنفسيرو تاريخ كي كما بوركيس ملتى بين مجقعين ابل علم مي نگاه بين سب موضوع اورب اصل ہیں اور میبودی روایات سے اخو ذہیں راسلتے نا قالل اعتماد ہیں۔

مشهورمفسر ابوحيان ني اينى تفسير البحر المحيط مين منعب رو بزرگوں کے واقعات نقل سئے ہیں جن کی حضرت خضرعلیہ الت لام سے الماقات برول مع مكر آخريس يممي لكمد ديا ہے ب وَ الْحِمَاور عَلَا أَنَّ مَا تَ وَالْجِرِالْمِيطُ صَالَا جِهِ)

مین جهور علماری رائے میں ہے کہ وہ وفات یا گئے۔ واللہ اعلم وعلم-اتھ۔



سلسائرسٹ ولعارف درجی علیہ استام کاسلئرنسب بی اسرائیل کے دیرے اور کی اسرائیل کے دیرے بعلیہ استلام سے دیگر انبیار کرام کی طرح حضرت بیقوب علیہ استلام سے ماملیا ہے مورضین نے این اساط ہوست (اولا دیوسف علیہ استلام) میں شمار کیا ہے اور سلسائرنسب اس طرح بیان کیا ہے:سلسائرنسب اس طرح بیان کیا ہے:میوشع بن نون بن فراہم بن بوسف بن بعقوم بن سستید نا

ابراہیم علیہم الت الام میں حضرت پوشع علیہ الت الام کا نام مذکور نہیں ہے البقہ سور ہو کہف میں و و گرام حضرت موسی علیہ الت الام کا نام مذکور نہیں ہے البقہ سور ہو کہف میں و و گرام حضرت موسی علیہ الت الام میں ملا فات سے لئے تشریف کے سمتے تواہبے سا مقابلود فیق سفر حضرت خصر علیہ الت الام می ملا فات سے لئے سمتے تواہبے سا مقابلود فیق سفر اللہ کو ان کا در کر ان آیات میں ملتا ہے :حضرت یوشع ہیں جن کا ذکر ان آیات میں ملتا ہے :حضرت یوشع ہیں جن کا ذکر ان آیات میں ملتا ہے :وضرت یوشع ہیں جن کا ذکر ان آیات میں ملتا ہے :وضرت یوشع ہیں جن کا ذکر ان آیات میں ملتا ہے :وضرت یوشع ہیں جن کا ذکر ان آیات میں ملتا ہے :وضرت یوشع ہیں جن کا ذکر ان آیات میں ملتا ہے :-

آوُ آمنِ مَن کُور وہ وقت یا وکر و جبکہ موسی نے اپنے خادم سے فرایا کہ میں اور وہ وقت یا وکر و جبکہ موسی نے اپنے خادم سے فرایا کہ میں برابر چلا جا وَں جال وقود یا آئیں برابر چلا جا وَں جال وقود یا آئیں میں ملتے ہیں گیا یوں ہی زبانہ درازی چلتا دہوں گا۔
میں ملتے ہیں گیا ہوں ہی زبانہ درازی چلتا دہوں گا۔
قلقا جا و ذا قال لِفَتَاء اَیْنَا عَدَاءٌ مَا الله درموسی نے اپنے خاوم سے مجھر جب دونوں آ سے بڑھ گئے توموسی نے اپنے خاوم سے

فرمايا مهمارا ئاست تدلاؤ.

فی نوجوان کو سیختے ہیں اور خادم عمو یا ایسے ہی رکتے جاتے ہیں۔ یہ خادم جن کو حضرت موسیٰ علیہ انسلام نے اپنا رفیق سفر بنایا تھا بخاری کی روایت کے مطابق اِن کانا کو شع بیان کیا گیا ہے۔ یہ مدسین حضرت ابی بن کعرف سے منقول ہے۔ اس لحاظ سے حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن حکیم ہیں آجا نا ہے۔ اس وجہ سے اکثر مفسر مین نے اِن نوجوان کا نام میں بیان کیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طلبہ بیں آپ کے خادم دیمے کا نام میں بیان کیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ویات کے بعد ان کے جانشین ہے کہ تاب اور حضرت ہار دن وحضرت ہوئی علیہ السلام کی وفات سے بعد ان کے جانشین ہے کہ تاب تورات میں بھی حضرت یوشع دیشوع کی کرموجود ہے۔ اہل کتاب ان کی نبوت پر اتفاق ورات میں مفسر میں کی ایک بڑی جماعت بھی اِن کوئی فراد دیتی ہے اور میں اسلامی موضون کی ایک بڑی جماعت بھی اِن کوئی فراد دیتی ہے اور میں اسلامی موضون

کی بھی تین ہے۔

اورلبض دیگرمفسرین کرام کی دائے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ التلام نے جب بی اسرائیل کو ارض مقدس دفلسطین) ہیں واضل ہونے کا حکم ویا مخاتو اس سے پہلے ارض مقدس کے جاہر وظالم لوگوں کی تحقیق حال کے لئے جن وَلَّوْتَحُصُوں کوروانہ کیا تھا اِن ہیں ایک بہی حضرت یوشے علیہ است لام ہیں جنھوں نے آکریہ بیان کیا مخاکہ توم آگر جہ زبروت میں ایک بہی حضرت یوشی علیہ است لام ویل و ول کی حورا وربے قوت ہیں ، مقابلہ ہوتے ہی جمال کو دل موسیٰ ہیں آجی ہے ) جنانچ حضرت موسیٰ علیہ استلام ہوں سے ، (مزیفے صیل علیہ استلام کی وفات کے جالیں مال بعد انہی کی قیادت میں بنی اسرائیل اپنے آبائی وہن ایض مقدس فی وفات کے جالیں مال بعد انہی کی قیادت میں بنی اسرائیل اپنے آبائی وہن ایض مقدس فی اسرائیل اپنے آبائی وہن ایک ہوئے۔

اللہ طاقتوں کو نکال باہر کیا۔

ارش مفکرس کی باریا کی است کوسی و بارون علیها استلام کی و فات کے بعد السام کی دوات کے بعد السام کے بعد السام کے بعد السرائیل کی رہنمائی حضرت یو شع علیہ السام کے بعد السرائیل کی رہنمائی حضرت یو شع علیہ السام کے بعد السرائیل نے جا السی سالہ زندگی گزاری، اسکے بعد السرائیل کے ایس سالہ زندگی گزاری، اسکے بعد السرائیل کولیکر اپنے آبائی وطن میں قیام کریں اور وہاں قوم عمالقہ نے اسرائیل کولیکر اپنے آبائی وطن میں قیام کریں اور ایسا آبائی وطن میں سالہ کریں ۔ تورات یں مجمی اور دوسری ظالم نوموں سے جاد کریں اور اپنا آبائی وطن میں سالہ کریں ۔ تورات یں مجمی

اس کا ذکر موجود ہے ۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کا یہ بیٹام سایا
اور اللہ نغالے کی تائید ونصرت کی بھی خوشجری وی سب کے سب وا وی تیہ سے کل کر ارض
کنعان کے سب سے بڑے شہر آدیجا کی جانب بڑھے اور شخت مقابلہ کے بعد وضعن کو
شکست وی اسکے بعد تمام ارض مقدس پر قابض ہوگئے اور مھرا بینے آبائی ولئ کے الک بنے
تورات میں مزید یہ وضاحت ملتی ہے کہ جب بنی اسرائیل جنگ کے لئے تیار ہوئے
تواللہ تعالیٰ کے حکم سے تا اکوت سکینہ (خاص صندوق) ان کے مائع تھا جمیں عصائے موسی ہی ہی تیار ہوئے
اردن اور من وسلوسی کے برتن کے علاوہ دوسری ترکات بھی تھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انھیں
عکم دیا تھا کہ تم من وسلوسی کو غوظ کر لو تا کہ تہماری آئندہ لیں بھی مثا بدہ کرلیں کرتم پر اللہ کا
انعام ہوا تھا۔ یصندوق وراشت کے خاندان میں مغوظ چلا آر ہا تھا اور اسکی حفاظت کی جاتی تھی
مصائب اور جنگوں میں اسکو ساتھ رکھ کہ برکت ماصل کی جاتی تھی۔ قرآن حکیم میں بھی اس تابوت
مصائب اور جنگوں میں اسکو ساتھ رکھ کہ برکت ماصل کی جاتی تھی۔ قرآن حکیم میں بھی اس تابوت
مقرر ہونے کی یہ علامت ہے کہ

اس سے عہدیں وہ صندوق د تابوت سکینہ ہمہارے پاسس مہنی جائے گاجس ہیں تمہارے دت کی طرف سے تمہارے سکون فلب کا سامان سے آمہارے سکون فلب کا سامان سے اورجس ہیں آل بوسی اور آل ہادون سے جھوڑے ہوئے تہرکات ہیں جسکو فرشنے آمھائے ہوئے ہوں سے بین جسکو فرسنے آمھائے ہوئے ہوں ہے۔

بڑی نشانی ہے۔ (بقو آیت ۱۲۸)
اسک تفصیل آذکرہ سیدنا داؤ دعلیہ است الم بیں آئیگی) ابن اثیر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ
علیہ السکام اپنی زندگی ہی ہیں ارض مقدّس (فلسطین) کی فتح کے لئے حضرت یوشع علیہ السّلام
کوامیرٹ کرنا مزوکر دیا مقامچر جب اللّہ تِعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السّلام کو نبوت سے سرفراز
فرما یا تواکھوں نے بنی اسرائیل کی معیت ہیں ارض مقدس کو مشرک قوموں سے پاک کیا۔ اسطرح
شمہر آدیجا کی فتح نتمام ارض مقدس کی فتح ونصرت کا ذرایعہ بنی ۔ قرآن کیم نے یہ وضاحت نہیں کی
سنسہر آدیجا کی فتح کیا صرف قریہ دشہر کہ کراس کا ذکر کیا ہے۔ ما فط عماد الدین ابن کیڑر کہے
ہیں کہ غالباً یہ قریہ بیت المقدس تھا۔

اسى يأست ركزارى الترتعاك نے جب بن اسرائيل پر دم فرما يا اور تبر

فلسطین میں اُن کا فائنا نہ داخلہ ہوا تو تھم دیا گیا کہ اس مقدس نہر میں مغزورا ورمتکبرا نہ طور پر واللہ فلار پر واللہ اللہ کا اور وہ اللہ توالے کے حکم کی فلاف ورزی کرتے ہوئے مغرور اور متلبرانسانوں کی طرح شہر میں داخل ہوئے ،اس نامیاسی اور فعا فراموشی ورزی کرتے ہوئے داخل ہوئے ،اس نامیاسی اور فعا فراموشی مالت پر اللہ تعالی کا غضب نازل ہوا اور آیک آسمانی غذاب نے اسفیر کیا۔

ورزی کرتے ہوئے کے اس آسمانی غذاب کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی صرف دی جنہ آسمانی فلاب کے اس آسمانی غذاب کہ کہ کراپ غضب کا اظہار کیا ہے ۔ امام قرطبی نے کھی اسے کہ یہ آسمانی غذاب طاعون تھا جو اُن کے سفی ہونے کے بعد میجو بی براجس سے بہت برجی تعداد منتر ہزار گھی ہے ، والنہ اعلم میں فلاک ہوئے کہ تعداد ستر ہزار گھی ہے ، والنہ اعلم میں فلاک شدہ انسانوں کی تعداد ستر ہزار گھی ہے ، والنہ اعلم میں فلاک ہوئے کہ بیان کیا ہے ،۔

قرائى مضمون شئمة من عَدًا الدُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْمَة مَنَ عَدًا الرُ القرواية عده

اورجب ہم نے مکم دیا کہ اس شہر میں داخل ہو اور اپنی مرضی کے مطابق جو چا ہو کھا و بید اور شہر کے در داڑے میں نیاز مندی سے ساتھ مطابق جو چا ہو کھا و رشہر کے در داڑے میں نیاز مندی سے ساتھ محکمتے ہوئے واخل ہو ٹا اہلی ہماری خطار ک کو معاف فرا اور عبر ہم تمہاری خطاو ک کو بخش دیں گئے اور عنقر بب نیکو کار دن کو مزید دنیگے۔ سونظا کموں نے اس نول کو جو اُن سے کہا گیا تھا دوسرے قول دسوقیا نہ یا میں برل دیا۔ بس ہم نے بھی ظالموں پر اُن کی نافر بانی کی وجہ سے آسمال سے سخت عذاب بھیج ویا۔

قرادُ فِنْ لَ الْمُعُمُّ الْسُكُنُو الْهِذِ ؟ الْقَدْيَةَ وَكُو الْمِنْ الْمُعْدُ حَيثُ وَكُو الْمِنْ الْمُعْدُ اللهِ عَلَا الْمُعْدُ اللهِ الْفَدْيَةَ وَكُو الْمِنْ اللهِ اللهُ ا

ہماری خطا و کومواف فرا، اور شہری عاجری کے ماتھ تھکتے ہوئے وافل ہوتوہم تہاری خطا و کو کہنٹ دینگے اور عنقریب نیکو کاروں کو مزید دیں گے۔
یہ توہم تہاری خطا و آکو کہنٹ دینگے اور عنقریب نیکو کاروں کو مزید دیں گے۔
یہ نیل میں ظالموں نے اُس قول کو جو اُسمیاں بتا یا گیا تھا ووسر سے قول سے بدل دیا ان سے قول سے عنداب نازل کر دیا ان سے فل لم ہونے کی وجہ سے۔

بناری کی ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی النّر علیہ و کم نے ارشاد فرما یا کہ بنیاری کی ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی النّر علیہ و کم نے ارشاد فرما یا کہ بنی اسرائیل نے نیے قطان ازمعان فرما ) کی جگہ " تحبّہ فی اللّم تعالیٰ تعالیٰ اللّم تعالیٰ اللّم تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللّم تعالیٰ تعا

كے مكم مے ما تھ فداق كرد ہے تھے۔

حضرت عبداللربن معودر فرمات بي كربني اسرائيل البي مرينول كو أمجادت أن محبل بم

منطقے ہوئے داخل ہورے مقے۔

مرمیان ایک انتیاز کر دیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اِن آیات ہیں اپنے سیخے اور نیک بندوں اور نشکہ انسانوں کے درمیان ایک انتیاز کر دیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرا نبر دار بندے اپنی ذائی مسر بلندی کیلئے نہیں اور نیاز مندی اور جب غلبم میں اور نیاز مندی اور سیدہ ریزی سے شکرا داکر تے ہیں اور نیاز مندی اور سیدہ ریزی سے شکرا داکر تے ہیں جو دنبی کریم سی اللہ علیہ ولم جب مکہ سحرمہ میں فانخانہ داخل ہوئے تو تواضع وانکساری کی کے میں جو دنبی کریم سی اللہ علیہ ولم جب مکہ سکرمہ میں فانخانہ داخل ہوئے تو تواضع وانکساری کی کے میں جو میں گرمان کی اور جب حرم شرایون میں داخل ہوئے تو بارگاہ اللی میں آٹھ درکھت نماذ سے مسلم اللہ کی ہیں آٹھ درکھت نماذ سے مسلم کرانہ اواکی۔

یمی مال صحابہ کرام کا تھا حضرت عمر کے ہاتھ پرجب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت سعد بن ابی الوقاص سے ہاتھ پر ایران فتح ہوا توحریم قدش اور ایوان کسری میں واخل ہوتے ہی سجدہ ریز ہوکرنمازسٹ کرانہ اواکی .

## متانع وعب

اعتراف میں جو اب قابل توجہ اور یا در کھنے کے قابل سے وہ یہ کہ جب سے انسان کومیں ہو ابنی اسرائیل کے مذکورہ واقعہ میں جو بات قابل توجہ اور وہ کامیاب ہو کر فائز المرام ہو توغم ور وخوت سے یہ نہ سمجھ بیٹے کہ یہ کامیا ہی میری اپنی استعدا وا ور قابلیت کانتیجہ ہے بلکہ وہ الشرواحد کا شکر گزاد ہے اور اپنے عمل استعمال کرتے ہوئے اسکوف ل اللی قرار وے ۔ ایسے عمل پر الشرقالے کی وائی سنت یہ بی آرہی ہے کہ استعمال کومفوظ کر دیا جاتا ہے اور اس میں مزید اصافہ میں ہوتا ہے ۔

سَنْزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.

نیک کُرینے والوں کومزیر دیتے ہیں۔ لَیْنُ شَکِرُ نُحُدُ لَاکْذِیدَ مِنْکُورُ اللّهِ

أكرتم فينعمت كاستكراداكيا تومي نعمت اورزياده كرول كام

جسفرو یاجهاعت پرالسّرتعالے کافضل واحمان کھی نشانیوں کے ذریعہ ہمواکر تاہے وہ اگر شکر واطاعت کے ہجائے باسپاسی اور نافر مانی پراُئر تی ہے تو مجر جلد ہی السّرتعالیٰ کی سخت پکڑکا شکار بھی ہموجاتی باسپاسی اور نافر مانی نعمت کے مشاہرہ اور تجربے کے بعد ہموئی ہے ۔ ایسی صورت میں کفرانِ محمت اپنی آخری مدیر آجاتی ہے جو بیقینا سخت سنزا کی سخت ہے ۔ ایسی کا دُسکنا عَلَیْ حُری جُراْمِن السّتہ کا استحق ہے ۔ کا دُسکنا عَلَیْ حُری جُراْمِن السّتہ کا ور اعراف آیت علاا)

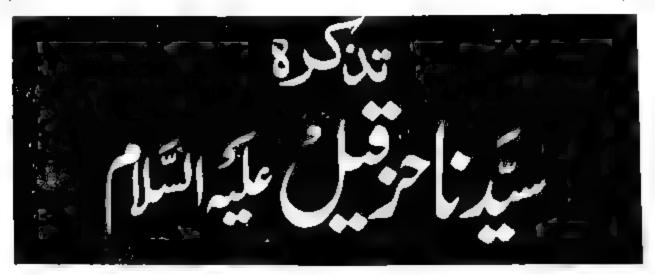

كيا گياہے۔

سیاسی مفرت در قبل علیه الت لام نے عرصهٔ دراز تک بنی اسرائیل کی رمہما تی وقیا دت مصرت در قبل کی رمہما تی وقیا دت کی ہے تاہم اِن کا اسم مبارک قرآن کی میں موجود نہیں البتہ سور ہ لفرہ بیں ایک بیان کر دہ واقعہ سے نعلق عام مفسرین کا خیال ہے کہ وہ واقعہ انہی سے نمسوب ہے۔

سترنا حرف اورفران میم است نفسیر می صرت ابن عباس اور بعض اورگرمها به سے به روایت نقل کی گئی ہے کہ

محسی زمانے میں بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت سے اُن کے پیغی برحضرت حزقیل علیہ اُسلام نے فرما یا کہ فلاں وہمن سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوجا واور الڈریے نام کو بلند کرنے کیئے جہاد کروایہ میم سنتے ہی پوری جماعت کی جماعت خوت کے مارے، ہماک کھڑی ہوگئی اورایک دور دراز علاقہ میں پنا ہ لی اور اپنے اس مل سے اُسموں نے میقین کر بیا کہ اب وہ اپنی موت سے

محفوظ ہوگئے ہیں۔ النّد تعالیٰ کو اِن کی بیر کت سخت ناپ نند آئی اور اُسی علاقہ ہیں النّٰر کا غضب

وٹ پڑااور ہرایک کوائٹی موت نے آپکڑا سب سے سب ہلاک ہوگئے.

اک منے کے بعد حضرت عزفیل علیہ الت لام کا اُن پر گزر ہوا دیکھا کہ لوری قوم موت کی آغوشش میں ملی گئی ہے ۔ اِن کی اس حالت پر انفیں نہایت افسوس ہوا اور النّاتِر کی جناب میں معذرت بیشیں کی اور دُعا مانگی کہ اُن کوموت کے عذاب سے سنجات مل جا ہے "کہ اُن کی زندگی خود اُن کے لئے اور ووسروں کے لئے عبرت ونصیحت بنے

جنائج حضرت عزقیل علیه ات لام کی وعاقبول ہوئی اور التّرنعائے نے اپنی قدرتِ خاص ہے اُن سب کو دوبارہ زندہ کر دیا بھران لوگوں نے عرصۂ دراز تک حضرت حزقبیل علیاسلام کی رہنمائی میں زندگی بسرکی .

علی مرار من بسرت الله واقعه قرآن عمیم می منتصراً اسطرح مذکور ایج:-

قرائى مضمون المُوتَّدَالَى الدِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَادِ هِمْ وَهُمُّدَ الْمُوتِ الْمُوتِ الْمُوتِ اللهُ وَالتَّالَا) النَوْتُ حَدَّمَ الْمُوْتِ اللهُ والتَّرَالَةُ اللهُ والتَّرَالِيَا)

اے مفاطب کیا تونے ان توگوں کو نہیں دیکھا جوموت سے وڑھے۔

اینے گھروں سے ہزاروں کی تعدادی نکے، سُوالسُّرنے اُن کو دغضب سے)

ہام جاؤ (سواُن پرموت طاری ہوگئی) بھرالسُّرنے اُمنیں زیدہ کر دیا بیشک

الشّہ لوگوں پُضِل کرنے والا حہلیں اکثر لوگٹ کر نہیں اواکرتے۔
جہاد کے خوف سے بھاگ جانے والوں برالسُّر تعالیٰ نے موت کا عذا بمسلط کرویا تاکہ اس

واقعہ سے لوگ عبرت عاصل کریں اوران کے قلوب میں شجاعت و بہادری کا جذبہ پیدا ہوا ور

بُر دلی و نام ردی سے نفرت پیدا ہو میں وجہ ہے کہ قرآن کیم نے اس مختصر واقعہ کے بعدی مسلمانوں

کر جہاد فی سبیل السُّری کیم سنا یا اور یہ بھی وجہ کے لقرآن کی مراہ میں جہا واور قربانی سے گریز کر زوال وانحطاط کا باعث ہوتا ہے جیسا کر بنی اسرائیل کی روگردا نی پر ظاہر ہوا۔

جباد سے فراد کی سب سے بڑی وجہ زندگی سے مجت اور موت کا ڈر

منائع ويب

وہارہ زندگی کا واقعہ پیش اس اللہ تعالے کے عام قانون کے مطابق اگرچہ دوبارہ زندگی اس بوگا البتہ قیامت میں دوبارہ زندہ نہیں ہوگا البتہ قیامت میں دوبارہ زندگی کا واقعہ پیش آئے گا،لیکن اس عالم میں اللہ تعالے کے قانون خاص (قدر اللہ) کے پیش نظر کسی محمت وصلحت کی بنا پر اگر کسی مردے کو دو بارہ حیات حاصل ہوجا نے صرف میں بہت ہوا ہے۔ قوم حزقیل علیہ استام کا یہ قرآن واقعہ اِس کا واضح نبوت کی اور پر فقیقت ہی ہے کہ جو ذات جس سنتی کو ترکیب دیت ہے وہ ترکیب کے جمر جانے کے بعد دوبارہ اس کو ترکیب سے جمر جانے کے بعد دوبارہ اس کو ترکیب سے جمر جانے کے بعد دوبارہ اس کو ترکیب سے جمر جانے کے بعد

سے مکن ہونے کے بعد حیات بعد الموت کا اٹھار کیا جائے جو بعض خاص مالات ہیں نبی اور رسول کی تصدیق اور ٹائید کے لئے اسی ونبیا ہی بصورت مجزہ قل ہر ہوجا تا ہے۔ اسکی مزید نصیل مجزات کی حقیقت میں گزشتہ صفحات پر آپھی ہے۔

مهر راشی عث اور براسی اسلام نے شجاعت کو ملی کئی اللہ علیہ و لم سے پوچیا گیا کیا مردی مسلمان سے گنا و ہوسکتا ہے ؟ فرمایا ہاں کمن ہے ؟ پوچیا گیا کیا مسلمان سے گنا و ہوسکتا ہے ؟ ارتفاد فرمایا نہیں ؟ دار الدیث ، حق پر قائم رہتے ہوئے غیرسے بے خوف ہوجا الشجاعت اور بہا دری ہے فرمایا نہیں ؟ دار الدیث ، حق پر قائم رہتے ہوئے غیرسے بے خوف ہوجا الشجاعت اور بہا دری ہے متعلق ہے توت آزمائی یا بے مقصد ہجوم کر ناشجاعت نہیں تہور کہلا تا ہے جوانسانی کمالات سے متعلق نہیں سے سید ناحر قیل علیہ الت لام کے اس واقع ہیں شجاعت اور تہور کا نمایاں فرق معلوم ہونا کہ میں اپنے گھروں سے نکھا ورجب دشن کو دکھا تو پہیر مجم کر مماکس کے مور سے بوٹے ، ہزاروں کی تعدا دیں اپنے گھروں سے نکھا ورجب دشن کو دکھا تو پہیر مجم کر مماکس کے مور نے ، ہزاروں کی تعدا دیں اپنے گھروں سے نکھا ورجب دشن کو دکھا تو پہیر مجم کر مماکس



مم میں آن کے ابتدائی حضرت موئی و ہارون علیہ استلام کے بعد قرآن علیم ہیں آن کے ابتدائی حضرت یوشع علیہ استلام کا ذکر وقوجگہ آیا ہے مگر ان کے نام ندکور نہیں ہیں حضرت یوشع علیہ استلام کا ذکر وقوجگہ آیا ہے مگر ایک جگرفتی (نوجوان) بعنی صاحب موسیٰ کہدکر ذکر کیا گیا اور دوسری جگرسورہ مانگر میں حضرت یوشع اور حضرت حزقیب لی میں حضرت یوشع اور حضرت حزقیب لی علیہ استلام کا ذکر مبارک ایک قصتہ کے میں میں مجھا گیا ور نہ آیت ہیں اُن سے کسی نام یاوف کا ذکر نہیں ہے۔

حضرت موسی و ہارون علیہما است لام سے بعد قرآن تکیم ہیں سب سے پہلے جس نبی کا ذکر صراحت کے ساتھ آیا ہے وہ حضرت الیاس علیہ الت لام ہیں ۔ پیرحضرت حرقیل علیا لسلام کے جانشین اور بنی اسرائیل ہیں ایلیا نبی سے نام سے شہور ہیں ۔

اسے کرامی اور اسک کرسٹ کے اور آبیل میں البتہ سورہ صافات میں آپ کا اس بایا ہے اور آبیل میں البان کی کیا ہے۔ حضرت الباس میں اور البیان کی کیا ہے۔ حضرت الباس علیہ الت لام کا ذکر خیر قرآن تکیم میں صرف و قومقام پر آیا ہے۔ ایک سورہ انعام میں وصرف انبیا، کرام کی ایک فہرست میں آپکا اسم گرامی موجود ہے اور کوئی واقعہ یا تفصیل موجود نہیں البتہ سورہ صافات میں آپ کی دعوت و تبلیغ کا مختصر ہے اور کوئی واقعہ یا تفصیل موجود نہیں البتہ سورہ صافات میں آپ کی دعوت و تبلیغ کا مختصر

'نذکرہ ملتاہے۔ 'کتب تفسیر میں آپ سے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں جن میں بیشتر اسرائیلی روایات سے مانچہ ذہیں ۔ بعض منسرین کا خیال ہے کہ حضرت الباس اور حضرت ادر کسی علیہ الت لام ایک ہی رسول کے نام ہیں کئین اہل تختین نے اِن اقوال کی تر دید کی ہے جسکی سب سے بڑی وجبہ یہ ہے کہ قرآن کھی ہے تو اور حضرت الباس علیہ الت لام کا تذکرہ مُدا مُدا کیا ہے اور دونوں کی نوعیت دعوت کو بھی مختلف بیان کیا ہے۔

علاو وازیس تام مؤرضین نے حضرت ادریس علیہ الت لام کاجرسلسائہ نسب ہیان کیا ہے وہ حضرت البیاس علیہ الت لام کے سلسلۂ نسب سے الکل مختلف ہے اور محب سر البی کی البیالی کا نفاوت مجی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے مجی اپنی تاریخ البیالی والنہا یہ موسلا پر تمام اقوال نقل کرنے کے بعد بھی اسی کو قرار دیا ہے کہ دونوں حضرات مستقل رسول ہیں۔

حضرت اورنس علیہ الت لام سید نا نوح وسیدنا ابراہیم علیہ الت لام کے درمیانی دور ہیں مبعوث ہوئے ہیں اور حضرت الیاس علیہ الت لام اسرائیلی نبی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الت لام سے بعد مبعوث ہوئے

مورخ طبری نقل کرتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام ،حضرت ایسے علایہ الام کے چپازا دہمائی عظے اور اِنکی بعثت حضرت حزقیل علیہ الت الام کے بعد ہوئی اور بیرکہ حضرت الیاس علیہ الت الام ،حضرت ہارون علیہ الت الام کی اولا دے ہیں بسلسلہ نسب اس طرح بہان کہا گیا ہے:۔ الیاس بن یاسین بن فناض بن لیمزاد بن بارون دعلیہ السلام )

حضرت البياس عليه السلام أردن سے علاقہ جلعاد میں پیدا ہوئے ۔ اس وقت ملک میں جو بادشاہ حکمران مفا اس کا نام کِتاب ہائیبل میں آخی آب اور عربی تواریخ میں آجہ بیا اخِٹ مُدکور ہے۔

سبدنا البياس عليه السلام اور فران مسلم

اسکی بوی تعلی ای ایک ثبت کی پرستار تھی اور اُس نے ملک بین تعلی ہے نام پر ایک بری تعلی سے نام پر ایک بری قربان کا ہمیں کر واکر ٹمام بنی اسرائیل کو ثبت پرتی کی را و پر ڈال دیا تھا۔ انٹر تعالے فیصل سے حضرت الیاس ملیدالت لام کو اسی قوم کی اصلاح و تربیت کیلئے مبعوث کیا تھا۔
میر انبیار کرام کی طرح مصرت الیاس ملید الت لام کو مبی اپنی قوم کے ساتھ و شدید

الهرايت كي جراع

ت کشت سے دوچار ہونا پڑا۔ اِن کی قوم نے بھی اِن کو حبشلایا اور پینیکنس بندوں کے سواکسی في مجى حضرت الياس عليه التلام كاما تقدنه ويا بعض كتب فسيري ففسيل محسا تقد مالات بیان سے گئے ہیں۔خاص طور پڑنسیرطہری ہیں علامہ بغوی سے حوالہ نے فصیلی تذکرہ موجود <del>ہ</del> جو غالباً اسرائیلی روایات ہے ماخو ذہبے . دیگر کتب تفاسیر میں بھی ان واقعات کے بعض اجزا حضرت وہرب بن منبتہ ہ اور کعب اصبار سے حوالہ سے بیان سے کئے ہیں جو اسرائیلی روایات

نقل کرنے ہیں شعبور ہیں۔

ان تمام روایات میں جو قدرمِشترک بات ہے وہ یہ کرحضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیلی بادست اوافی آب اور اسکی رعایا کوتعل نامی بنت کی پیشش ہے منع کر کے البتد وامد کی دعوت دی محرو و جارحق پرسِت انسانوں کے ملاد انسی نے بھی یہ بات نہ مانی ملکہ آپکو طرح طرح سے پریٹ ان کمیا بہاں تک کہ بادستاہ اور اسکی بت پرست بیوی نے آپونٹل کرنے كامنصوبه بناليا، آپ كوجب اسكى اطلاع ملى توايك دورافيّاد ه غار بين بناه لى اورايك عرب ورازیک و ہیں تقیم رہے اس درمیان مک پر قعط سالی کا عذاب آیا ساری قوم پر ایٹان ہوگئی اور آپ کو الشش کرنے لگی تاکہ آپ سے وُعاکر واکر قعط سالی سے بجات پائیں گئی الترقعالیٰ مے حکم پر غارے با ہرآئے اور شہر کے بادث اواخی آب سے ملے اور بتا یا کہ یہ عذاب اُسس آپ نے اپنی صداقت وستجائی کے لئے بینجی فرما یا کہتم لوگ کہتے ہو کر تبل مامی بت سے ساڈھے چارسونبی ہیں جو اِس کی طرف امور کئے گئے ہیں تم اُن سب کو ایک دن جمع کر وکہ و و اُنعِل کے نام قربانی پیش کریں اور بیں النہ وا مدکے نام قربانی پیش کروں گاجس کی قربانی کو آسمانی بیر ایم اً الرَّالِ الرَّالِ اللهِ عَلَى اللهِ اله كووكرمل سيدمقام پريداجتماع بوائعل سيح جيوف نبيول نے بعل كے ام برقر باني تيك کی اور دو پہریک بعل سے النجائیں کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا ، اِس کے بعد حضرت الیاس علیہ النسلام نے اپنی قربانی سینس کی اسپر آسمان سے ایک آگ نمو دار ہوئی اور اس نے خصرت الباس علیہ السکام کی قربانی کو مبلاکر فاک کردیا. یہ ویچھ کر مہت سے اور سے میں کی اسکام کی قربانی کو مبلاک کی اور حضرت البیاس علیہ السکام پردایمان سے آئے نیکن تعل يہ حجو فے نبی اب بھی نہانے ، استحے بعد حضرت الیاس علیہ است لام نے انھیں وا دی له زمانهٔ قديم مي الشرتعالي نفي اور باطل كومانيخ كيلئة بيطريقه مقر كيانتا. مزيِّف ل نذكره بابل وقامل مو يكي باق

مرايت يح جراغ

قيثون مين قتل كروا ديا.

اس واقعہ کے بعد موسلا وجار بارش ہوئی اور قبط سال دور ہوگئی کین بادست ہوئی اور قبط سال دور ہوگئی کین بادست ہوئی اب بھی ایمان نہیں لائے وہ حضرت الیاس علیالسلام کے اور آپوشی زیادہ وہ من ہوگئے اور آپوشل کرنے کی سازش میں پراگئے۔ آپ نے بھر روپوشی افتدیار کی اور کچھ عرصہ کے لئے دوسرے شہر یہودیہ ہجرت کرگئے و ہاں بھی تعل پرستی کی وہا بھیل می مقی آپ نے حکت کے ساتھ اپنی تبلیغ جاری رکھی و ہاں کے حاکم نے معمی آپی اطاعت سے انکار کیا اور آپ کی ہیٹ گوئی کے مطابق کچھ عصہ بعد ہلاک ہوگیا۔ مجرآب دو بارہ اسرائیل تشریف لائے اور تھریہاں کے باوشاہ اخی آب اور اُسکے بیطے اُختریا ہوگئی جارہ اسرائیل تشریف لائے اور تھریہاں کے باوشاہ اخی آب اور اُسکے بیطے مقتریا ہوگئی جارہ کی جارہ کے سے خدوج ہد شروع فرادی مگر وہ برستور اپنے ندہب پر قائم می اُختریا ہوگئی اسکے بعد الشریعا کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک می درایا سے ندہیں اور آپ کی میں اُنے ایک ایک اور آپ کی درایا ہوگئی اُنے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور آپ کی میں اُنے ایک ایک اور آپ کی درایا سے ندہیں اور آپ کی درایا سے ندہیں کے اُنے کا درایا سے ندہیں اور آپ کی درایا سے نہاں کے اُن کا درایا ہوگئی کیا اسکے بعد الشریعا کیا ہوگئی ہوگئی کے اُن کی درایا سے ندہیں اُن کا درایا ہوگئی کی درایا سے ندیا ہوگئی کی درایا ہوگئی کے درایا ہوگئی کی درایا ہوگئی کے درایا ہوگئی کی کو درائی کی درایا ہوگئی کے درایا ہوگئی کی درایا

کے بنفسیریں یہ وضاحت نقل ہوتے میلی آرہی ہے کہ حضرت الباس علیہ الت الم کی قوم جس بت کی پوجا کرتی بھی اس کا نام لَعِل مقا اور ووسونے کامجسمہ مقا بمین گراس کا قدیقا اسکے جارمند سے اس کا مقدمت کے ایک مقررسے ۔ دردح المعانی جرام سکت

قرائی مضمول موجود ہے :-

> وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَيْسَ الْمُرْسَلِينَ وَإِذْ قَالَ لِفَوْمِيمَ آكَا تَتَقَوُّنَ وَالْ الْمُرْسَلِينَ مِثِلًا تَامِلُيْل)

اور بلاست بالباس رسولوں ہیں ۔ وووقت فابل ذکرہ جب انصوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم النگرے مہیں ڈرتے ؟ النگرے مہیں ڈرتے ؟ کیا تم بعل کو ریکارتے ہوا و رسب سے بہتر پیداکرنے والے

خالق كوحيور ديتے ہو۔

الترسی تمہار ااور تمہارے باپ دا دا وں کا پر در دگار ہے۔
بہر انتخوں نے الیاس کو جھٹلایا تو ہے شک وہ لائے جا کینگے
کی دے موے (جہنم میں) بجزان کے جوالتد کے منطق بندے ہیں۔
اور ہم نے بعد کے لوگوں ہیں اتباس کا ذکر باتی رکھا۔

الیّاس پرسلام ہو. بیٹک ہم نیکو کاروں کو اسی طرحے بدلہ دیا کرتے ہیں. بیٹک وہ ہماد ہے مومن بندوں ہیں سے ہیں۔

وَزُكْرِيّا وَيَغِينُ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّيْنَ القَهِلِينِينَ.

دانعام آیت عصی اور زکر با اور بحییٰ اور الیاس کومی ہم نے ہوایت عطاکی بیسب صالمین ہی نتمار ہیں۔

## مثانج وعب

اسمارگرام کے دسویں رکوع بین لسل اسمارگرام کے دسویں رکوع بین لسل اسمارگرام کے اسمارگرام کے جیں۔ ان میں صفرت الیاس علیہ السلام کا اسم طرامی ہمی موجر دسے۔ اور آخریں نبی کریم صلی الترطلیہ وقم کو ہدایت فرائ گئی کہ یہ سب الٹلو کی طرف سے جاریت یا فتہ ہیں ۔ آپ بھی ان کی پیروی کیجتے ۔ اِن سب کوہم نے جہان والوں پر برتری بخشی ہے۔ قرآن محکیم نے اس فہرست ہیں انہیار کرام کو نمین مُدا مُداطبقوں ہیں بیان کیا ہے یہ فرآن محکیم نے اس فہرست ہیں انہیار کرام کو نمین مُدا مُداطبقوں ہیں بیان کیا ہے یہ فرآن محکیم نے اس فہرست ہیں انہیار کرام کو نمین مُدا مُداطبقوں ہیں بیان کیا ہے یہ فروسرے طبقے میں حضرت واو و رسلیمان ، ایوب ، یوسف ، موسی ، ارون علیہم السلام ۔ ورسرے طبقے میں صفرت ذکر یا ، یحییٰ ، ایاس علیہم السلام ۔ ورسرے طبقے میں صفرت آنکویل ، الیسع ، یونس ، لوظ ملیہم السلام ۔ اس ترتیب کی حکمت میں مفسرین کرام نے ختلف توجیہات کھی ہیں ، نگین مفسرالم نے ختلف توجیہات کھی ہیں ، نگین مفسرالم نے مہرت

انبیار بنی اسرامیل بی خصوصی امتیازات کے پیشِ نظر بین قسم کی جماعتیں گزری ہیں بہ تبعض انبیار صاحب شخت و تاج اور دولت و ٹروت کے

مالک سے انگل کے بائکل بھی زاہدانہ اور راہبانہ زندگی کے مال سے انھیں دولت و شروت سے تعلق ہی نہیں بلکہ خت بیزاری تھی ۔
مقے انھیں دولت و شروت سے تعلق ہی نہیں بلکہ خت بیزاری تھی ۔
میسٹراطبقہ چند انبیار کرام کا ایسانھی تھا جو نہ اپنی قوم کے ماکم سے نہصاحب و ولت و شروت سے اور نہی صرف زابدانہ زندگی کے مالی سے بلکہ اپنی قوم کے سابحہ متوسط معاش بھی رکھتے تھے نہ وہ محتائ تھی اور نہ صاحب و ولت و شروت ،

قرآن کیم نے سور ہُ انعام کے اس وسویں رکوع میں غالبًا اسی خصوصی انتیاز کے پہنِ نظرانِ انہیا م کرام کوسلسلہ وارتبین طبقوں میں وکر کیا ہے:-

تینی فہرست ہیں حضرت واؤ و وسلیمان علیہماالسلام جوصاحب مکومت رسول ہیں اورحضرت ایوب وحضرت یوسف علیہما السلام آگرم صماحب مملکت نہ سخے لیکن اول الذکر ایک جیو ٹی سی ریاست کے مالک مقعے اور ثانی الذکر حکومت مصرکے وزیر اور خمایک سخے اسکے بعد حضرت موسیٰ و ارون علیہماات لام کااسم گرامی آیا ہے جو نہ صاحب حکومت موسیٰ و ارون علیہماات لام کااسم گرامی آیا ہے جو نہ صاحب حکومت مقعے نہ وزیر مملکت بلکہ اپنی قوم سے بنیم برا ور ان سے مسروا رہے (اکسی حیثیت سے صاحب افتد ارتھی سے فیا

و الماس الم

کا ذکر ہے جن کی زندگی درمیا مالت کی رہی ہے ایموں نے نہ مکومت د وسرداری کی اور نہ خالص رُ ہر و قناعت اختیار کیا بلکمتوسط زندگی ہے واب تندرہ کر تبلیخ کا فریضہ اداکرتے رہے اور قوم کی خیرخواہی میں اپنی زندگی صرف کردی۔

حیات الیاس علید السلام السلام السلام کی طرح صرت الیا معید السلام کی حیات کے بارے میں مجی

مؤر ضین اور مفسرین نے مفصیلی بحث کی ہے تنفسیر نظیری میں علام لغوی کے حوالہ سے جو طویل روابت بیان کی گئی ہے اس میں یہ بھی ندکور سے کہ

حضرت الیاس علیه الت لام کو ایک آتشین تھوڑے پرسوار سرکے آسمان کی طرف اُنٹھا لیا گیا تھا اور و وحضرت عیسے علیہ الت لام

کی طرح زندہ ہیں۔ (مظہری ج^صلا) علامہ سیوطی نے بھی ابن عساکرا و رحاکم سے حوالہ سے کئی ایک روایات نقل کی ہیں جس معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں .

کعب احبار شی سے ایک روایت منقول ہے کہ جارانمیار کرام ابتک زیرہ ہیں قور نین میں حضرت خضر علیہ است لام اور حضرت الیاس علیالسلام اور حضرت ادریس علیالسلام اور حضرت ادریس علیالسلام اور حضرت ادریس علیالسلام کی دروی تا دریس علیالسلام کی دروی تا دریس علیالسلام کی دروی تا در دروی تا در دروی تا در دروی تا در دروی تا د

اوربعض مفسرین نے یہ بھی لکھاہے کہ حضرت خضرا ورحضرت الیاس علیہم الت لام ہرسال رمضان المبارک ہیں بیت المقدس بیس جمع ہونے ہیں اور روزے رکھنے ہیں۔ (تفسیر قرطبی جرہ اصلاب) لیکن شہور ٹاقد مدیث ما فظ ابن کثیر نے اِن روایات کو صحیح قرار نہیں دیا ۔ان جسبی روایا کے بارے ہیں اُن کا اینا یہ فیصلہ ہے :۔

وَهُوَمِنَ الْإِسْرَائِيُلِيَّاتِ الَّيِّ لَا تُصَدَّقُ وَلَا تَكَالَا لَهُ لَا تُصَدَّقُ وَلَا تَكَالَا لَهُ بَلِ الظَّاهِدُ أَنَّ صِغَنَهَا بَعِيدًة اللهِ اللهِ والنهايه المصلة) یہ اُن اسرائیلی روایات میں سے ہیں جبی نہ تصدیق کی جا تے اور نہ تکذبیب ، بلکہ حقیقت بیرے کہ ان روا بات کی صحت بعید ترہے۔

السامعلوم بولك كركعب احبارا ورومب بن منبر جيسے علماء في وابل كماب کے علوم کے ماہرین میں سے تقے اِس قسم کی روایات مسلمانوں سے آگے بیان کی ہونگی جس سے خصرت الیاس علیہ است لام کی حیات کا نظریہ سلمانوں میں جیل گیا ورید قسران ومديث بن أليبي كوني وليل مهين التي جس سے ان كى حيات كاعقيدہ قائم كيا جاسكے يا يہ كه وه حضرت مبینی علیه الت لام کی طرح آسمان پر استفالے کئے ہوں البنته ایک دوایت ستدرک حاکم میں ملتی ہے جس میں یہ بات ذکور ہے کہ تبوک کی راہ میں نبی کرم ملی اللہ عليه ولم كى مِلا قات حضرت الياس عليه التلام عيون.

نسکین اس روایت کو محدثمین نے موضوع دا گھڑی ہوئی) قرار دیا ہے بهشہور نا قلیمد

علاًمہ ذہبی اس روایت کے بارے میں تکھتے ہیں ہے

یہ مدیث موضوع ہے التّرانس کا بْرَ اکرے جس نے یہ مدیث محصری ہے اس سے پہلے میرے گمان میں بھی مذمقاکہ امام ماکم کی بیخری اس مديك ميني سكتي كروه اس مديث كوميج قرار دين.

( دُرمنتُورج ۵ *مهیم*)

الغرض كسى سندميح سے يه ثابت نہيں ہے كرحضرت الياس عليه السّسالام بقيد جيات ہيں - لهذا اس معالمہیں امتیاط کا تمقاصہ یہی ہے کہ سکوت امّتیا رکہا جائے اور اسرائیلی روایات سے مسلے میں نبی کریم ملی الٹرعلیہ ولم کی تعلیم پڑمل کیا جا سے کہ ر م نه آن کی تصدیق کر و نه تکذیب "

كيوكمه قرآن تيم كى تفسيراور عبرت فصيحت كامقصداس كے بعير معى يورا بوماً! والتراعكم ـ



العام البیار الماسی میں اسرائیل بغیر ہیں قرآن کمیم میں اور انبیار العام میں اور انبیار العام کی طرح ان کا کوئی مستقل ذکرہ موجو دنہیں البتا انبیار کرام کی فہرست میں انکوشمار کیا ہے اور صرف نام کی حدیث ندگرہ موجو دہے۔ اسرائیلی روایات میں بھی آپ کا اسم گرامی البینے بیان کیا گیا ہے۔ کتب ناریخ ہیں یہ و صناحت بھی آئی ہے کہ آپ حضرت الیاس علیہ السلام سے جیازاو مجائی سے ۔ ابن عماکر نے ابنی تاریخ ہیں سلسلام نسب الیاس علیہ السلام کی اولا دہیں شمار کیا ہے :۔ اس طرح لکھا ہے اور آپ نوحضرت یوسف علیہ السلام کی اولا دہیں شمار کیا ہے :۔ الیسع بن عدی بن شوتم بن افرائیم بن یوسف بن میعقوب

لعندف البیاس علیہ الت لام حضرت البیاس علیہ الت لام کے نائب اور خلیفہ ہیں۔

ایجین ہی ہے آپ کی رفاقت ہیں رہتے تھے بتعلیم و تربیت بھی حضرت البیاس علیہ الت لام کا انتقال ہوا توالٹر تعالیٰ نے علیہ الت لام کا انتقال ہوا توالٹر تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمانی کے لئے حضرت البیع علیہ الت لام کونبوت سے سرفراز کیا آپ نے حضرت البیع علیہ الت لام کونبوت سے سرفراز کیا آپ نے حضرت البیع علیہ الت الم کونبوت سے سرفراز کیا آپ نے حضرت البیع علیہ الت الم کی قیاوت فرمائی اور آخر عمر تک میں خدمت انجام دیتے رہے۔

مزية تفصيلات سے قرآن مكبهم اور اما ديث ميجه ساكت ہيں۔

فران مم اورسيدنا البسع قرآن عليم بي وتومقام پرحضرت البيع عليه استلام

كااسم كرامى ملتاب اورصوف ذكراسم يراكتفا كياكياب اورآب كوانبيار كرام كى فهرست میں شمار کیا ہے۔

سورة انعام آیت ملاه اورسوره ص آیت مصا۔

وَإِسْمُعِيْلَ وَالْيُسَعَ وَيُؤْنُسُ وَلُوَّطًا وَكُلُّ فَضَلْنَا عَلَى

العُلَيِينَ. وانعام آيت علا)

اوراسمعيل اورالبيع اوريونس اورلوط اور إن سب كو

ہم نے ونیا والوں پرفضیلت عطائی ہے۔ وَاذْ کُرُ اسْمُعِیُلَ وَالْبَسَعَ وَ ذَا الْکُفُلِ وَكُلُ مِسْنَ

الأخباد ومنآيت من

اوريا دكروالمعيل اورالبيع اور دُو الكفل كواوريه سب

الجيم لوكول من من

حضرت اليسع عليه الست لام كى زندگى كايداېم نكته كلى قابل ذكرب كه حضرت الياس عليالسلام کی محبت نے اتھیں خلافت اور مھراس کے بعد نبوت سے سرفراز کیا .نیکوَں کی صحبت حصول خبر کے لئے نہایت موثر ثابت ہوتی ہے نیکوں کی صحبت کے چند لمحات بساا و قات انقلاب زندگی کا در نعه بنے ہیں۔

عارف رَوْميُّ کيتے ہيں :۔

بك زمانه صحبة بااولسيار بہتر ا زصد بالہ طاعت ہے ریار

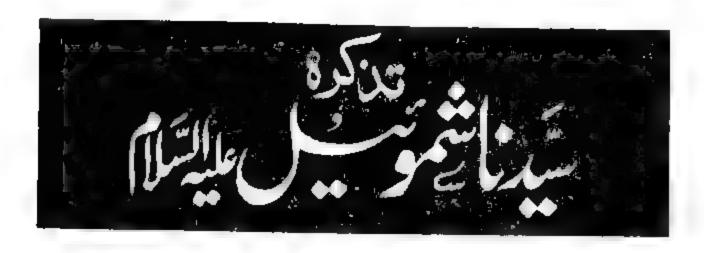

حضرت موسی علیه استلام می وفات سے بعد تقریباً ساڑ ہے تین سو سال بنی اسرائیل میں مذکوئی بادستاه بیدا موانه پوری قوم کا کوئی ایک مرواد مقا نما ندانوں اور قبائل ہیں جھوٹے حیوٹے سرد ارمکومت کرتے تھے اور اُن کے مناقبات ومعاملات کے فیصلے مقرر کر دہ قاضی انجام دیتے تھے اور موجودہ نبی ان تمام امور کی تگرانی كے ماتھ مائھ وعوت وسليغ كى خدمت انجام دياكرتے تھے جضرت يوشع عليه انسام نے میں اپنی آخر عمر یک میں خدمت انجام دی اور قوم سے معاملات اور باہمی مناقشات سے فیصلوں کے لئے قاضیوں کومقرر کیا تاکہ وہ آئندہ مبی اسی طرح اپنا نظام قائم رکھیں جمیمی ا بسائعی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیے کی طرف ہے کسی قاضی کومنصب نبوت عطا ہوجا یا اوروہ دونو خدمتیں انجام دینے تھے ۔ چونکہ پوری قوم کاکوئی ایک حکمراں یاسردار نہوتا تھا اس لئے ہمایہ د اقوام إن يراكثر حمله آور بهوتی رستی مقیں اور بنی اسرائیل ان كانت نه نبتے رہتے متھے يمجی قوم عمالقه چڑھ آتے اور میں فلسطین میں مریانی قوم حملہ آور ہوتی تو میں آرامی قوم جھا بد مارتی۔ آئے دن کی اس لوٹ مار، غارت گری سے پوری قوم بنی اسرائیل ننتشراور ہے قوت ہوگئی تھی یہاں یک کہ چوتھی صدی موسوی کے آخر جبائیکی کا بن کا دور تھا فِلَسطینی قوم نے اُنپر زردست جمله کیا اورٹ کست و ہے کرمتبرک صَندوق "ابوت سکینہ" بھی چین کے گئے جسی حفاظت بنی اسرائیل صدایوں سے کرتے چلے آرہے منے۔اس شبرک صندوق میں تورا كالهلى نسخدا ورحضرت موسى وبإرون عليهما انستلام تصعصاا وربير بهن ادرمن وسلوى كا برتن محفوظ مقا فلسطينوں نے اس صندوق كواسيے مستصبور مندر "بيت وجون" بين ركه يا برمندران كےسب سے بڑے دایو تا "وجون" كے نام سے موسوم مقا۔

اس مُت کاچېره انسانی شکل کا اور حبیم مجیل کا تھا۔ قصص الانبیار سے مؤلف نجار مصری کہتے ہیں کو نسطین سے مشہور شہر رملہ کے قریب آج بھی ایک بستی میت وجون کے نام سے بانی ماتی ہے۔ فالب گمان یہ ہے کہ تورات میں وجون کے جس مندر کا ذکر ہے وہ میں واقع ہوگا اور اسی نسبت سے بستی کا نام میمیت وجون کے مدیا گیا ہو۔

تاریخ کی بعض کتابوں ہی تیفھیل بھی ملتی ہے کہ جب صرت الیسع علیہ التلام
کی وفات ہوگئی اسوفت مصراو فولسطین کے درمیان بحروم کے خطہ پر آبا دعمالفہ قوم بی جا توت نامی جا ہر و فلا لم حکمرال نے بن اسرائیل کو سغلوب کر سے اُن کی آبادیوں پر قبضہ کر لیا اور اِن کے مبت سے سرواروں اور قبیلہ کے مزز لوگوں کو گرفتار کر سے سنا کھے گیا اور تورات کو بھی جلا کرراکھ کردیا. بن اسرائیل کے لئے یہ ایسا نازک وور مقاکہ اِن میں خرکی نبی ورسول موجو دینا اور نہ کوئی سرداد اور امیر خاندان نبوت ہیں سے صرف ایک جا ملہ عورت کے اور کوئی باتی نہ تھا۔ ایسی بے سروسا ہائی کی حالت ہیں اللہ تو صرف ایک جا ملہ عورت کے اور کوئی باتی نہ تھا۔ ایسی بے سروسا ہائی کی حالت ہیں اللہ تو اور اس بھی کی تعلیم و تربیت کے لئے بنی اسرائیل سے ایک بزرگ کومقر رکیا گیا بیشمولی نے اور اس بھی کی تعلیم و تربیت کے لئے بنی اسرائیل سے ایک بزرگ کومقر رکیا گیا بیشمولی نے میں مماذ اور نما یاں بھی آخر اللہ تعالی نے اِن کومنصب نبوت سے سرفراز فریا یا اور قدم کی رشد میں مماذ اور نما یاں بھی قوم ہیں نبی ورسول کا مبعوث ہونا اُسکی ن و تا نبہ کا باعث و ہوائیل کی ایس نبی سے سرفرائیل سے ایک موائی ہے۔ یہاں سے سے وہدایت پر مامور کیا گیا تید و فصرت اُس نبی سے لئے شامل موائی ہے۔ یہاں سے سے میں اسرائیل کے عورت و اقبال کا آغاذ ہوا۔

مؤرفین کھنے ہیں کرحضرت شموئیل علیہ الت لام حضرت ہارون علیہ الت لام کینسل سے بھتے اورسسلسلہ نسب یہ ہے :۔

شموئیل بن حنّه بن عاقر بن ..... عاقر سے او بر کی کرم یا ں

مذکورنہیں ہیں۔ شموسیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا عربی میں ترحبہ اسمعیل سے کیا جا تاہے اور کشرٹ استعا سے شموسل ہوگیا۔

طا و فر محمرا فی این اسرائیل پرقوم ممالقہ سے ظلم و تم جب زیادہ ہوگئے تو است انفوں نے اپنی صفرت شموئیل علیہ استلام سے درنواست کی کہ ہم پر ایک بادست امقر کر دیں جب قیادت میں ظالموں کا مقابلہ کیا ماستے اور جب و فی سبیل الشرکے ذرایعہ و شمنوں کی لائی ہوئی مصیبت کا فاتمہ کیا جاسے۔

حضرت شمویل علیہ استلام نے ان سے اصرار و مطالبہ پر اپنا یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ گرتم پر النہ توجا کے مان مقرد ہوگیا اور تم نے اسی مخالفت کی یا کہ گرتم پر النہ توجا کے کا مان مقرد ہوگیا اور تم نے اسی مخالفت کی یا گروہ جہا دی کا کہ کہ بھو۔

اگروہ جہا دی کا تکم دیے تو کمیں مزول ثابت نہ ہوجائے اور جہا دیے انکار کر بیٹھو۔

بنی اسرائیل نے بڑی قوت سے جواب ویا کہ یہ کیسے کہ ہم جہاد سے سے مقدس فرلفینہ کا انکار کر دیں۔ ہم جہاد مقدس فرلفینہ کا انکار کر دیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ وشمنوں نے ہم کو ہہت ریا دہ ذلیل و کمزور کر دیا ہے اور امضوں نے ہم کو ہمارے تھروں تک سے بحال باہر کہا ہے اور ہماری اولاد کو قید کر لیا ہے۔ ان کے اِس ا صرار پر حضرت شمویل علیہ الت لام نے بارگا والہی ہیں و ماکی کہ ایساکوئی انتظام فرمایا جائے جس سے قوم کی خواہش پوری ہو۔

ورخواست بنظور مردنی اور اولا دمیقوب دملیداست لام اسے ایک فض بادست ا

نام روہ واجوعلم اور جم سے محافظ سے نمایاں حیثیت رکھی مقااس کا نام طالوت مقا بنی اسرائیل نے جب پیرٹ ناتومنھ بنانے گئے اور ناگواری سے کہنے گئے شیخص تو غریب خاندان کا ہے اس سے پاس تومعولی می دولت بھی نہیں یکس طرح ہمارا باوسٹ ہ ہوسکتا ہے۔ باوٹ ہرت کاحق تواس سے زیادہ ہم رکھتے ہیں ہم میں سے سی کو باوسٹ او مقرد کردیجئے۔

اس نخالفت کی ایک وجرموزمین بر کلفتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عرصہ درازسے نبقت کاسسلسلہ حضرت لیعقوب علیہ است لام کی نسل سے اولا دِ لاقت میں اور حکومت و سرداری کاسسلسلہ اولا دیتہودا میں جلا آر ہا مقا اب جبکہ حضرت شمو تیل علیہ الت لام نے الترتعالے مے مکم سے بیشرف اولا دِ نِبیآ مین بین تفل کردیا تو بنی اسرائیل کے اِن سردار ول اِن حسد میدا ہواا ور و ہ اسکو برداشت مذکر کے۔

تہرمال حب انفوں نے خلاب تو تع کومت کو اولادِ بنیا بین بین منتقل ہوتے وکھا توحید کی آگ نے انفیں برا فروخہ کر دیا اور صفرت تمویل علیہ الت الم سے مجالاً کرنے گئے۔
حضرت شمویل علیہ الت الم نے انفیں سمجھا یا کہ مال و وولت کی کثرت کسی بڑائی یا بزرگ کی علامت نہیں ہے حکمرانی کے ذاتی اوصا ف سے لئے توت علم وطاقت جسم ضروری ہیں اوریہ و ونوں وصف طالوت ہیں ممتاز دنما یاں حیثیت رکھتے ہیں اس لئے ہے اسکو بادث و مقر کیا گیا ہے اسکی رسمائی ہیں تم جا دکروا ور اپنے آبائی وطن دفلسطین کو ماصل کر و ، الٹر تعالیٰ جسکو چا۔ مواسل کے ماسکو جا دی کی گائی ہسکو چا۔ میں اس واقعہ کو مقصیل طور پر بیان کیا گیا ہے ۔

آیاتِ ذیل ہیں اس واقعہ کو مفصیل طور پر بیان کیا گیا ہے :۔

رائي مضمون الفريق المكلّة مِنْ أَبِي السَوَاتِيلَ مِن المِن المِن

اس المارك المارائيل كاس جماعت كا مال معلوم مهيي جس في موسى ك بعدائي زمان كاس جماعت كا مال معلوم مهيي جس في موسى ك بعدائي زمان كريم الشرك راه مي جهاد كري گريم مارے كة ايك كرال مقرد كرديج إنى الشرك راه مي جهاد كري گريم كورا اى كاكم ديا گيا توتم الانے سے انكار كردو!

سرداروں نے کہا ایراکیونکرمکن ہوسکت کہ اللّٰری راہیں اور اپن اولادے نہ لڑی جبہ ہم اللّٰری راہیں اولادے ہم علیٰدہ کے جا جبے ہیں اور اپن اولادے ہم علیٰدہ کے جا جبے ہیں ، مجرجب اُن کولڑائی کاحکم دیا گیا تو تقورے سے آدمیوں کے علاوہ سب نے ہی دکھلادی ، اور اللّٰروظالموں سے خوف واقعن ہے ۔ آخر کار اُن کے اصرار پر اُن کے نبی نے کہا کہ اللّٰر اُن کے اصرار پر اُن کے نبی نے کہا کہ اللّٰر اُن کے اصرار پر اُن کے نبی نے کہا کہ اللّٰر اُن کے اصرار پر اُن کے نبی نے کہا کہ اللّٰر اُن کے تمہارے دی ، اور اللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ ا

حب ان مفول نے یہ بات سی تو دا طاعت و فرمانبرداری کے بجائے انہے کے وہ ہم پر کیے مکراں بن سکت ہے جبکہ اس سے ہیں زیادہ حکمراں بنی کے محم حقدار ہیں، علاوہ ازیں اس کو مال و دولت کی وسعت بھی حال نہیں نہیں نے فرمایا دھمراں کا جومعیار تم نے بنالیا ہے وہ غلط ہے) بلاشبہ النّرتم نے بنالیا ہے وہ غلط ہے) بلاشبہ النّرتم نے جاکہ ان کی قابلیت واستعدا دہیں تم پر اس کو برگزیدہ اور فائق کیا ہے اور علم کی فراد ان اور ضم کی قوت وطاقت دونوں ہیں اسکو وسعت بخش ہے اور حکومت و قیادت تمہارے جا ہے نہیں ملتی بلکہ النّدجہ کو چاہتا ہے اور حکومت و قیادت تمہارے جا ہے ہے نہیں ملتی بلکہ النّدجہ کو چاہتا ہے۔ اور حکومت و قیادت تمہارے جا ہے وہ فری وسعت والا جانے والا ہے۔ ایک زمین کی حکمرانی بخش دیتا ہے وہ فری وسعت والا جانے والا ہے۔

مع سك ميح صفرت شموئيل عليه التام كي بيعكيما نه نصيحت كيومفيد ابت نهي بهوني قوم كااصرار برصابي كياكه باوست است سے لئے تمنى دولت مند انسان ي كا انتخاب ضرورى ہے۔ آخر قوم سے دولتمن الوك ايك غربيب فلس كى كيونكر ا طاعت قبول كرنگے. جب بیرنزاع طویل ہوگئ تو قوم کے بعض سر داروں نے کہاکہ اگرطالوت کا انتخاب الترتعالیٰ کی جانب سے مطے یا چیکا ہے تواسکے لئے کوئی دلیل اورنتان چاہتے تاکہ ہمیں تمجی يقين ہوجائے كہ طالوت كا انتخاب اللّه تِعالیٰ كی طرف سے ہے۔ حضرت شموتیل علیه است لام کی دُما پر اکتر تعالے نے ایک نشان وعلامت عطا كى فرما يكرا ب لوكو! تمهار كم ويقين كے لئے الله تعالے نے يه نشانی روانه كى ہے وہ يہ كرجومتبرك صندوق تمهارے لمحقوں سے جيبن ليا گيا تقاجس بيں تورات كا اصلى نسخدا ورفضر موسی و بارون علیهما است لام کے تبرکات محفوظ ہیں۔ و و طالوت کی برولت تمہارے پاس والیں آمات كالديراً كي حق اورمنجانب الشريونيي علامت سوكى - إدحرالتُدنِّع اليا انتظام فرما یا که وه دشمن جواس صندوق کو لے کراپنے طن چلے سنتے بھتے اسکوجہاں کہیں رکھتے و باں کوئی نہ کوئی و بااور بلا اُجاتی اِسطِرح اُن سے پانچ شہرویران ہو سے تصریران مبور اُن کا فروں نے و وہلوں پر اسکولاء کر اِنک دیا۔ فرشتے بیلوں کو اِنک کرطالوت کے در وازے پر پہنچاد ہے صبح سے وفت قوم نے جو بہ آبوت دیجیا توطا لوت کی بادشاہت يريقين لا سے اورجها و سے لئے آماد ہ ہوگئے۔

## تابوت سكينه كايه واقعه قرآن كيم كي آيات ذيل بي اس طرح آيا -- :-

را في مضمون وقال لَهُ مُ نَبِيتُهُمْ إِنَّ أَيَةً مُلْكِمَ أَنُ يَأْتِيكُمُ اللَّهُ مَلْكِمَ أَنُ يَأْتِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْكِمَ أَنُ يَأْتِيكُمُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ ال

اور اُن کے بی نے اُن سے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی بہ علامت ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گاجہیں تسکین کی چیز ہے تمہارے باس آ جائے گاجہیں تسکین کی چیز ہے تمہارے دب کی طرف سے اور کچھ بچی ہوئی چیز میں ہیں جنگو حضرت موسیٰ اور حضرت مارون علیہما السلام جھوٹر گئے ہیں اُس صندوق کوفرشر کے اُس سندوق کوفرشر کے آبیں گئے اسمیں تم لوگوں کے واسطے پوری نشانی ہے آگر متم میقین

لانے والے ہو۔

چنائج حضرت شمونیل علیہ انستام کی یہ بیث ارت پوری ہوئی اور بنی اسرائیل کے آگے ملاکمہ النگرنے تا بوت سکینہ طالوت کوسپیش کر دیا ۔ اس طرح ان پر نظام رہوگیا کہ طالوت کا با دست ہ مقرر ہونا منجانب النہ ہے .

جہا در مقدس اور کی جا گوت کے جہا در ایک بڑی تعداد طالوت بادت ہمقرد کردیئے گئے کے سے مقابلے کوچ کرنے کا محمد و بااور ایک بڑی تعداد طالوت کی سرکردگی ہیں روانہ ہوتی، در سیان سفر حضرت طالوت نے سخال کیا کہ جنگ کا معالمہ ہید نازک مرملہ ہوتا ہے اور بی اسرائیل محمد در ازے فرنفیۂ جہاد حیور جیٹے ہیں بعض مرتبدایات خص کی بڑولی یا منا فقانہ حمحت بوری فوج کو نقصان بہنچا سخت ہے اس لئے صروری ہے کہ بنی اسرائیل کو جہاد سے پہلے آزیا لیا جائے کہ کون خص تعمیل مکم اور ضبط نفس کا حامل ہے اور کس ہیں یہ اوصاف بائے مہیں جائے تاکہ اوائے جب یہ بیات کو جہاد ہے جہائے کہ ایک انداز میں جائے اور کو کہا ہوت نے اعلان مہیں جائے اس نہرے وربعہ تمہادا امتحان لینا جائے ہیں وہ بیری کوئی شخص بھی کیا کہ النہ تعالیٰ اس کے اور جو خلاف ورزی کرے گا اُس کو انت کرسے نکال ویا جائے گا۔

البنة سخت بياس كي حالت بي تحونط مجريا في بي كرحلق تركر فينے كي اجازت ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ نہراً دون پر بیش آیا بخاری

کی ایک روایت میں ہے حضرت برار بن عازی کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول الترسلي الشرعلية ولم آپس ميں يه بات چيت كياكرتے عظے كواصحار

برر کی تعداد اصحاب طالوت سے برا برے - ابخاری باب المفاذی الغرض جب بدن كر درياك بار سوكيا توجن لوكوں نے خلاف ورزى كرے يانى بى ليا تماوه اپنے یشن جالوت کی قوت وطاقت کو دیچ*ھ کر تھنے لگے کہ ہم ج*الوت جیسے قوسی ہیکل اور اُس کی فوجی ط<sup>اقت</sup>

سے الم نے کی ہمت نہیں یاتے لہذاہمیں والیں اوشنے کی اجازت وی جائے۔

لبين جن يوگوں نےضبط ننفس اورا طاعتِ امير کا ثبوت ديا تھا انھوں نے جرأت اوربے خوفی ہے کہا کہ ہم وشمن کامقابلہ ضرور کریں گئے اور اکثر الیسایے واسے کہ التّٰرکی اسّے۔ ونصرت سے بہت سی حیونی جیونی جماعتیں برسی جماعتوں پر غالب آگئی ہیں ، شرط صرف یہ ہے

كەلائىرىراعتما دا در ثابت قدمى بور

اسكے بعد اِن خلص مجا برین كالشكر آ گے بڑھا اور شمن كى فوج كے آ گےصف آ را بهوگیا ، دخمن کی فوج کامبردار مالوت نامی مشیرک و پیه کیل خص متنا اور اس کے نشکر کی تعداد مجی زیاد و متنی مجاورین نے السرکی بارگاہ میں اخلاص ونضرع سے ساتھ دعا کی کہ اسے السر بهين صبرويمت عطاكرا ورمهين ثابت قدمي نصيب كرا وردشمنوك يربهين كاميابي عطافرما-تورات اور تاریخی کتب میں مرکور ہے کہ جا اُوت کی غیر عمولی طاقت وقوت کے بنی اسرائیل کومتاً تر کررکھا تھاا وراس سے آگے پیش قدمی کی ہمت کرنا کوئی معمولی بات نه مقی کیکن بنی امرائیل کے اس کشکریں ایک غیر معروف نوجوان جواس سے قبل نہ شجاعت وبهادری بین کوفی شهرت رکه تا تضاینه جنگ آزموده تضاجا نوت کی مسلسل للکار پرمقابله کے لئے أستح برصائلين بني اسرائيل محرسروا رحضرت طالوت نے اتنجیں رو کا اور کہا کہ اتھی تم ناتجر کار الا مے موجا اون سے مقابلے کی بردانشت نہ کرسکو سے لیکن اس نوجوان کا اصرار برحتا ہی گیا آخر حضرت طانوت كواجازت دىنى يۈى . به بهاور نوجوان حضرت داؤ دعليه الت لام مقے (جو بعدین نبوت سے سرفراز ہوئے،

كهاجا يا يحكريه اپنے إپ كے سب سے جيوٹے بيٹے تھے اور شركتِ جنگ

کے ارا دے سے بھی نہ آئے تھے بلکہ باپ کی جانب سے مجانیوں اور دوسرے اسرائیلیوں کے حالات معلوم کرنے بھیجے گئے تنفے۔ جب اسمفوں نے جاکوت کی جنگ طلبی للکارکو بار پارمناا ور اسرائیلیوں کی بیں وسیشیں کو دیکھا نواُن سے رہانہ گیا اور وہ جالوکت جیسے دیوہ کیل مجر بہ کارآزموہ جنگ کے مقابلے میں نہا دوڑ بڑے اور میدانِ جنگ میں جالوت کولاکارا ، جالوت نے اپنے مقابله میں ایک نوجوان کو دیکھ کرحفیرا نها ندا زمیں کچھ زیا و ہ اسمیت نہیں دی مگرجب دونوں میں نبرد آز مائی سشروع بروگئی توجا لؤت کوحضرت واؤد کی بے بناہ توت وطاقت کا اندازه بواا وروه اینے د فاع کی فکر میں پڑگیا عظیم داؤ د نے موقعہ پاکر اپنی گڑھین سنبھالی اور تاک کریے در ہے بین بیخراسے سر میر مارے اور جالوت کا سریاش یاش کر دیا ، آگے بڑھکر اُس کی گرون میمی کاف ڈالی۔ مالوت کے قتل سے بعد جنگ کا نفٹ، برل گیا۔ مالوق طاقت مشكست كمانے تكى آخر كارميدان حيواركر مجاگ كھڑى ہوگئى. بنى اسرائيل فاتحانەست مہر فلسطین میں داخل موسے اور وشمنوں کی سب سے بڑی طاقت سے بخات یا تی ۔ اس دا قعه کے بعد فاتح سید نا داؤڈ کی شجاعت و دلیری کا ہرا یک معترف ہوگیا اور وہ ہرایک کے ہردل عزیز رہنما بن گئے بھیر الٹر تعالیٰ نے الیے فضل وگرم سے سید نا وا وُ د عليه الت لام كونبوت ورسالت ب سرفراز كبا اور السي عظيم حكومت عنايت فرياني جوتاريخ عالم مِي صَرِبِ النَّالَ بِن كُنَّى أَتَفْصِيلَ يَذِكَرُ هِ سَيْدَ مَا وَاوْ دعليه السّلام مِي ملاحظ فرمائية) حضرست طالوت كابروا تعدا ورظالم جالوت كى الاكت اورسبرنا داؤ دعليه السبال م كى عظيم الشان وليري وشجاعت كالذكره قرآن تكيم في آيات ذيل بين فصيل سے بيان كيا كيا كيا كيا ك

قُرِ فَ مُنْ اللهُ مُنُولُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ

دبقره آیات ۱<u>۳۹</u>۰ تام<del>تف</del>۲)

مچرجب طالوت فوجوں کولیکر دبیت المقدس سے قوم عمالقہ کی طرف ) چلے تواتھوں نے کہا الٹرتعالے تمہاراامتحان کریں گئے ایک نہرسے ۔ لہٰدا جوشخص اس نہرسے افراط سے ساتھ یا بی ہے گا وہ تولیرے ساتھیوں میں نہیں اور جواس کو زبان پر معمی نہ دیکھے وہ میرے ساتھیوں میں ہے لیکن بڑھ کے ایک چاؤ تھر ہی کے داتو اُسے اجازت ہوا الغرض سبب نے اس نہرسے ہے تھائ پیاسٹروغ کر دیا محر تھوڑ ہے سے الغرض سبب نے اُس نہرسے بے تھائ پیاسٹروغ کر دیا محر تھوڑ ہے سے آومیوں نے اُن بیں ہے دپھوائی نہیں اس امتحان کی حکمت فالباً بیعلوم سہوتی ہوتی ہو مجر مجر کا مبت ہوجا یا کر اسب موق ہیں وقت ایسوں کا اکھڑ جانا باقی لیکن وقت رجینے والے کم ہوتے ہیں اور اس وقت ایسوں کا اکھڑ جانا باقی لوگوں کے پاؤں بھی اکھاڑ دیا ہے۔ اس موقعہ پر الند تعالے کو ایسے لوگوں کا علیحدہ کرنا منظور تھا۔ شفیر بیان القرآن)

سوجب طانوت اورجوا ہل ایمان ان کے ہمراہ بنے نہرے یار اُرْكَة (توان لوگوں نے جوبے تحاشا بانی بی لیا تھا) كہنے لگے آج توجم مي جالوت اوراً سے کشکرے لڑنے کی فاقت نہیں معلوم ہوتی (پیشنگر) وہ لوگ حنہیں تیا لمت کے دن اللہ کے رو ہروپیش ہونے کا یعین تفاکہنے مع كالمرت معيوت مع جهو في حيو في جماعتيں بڑى بڑى جماعتوں پراللّٰہ كے مكم سے غالب آئى ہيں اور السّرتعالے ثابت قدم رہنے والوں كاساتھ دیتے ہیں اورجب جالوت اور اسکی فوجوں سے سامنے میدان ہیں آئے تر کہنے لگے کواے ہمارے پرور د گارہم پر ثابت قدمی دغیب سے ا نازل فرمائي اور بمارے قدم جمائے رکھنے اور بم كواس كافر قوم پر غالب محیمی و مؤمنین کی اس وعاکی ترتیب بڑی پاکیزہ ہے کہ غلبہ سیلئے چونکہ تابت قدمی کی ضرورت ہے اس لئے پہلے اس کی وُعا کی گئی۔ اور "ابت قدمی کا محصار تقویتِ قلب پرہے اس لئے "ابت قدمی سے مہلے تقویت قلب کی دُعاکی ) مچرطالوت والوں نے مالوت والوں کو الترتعائے محم سے شکست دی اور داؤد رعلیہ السلام الے جالو كوتتل كرڈالااور (مھیر) النوتعالے نے داؤد كوسلطنت اور حكمت انبوت)عطا فرمانی اور جوجومکمی الترتعالے کومنظور مقاآن کوتعلیم فرمایا ا در اگریہ بات نہ ہوتی کہ المتر نعالے بعضے آ دمیوں کو بعضوں کے دریعہ سے و فع کرتے رہا کرتے توسرزمین دتمام تر، فسادے تعجرجا تی سیکن

الشرتعالے بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر۔ یہ الشرتعالے کی آیات ہیں دلینی یہ قصتہ جو ذکر کیا گیا ہجس کو صحیح صحیح طور پر ہم نم کو پڑھ پڑھ کرسنارے ہیں (اور اس سے نابت ہواکہ اے نبی آپ بلاشبہ پنجبروں ہیں۔

بعض اسرائیلی روایات بیں ہے کہ جا گوت کی زبر دست قوت وطاقت اور اُس کے بیشکروں کی تعداد کا اندازہ کر کے حضرت طالوت نے جنگ سے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ جوشنخص بھی جالوت کونتل کر دیا تھا کہ جوشنخص بھی جالوت کونتل کر دیا تھا کہ جوشنخص بھی حسبہ جالوت کونتل کر دیا گا اور حکومت بین بھی حسبہ دوں گا اور حکومت بین بھی حسبہ دوں گا ۔

چنائچ جب صرت داؤد دعلیه استلام سنے جالوت کوتش کردیا توصرت طالوت کے سب وعدہ اپنی بڑکی میکال کا مکامے اُن سے کردیا اور حکومت میں بھی حصّہ داربنادیا ۔
اسی دور ان حضرت شموئیل علیہ السلام کا انتقال ہوگیا اور حضرت واؤد علیہ السلام اُنکی جگہ بنی اسرائیل کے نبی ورسول قراریا کے اور دنیا وی قیادت بھی عاصل ہوئی جس کا مفصل ذکر تذکرہ سیدنا داؤد علیہ السلام نمیں مطالعہ کیجئے ۔

## متاريخ وعبسر

د بقرہ آیت مالا) جس قوم کے نصیبے میں عروج مقدّر ہو تاہے اس کے بعض صالح ا فراد میں غیرشعوری طور پر یه احساس شدّت سے پیدا ہوجا تاہے کہ اپنے لئے ایک مرکز بنایا جائے اور ایک قابل اعمامی رہنما کا انتخاب کیا جائے۔ رہنما کا انتخاب کیا جائے۔ یوغیر شعوری احساس در اصل قوموں کی نشاۃ ثانیہ کا ذریعہ بنت ج اور جو تو ہیں ایسے حساس افراد سے محردم رہتی ہیں وہ بہت جلد دنیا سے معدوم ہوجاتی ہیں۔

جابل اغتقاد بب

قوم کی خواہش واصرار پر اُس زمانے کے نبی نے حضرت طالوت کو ابیرلشکر مقرر کر دیا تھا جو غیر معروف ہونے کے علاوہ ولت وثر وت سے نبی دست سے ، اقوام وامم کے مختلف اعتقادات میں ایک عقیدہ یہ بھی رہا ہے کہ قیادت دعکومرت اُسی شخص کو ملنی چاہیے جود ولت وثروت کا مالک اور قوم میں نمایاں چیٹیت رکھتا ہوا ورحسب ونسب ونسب معمون و مثروت وسٹ ہور ہو۔ بنی اسرائیل کا دامن بھی اس فاسد خیال سے فالی نہتھا اُمغوں نے معمون طالوت کی امارت پراعتراض کرتے ہوئے یہ کہد دیا ۔

نَحُنُ أَحَقُّ بِأَلْمُلُكِ مِنْمُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَمَّ مِنْ

الْمَالِ - دِمِقْرِهِ آیت ۴۴۰) ہم اُسکے مظابلہ میں زیادہ ستی حکومت ہیں اور اُس کو تو

وسعت دولت مجى ماصل نهي سے۔

گراسلام نے اس ما ہلانہ عقیدے شے خلاف یہ واضح کیا کہ الٹر تعالے کے نزویک میکومت وقیادت کا تعلق دولت و ثروت سے وابستہ نہیں ہے اور نہ صب ونسل سکے اسکے ملامت ہیں بلکھ علم وحکمت ، قوت وانصاف جس فرویس پائے ماتے ہیں عمو گا اس کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔

حَصَرَتِ شَمُولِي عَلَيه السّلام نِے اس فطری قانون کے مُطابِق قُوم کوج اب دیا ہے۔ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَعَنْ عَكَنِكُمُ وَزَادَ لا بَسْطَتُ فِي الْعِلْعِرِ وَ

الْيِعِسْمِيةِ وبقروآية ٢٣٠)

بیشک النگرنے تم پر طالوت کو فضیلت دی ہے اور اُس کو علم وسیم کی وسعت عطا کی ہے .

روح کامرائی ہے۔ جب بن و باطل کامعرکہ بیش آ باہ اور حق کی جانب سے مخلصین ف دا کارانہ جذبات کے سیا تھ بن کی حمایت کے لئے اُنٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اُنہیں خوداعتمادی سے زیادہ توکل علی الٹر کی روح سرابت کر جاتی ہے تو بھر کامیابی کا مدار قوت اور کٹرت فراد پرنہیں ہوتا۔ بلکہ بسااو قات قلّت کٹرت پر غالب ہوجاتی ہے اور کٹرت مغلوب ہو کر مجالک گڑی

> م اسى حقيقت كوقرآن كيم نے اس طرح اداكيا ہے :-كُوْمِنُ فِحَةٍ قَلِينُكَةٍ عَلَيْتَ فِعَتَ كَيْنُدُونَ اللّهِ عَلَيْتَ فِعَتَ كَيْنُدُونَ اللّهِ اللّهِ اللّه

ا الآیا۔ دلقرہ آیت ۲۲۹) کننی ہی جیوتی جماعتیں الٹرکے مکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آگئی ہیں اور الٹرصبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

( الحدُ لِنَّهِ "بِرايت كے چِراغ "جلدا وَلْحَتْم بِونَيّ )

بطوات کعبه رفتم بحرم کشاده دیرم که برون در تو کردی که درون خانه آئی بزمین چوں سجده کردم ززمین ندا برآمد که مرابث اد کردی توبسبی فرفدانی

(الحدُلِيْرُ بِرايت كحيراغ " جلد اوّل تم بَوا)